



نظ<sup>ين</sup> منرت الأنتي أبرائ فيرمظوا وفيني متم مَاموفينيفوييش الأسلام أورثرقيه

ضیارا میسی آن پیای مینز. میارا میسی پیشان لاہور-کراچی پیشان

#### جملة حقوق تجق ناشر محفوظ مين

ام كَاب مقام رمول شَيْنِيَا المَّن مُومِن وَالْمَالِيَّةِ المِّلِيَّةِ الْمِنْ المُومِنِيِّةِ المُن مُومِن والمِرفَي فِي مَالْمَا والمِرفَي فِي مَا المَّرْ المَّامِن المَّمِن المَّامِن المَّامِن المَّامِن المَّمِن المَّامِن المَّمِن المَّمِن المَّامِن المَّمِن المَّامِن المُنامِن المَّمِن المَّامِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّامِن المَّمِن المَّامِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المُعْمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المَّمِن المُوامِن المَّمِن المَّمِينِ المُمَامِن المَّمِن المُمَامِن المَّامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِن المُمَامِقِينِ المَامِي المُمَامِقِينِ المُمَامِينِي المُمَامِينِ المُمَامِينِ المَامِ

ملنے کے پنے

ضيالالقرآن يبسلى كثينز

دا تاور بادروژه الا بود \_7221953 قيلس: \_7225085-7225085 و\_اکلريم بادروژه از دو ادا ادر ادا بهور \_7225085-7247350

14 - انفال سنشر، اردوباز اربرايي

فن: 021-2212011-2630411 \_\_\_\_\_ e-mail:- sales@zia-ul-quran.com

zquran@brain.net.pk Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

وَالصِّلوٰةُ وَالسِّكُمُ فِي كُلِّ حِينَ بِهِ مَعْلُوْتِ

وَاحْنَ نَبِكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَلَيْنِ وَأَجْلَ مِنْكَ لَمْ تَلِهِ النَّسَاءُ فَلِقْتُ مُبَرَّارً مِنْ كُلِّ عَنْبٍ كَأَكْثَ قَدْ فُلِقْتَ كَا تَكَا فَلِقْتُ مُبَرًّارً مِنْ كُلِّ عَنْبٍ كَأَكْثَ قَدْ فُلِقْتَ كَا تَكَا،

اً إِنْ تَرَخْتُ مُحَكِّر بِمَالَى كُلُن تَدَخْتُ مَعَالِّى بَجُجُمْرٍ خَلْتِ مَتِان

نَى الْمُسَالِ كَفِيْ الدَّهِ عَلِيهِ حَدَث بَيْنَ فِيقَالِمِ وَهُوا فَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ أَنْ ال

عوش است كين بيد زايوان محكر جبري امين خادم دربان محكر المين خادم دربان محكر المين خادم دربان محكر المين عجب تزاير عجب كن نسبت در جهان كر ما زمد توا دين من المين كار ما زمد المواد نقش بآييز كي من ولد يكي فين فيش محكم ما زمد المواد نقش بآييز كي من ولد يكي بخيل فيش محكم ما زمد المين المين

منیہ م کہ بیلر تو دید ند ہے وکین چیں کہ ترتی ہنجاں ندید کے عام آ گرد است کی بالیان متاہے دا ہے کہ دارد حيك ودي تد اللك كايت بتايك دين ند يج بي ہر کیں چید فڑٹ کلئے دیدہ است آنجا کہ جائے ٹیت تر آنجار کسیدہ ہر فضل کو اللے خدارا خدا فود مجید اللے علا مُصطَّعُ ^ فُو جَابِ الرَكَ ٱلْآبِ بُرِيَّ عُمْ مِنْ لَّذُنْ الليت معدنِ اسسرارِ عَلَامُ الْيُوبِ بِرَدْحُ مجسسرينِ اسكان و وجِب وصفِ اواز قدرتِ النان وراست ماشالِله أيل بمس تعبيم راست نُورِ حَى از شرق ب شی تنافت علیے از تابشِ او کام یافت دفقًا برخاست اندر يدح أو از زبال باثو رِلا مِثْ لَهُ " نب وت دامِلات الله كل كان قال بالم الله

سب سے اول وال موانی سب سے بالا و والا بمارا بی عرش حق ہے مند رفعت سول اللہ کی ۔ وکمینی ہے حشر میں حزت سول اللہ ک تیریے تو دصف عیب تناہی سے میں بری حیال ہوں میرے شاہ میں کیکیا کہوں تھے۔ املامات ئِجُان النِّهِ ﴾ أَبْلُكَ مَا أَمُنِيَّكَ مَا أَلْمُنِكَ لَمِ مِنْ مَعْ مِي مِنْ الْمِنْكِ مِي مِنْ الْمِنْكِ خسان ہم ننپاں ''زاز دانِ حُبنے و کل ''گرہ پالیشس سُرمُہ حقیم رسسل گُفت با اُمّت زُونیاهِ شُمَا دوستدرم طاعت و طیب ولنا گر تُرَا ذُوقِ معانی دانِهَا است محدَّ ف**بهشیدُ** دَر حرْفِ فهٔ است اتبال يني آل شمع ست بتانِ وجود بُود وَر وُنيا وأز وُنسيا نبورُ عَلِوهُ أُدَقُدُ سَلِيال را بِيدِ سَوْ الْوُدِ الْمَدِ آبِ وَكُلِ آوَم بِهُوْز

> من مدائم مرز ولوم أوكبًا ستُ این قدرد أم كرم انتشاستُ اتبال

| فهرست كتاب |                                      |     |                                      |
|------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|            | باب دوم                              | 9   | <u>چش لفظ</u>                        |
|            | حضور عليه الصلؤة والسلام ك بعض       | 10  | مح کاب کے بارے می                    |
| 208        | خصائص دفعناكل                        | 12  | تعارف مصنف                           |
| 210        | اوليت سيدعالم                        |     | باب اول                              |
| 229        | نورانيت                              |     | حضور عليه العلوة والسلام كے فضائل و  |
| 257        | آپکامایدزها                          |     | كمالات بي ثاراور غير محدود إلى حضور  |
| 264        | احاديث لولاك                         |     | كى تعريف وتعظيم من جتنا مبالغداورغلو |
| 281        | متعرف بختاركل، ہرشے كى تنجى پە تبعنہ | 41  | كرين وودر حقيقت كم ب                 |
| 355        | مخارني الشريع                        |     | فصل اول                              |
| 387        | حاضرو ناظر                           |     | آیات قرآنیے اس کا ثبوت               |
| 472        | محصمت                                | 47  | ادب وتعظيم رسول الله علي             |
| 497        | حيات انبياء                          |     | فصل دوم                              |
| 505        | علمغيب                               |     | احادیث وآ الرشريفدے ال كا ثبوت       |
| 535        | فضلات شريف كى طبارت                  |     | اور محاب ملف صالحين ادر حقد من م     |
| 549        | شنخ محقق كاسكه                       | 68  | آواب نبي كي أيك جعلك                 |
|            | باب سوم                              |     | فصل سوم                              |
|            | توجین نبی و کفر وارتداد ہے موہن متحق | 93  | اقوال آئمہ دین وعلائے عظام دین       |
| 567        | تل ہے                                |     | لا تطرونی پختیق گفتگو                |
|            | فصل اول                              | 197 |                                      |
| 567        | آيات ئوت                             | 206 | لطيف 3                               |

باب جهارم امادیث عثرت امادیث عثرت امادیث عثرت امادیث عثرت فصل سوم اجماع امت ادراقوال آئر عثرت ترفید ح اجماع امت ادراقوال آئر عثرت ترفید ح اجماع امت ادراقوال آئر عثرت ترفید ح

#### <u>پش</u>لفظ

نحدد ونصلى ونسلم على دسوله الكويم وعلى اله وصحبه اجعين مقام رسول علي كوكا حديهان كرناهاري مل كيايت بحس بداراق ومؤتيس بدارات ومؤتيس بدروشون مفريكا مي كوافر بي يوسط لم لملة والدين شخصون شرادي رحد الفعلية في ياى خرب فربايا عدام كوا تحيي مخل محويت قويلا لاتري والحج من كويت نيزالى حرس عليم المبركة الم المراسف ما تحيش بدوي وسنت مجدد ين ملت الشاه الدارات منا الما يعد ملك مع الحافظ والفط التين

> ورفعنا لك ذكرك كا ب مايہ تحم پر ذكر بے اونچا تيرا بول بالا تيرا

کتاب' مقام رسول' ﷺ کے متعددا فی کئی فاقی عرصے منظرعام پر آرہے ہیں لیکن اس مرتبہ خیا واقع آن جبلی کیشنز ڈاکیٹوڈنگ ، ڈنا جدت سے الارہا ہے، ہم دعا کو بین کدرائف تیارک وقعالی اپنے معیب لیب معدقے اس ادارہ کومز بیر ترقی ہے اوا دے اس مجاوا لئی الا بین میکٹائٹ اکرام آئس افعیمی مالمدنی اکرام آئس افعیمی مالمدنی

#### بسم الثدالرحن الرحيم

الْعَمْدُ لِمَنَ لَاَيْمَكِنُ إِحْصَاءً فِعَمَاتِهِ وَعَدُّ مَوَاهِبِهِ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ حَصُرُ فَصَآئِلِهِ وَعَدُّ مُحَاسِبِهِ وَعَلَى اللهِ وَاسْتَالِهِ وَآيَدُهُ مِنْ اللهِ وَآيَدُهُ مِنْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ يَلْهُ يَلْوِكُوا فِي بِحَادٍ فَصَآئِلِهِ فَاللهِ يَلْهُ يَلُوكُوا فَيْ بِحَادٍ فَصَآئِلِهِ فَاللهِ يَلْهُ كُوا فَمُوكُونَ لِاحْدِ أَنْ يُعْلَمُ حَقِيقَةٍ حَمْدِهِ تَعَالَى وَنَفَتَ حَشِيهِ إِلَّا اللّهُ تَعَالَى لِانَّهُ لَمْ يَعْوِقُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ احْدَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلْ

الله تعالیٰ کی تعریف اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دردداور سلام کے بعد تاریخی کی ضدمت میں عرض کے سخت کی حدمت میں عرض کے کہ مقام رسول علیہ کے کا کہ مقام کی جا کہ سے جرالو گوں کو چہ چلے کے مقام رسول علیہ کے کا کہ مقام رسول علیہ کے کا کہ مقام کی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کر کی جو گراہ و ہے۔ اس سالم مقام کی حدمت و تقین سے حضور علیہ کے کئی میں کہ دیتے ہیں۔ اس کی سالم جار میں مقدم کی گیا ہے۔

بھلا باب حضر مَنْ کَنْ کَنْ اَکْ بِشَار بِی بِمَنَا مِالله فِنْ اَمِ بِعَرَامِ الله فِنْ اَلِي اَلْمَ مِنْ مَ دوسوا باب بعض نصائص وفعال مير عالم مَنْكَافُة

تسيسوا باب حضور عصف كاتوبين كرف والي برشرى حم

چوتها باب حب بي كريم عليه الصافية والسلام كي البميت اوراس كفوائد

سیلے باب کے پڑھنے معلوم ہوگا کہ تعظیم و تعریف رسول الله علیات برھ ج حرکر کی چاہئے۔
یہی اہم فریضہ ہوس اپنے ہی کی چشتی آخریف کے سیور کی ہے۔ یہونکہ صفور علیات کے کففاک اور
کمالات کی کوئی صدیس اور دوسرے باب کے پڑھنے معلوم ہوگا کرتا ہیں رسول الله علیات تی بری
جے ہے اور اس تو ہین ہے دارین کی خواری قبر وحشرکی خدامت ہوگا ۔ عذاب الم وعذاب میمن کے
جو تے پڑیں کے کفر وار تداوی شرک تو سے نافذ ہوں گے اور آئی چسی شرب کا رسی کا شرکی تھم جاری ہوگا
اور ہیں ہیں جو در قرع میں نافسیہ ہوگا ۔ فالمیا و بالله تعالیٰ۔

100

پر کلب آیات قرآنی ادرا حادیث داقوال آکنده طاره اصعاد سے حوالی کریم اس کتاب کوخا قول کے لئے سبب قد کیرو عاشقان رمول مین کھیے کے لئے سبب تسکین تھوب کرے اورای کے مجرب موتی کریم اس فقر کو پیشر پیشرشنوری عاشری عمی دسکے اورخاتر ایران پر ہو۔

رَبِّنَاتَعَبِّلُومًا لِنَّكَ أَنْكَ السَّيِّعُ الْعَلِيْمُ ( آعن )

ادهم نغیرابوالحسن منقوراحرفیغی غغرلد

#### تعارف مصنف

حضرت علامه مولانا مفتى مجر منظورا ترفيضى مد كله العالى ازقلم: صاحبز ادوعلامه مفتى مجرمتن فيضى صاحب مد كله العالى من من مناه مناه مناه مناه

بِسْمِ اللّٰوَالرَّحْينِ الرَّحِيْمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رصولہ الکویم وعلی اله وصحبہ اجمعین تخلیق کا نمات کے ماتھ می جب سے خلاق کا نمات نے ایمن آدم کو لَفَلَه کُومُنا بَنِی آدَمُ ہے عزت ومقام عطافر مایا تواہے پرودعوم ہے حمر شہود یم الکرزیمن کیا آدِرُ مایا۔ بقول شاعر ہے جہ سے مناف

مدم سے وجود میں لائی ہے جبڑے نے رمول ﷺ کہاں کہاں گئے چرتی ہے جبڑے نے رمول ﷺ

ہر دوراور ہر عبد میں دینی امور ورشد و ہداہت اور دیمیون صور دیات، فلاح و میجود کے فیضان کے حضر ات انبیا و کرام علیٰ میں علیہم المصلاۃ و والسلام اوران کے بعد اولیا ہے کا طیس اور علائے رہائیمین کو ان کا وارث بنا کرمبعوث کیا اور اسے ای مشن کو جاری و ساری وکھا۔ جن کی ذات والا صفات ہر فرود بشرکے لئے سنگ میل ٹا بس ہوا وران کی حیات طیبہتمام بی فوع انسان کے لئے مشتل راہ ہو۔

جر کے حضات میں بات ہوں ہوں ہوں ہے جیسیت میں مان سال میں اس اللہ کے مخالفول دوروں اور ہائی اسلام کے مخالفول کے دوروں اور کی کے اس کے مخالفول سے جو خطرات لائن ہوئے ان کے سعد باب کے لئے علائے تن اور صوفیائے کرام نے قرون اوٹی کے اکا کار میں کی طرح میدان مگل میں اپنے اپنے فرائنس کی انجام دی میں معروف روکر علام موہ کا ڈٹ کر متا بلے کہا دور نام نام کار جو اپنے اس کا جو اپنے کیا ہے۔

والدعاها بذاء والحضوردائما مير تضيت انت والاصفات مختاج تعارف فيس مشك النت كه خود بويد نه النت كه عظار مجويه

آفابآمديل آفاب

آپ تر آن و مدید اورفته حتی گوا تی عالمانه مطاحت اورفیاه باربوں سے مؤد کرتے ہیں اور عضان مصطفیٰ مقطقاتر تھیکنے جام چاک سکون و قرار دیتے ہیں اور کم مشتکان با دیہ مثلات اور سوؤیان رسول کوا بی محلی و روحانی اورفورانی شعاموں سے ماہ جارے کی طرف رہنمائی قرباتے ہیں۔ جن کی ہر قمریر تو تو یے علمی و دوحانی فیصان سے نبیدے و دابیت کے قعر ریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں اورطانو تی

آپ کی پیدائش

آپ کی پیرائش بہتی فیش آباد علاقہ مدینہ الاولیا دادج شریف ضلع بہاد گیرد، پاکستان کے ایک عقیم علی درو عالی گھرانے عمل ہوئی۔ آپ، بیرطریقت، عارف بالله، عاش رسول الله، پروانسدینہ منورہ قابل اُنٹنی استاذ العلماء والعموفاء حضرت علاسا لحاج ہیر بھر ظریف صاحب فینٹی قدس مرہ کے دولت کدہ عمل 2 رمضان المبارک 1358 بجری برطائق 16 ماکور 1939ء مشب ہیر بوت مج صادق مجادداً در ہوئے۔

آپكاسلىلەنىپ

. علام چرخریف ایش طام چرمنتوده جرما حدیثی این علام تخر نفر نیف فینی این علامه انجی پخش بیّا درگداین حاتی بیرپخش برخیم الفتحالی علید ..

قىلى .....آپكاسلىلىنىپ مىنى تى الرئىنى كرم الله تعالى د جىدالكريم سے ايك كنيز كرداسلام جا ملك - دالله درمول اللم

آب کے دالد گرائی تدرس مرہ السامی دقت کے ٹائی شخ معدی و جائی تھے آپ نے اپنی زیرگی درس دقد رئی ادر خش تیم الور گاسلے آئے در دائشاء عمل سرکی آپ کی خواہش میں تھی کر

مد جادک مجر آدک مجر جادک جری نعگ بینی تام ہو جائے

میمر ۵۰ میمر ۱۵ میمن کی ممام ۶۶ جائے آپ20 ہے 25 مرتبہ حاضری حریمن شریفین کی سعادت سے میمرہ مند ہوئے آپ کے وصال

( شوال 1315 جرى بمطالبق 1995ء) كے بعد چود حرى محد اشرف صاحب حال متم بهاوليور نے آپ و جيتے جاگئے كدكرمر، مديدين موره، هى جرفات، حروللد جرجگه، جرمقام پر ديكھا۔ اور يہ بات طلقاً بيان كى۔

آپ کے دادا حضرت مولانا الی پخش قادری رحمت الله علیہ فاری اور فقد بی مهارت تا سرر کھتے تھے۔ نہایت متی ، پاینرشر لیت اور شب زغرہ دار بزرگ تھے اور سلملہ قادریہ بی حضرت قبلہ صالح محم صاحب قادری موئی شریف بسندھ سے نبست دیکھتے تھے۔

آپ کی ولادت کی بشارت

آپ کے دالد تح مال میں جو تھ قران فیصل میں بھی رحمۃ الله علیہ معنور قبل تو مذال ، معا حب ذوق بالی ، استاذ العمل اوالعرفا و معرب قبل میں احب فاصل اور العرب العالم و العرف و معرب فیل میں اور بھی العمل العمل

رفتم برائے خود کہ کویت رسیدہ ام نازم بال زمال کہ بلطنم خریدہ

مچرای مجور بجوه مبارک ہے آپ کو پہلے دن محمٰی دی گئی ( درج الآلی صفحہ 84-83) آپ کی والدہ محرّ سا کیہ صالحہ وستقیہ خاتون تھیں ۔ بغیروضو کے آپ کو دو دھنہ پلاتی تھیں ۔ سبحان الله انعظیم – بحین میں ڈکر الله کرنا

آپ کی عرمبارک تقریباً ایک سال کی تھی حضرت مرشدشاہ جمالی کریم خواجہ خلام فریدادام المجید

12

تقربیا ایک سال کی تھی حضرت مرشد ان برائی کریم خابید قائم نریع ادام الجید فی اتقا الله یک سرکالاند عرص 7 رفخ ال فی 1350 جبری سے دائی کے موقع چآپ کے گھرسی فیٹم آ پارٹشر یف لائے۔ آپ
ن دادی صاحب آپ کو محترت شاہ بھائی کریم کی خدمت بھی کے کئی ادو حق کی محتورا اس کے لئے
دو اور استخوار ایم کو بیت کر لئی آپ نے فرایا ایم کی تجہ ہے۔ آپ کے دالد نے حق کیا محتور کیا
خواجہ الله بخش فر تو کو ہے تھی کو بیت بھی کیا تھی جھ کہا ہے تا بیت خرایا اور کہا " تج تک الله " بیتی نے کہواللہ دو تی بار کی فریات بچی کی بارٹر بایا تو آپ نے ای وقت صفرتی بھی
آئی دادی کے گھوں بھی کو رفت بھو کے ادامہ اللہ کے بہت خرایا اور کہا " بچ

> این طاقت برور بازو نیست تا نه بخشد خدائے بخشو

> > علم تقيم كى بشارت

ور الله ك بعد آپ في علاسفيني مرفلدكي بيثاني كو بوسرديا ورفر بايا: " باپ س برا عالم

ولايت كى بشارت

آپ کے دالد محرم اپنی کتاب "ورج الآل، منو 85" پر تقرارز بین کدایک مرج نقیر رات کو اسین محرب فی فی آباد شده مواد اور قاکد حضرت شاہ جمال کرئم کی کیے زیارت ہوئی۔ آپ نے ایک طالب علمی وحمار بندگی کی اور فرمایا۔۔۔۔ قویز حاسے کا ۔۔۔۔ پھر آپ بیری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کر۔۔۔۔۔ " جی بیز بینا دلیا لفہ ہے"۔ جس نے عرض کی حضور نے فرمایا تھاکہ" برواعالم ہوگا" آپ نے فرمایا " بواعالم مجی ہے اور دلی الفہ بی نے " بینا ضل تھائی دوفوں بیز مرکملی ہوگئی۔۔

> گفتند اد گفتند الله بود گرچه از طنوم عبدالله بود

محبوبيت كررجه يرفائز بونا

فوٹ زماں بقلر نوا دیفتی کھے شاہ تمالی (جوکردوران قدر لی آنکسیں بند کر کے اوق مسئل و مقام مرکار دو عالم ﷺ و دیافت فرمالیے تھے ) اپنے شاگر دوم پر دمجیوب طار فیضی صاحب مدظار العالی کے بارے بھی اکثر ویشتر فرایا کرتے تھے" اللہ انہال مجیب ڈکٹ" یعنی اللہ نے اپنامجیوب

دے دیا ہے، اب کی اور محبوب کی ضرورت باتی نہیں دی۔

قلندر وتت ، فوت زمان سلطان العادفين ، حغرت قبل خواج پيرغلام ياسين فينى شاه جعالى محى كل بادا پير مريدوں وغلاموں كرما شيخ لم يا كرتے تقى كەنە "غلام پيرمنئودا جرفيفى صاحب بزے عالم چن' مريد فرمايا كرتے تقى كە" قول مجوب تين ، يسخ تاتم مجوب بو" -

بسم الله، آغاز تعليم

جب آپ کی عمر سبارک کو جارسال چار ماہ چارون ہوئے میں کا محرم الحرام 1362 جمری برد پیر جامع سجد سند پلیٹر نیف شلخ ڈیرہ عازی خان عمل (جہاں آپ کا طوار مبارک سرخ خلائق ہے ) قبلہ شاہ برای کر یم نے دوبارہ بیسیت فر مایا اور قرآن مجدیشروش کرایا اور سورہ فاتح شریف پڑھائی مجرآپ نے ابتدائی تعلیم قرآن پاک، فاری معرف بھو، فقد، اصول فقد، شفلق بھنکؤ قشریف، جلالیس تک اپنے والد ما جدے پڑھیں۔

انجی آپ کا ذیخو کی شہروروی کماب پڑھتے تھے کہ غزائی نہ مان میٹے ماسلام ، محدث پاکستان علامہ پیرسیدا تھرسدیدشاہ صاحب کا تھی علیہ الرحمہ نے آپ ہے ''عدل'' کے متعلق موال فر مایا۔ آپ نے آسلی بخش جواب دیا آپ خوش ہوئے اور فر مایا موالا ناصاحب!! بنا بنٹیا تھے دو۔

المريك في المرابط الله في البند محقق على الاطلاق سند الحد ثين في عجد عبد الحق محدث والوى

دون اله عليه جما که بزدات صنود ﷺ يَا ويزاد خيب بينا ها..... زب نعيب..... نے فراخت والے مال علام فينى صاحب کوعالم دکا بيم مشودت خووطا فريائي.

آپ اینج الخاطی و دو حانی مرتبه و مقام کی وجہ سے بندوگان تو نسر میف، کواڑ و شریف، سیل شریف اور قبل منتی اعظم بند، امام شیاء الدین عدنی، شخ علاء الدین بکری عدنی رضوان الله تعالی علیم اجھی کی تو بکامر کرز رہے ہیں۔

اكتساب فيغل وخلافت

آپ این داند ما پدر مقتل متدامد دسین حضرت علامت برخیر نیف صاحب فیضی ادر حضور قبل فوث
زمان خواج بشکی مجمرشاه برخالی ادر خوالی زمان ۱۰ مام المباشق حضور قبله میر احتر حسین ای کافلی که علاده و گذیر دوت سلطان العار فین حضرت قبله خواج غلام یاسی فیضی شاه برخالی (رفتی خود کلم آکر طالفت عطافر بائی
ادر بار بار حجم ریا کها کردی که کوروشتی اعظم برخوالی با مصطفی درضا خان ساست خورد کار بر پی شریف
ادر جعرت قبله موالد که خود خود خود خواشت عطاب دوا کردی این می این می این می کار در بیا کردی با بکه خود
کمی کوفت کر کے ادر مطالفت کے جو دفر قد خلافت عطاب دوا کمرآپ کوئین بائے اور بال کردیا بلکہ خود
گمرا کر مطالکی این فول شام ح

بن ماتم وياادرا تاديادا من هي هار عماياتيس

مدرسد لمدينة العلوم كاستك بنمياد

آپ نے فراف علوم مقلید وقلید کے بعد 11 رذوا فجد 1979 جری کواسے آبائی گاؤل بستی فران فست فلوم کا است آبائی گاؤل بستی فیض آباد میں است الدولیا و شنا بهاد گیر رضی ایک بڑے ادارے در سدست الطوم کی بنیاد کردگی ۔ بنا دارہ اپنی مثال آپ بقا۔ ایک گاؤل میں مثل مواد قائن کے سندر جاری ہوگ ۔ مختم حرصہ میں سادارہ بورے یا کمتان کیا حرصی بھی شہرت حاصل کر کیا بور یا کمتان کے اطراف واکناف انعاز النان کے بیات کے بورق درجون کا درجون کا

ادارہ فدا 12 مر جدان المثانی 1388 جمری تک علم و حکت کے دریا بہا تا رہا اور تشکان طوم و معاوف کی بیاس جما تا رہا ۔ مختلف طلاقہ جات ومما لک افغانستان، جمادت اور اعدون ملک سندھ، جنباب اور شمیرے علم کے شیدائی و حلائی آتے ہے اور اکساب علم کرکے بوری ونیا کوفین یاب کرتے دہے اور آتی تک کردے ہیں آن جمی ای اوارہ کے قار رقم انتصیل علی کرام آپ کے طاخہ ہ

ناموراسا تذہ ، محدث مضمر، مناظر اور محقق کے نام سے پیچائے جاتے ہیں اوبا عددون ملک اور بیرون ملك دنيا ك مختلف خطرجات على تبليط وين اسلام اور فدبب حقد المسنّت كا تحفظ كرك اين فرائض باحسن انجام دےرہے ہیں۔ جزاہم الله احسن الجزاء

> مدرسه مدينة العلوم كے چندقائل ترين علاء كرام (فارغ التحصيل طلباءآپ كے تلاندہ)

نائب شِيْخ الحديث، انوارالعلوم مليّان (چٹا کا تک، بھارت) حال يركبل جامعة قمريف العلوم مزنبيق سماؤته افريقه

غزني،افغانستان

بوتامولا نامحد بإرفريدي رحمة الله تعالى عليه

كزهمي اختيارخان بور راولينثري

ترغه جمريناه مرحيم يارخان خطيب آرمي ياكستان

ترغرمجمه يناوءرحيم بإرخان

سمرسشه بباولپور

خطيب لياقت بور، دحيم يارخان

خطيب وامام كهترى مبحد ميثها درومدرس المدنيه دعوت اسلامی کھارا در برائج ،کراحی ۔

مدرسه فيضيه رضوبياحمه بورشرقيه كاقيام

12 رجمادي الاول 1388 جرى كوآب في بدادار البتى فيض آباداد ج شريف ساحمد يودشرقيد منقل فر مایا اور مدر سفیفید رضوب کے نام ے اپنے ذاتی مکان محلّ سعید آباد امیر عالم کالونی کچبری روو مں اس کی نشاۃ ٹانے فرما کر تعلیم و تدریس کا اجتمام فرمایا جو کدآج تک جاری وساری ہے۔

# Marfat.com

1 مناظر اسلام علامه مفتى محمدا قبال سعيدي 2\_علامە صونى محمد حفيظ الدين حيدر

3\_علامه سيرغياث الدين شاه صاحب

4\_علامه صاحبز اده نظام الدين صاحب

5\_علامه عبدالرزاق صاحب

6\_علامه قبول احمرصا حب فيضى

7-علامه غلام رسول صاحب سعيدى 8 علامه غلام محرصا حب سعيدى

9\_علامه غلام قا درصاً حب

10\_علامہ کریم بخش صاحب سعیدی

11\_علامدها فظامحه عارف صاحب معيدي

جامعة فيضيه كے چندنا مورفارغ انتحسيل علاء جن كوآب فيشرف تلمذ حاصل موا 1\_حررت مؤلانا مرائ احمدصا حب معيدى مدر مدرى عزيز المعلوم ادى شريف (صاحب تعنیف) هدل دور حوك بعشاهم يور 2\_مناظراملام علامه عبدالرشيدصاحب ياستي مبتم انوارالاسلام حسين كوثه بنسلع بهاوليور 3 ملامه فتى عبدالخالق المنظى خطيبB DNB ومنطع بهاوليور 4\_مولا ناغلام محرصاحب ياستى خطيب نورا كوث بهاوليور 5 مولانا قاضى تاج محرصاً حب ايدووكيث بإنى كورث بهاوليور 6\_مولاناحق نوازمها حب قر محمطى لارى اذه احمد بورشرقيه 7\_مولاناعبدالعزيزصاحب خطيب مدرس شعبددرس نظامي كراجي 8\_مولا ناحق نواز صاحب صابري 9-علامة وشفع صاحب كواروى خطيب لمثان 10' ِمولانا فداحسین صاحب سعیدی فطيب كراجى 11-صاحبزاده مولانا ارشاداحمشاه صاحب بخارى شكار يور فريره غازي خان 12 ما جزاده مولانا خورشيد احرشاه صاحب بخارى شكار بور فديره غازى خان رحال لا مور خطيب سيالكوث 13\_مولانا قارى غلام ياسين صاحب 14\_مولاتا حافظ منظورا حرصاحب خطيب آرمي ياكستان 15 \_مولانا قاضى جليل احرصا حب ياسنى خطيب آرى ياكستان 16\_مولانا غلام حيدرصاحب بزاره مدرسه فيض الاسلام كاقبام

21 مرائی 1996ء کو آپ نے اسے ذاتی پائے 5 کنال عمی اس مدرسری بنیاداس وقت رکی جب آپ کے دالد تحترم اس داد قائی سے دطست فر ما کر عالم برزن جلوہ گر ہوئے ۔ آپ کا مزار مبارک اس مدرمی فیس الاسلام تم مرح شائق ہے۔ انتا والفہ العزیز بیدادارہ آنے والے وقت کا تلام تر ہی اور خالی ادارہ ہوگا۔ آپ کا سالانہ عمران میارک مدرمی فیس اللاسلام وربار فیضے چشتے بڑور دو یل سے لائن محلّہ قریش آبادات بر ہوگر تیہ 20-21 ماری دھرمورہ ماہا دورا ششام سے ہوتا ہے۔

آپ کے اکل علی مقام کا اغدازہ آپ کے قابل ترین طاقہ موجودہ دور کے قابل ترین اساتھ ہ۔

درسن اور مناظر علیا دھنرات ہے کیا جاسکتا ہے۔ کہ جس نے گئی آپ کے ساسنے زانو ہے تلمذ ملے کیا

بہت کچھ آپ سے حاصل کیا۔ آپ کا طریقہ قد رسی مثالی اور اچھڑتا ہے۔ جس نے جمی آپ ہے جو

سبق پڑھا آج تک علی نقاط اس کے دل ود ماغ عمل محفوظ ہیں اور وہ بار بارآپ ہے اکتساب علم وفیش

می کوشش کرتا ہے ہوجود دور کے کئی علیا حد رسین اپ آپ کو علیا مرتبی یہ خطار کے طاخہ او کہوانے عمل فحر
محس کرتے ہیں اور کئی شرف بالمذہ اس کرنے کے لئے جیاب ہیں اور درجے ہیں۔ طاخہ وہ ہیں وکند

ویس کرتے ہیں اور کئی شرف بالمذہ اس کرنے کے لئے جیاب ہیں اور درجے ہیں۔ طاخہ وہ ہیں وکند

ویس کرتے ہیں اور کئی شرف بالمذہ اس کی سے بیال مستنفیدہ ہوتے ہیں۔

حضرت علا مرفیقی مدکل و قیم اساتذہ کے ساتھ فود بھی قدر کی فرائش انجام دیے ہیں بالنسومی
تغییر و حدیث کی قدریس میں مہارت تا سے مالک ہیں۔ ای لئے آپ تقریماً ہم سمال اہ و مضان
البارک میں دورہ تغییر القرآن تا معلوم وفنون کے ساتھ فود پڑھاتے ہیں۔ جس میں دور دوراز سے
علانے کرام اور طلبا وشائل ہو کر طلبی وروہ الی فیش پاتے ہیں۔ آپ گون حدیث سے خاص شخف ہے۔
اس کا اغداز ہ آپ کی بے مثال و تا پاپ الا تبریری ہے کیا جاسکتا ہے کہ بھٹنا احادیث کا ذخرہ آپ کے
پاس ہے شاید آپ کو کی لا تبریری میں لے کے کونکہ آپ جب بھی حاضری تریش ناش فیش پر تقریف لے
جاتے ہیں تو سب احادیث کے انبار لاتے ہیں۔ بود کی خصاص والے کو جمہت میں قال دیے ہیں کہ باتی
سامان الیکٹر دیک و فیج بھی تمین مرف سب کا ذخرہ ہے۔ آپ دورہ حدیث شریف کی قدر اس کے
فرائش کی انجام دیے ہیں۔ بنز آپ دور جب مدرسہ جایت القرآن ملکان اورا کیک مرتبہ مدرسہ کی ۔
لااسلام حیور آباد دھی دورہ تغییراتو آبان حال اورا کیک مرتبہ مدرسہ کیں۔

آب بطورمنا ظراسلام

وجود شی آئی اور وقع جو تاریخ و برجی و بایت و تجدیت کے مکل افوب اند بھروں ہے کل کر وروم فان کی وارد می فان کی و وادی شی آئے۔ کی اوک آپ کے اکا ملی موجہ وروہ ان مقام وقی مناظرہ کو دی کو کر قرب تا ہے ہو کر تجا اند بھر کر کے ا العقیدہ می مسلمان ہو گئے۔ فرومصلی بھی تھی کو میں بھوٹ پڑئی میں بھر یہ تریہ تریہ تم رہے اغضار بوان انداز میں استحد کے اغضار بوائی و وحداثیت اور مدیت کا بری جم مر بلدہ ہوائے کا مام کو دوان ہوئے و یا ملی وروہ ان کا ظاہرے آب کی میں میں موائی ور جید بھی مسلم ہے۔ آئی می می می بریل وی اسامتدہ میں اندازہ میں میں میں موائی میں میں موائی اندازہ اندازہ کر کرنے کے لئے باطل سے گئی معادم کے بی میں میں میں موائی ہے گئی ہے۔ اندازہ اندازہ اندازہ کر کرنے کے لئے باطل سے گئی معادم کے بی میں موائی اندازہ اندازہ کر کرنے کے لئے باطل سے گئی معادم کے بی میں موائی کی میں موائی کا میں موائی کے باطل سے گئی موائی ہے۔

1- آپ نے موض کو پور طاقہ روہالو انی مثل مظفر گڑھ جی مولوی سعید اجر پڑوڈی گستاخ رمول علیجھ فیم مقلد نجد ک سے مناظرہ کیا۔اٹھ تعالی نے آپ کو فیٹ مبین عطافر ہائی اور اسے ذات آمیز تکست فاش دی۔ کم آئ تک مولوی سعید اجر پڑوڈر گڑھی سامنے آئے سے عاجز ہے۔ کمسآئی شوابد موجود ہے۔ کمسٹی شوابد موجود ہے۔

2۔ ای فیر مقلد مولوی سید اجر پڑ دو گڑھی سے لاٹ کے زد ( صلح لمبان) مناظرہ طے پایا محر مقررہ تاریخ بھلار فیضی صاحب سنب الدار جات والا خدہ (جس میں راقم الحروف ہی ساتھ ہا) مقررہ مقام بڑنگا گئے گرجب اس مولوی سید کو صلح به واکر قبلہ طائد فیضی صاحب بلو مگر ہیں ایرای مقام پر اس نے بھاک نظیے میں اپنی عافیت بھی۔ برادوں افرادان ساتھ سے کھئی گواہ ہیں مجرای مقام پر ای دون جش نشخ کا جلسہ بڑی وجوم وصام سے منایا کہا۔ جس میں آپ علام فیضی صاحب نے مہمان تصویمی کے طور پرآخری فظاب لا جواب سے گوکی گوکھؤ و مسرور کیا۔

3- آپ نے شید موادی قاض معیدالرخمن سے علاقہ جدو پرلیافت پور شلع رہم یار خان میں مناظرہ
کیا جرکر رات کے تک ہوتا رہا۔ جس عمل قاض معیدالرخمن شید وقتاست فاش ہوئی۔ الله تعالی
نے آپ کو بحیث کی طرح کا ممایائی اکا عرائی ہے سکتا دفر ایا۔ اس میں ہمارے شراحہ پورٹر تیر کے
چید شید دھڑات بھی موجود تے ہوکہ آج تک طامہ فیضی صاحب کی تھا ہے وہی مقام کے
معرف میں اور اپنی فتلت اور اپنے مولوی کی ہادر اسلم کرتے ہیں۔ جب قامنی معید الرخمن
معرف ہور تے کہ کی کا دعورت طلم مولی کی ہادر اسلم کرتے ہیں۔ جب قامنی معید الرخمن

ا بے قلم دہا تھ سے کھود یا کہ حضرت کی مو کو تیجیں۔ آج تک وہ ریکارڈ ہمی موجود ہے۔ جم۔ غیر مقلدوں کے امام مولوی عمیداللہ دو پڑی سے حو کی کھا علاقہ یا کیتن سے مناظرہ مے ہوا۔ آپ بح کسب و تلافہ مولانا عمیدار شید صاحب یا سٹی وغیرہ کے مقررہ تاریخ و مقام پر بہتنی گئے۔ دوون تک اس کا انتظار کرتے رہے کم اے ساستہ آنے کی تاب ندہوئی۔

5- 24 دبر 1997 و آپ نے آیک فیر مقلد و پائی قاری مولوی میدالر من مکند دائر و بن بناه بشلع مفتر گرده سے مناظرہ کیا۔ الله تعالی نے اپنے صبیب بیب میلی کے شخص اس منظر گردہ سے مناظرہ کیا۔ الله تعالی کا مامنا ہوا۔ عالم فینی صاحب مدفلہ نے اس و بالی مولوی سے بیہ تحریک کی اور کے کہ خوا دف ہے۔ شفاعت بینج میلی برت ہے ہو کوئی اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو بی میلی کی شفاعت کے متعالی کلستا ہے کہ شفاعت کے متعالی کا فرجہ حقوق کی کا فرجہ ہے۔ دی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کا فرجہ ہے۔ دی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کی کا فرجہ ہی تعلی کی کا فرجہ ہی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کی کا فرجہ ہی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کی کا فرجہ ہی تعلی کی کر ہے۔ دی تعلی کی کر ہے۔ دی تعلی کی کر ہی تعلی کی کر ہی تعلی کی کر ہی تعلی کا فرجہ ہی تعلی کی کر ہی تعلی کر کر ہی تعلی کی کر کر تعلی کی کر کر گی تعلی کی کر کر گی کر کر گرئی کر کر گرئی کر کر گرئ

اس بد ورحم رهانیت کی کیادلیل ہو یک ہے کدوبالی شاطر، اپنے کا فراپ بنزی مواوی استعیل کو کا کا فراپ بنزی مواوی استعیل کو کا کا فراکھ دیا۔ فائلہ الحمد

آپ کی طرف ہے چیے ہوئے کائی تعداد کل مختلف اشتہارات اور پخلٹ کی صورت کل موجود ہیں۔ گر آج سمک کی بدخرہ و ہائی، نجد می و یو یندی کو جرآت و ہمت نہ ہوئی اور نہ تی ال سوالات کے جوابات دے سکے۔ بلکہ آج مجی ان کو ہمارا چینئے ہے کہ اگر کسی مسلم او جرآت ہے تو ان کتح مربی جوابات ہے اپنے بڑول کا مند دھوکرا پنے قرض اٹارے۔ تاکہ الحمالم ہم تق و باطل کا اخیاز دو سکے۔

مولانا درخوائتی جورخصت ہو بھے ہیں شرہب باطلہ مولانا سرفراز ککھووی مولوی عمدالستار تو نسوی مولوی عمدالله دو پڑی وغیرہم پوری ذریت سے وہ مولانات تشتہ جواب ہیں۔ پکھ بھلے محصے گر قرض ندا تارا۔ ان کے بس میں بی شقاجواب کیے تکھتے

تو گھنائے ہے کی کے ندگھنا ہے نہ گھنے جب بوھائے کچے الله تعالی تیرا

#### نہ مختر الحے گا نہ کوار ان ہے یہ بازد میرے آزائے ہوئے ہیں

6۔ آپ کی ای کتاب لا جواب وستظاب مقام مرول پر چاکشین دیو بردیوں بنجدیوں نے ای، اے، کی اور کتاب لا جواب مقام دی۔ ای کتاب پر عدالت میں وکا وو و انسور دی۔ ای کتاب پر عدالت میں وکا وو و انسوروں کے مرائے من اگر و طبح اور والی مجال ان کو کلست قاش کا سمامت کرتا پڑا۔ علامہ فیضی صاحب کی طرف ہے والی کا بروک کے انباد اور اوھر افزویت تھی ۔ بالآخر ای، اے، ی، نے یہ لیس کو کر وعدالت میں طلب کر کے ان کی چائی کرائی۔ فللہ اکجر

7- پھر آئیں غیر یوں نے 1992ء میں ای کتاب کو بند کرانے کے لئے پیشن کورٹ میں رہ دائر کی۔ جمراللہ تعالی دورٹ بیشن نے نے خارج کردگ۔ جس کی نقل اور فیصلہ بدست بیشن نج اس کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ اٹل ملم ومضف مزاج پڑھ کرخود فیصلہ فرما سکتے ہیں جق اور باطل میں اخیاز کر سکتے ہیں۔

آپبطورشيري بيال خطيب

تقرير شروع فرمادية بين اورصاحب زبان اريون على اتداز ش وادحامل كرتي بي كداك في المائة في الردعلى الو ہابيات كي نوراني تقرير سوفيصد و بايون كارو بلين ب\_مزيد بيكه برفخص آب كے خطاب لا جواب سے مکسال مفید ہوتا ہے۔خواہ وہ عالم وطالب علم ہوخوندہ یا تا خواندہ۔ جب علائے كرام آب كملمي جوابر يار ب سنة جي تو بغير دادويئر ونبيل سكة ادرآب كي تقرير على جدت موتى بنياموضوع موتاب نيارنگ موتاب سيفقدآب كاخاصب يزآب كى سيكرامت بكر بغير مح و اجماع كقريشروع فرمادية بين-15-10 منت تك پندال كميا تح مجرجاتا ہے۔ جب كمام على على على سال على سوال على موال من المراق المراق على موال المران من المراك على موالات و جوابات آپ کا خاص مشغلہ ہے۔ دوران خطابت بہت سے سوالات کئے جاتے ہیں اور آپ فورا دلاکل قائرہ ے باحوالہ جوابات سے فواز تے جاتے ہیں اورائے موقف کودلائل قاہرہ سے روز روثن کی طرح واضح فرمادية بين اور فدبب باطلد كے عالى محلات كو پاش پاش كرك اسى فدب حقد المسلت كى حقانیت کودوبالا کردیتے ہیں کراچی، ملتان، لا موروغیرہ کی مقامات ہے آپ کو جھ کی خطابت کی چیش کش کی گئے۔ عراآ پ نے اپنے بسماندہ شراحمہ پورشر قیا کو بلاکی معادضہ کے ترجی دی اور باتی سے کوکیشر مالی اعانت و پیش کش کے باوجود محکرا دیا۔ آج کل آپ مدرسے فیضید رضوید کی نورانی جامع مجد میں خطابت ك فرائض بلامعاد ضمانجام درر جين لكدآب ايى ذاتى آمدنى عدر سفيضيه وفيض الاسلام كے اخراجات برداشت كرتے بين ايك بزرگ عالم دين عاش رسول علي مافظ مولانا محم عارف صاحب احمد بوري رحمة الله عليه في جس كاعلامه فيفي صاحب مذ ظله اوران كے والد محترم علامه بير محد ظريف صاحب فيفي رحمة الله عليه كولوكول كي موجود كي على بتايا اسعلام فيفي صاحب! معنرت خصر علیہ السلام بہلے بھی آپ کوشرف بخشنے کے لئے آپ کے چیچے نماز جعداد افر مامکے ہیں اور آئندہ جمعہ بھی آپ کے بیچیے ای نورانی جامع معجد عمل ادا فر مائیں مے۔ انسانی لباس وشکل وصورت عمل مول کے نورانی شفاف چرہ ہوگا سفید چکدارریش مبارک ہوگی اور سفیدلباس میں ملبوس ہول کے اوران ك باتدريشم ك طرح زم دطائم بول ك اور دائے باتھ ك اكل شيك بد ك بين بوكى بالكل زم و نازک انگوٹھا ہوگا۔ ای جھ کئی حضرات نے حضرت خضر علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ ( کھا صلی النبي للنسخ خلف ابي بكر الصديق و عبدالرحمن يتاعون و جبرائيل عليهم السلام تشريفا لهم)

تسریف مھم› اس نے آل آپ ان مقامات پر خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔

واقع مجدود با دحفرت مید جلال الدین منام کدادی شریف.
 و با مع مجدود با دحفرت خدوم جهانیان جهانشت ادی شریف.
 در واقع مجد کرام عداللغیف شفر مردشاه احد و دشرقی.

4\_ مامع محدداروغالله ويوايا محلّد شكارى احد يورشرقيد

تبلغ وین مسلط علی آپ اعداد ناده و چیرون کلک دور کریکچ چیر سنج بیت الله کرموشی پر آپ دید بیندوره می قیام که دوران میلا دشریف کی محافل هی حضرت آبار متنی عظم بهندمولا با مصفتی رضا خان صاحب (بر فی شریف ) برهنریت مولانا خیاه الدین مدنی بیسم الاست منتی احمد یارخان شیری، حضرت مولانا نوراند ایسیر بودی رضوان الله تشار گیایم اجمین اور منتی جوشسن شی صاحب تسمر مدظله انهای کی صدارت می اردود عمر این عمل حام مورشام کی موجود کی مین تقاریفر ما کرما عاصر و بزرگان اسلام که دل مود لئے ۔ آپ کی مقارم کی آذیج کیسٹ عمر فی، اردو اور سراتیکی عمل مختلف موضوحات پر موجود جی -

تحريك بإكستان مين آپ كاكروار

مرشار شده اوراپ علی کندن و دقت آپ اگر چدوان سال حق محرویند باسلام و آزادی سے اس وقت بھی سرم شار شدہ اوراپ علی اس وقت بھی سرم شار شدہ اس مقتل میں مقتل میں مقتل میں اس مقتل میں مقتل میں مقتل میں اس مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل میں مقتل مقتل مقتل مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل مقتل مقتل مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل مقتل مقتل میں مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل میں مقتل مقتل میں مقتل م

کو جماعت الجسنت یا کستان شلع بهادلیود کا صور نتخب کیا حمیا۔ آپ نے اپٹے دور صوارت میں جماعت کے لئے دن رات تک ودواور تحت محت فر مائی کیل یا کستان کی کا نوٹس ملتان اور میا و مصطفیٰ کا نوٹس رائے دیڈ میں شرکت کے لئے بڑے پیانہ رکوشش کی۔ کی کا روں اور بسوں کا قافلہ آپ کی عمر انی میں ملتان اور رائزیڈ بیٹیا اورآ ہے کو مرکز کی تحل عالم کا کرن مجی شخب کیا گیا۔

حربين شريفين كى حاضرى اورمقامات مقدسه كى زيارت

ویسے و آپ ہروقت اللہ نتائی ورسول اللہ علیہ کی حاضری میں رہتے ہیں۔ کین طاہری طور پر آپ بہلی مرتبہ 1970ء میں حرمین شریفین کی حاضری پر تشریف کے۔ مدینہ خورو کی حاضری پر آپ نے مواجبہ شریف کے سامنے مرکار دوعالم علیہ کی بارگاہ میں یفت بیش کی۔ جس کا مطلع و مقطعہ

> حبیب خداسا کمی الیسو کے کیناں۔۔کی کوں ولاسا بھی سڈیسو کے کئیاں ہے عصیاں دامایار نے فینی در کی حاضر۔۔ نگاہ تعلقت بھملیسو کے کیناں

دومری حاضری 1971 و یس ہوئی۔ اس حاضری یس آپ کے والد محترم علامہ الحائ چیر محمد ظریف صاحب فیضی رحمہ الله بھی ساتھ تھے۔ آپ مفید المجائ جری جہازے پہلے روانہ ہوئ تو آپ کے والد محترم الووائی وقت بھی مفوم ہوگئے کرمنظو واجر جھے چھوٹ کے اکیا روانہ ہوگیا۔ آپ جب قدم ہوں ہوئے تو اپنے والد محترم سے کہنے گھائے آگائے تعت انشا والله العزیز آپ جھے۔ پہلے پہنچیس گے۔

> منت او منت الله بود گرچه از طنوم عبدالله بود

جب آپ مکسر مد پنج تو آپ کے والد محتر م ببلے سے موجود تھے اور بول او ش فرمارہ سے۔ اپنے والد محتر م کے قدم بوس ہو کر مخاطب ہوئے اے آتا ہے تعت ایم نے پہلے عرش کیا تھا کہ اگر چہ میں پہلے جار باہوں۔ کم آپ جھے پہلے حاضر کا دیں گے۔

آپ کے والد محترم کا بیار اور آپ کی نیاز وادب

آگرکوئی والدایق اولا دیر میریان اور دعاؤں کا مرکز بھاتو علا میضی صاحب کے والدمخر ماس کی مثال تھے۔ جنا بیار دعجت وشفقت اورائی نیک دعاؤں میں اپنے اکلوتے لڑکے علامہ فیضی صاحب برظار کا یا ذریا بیا کرتے تھے۔ اتا شاید کی کے والد نے اپنی اولا دکوئیک دعاؤں میں یا دکیا ہوگا اوراگر

كوكي والدين كابااوب أثر كاويجمتا بونوعلا مرفيضي صاحب بد ظلركود كجيزو بيور سےعلاقہ ميں والداور ولد كا بماروادب مشبورومعروف تعااورات بطور توشوشال يثن كياجاتا تعاريبار دمبت اورنيك دعاؤل بن مالا مال اورسرشار و يكمنا بوتو آب كروالد تحتر م كود كيرلواور باادب و باحتر ام دنا بع فرمان لزكا د يكمنا بوتو علامفيض صاحب كود يكمور وبالوالدين احساقا- يراكركمي في عمل كيا يو والمالد علام فيفي صاحب مظلماس کی جیتی جاگی تغییرونصور ہیں۔آباس کی تشریح ہوں بیان فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے قرمایا و بالو اللابین احسانا کدوالدین سے احسان کرو متبیل قرمایا کر صرف ان کی زندگی میں احسان کرو بلکه بعد از وصال بھی احسان کرو۔ قرآن ،قل، کلمہ درود شریف، صدقات، دعاد خمرہ ہے احمان كرورز كدكى عمى مجى اورون كروسال كربعد بعثا آب في اس آيت ريم كركيا ب شايدى آج كلكونى حافظ ياعالم اس يرهمل كرتا يووب اوحمهما كما وبياني صغيراك الدوت كرك آپ آگے اس طرح بھے تشری آفٹیرے قرباتے ہیں کہ دب اد حمیهما کیما رہیانی صغیوا و کبیرا و كعولات ين اعمر عرود كارير عدالدين يرحم فرما جيها كدانهول في جيانى ور بڑھا ہے میں میری پرورش فرمائی۔آپ کے والد محترم بھی آپ کو دیکھ کرخوش ہوتے تھے، جگر کوتسکین اسين مجوب، علامه، مناظر، تقوى كر بيكراؤ كروكي كردية تعرفين انت و صالك الابيك (الحديث) كامصداق آپ بين-والدمحرم في متنى رقم كامطالبه كيا آپ في بلا چوں د جرااور بغيركس توقف كرحسب فرمان رمول الله عظيفه بيش كرديا اف تك ندفر ما كى - آب كے والد محتر م رحمة الله تعالى عليه كي تقريباً 20 سے 25 مرتبح من شريفين كى حاضرى موئى۔ سب اخراجات آب نے

منت مند كي خدت سلطان جي كمي --منت شناس كدور خدمت تا گذاشت

چھی حاضری 1982ء میں آپ کونصیب ہوئی اس بار مجی آپ کے دالد محتر موادر ایک آپ کی عزیزہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اس مرتبہ مجی آپ در مضان المبارک بھی تشریف لے مجے اور بعدادا تھی تھی۔ والبس ہوئی۔ اس مرتبہ آپ جب تشریف لے کے تو چنٹر پہند عماصر نے تصب بغض وحد کی ہنا و ہر بید افزاہ اٹرا دی کہ آپ کراچی میں پیٹے ہیں مجی ہے کہ آپ محدودی عرب بغی گرفار ہیں۔ ہمی بید افتر اہ باند ھے کہ آپ کے سودی عرب جانے پر پابندی ہے۔ کم بحدہ تعانی آپ نے اس مرتبہ مجی حسب ساباق و دستور بحر پوری افل میلا و بھی شرکت فربائی۔ اس سال علا مدمولا نا خورشید المحرصا حب فیضی ظاہر بیروالے جمی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ عربی بھی مہارت نامد و بدطونی کے مالک ہیں۔ اس کے عرب شریف میں آپ اردوعربی اور سرائیکی میں تقاریر فرماتے ہیں اور صاحب عرب نہان سے خوب دادیاتے ہیں۔

پانچ ہیں حاضری خالبا بیدها ضری آپ کی 1985 میا 86 ہے 86 ہے وی والله ورمول اعلم۔
پہنی حاضری 1988 ہے جس ہوئی۔ اس حاضری شن بھی آپ کے والدمحتر م اور آپ کے دومرے
لاکے حافظ محرس فیض ساتھ تھے۔ اس عمل آپ کے والدمحتر م اور آپ کے لئے مضائی شریف می تشریف لے گئے تھے اور آپ بچ کے ایا مہاہ ذو الحجہ بش تشریف لے گئے۔ قام مصطفیٰ شاہ صاحب اور ملک حالی مجرع عبدالله صاحب رشید والے بھی ساتھ تھے۔ آپ بچ ویز اے ذریعہ تشریف کے تھے۔ آپ کا اراد و ہو آپ پر رگوار والد کے ساتھ جانے کا تھا۔ مگر رمضان شریف میں نہ جاسکے۔ آپ کے والدمحترم نے وہیں ہے بشارت دی کے مبر کار مدینہ عظیف نے اجازت مرحت قر مائی ہے اب آجاد کیا آپ میں تج کے دنوں میں تبج کے بعد تج والدم تشریف فیل ہوگے۔

ساقریں حاضری کی رمضان البارک 1991ء عمی تعیب ہوئی۔ اس دفعہ آپ کے دالدمخر م اور آپ کی زوجہ محر مرکی ساتھ تنے اور اپنے تیسرے اور بھوٹے صاجز اوے حاتی ہو حسن فینی کو کئی اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ کے دالدمخر مرد صان البارک کے بعد عمر ہ کی اور نگی ادر احتاف عرب نہدی کے بعد واپس تشریف لائے۔ گر آپ بمع المبارہ جینے کے تج میرور (تج اکبر) کی اور نگی کے بعد تشریف لائے۔

> آتے میں وی جن کو سرکار بلاتے میں آمان بارادت۔ ورفتن باجازت

دیلی ، اجیر شریف کی زیارات بھی قرما بھی جیں آپ حضور تواج ہوتا دیگان حصورت خواج معین الدین چشی اجیری رحمة الله تعالی علیہ کے سالا شرکاس مرایا تقدس کے سوقع پر تشریف کے محکے اور آپ کووہاں سے بہت روحانی فیش طار آپ و بمبر 94 وجوری 1995ء میں ایران، عراق کے مقامات مقدسہ کی زیارات پر بھی قافلہ کے ساتھ تشریف لے مجلے تھے۔ اس زیارتی قافلہ عمل آپ کی زوج محرّ مدآپ کا بیٹا حافظ تھرسن اورومرسے کی ساوات کرام آپ کی معیت عمل تھے۔

آپ نے کر بلامعلی علی امام عالی مقام وضی الله تعالی عدے دو ضرمبارک و مزاد شریف کی حاص کی دو آر شریف کی حاص کی دی آپ کے کا اندر ہے کوئی خاص تحقیقی عطا ہوا۔ فللہ المحمد نیز حضور فوٹ اعظم رضی الله تعالی عددے برا در مبارک کی حاص کی برجی آپ کو اکستا ہے فیض کا موقع ملا اور آپ نے کر بلا معلی دو ضرے اندرا تی علیدہ برناعت کا مجی اہتمام فر بایا آپ کے ساتھ جو بی سادات کرام سد فدا حسین شاہ صاحب بخاری و غیرہ تھے آپ کی معیت ہے بہت لطف اندوز ہوئے اور بار بار وہ سفر زیارات یادکرے اور بار واسم فرات کی معیت ہی جو قبلی سکون والممینان اور فرات یادکرے ہیں کہ دورو بارہ آپ کی معیت ہی جو قبلی سکون والممینان اور فیض حاصل ہوا کا ش، وہ دو بارہ آپ کی معیت ہی جو قبلی سکون والممینان اور فیض حاصل ہوا کا ش، وہ دو بارہ آپ کی معیت ہی انسیب ہو۔

آپ کی تصانف (مطبوعه)،

آپ جیسے فن نظارت کے شہروار فن مناظرہ کے امام اور فن مقدر کس کے ماہیا م معلم میں ویسے آپ فن تصنیف و تحقیق شن مد طولی کے مالک میں۔ الله تعالی نے آپ کوائ نوٹ تظلی سے بھی نواز اہے۔ آپ کی ہرتصنیف و تالیف علی و تحقیق شاہکار ہے۔

1۔ مقام رسول علیجی آپ کی بی تصنیف لطیف، کتاب لاجواب ستطاب عرب وجم میں کیا ال مقبول، عالم اور صحفا کے در میان مجب ہے۔ جس نے بھی اس کا ایک بار مطالعہ کیا جربار باد برخ مین کی کوشش کی۔ جس کے بھی اس کا ایک بار مطالعہ کیا جربار باد والی دو جہاں حاتی بیک بار باعث تخلیق کا کتاب خرم جودوات مجبوب خدا قادر مطالق وحسن مطال کے حسن و جہال کا آئید در مظمی آم قدرت کا شاہ کارا تھر بچار علیہ صلاق وسلم الففار کی بار کا ویک بناہ بھی جم بھی شرف اور حکمتی ہے۔ آپ کو جب صفور عیکی کی اور آپ مقال کی بار کا ویک بناہ بھی جم بھی سترف مقال میں متا مرسول عیکی آب کے جب صفور عیکی اور آپ خوتی و بحوالا میں اور اس بھی جم کی اور آپ خوتی و مسرے کا ظہار فر بار ہے تھے کہ جمری شان اور مقام پر بہترین تو تی تالیف کی ہے بعد و مرکا دود

31

مقام رمول ﷺ کے پانچ افریش شائع ہو کیے بیں اور اس افریشن کوجہ پر طرز پر خیاء التر آن ے شائع کرنے کا اجتماع کیا ہے۔ وعالم میں الفیقائی اس کوشش کو تحویل کریا ہے۔ ( آئمن ٹم آئمن )

ے من رئے این جیہ ، ہوت یا مور خصیات ، پر دہ فیشن کا اگس چرد دالا کی جرہ ۔ بدت ہدت ۔ بدت ہدت کے است میں است کا م کر بے چیش کیا گیا ہے ۔ بیش کیا اطلی جزئندہ معلومات کا دائر قرفے رہ ۔ بدند ہر ہے بدت بر سے کا مات و تعرف کا در اقراع کے در اور اس میں اس کا مات و تعرف کا در افزان میں اسکان دراؤیں برخ کش کرد حزام ہے پوری خورے کا فراج کی جریدہ گیا ہے۔ کا خول کر کر پائی پائی و گیا ادر جیشر کے طرح کی کا چردہ گیا ہے۔

۔ اسلام اور داذشی آپ کی بایدنا تصنیف ہاس کتاب شی آپ نے دلائل سے ٹابت کیا ہے کہ مسلمان کے لئے ایک سخت داؤھی رکھنا واجب ہے اور داؤھی منڈ انے اور کتر انے والوں کے چھپے ٹماز کر واقع کی اور واجب الا عادہ ہے۔ اس کتاب پر 32 جید عام کرام اور بزرگان دین کی تقدیقات وقتر بنظا سرجرو ہیں۔ آتا می مطالعہ کتاب ہے بالنصوص شخت محتی داؤھی والے اماموں اور ان کے متنز یوں کے لئے انمول تحدیدے۔ اور ان کے متنز یوں کے لئے انمول تحدیدے۔

۳۔ مختر انوارالقرآ آن تعریفی آپ نے اپنی اس تعنیف عمد صرف آیات قرآنیدے مقا کدوسال اللہ است کا کا دوسال اللہ اللہ تعدید کا اللہ تعدید کے اللہ ت

۲- حاشير كريما في معدى عليه الرحمه كى فارى كى ابتدائى كآب منقطاب كريما كا بهترين اور منتد

 کلمات طیبات در دوشریف دعاؤل اوروظا نف کابہترین مختمر مجموع الفاظ مختمر کروا سے زیادہ۔ ۸۔ چبل صدیث عقائدوا تمال پر جالیس احادیث کا بجترین انتخاب پڑھنے کے لائن ہے۔ 9 علاءد يوبندك عبارات عدوإلى كارزغ ديجيان نام عظامرب ا عقائدوسائل السنت جيبي سائز مخترر بن محريدلل رساليه اا۔ یانچ احادیث جیبی سائز کامختصر سالہ فضائل کلمات کلمہ درو دشم بیف دخیرہ۔ ١٢ ـ وس ميغدورودوسلام مع فضائل وخواص ام عنظامر بي على سائز جامع ـ ١٣- يا في احاديث عقائد المنت كتحفظ كم لئة ان احاديث كاير هنا بعد ضروري بـ ۱۳ کتب و بابیہ ے و بابول کے عقا کدان کی کتب اور تحریروں کے فوٹو اسٹیٹ کے ساتھ ۔ ۵۔ گتا خان مصطفیٰ کی جامہ تلاثی اس کتاب میں دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ فارجیوں ،خجریوں ک ۱۰۳ گتافاند عبارات درج میں مل حقیقت ے آگاو بونا ضروری ہے۔ برمسلمان یڑھے اوران کے عقا کدوشرے ہیے۔ ١٦ - طلت ال كا احاديث قوالى كثبوت كے لئے بہترين رساله صرف احاديث -اد عاركل تين آيات باكس احاديث اوراقوال ائر عاس بات كا ثبوت كما الله تعالى كمام خزانوں کی جابیاں حضور علی کے تعند میں ہیں۔ ۱۸۔ نظریات صحابہ اس کتاب عص محابہ کرام کے عقائد ونظریات کا بہترین اور ملل بیان ہے۔ قامل مطالعہ کتاب ہے۔ محابہ کے نام شیدائیوں کے لئے لحد قربیہ۔ کیوں؟ اور محابہ کے عقائد کی ان کو دعوت دی گئی ہے کہ شخصیات سے پیار ہے اور عقا مدے نفرت۔ يدين آهن بالجبر وغيره سب كاجواب موجود ب يخقر كرجامع -

19 مساكل احناف كالملل جُوت قرآن واحاديث ميحد عديا مميا ب جس من فاتحد طف الامام رفع ٢٠ يرواخ حيات عادف بالله عاش دمول الله علي معن معنامدالحاج بيرمح ظريف صاحب فيغى رحمدالله كى كمل سواخ حيات كا ذكرموجود بآب كيم يدين ومعتقدين ك لئے بهترين تخد

٢١ معترضين مقام رسول سيوال شر پيندد يو بندى مواديول على سوال جس كاجواب آج كك ند دے تکے۔

۲۲\_مسائل عيد قرباني ام عظامر بسليس اردو عي تمام مسائل موجود إي-

۲۳۔ سلسلہ چنٹیہ بھالیہ تا ہے۔ ۱۴۔ اذکار وقد کار درود وظا نفسہ کا مختصر ترین رسالہ بنز مختصر سوائح حیات حضرت علامہ بیر محد طریف صاحب فیضی حربہ الله تعالی علیہ۔

4 \* دیوبندیوں کی عمارات فتح سیمین المعروف گفت مین کا جماب ہماری طرف سے ان کے موالات کے جمابات چھے ہوئے موجود جیں گھر ہمارے کی ایک موال کا جماب آرج بک کی بدخہ بسر دیو جد کاروانی نے ٹیمن ویااور ترق دے سکتا ہے

> کلک رضا ہے گنج فؤؤار برق بار احداء ہے کد دد کہ فیر مناکن نہ شرکری رضا کے مانے کی تاب کس عمل للک دار اس یہ تیرا کل ہے یا فوٹ

۲۷ ـ کناً ب الدعوات والاذ کار من کلام الله تعالی و حید سیر الا برار و سائز الاخیار تر آنی آیات اور احادیث بویدے اور اور والا کف اور وعائی کی لا جواب کتاب متطاب مغیرث دشیاب ۲۸ قیم و چران چشت اللی بهشت بخش فرقن وتاریخ وسال

۲۹۔القول السديدن محاس الشهيدوذ مائم بريد اس شمد امام عالی متعام سيدنا امام سيس رضى الشاتها في عند ک شان قرآن وصديث سے بيان کی گئ سيدور بزيد بليدن خدمت و جان کی گئ سے بزيد بيت وخارجيت پرايک اور ملمى وحاكر پڑھيس اور

الل بیت کی مجت کے جام نوش کریں۔ • ۳۔ مرج البحرین فی ذکر الفوثین

اس شن فوث ذرال شنخ المشارئخ استاز العلماء والعرفاء محفرت فواج فيش مجمد شاه جمالي اور قلدر وقت مفسور قبله سلطان العارض فواجه فلام ياسمن رحمه الشكاف كي موارخ حيات كاذ كرفير بع. ۱ سرمقام محمايية ان محاليقر آن واحاديث مسئفتر كرويامي.

٣٢ مقام الل بيت ثان الل بيت قرآن واحاديث في تقركر جامع

٣٣ \_ رومانی زيوم ملم طلبه وخواتين كے لئے جامع ترين لا جواب كتاب ستطاب في زمانداس كا بر كمر

مس ہونا ضروری ہے سب حقوق زوجین ، والدین وغیرہ اس میں جمع ہیں۔ • غيرمطبوء تضانف ٣ سو\_افهام الاغنياء بحياة الانبياء والاولياء ۵ س\_الحق الجي في بيان ان الخوارق مقدورة للنبي والولي ٣٧ ـ نآويٰ نيفيه ۵ جلدوں پي ٢٣١\_اعلام العصر بحكم سنت الفجر ۸ ۳\_ بستان العارفين ٩ ٣- الكلام المفيد في حكم التقليد ، غير مقلدين كا دلل دوا ورتقليدكي اجميت ٠ ٢ تطبير البئان واللمان بدح الامام الي حنيف نعمان امام اعظم الوحنيف كثان اس كتاب العلم (عربي) ٣٣ \_القول السديد في حكم ضبط التوليد، برته كنشرول كي متعلق لا جواب حقيق ٣٣ \_العن في العنق ، الملقب بالفاز في الحاز ٣ ٢٠ ـ ولائل الشرعيه ۵ مراز الدالرين عن مئذر فع اليدين كي ممانعت دلاكل قابره س ٣٦ \_ نور كل نور فى كلام سيد يوم النثور جاليس موضوعات ير ١٩٠٠ سن ذا كدا حاديث كالبهترين مجموعه ے ٣ \_ ما كا آيـ (عربي) عقائد پر بهترين جامع كتاب ٣٨\_ اربعون حديثا (عربي) فعناكل سيد المرسلين عظيفة يرلاجواب احاديث ميحداز بخاري ومسلم كا انتخاب عالم علينة

٣٩ \_ نضائل صبيب الرحمٰن عَلِينَ من صحيح ابن حبان (عربي) ١١٥ اماديث ميح سے فضائل سيد

۵٠ ـ اربعون حديثا في احكام الدين (عربي) احكام دين پرجائع احاديث كالبهترين انتخاب- بهت جلدمنظرعام برآرتی ہے۔

٥١ ـ اربعون عديثًا بشرح العدور في أصلوَّة والسلام على سيديم النشور عليه صلَّوة الله وسلام المفور (عربي) ٥٢\_ اربعون عديم تنوير القلوب في الصلوَّة والسلام على الحبيب الحجوب (عربي) ۵۳\_اربعون مديثا سرورالقلب المحرون في عالم ما كان وما يكون (عربي)

۵۵. مقام ولى قرآن واحاديث كي روثني عمد ولايت كام وجدود مقام ۵۵. فضائل صلو قوملام ۱۸۰ ما ديث سيرصلو قوملام كي أغشيلت و بركرت ۵۱. ترجر تشير خازن ۵۷. ترجر اريشن الرئيس سليس اردوزيان عمل

(۱۳۲۸ تک کی کتب آپ نے دم کمیش ای مال ۱۹۹۸ می ما خری شی ایسال ۱۹۹۸ می ما خری شی ایسال ۱۹۹۸ می ما خری شی ایسال ۱

آپ کی زیارت دوعا پرنجات

آ پ كا حلقه ارادت

آپ جہاں افکا مطمی مقام پر فائز ہیں، وہاں انفہ تعالیٰ نے آپ کور دھانیت دعر قان کا مظہرتھی ہمایا ہے۔ آپ کا فومائی قابل نہ یارت چھر دخورہ اور میدگی سادی بلندر جیشی دعزاے اس بات کی روش اور واضح دسل ہے کہ آپ دائتی بل مبالغہ ایک انجم دو حالی شخصیت اور دلی کال چیں۔ انفہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کا طبین سے متعلق ارشاد فرمایا الذہین و کہ تنوا ینتھوں (اولیاء انشادہ چیر) جوائیان لاکے اور تقویل اختیار کیا۔

مرکا دردعا کم مینی کارش ادگرای ہے ادا وؤا ذکو الله (صدیث شریف) کرولی کا ل ولی الله کی نشانی ہے کہ جب آئیں ویکھواٹلہ یا وہ آجائے۔ باام بالذا ہے قرآن وصدیث کی ممل تشیر وقرش ٹیں ایمان وقو ٹی کا چگر مجی میں اور آپ کے ویدا سے پروردگار کیا دانا وہ دویاتی ہے اپنے تو اپنے مریح یک میکاندہ افذہ نیم بھری تبدیل چھرنا کہ حاوید کی طرح سے اس کا آپ کی ذات سے مثل وفہمت ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب طاعر فیضی صاحب کی زیارت کرتا ہوں تو براول جا بتا ہے کہ تبلہ

55 فضر کید در سرکیدهای سرقات

فینی صاحب کی بیت شی اپنے آپ کوشال کر کے تھی سکون حاصل کردی۔ آپ ہے مریدین و ارادت مندول کا حلقہ بہت و تیج ہے جو کہ بڑاروں میں ہے لیے تختم آپر کہ اعدان ملک پاکتان، کراچی، حیدرآ یا دختی دیج یار خان شلع لودھراں، شلع بہا دیگیو، شلع شمان شلع مظفر کر دوشلع فریرہ غازی خان، لا بعرو و بیرون ملک، سعودی عرب و دوئی تک چھیلا بھوا ہے جس میں برطبقہ کے افراد، وانشور، علائے کرام، حفاظ دصرات و فیمرہ شال ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات برلیا ظ ہے کا لی واکس ہے۔ ریاد تجبرنام کی کوئی چیز آپ بیمن تیس آپ بالکل سادہ طبح و حزاج کے مالک ہیں۔ ورویش منش انسان ہیں بروقت و کروگئر میں گی یا کتب وا حادیث کے مطالعہ میں معموف، یا الله ورسول میں گئے دکتر و یاد میں مستفرق بول گئے کیوں نہ طبق خدا آپ کے قدموں میں جھے اور آپ کے فیش ہے مستنیش ہو۔ الفاق انی بھدتی اپنے حبیب علی ہوتی رہے تھی وروحانی فیش کوقیا مت تک جاری و

آپ کے دست حق پرست پرغیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا

آپ کی تر بر و تقریر اور آپ کے الخاعلی وروحانیت سے متاثر ہوکر کی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور غیر غذہب سے قوبتا تب ہوئے ۔ جن ٹی شہرا تمد پورشر قیداور ملتان وغیرہ سے گئی افر اوجیسائیت سے قوبتا ئب ہوکرمشرف باسلام ہوئے اور آپ کے دست تن پرست پر بیعت ہوئے۔

بزرگان دین اورعلا عربانین کرآپ کے بارے میں تاثرات ودعائيكلمات

ا۔ غوث زبال حضرت قبلہ علا مدخواج فیض محرصاً حب شاہ جمالی تدکس مروالعالی نے آپ کے والد ما جدعلا مدیر محدظر نیف صاحب فین کی چند خطوط تک ان مخطوط شی آپ نے علا مدفینی صاحب کو ان الفاظ و کلمات وعائیہ ہے یا دفر مایا فرزندرارج نشررا، السلام علیم حسوصاً حیف و برخوروار محمد شریف (منظور احمد) را دعا و بیار جمجع چر جمائیاں السلام علیم خصوصاً حیف و برخوروار محمد شریف را دعا ہ و بخباب والد ماجد خود السلام علیم درمائی و برخوروار محمد شریف راوعا و ناصیہ و جناب والد ماجد آخر بر زعاد السلام علیم و جمع خاندان آخر برخوروار اطال الله محمورا وعام و مرید آپ نے سلسلہ چشتہ جمالیہ علی علامہ فیضی صاحب کو ان وعادی علی یا فرمایا اللی بخدمت مجویاں عاقبت خاک را دورومندان فقیر فیض محمد و برخوروار محمدورا بھراس مل محمول کی تر ما

۲۔ آپ کے والد محرّ م آپ کے بارے بی بیل ارشاد قرباتے میں اورد عا دیے میں۔وہم ما قال ولدی محرشر نیف المروف منفور احرفیض ادام الله فیصل سائر استعلمین والمستقد کین المربدین ال

37

یم الدین ( کتوبات شاہ شال) مزید آپ کے والد محترم اپنے دیوان فیض میں آپ کی تقریر دلیذر کے متعلق تلما فرماتے ہیں۔

ربائی \_

تقریر فیخی این چیش ناشیر داد در نهاد خیریاں لرزه فآد چیل بیالش کمکم د شبت پود رویندگ بند در حریت شود

م. تینی وقت ، فرالی زمان ، امام البشف ، بحدث عظم علامه سیدا جدشاه صاحب کافلی رحیه الله علیه نے آپ کی ایک تصنیف البیف اسلام اور واژهی کے حتمانی آخر بطاو تقدر تین ان الفاظ میں شبط تحریر فرمانی - ابخر مؤلف هذه والرمال الزاقد العزیز الفاتهم البارع الذی المولوی منظور احمد وام بالمحد القوی علی ماالف وحرور تی باسس الکلام الخر

آپ كرسالى قاركل كے متعلق آپ رقسطر ازبيں

عزیز القدر موادا منظورا جمد صاحب فیضی سلمه الفاکوالله تعالی جزائے ثیر عطاقر ہائے کہ انہوں نے اختصار کے ساتھ چیش نظر مرسالہ سلم آسانے کی بیان انسا الک الفاقق والمعروف بی برکل کی کر حوام الناس کے امتقا وکو حزائر ل ہونے ہے بیانے کی سخی جمیل کی الفاقع الی قبول فریائے ہیں۔ میدوا جرسیدی کلی ففر ہے۔

نیز جب آپ مدرسد فیفید کے مالانہ جلسٹی آخری یاد تشریف لاے تو تقریباً آ دھ گھند علامہ فیضی صاحب کی تعریف دو صیف ش کُر ادا کہ آپ بہت قابل عالم یا گل مدرس بین آپ نے ان کا ساتھ نددیا تو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ گوام ایلنڈت سے بع بیٹھے گا کہ علامہ فیضی صاحب کاتم نے ساتھ کیول نددیا۔

38

تواڑے یہ بات علاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا گھی کری فخور پی**طوں میر بیان فرماتے کے اگر** الله تعالیٰ نے قیامت کے دن جھے دریافت فرمایا کہ دنیا سے کیا لائے ہوتو میں فخر اطلامہ فیضی صاحب کوشش کر دول گا۔

۵ \_ استاذ الحد شین شخ الشائخ علامه البید محرفط لم احمد کافلی ام وی رحمه الله تعالی استاده شخ علامه سید ۵ \_ استاذ الحد شین شخ الشائخ علامه البید محمد مرد مهند مهم الله مستعدد می ارد مهند مهم الله مستعدد الله مستعدد

احد سعید شاہ صاحب کا تھی رحمہ الله تعالی رقم طراز ہیں۔ بحرم مولانا منظور احد صاحب فیضی ملامت باشتر۔ السلام ملیم ورحمہ الله ویکا یہ کتاب تعادف این تید دسلم المنانج فقر کوم مول مول مول مول روئے۔ بس کے مطالعہ سے بہت سمرت ہوئی الله تعالی جمعدتی اپنے حبیب پاک میں ا

ہول ۔ بس کے مطالعہ ہے بہت سمرت ہولی اللہ تعالی جیمدن اپنے حبیب پاک مجھلے کے

آپ کو ایر طقیم ہے شرف فرما نے ۔ آئین فقیر چنکر قریق تھے کا عادی ہیں اس کے معدور ب
چند کل ان فقیر کی جانب ہے زیب نظر فرما دیجے۔ اس فقیر حتیز نے دونوں کما ہوں کا مطالعہ کیا گئ

ہے ۔ آپ کی معی بلنے اور شخصیت ایش کی وادو سینے سے زبان واللم دونوں قاصر ہیں۔ بار می تعالی اس
حیات میں آپ کے جہاد فیض بنیا دسے ظلمت وہا ہے کو دور فرما کرسنت را شدہ سے جلوے سے
حیات میں آپ کے جہاد فیض بنیا دسے ظلمت وہا ہے کہ دونو کرما کرسنت را شدہ سے جلوے سے

مرا استقیم کوعوام وخواص پراس طرح روثن فرمائ که جرایک منعف مزاح کی ذبان پدید افتیار لارید فید جاری بو جائے اور تهد دل سے مقائد مقدکو مان لینے پر مجبور بوجائے اور اس حیات میں بادیان صرا استقیم کی وصیت عطا کرکے دوجات عالید سے سرفراز فرمائے۔ آمین فم

ي روز ميان وي عند مان والسلام والسلام

آمين\_

مُحْطِيلِ احمِر كَافْمِي امروي عَفَى عنه ١٢ جولا كَي ١٩٦٨ و

۲- علیم الامت مضرقر آن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعی مجرائی علیه رحمت الباری کے دعائیہ کلمات الحمد شاہر رمالہ مبارکہ کیا ہے ہجے موتیوں کی لڑیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے سفے ہے مجمع بہت خرقی حاصل ہوئی۔ ماشاء الله میرے محترم عزیز فاضل لیب مولانا منظور احمد صاحب نے قرآن وحدیث وعبارات فقیاء کی دوئی علی عابت کیا ہے کہ ایک مشت واڑھی مسلمان کے لئے اشد ضروری ہے الح

عدرت مولا ناعرا لحامد بدایونی رحمة الله تعالی علیه صدر مرکزی جعیت علاے پاکستان فاصل محرم مولا نامنطور اجمد ادام الله فيونسم نے داؤهی کے مئلہ پر جم تخصیص سے علمی بحث فرمائی اور جو ذیر برملوبات اس صنف پر حمق فرمایا بلاشیر قابل میارک یا دہے۔

٨ مفتى اعظم بإكتان علامه سيد الوالبركات سيداحه صاحب وحمة الله تعالى عليه (حزب الاحناف

39 لا دور) رسالہ افد کالدوسنہ قاضل جلیل عالم نیمل مولانا دیا فقض ادلیا تکلی و جمی علامہ منظورا جر صاحب فیضی ....فقی ....فقیروعا کرتا ہے کہ مولی بھانہ مولف کی جمر شما طم وگل میں برکمت مطافر ہائے۔ 9۔ حضرت علامہ مولانا مفتی تحرفین اجمد صاحب او کمی (جامعدا و میر رضو یہ بہاد کیور) مولانا المحرم علامہ فیضی صاحب ذیر رشوہ کے وصعت مطالعہ سے بہت تی خوش ہوا۔ مولا مزوج الے بیارے میں اکرم علیقت کے فشل اور اولیا نے کرام کے مدید تے مولانا المحرم کو

آپ کی اولاد

علمی و ملی دوستوں سے مالا مال کرے۔آئین۔

آپ سے تئی لاکے اور چارلڑکیال ہیں۔ منی بچرصی فیضی راقم الحروف غفر لدفارخ التحسیل درس نظامی، شہادة عاليہ ( تنظیم المدارس المسلمة ، پاکستان ) لی۔ اے، فاضل حمر لی، حافظ مولانا جحرصن فیضی۔ فارم التحصیل درس نظامی۔مولانا حاج کے حسین فیضی فارخ التحسیل درس نظامی۔

الله رب العزت آپ کے علمی و دو حانی فیش کو تا تیام تیامت جاری دساری رکھے اور الله تعالیٰ آپ کی تمام جسانی و روحانی اولار کو آپ کے نقش پر چلائے اور آپ کے فیش ہے مستنین فر مائے۔ آھن بجام پر الرسلین میں تیکینی

> دعا گوراقم الحروف الفقير محمد خشفي غفرلدوغني عنه

حضور سید الرسلین حضرت مجد مصطفته منطقة کی کماهد تسریف نبین ہوئتی۔ جنتے مبالغداور غلا ہے تسریف کریں هیئة کم ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاقة والسلام سے طلی دعملی خلق بطفقی وطفق بصورتی وسیرتی حسن و برمال رفضا کی وکمال دعمار دعمان کا شار تیس ہوسکا۔

فصل اول - چندآ يات قرآنيس ال كاثبوت

التەتغانى نے فرمايا ہے:

إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوْتُونِ ﴿ (الكُورُ )

"الصحبوب بے تنگ ہم نے تنہیں بے ثار خوبیال عطافر ما کیں"۔

ادر فضائل کیره منایت کر سے تمام خلق پر افضل کیا جن خابر محی دیا جس باطن محی ، نسب عال محی : میرت محی ، تماس بحی ، حملت می ، علم حمل ، شفاعت محی ، حوش اور محی ، منام محمد و محی ، کار سیدا مرت محمی : اعداد و زن پر خلید محل ، کشوسته فتو حملی اور سید شار نعتین اور فسیلیتن مزن کی نهاست نبیس \_

(تفييرفزائن العرفان)

إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوْثَوَ أَ (الكوثر)

"سارى كثرت باتيدين"\_(اعلى معرت)

(اب کون ہے جوان ہے شاراور ہے نہات فضا کی اور فوجوں کا شار کر سکے ) کو کیئر سے مبالفہ کا میغہ ہے۔ کوشر سے معنی مطرت عبداللہ بن عمال وسی الله عجمها وغیرہ ایکر تغییر سے فیر کیئیر منتول میں۔ ریخارش دومنشور مفازل و دھارکہ (1) وغیرہ ) کسی بہت بھالی کے شیر کی مفرقسل ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے:

كُمْ فِنْ وَنُمُ قِلَيْدُ لَوْ غَلَبَتُ وَمُّهُ كَيْثِيرَةٌ (بقره: 249)

"بهت ی تیل جماعتیں کثیر شاعتوں پیغالب آئیں"۔

فی تغییر کے امام حفرت این عباس کے ٹماگرد المام بجاہد نے گوڑ کا ترجرفر الما ہے العبیر کلا تغییر این جری ۲۰ صدی ۱۴۰۱۰ عد

جب کیژنگیل کامتقامل ہے۔اب یو پیکھیں کدوب کے نزویکے قلیل کی کتی مقدارہے ۔ کیارب کا بیان کر دہ قلس ہم شار کر سکتے ہیں؟ الله تعدال نے فریا یا:۔

> قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ (النساء:77) ''تم فر مادو، دنيا كاسامان قليل (تموژ 1) ہے''۔

اب یو دیکھیں و نیا کا سامان کونیا ہے اور کہتا ہے۔ اٹائ ، گندم ، جوار ، باجرہ ، بیاول و فیرہ ہمیں ، اس مجورہ سیس و بیاد میں مجورہ سیس ، جوارہ باجرہ ، بیاول و فیرہ ہمیں ، آم ، مجمورہ سیس ، انگور مزر بونے فی چزیں مجمورا ، اس محمورہ بیاز و کہ موار سامیل ، سمونی جیس ، دیشے ، بیس ، فازیاں ، ہوئی جہاز و فیرہ صواری کی چزیں ہے خرض حیوانات ، نباتات ، جمادت ، نبرادوں ، لاکھوں ، کروڈوں ، ار بیس دورار بول چزیں ہیں جوونیا کا سامان میں اور محامل ہیا تھا ہم ہیں۔ سیسے فرمایا سیس مجلس ہیں ۔ دورار بول چزیں ہیں جوونیا کا سامان میں اور محامل ہیں۔ جا ہم ہمیں کیش میں سیس محمور کو مقافر ما کیں۔ وہ کمیل نہیں۔ کیش میس کیش میں اور جو فضائل و کمالات اور نبرائیل میں ایک کھیل ہمیں کیش کے ہاں کا کین حد کر سکتا ہے ؟ من کی طاقت کے ہاں کا کئیل حد کر سکتا ہے ؟ من کی طاقت کے ہاں کا کئیل حد کر سکتا ہے ؟ من کی طاقت کے اس کا کئیل حد کر سکتا ہے ؟ من کی طاقت کر اس کا اعداد اورا طاطر ہے۔ انبذا ثابت ہوا کہ حضور کے فضائل کی کوئی حد ٹیس ۔ لفظ کوئری و صعت کے اس کا حاصاء اورا طاطر ہے۔ لئے فریش آئر کیا موالد میں ۔

'' کور کر صعیٰ خیر کیر کے ہیں بعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہاں اس سے کیا چیز مرادہ''۔ 'البحد المصعیط 'ہیں اس کے متعلق چیس ۲۹ آقوال ذکر کئے ہیں اورا خیر ہیں اس کوتر نج وی ہے کہ اس لفظ کے تحت ہیں برتم کی وین، ویڈوی دولیس اور حمی وسفوی تعییں واقعل ہیں جوآ ہے کو یا آپ کے طفیل میں اُمت مرحوسہ کو طفح والی تھیں۔ ان افعتوں ہیں سے ایک بہت بڑی تعت حوض کوژ مجی ہے۔'' ( تغییر عمانی صفحہ ۸۵)

فضائل وکمالات دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علمی دوسرے عملی۔ انفدتھائی نے مضور کے دونوں کمالوں کو عظیم فریایے۔ (مثلہ فی المواہب زرقائی جلد مص ۳۵۵)

ملا حظه بو كمال علمي سيدعالم عَلَيْقَة - الله تعالى في مايا:

ۉٵؙؿ۬ۯڶۥۺؙڠڵؽڬۥڵؽڴڹۅؘۏٲڶۅڬٚۺڎٙۉ؆ڷٙؽڬۿٵڷؠ۫ڴؙڽ۬ۺۜڶؠؗٛڂٷڰٲؽڞؙؙ ٳۺۼڝۜؽڬۼۼۣؿؖٵ۞(ٳڶڛٳ)

" اورالله في تم يركناب اورحكست أنارى، اوتمهين محماديا جو يحيم ندجان تع اورالله كاتم بربزاضل ہے'۔

جى ذات بايركات يرالله كابز إنسل موان كي فضيات كون شار كرسكا ، ي كوني شار فيس كرسكا . ال آيت بن صورك كمالات عليد كوعظيم فريا المار

ال يرفريق آخر كاحواله ديكمو:

" اس میں .....عیان ہے.....اس کا کرآ پ کمال علمی میں جو کرتمام کمالات ہے افضل اور اوّل ے۔سب سے فائق میں اور الله كافتل آب يرب نهاءت ہے۔جو مادے بيان اور مارى مجھ من نير، آسکا\_(تغيرعناني ص١٢٨)

كمالات عملي

وَإِنَّكَ مُعَلِّ عُلِيمٍ ﴿ (الْكُمُ )(1) " اور بے شک تمہاری خو (خصلت ) بڑی شان کی ہے"۔

اس آیت میں حضور کے اخلاق ،سیرت ، کر دار کوعظیم فر مایا گیا بعنی حضور کے کمالات عملیہ بھی عظیم

تیرے خلق کو حق نے عظیم کبا، تیری خُلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تھھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن واوا کی متم

جب حضور کے ممالات علمیدا در حملیہ دونوں کاعظیم ہونا الفائظیم واعظم نے بیان فر مایا اَب کون ہے جور معظیم کے بیان کردہ عظیم کمالات کا شار کر سکے ۔ نیز اُم الیوسٹین سے خلق عظیم کی تغییر میں منقول ے کے حضور کاخلق قرآن ہے (مندامام اعظم ص ۱۵۸) تو قرآن کے گیائب غیر محدود ہیں ای طرح حضور کے فصائل بھی فیمرمحدود ہوئے ۔ ابندا کراچھ حضور کے فضائل و کمالات کا شار نہیں ہوسکیا۔ جتنا مبالف کرد کم ہے۔ (ان دونوں آیوں کی مزیر تغییرای کمآب کے باب اوّل فصل سوم اقوال علماء میں

بمير ٣ هو ما اشار اليه عليه الصلوثة والسلام بقوله. صل من قطمك واعف عمن ظلمك واحسن الي عن اساء اليك (تورالاتوارس)

<sup>1 -</sup> وَإِنَّكَ مَعْلَ خُسِّ عَفِينِيمٍ ۞ (القلم) الخنق ملكة يصدر عنه الإفعال بسهولة والخلق العظيم له على ماقالت ـ

بمبرا هوالقرال نمبر م هوالجود بالكودين والتوجعه الي عنالقهها

بحواله شفاومدارج دموارف وموام ب وزرقانی وجمع الوسائل وثیش القدم ملاحظه بو) الله تعالی نے فریایا:

> وَ إِنَّ لَكَ لَا جُرًا غَيْرَ مَنْتُونِ ۚ (الْقَلَم )(1) ''اورضرورتمبارے لئے بےانتہا تواب ہے''۔

ٹو اب بھی تو ایک شرف اور فسیلت ہے اور وہ ہے جا تنا۔ اب سمی کو حضرت کی فعیلت کی امتها ہ مل سکتی ہے۔ اس آیت ہے بھی ٹابت ہوا کہ فضا کی مصطفع علیہ الصلوٰ قد والسلام ہے شار اور ہے صدوعد میں البذا کما فقط سیر عالم کی آخریف میں موسکتی جنتا کر وکم ہے۔

۵\_الله تعالى كاأرشادٍ مقدس: وَ إِنْ تَعُدُّ وَانْصَدَ أَشْهِ لَا تُحْصُوْهَا (أَتَحَل: ٢)

اورالله کی (و پهتین کنو (جوحضوریه بین) تو انهین ثارند کرسکو محه

وَقَالَ سِهُلَّ (2) فِي قُولِهِ تَعَالَى وَ إِنَّ تَقَدُّوْ انْفَمَةَ اللهِ لَا تُحُمُّوْمًا قَالَ بِغُمَنَهُ بِمُحَمَّدِ النَّئِيِّةِ (فَقَاشِ بِفِي جَلِدا ص ١٨)

'' (علم دورغ میں بےنظیر) امام بہل بن میداخة ستری (متولد ۲۰۰ مرمتونی ۲۸۳ ھ) نے اللہ كائ قول كائشرج من فرمايا كەنىت الله بے الله كار دفعتين مراد بين جوصفور ير بين'۔

الله سے ان کو ل کامر من شام موالی الد شنده الله که الله کام داده مین مواد و این جو سور کردی را -( تیم الریاض جلد ادم ۴۰ مثر ۳ شفالعلی القاری جلد ادم ۴۰ مواب ادمواب لدنیه جلد ام ۴۰ ما در قاتی شرح موابب جلد سوم ۱۸۷۷)

اس آیت ہے بھی صاف فاجسہ ہوا کر تھووطلہ اصلو قروالسلام کے کمالات کا شار نمیں ہوسکتا ہے۔ چراس کا مطلب بنہیں کدان کے کمالات کا ذکر چجور دو نہ ند، بلکہ تکم خداوندی مبالغہ سے ان کی تعظیم

1. مقرور كي عميد بنظف زوات پافغ واحد كا طائل و وحدث شهر كا متنفق هي بكدا يك مي افغ كا منجم برج اختاف مسعداق و كاطب مخلف بوجابا عبد را آن شريف بم ال كي يكوول مثالي استجازا كم يس كورول ب يوشواد برج استخدار به المسابع و المسابع

و تعریف و ذکر فضائل کے جاذبات علی قلاح دارین ہے۔ ذکر سید عالم علی کے بادب المیمنان اقلب ہے اور ان کا ذکر پاک عبادت ہے، الله عزومل کا ارشاد ہے:

ٱلاَيِهِنِ كُما اللَّهِ وَتَكَلَّمُ مِنَّ الْقُلُوبُ فَى (الرعد) '' فجروار الله مسئة ذكر حداول كواطمينان عاصل بونائب''۔ إمام قاض مياض من فن م<u>عرق ه</u>رمائے مين:۔

الم حاسى عمل حق من معهده هرائ بين :

عَنْ مُحَدَّهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاصَعَلَهِ (شَعَالُمُ اللهُ تَكَلَّمُونَ الْقُلُوبُ قَالَ

مِلْ مُحَدَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاصَعَلَهِ (شَعَاشُ وَاسَعَلَم اللهُ تَكَلَّمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعْلَم وَاصَعَلَه اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاصَعَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

بِمُجَرُّدُ وَكَرُّهِ وَوَكُوْ اَصْحَابِهِ فَانَّ عِنْدَ وَكُو الصَّالِحِينَ تَنُولُ الرَّحْمَةُ وَعِنْدَ نُوْوَلِ الرَّحْمَةِ يَحْصُلُ لِلْقُلُوبِ الْإِطْمِينَانُ وَالسَّكِيْنَةُ (شِرِحْطالقارىجاسِ)

'' مختل ذکر حضور اور ذکر محتاب سے تلوب مطعنن ہوتے ہیں۔ کیونک معافین کے ذکر پاک کے دقت رتست نازل ہوتی ہے اور پوتٹ بزول روتست دلول کو الکمینان اور تکٹین حامس ہوتی ہے''۔

<sup>1-</sup> روى عن ايى هيرة و اين عهض وعند قدقة واين عون كان العاما فى القرآءة و التفسير ححة فى الحريبة و التفسير ححة فى الحديث قال كان الدين عبر يائتذانى يو كامى ويسوى على تيامي اداركبت احمر حاله المستبد (خُرِحُ ثقا التحديث المائمة المائ

معنرت عبدالله بمن عباس منعی الله تعالی عبما الصواحت ب:
لا أذ كو بنی مكان إلا ذ بحرت معیی یا مُحتقد فَمَن ذَ كُونی وَلَمْ
یا مُحتقد فَمَن ذَ كُونی وَلَمْ
یا الله کار کے فائیس لَهٔ فِی النَّجَة بَعْیِتْ ( در مِنثور متح ۲ س ۲۰۰۱)

" لین الله تعالی نے قربایا الے مجمر ( عَلَیْتَ ) جہاں بھراد کر موگا تیماد کر ( مجمی) بر سے
ساتھ ہوگا جم نے میراد کر کیا اور تباراد کرنہ کیا تو جنت میں اس کا کوئی حصر بیس ' ر ذکر خدا جو ان سے جدا چاہونجہ ہے والله ذکر حق نمیں کتی ستر کی ہے

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہونجہ ہے والله ذکر حق نمیں کتی ستر کی ہے
( اکمل حضر ت

تهارے آقاد مولی کریم روق ورجم حضرت مصطفی علی کی الشاد است :

﴿ تُحُو الْاَنْبِيَاءِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ وَ تُحُو الصَّالِحِينَ كَفَارَةً ﴿ حَمْمِينُ الْعَرْدِينَ )

'' انبياء اور رسولوں كا ذكر كرنا، أن كے فضال بيان كرنا، ان كى تعريف كرنا اندى عبادت بيكوں كا (اندىك و ليون كرنا ان كى تعريف كرنا كرنا (ان كے فضائل و طالات بيان كرنا أن كى تعريف كرنا كرنا كرنا گائل و طالات بيان كرنا أن كى تعريف كرنا ؟ گنا اول كاكفاره بين ''

. و لینی ولیوں کے ذکرے گنا ومٹ جاتے ہیں۔

ذِكُرُ الْآنَبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ (قال الشيخ حديث حسن لغيرهِ-السراجُ/مَيرِ جلدًا س ٩٩ المعرِيزي).

جب انبیاء کا ذکرعبادت ہے تو سیدالانبیاء والرسلین حض<sub>و</sub>ت مح<mark>د مصطف</mark>ص کی انتہ علیہ وہ آلہ وسلم ک**ا ذکر** کتنی بزی عمادت ہوگی۔

د يو بند يول كے حكيم الامت في لكھاہے:

"حضور کی مدح خود طاعت ہے"۔ (نشر الطیب مص ۸)

فلنبذ افقیر ذکرِ مصطفی الته علیه و آله وسلم کرتا ہے اور قرآن پاک واح**ادیث سے صنور کے ادب** اور تعظیم کا بیان کرتا ہے۔ الته تعالی تجول فرما و سے اور پارگاہ نبوت کی کچی تعظیم کرنے کی تو فیق عطا فرما د سے۔ ( آجین )

#### رب أدب وتعظيم رسول علقاً الشيخة (1)

مسلمان کا نیول سے فاتر اندوست بدیر حق ہے۔ بیارے کانے السام طلع ورتمہ الله وریکانیڈ الله تعالی آ پ سب معرات کو اور آ پ کے صدیقے عمل آل ٹائیز کیٹر السیا سے کو دین حق پر قائم رکھے اور اپنے حب مجدرسول الله علیہ تعلقہ کی جم عب ول عمل کی عظمت دے اور ای پر بم سب کا خاتر کرے۔ آئین یا اور حد المواحمین۔ تمارام ولی کر کاماللہ فور قبل فرما تاہے:

ٳٵٛٲ؆ڛڹؙڶػۺؙٳۿڐۊؘڰؠؙۺۧٵڎٙػؽؽڗٲ۞ڷٷڝڎٳۑڵؽۅڗڛۘڎڸ؋ڎڰڮڒٷ ڎٮؙۊڰؽ؋۫ٵڎڷۺڽۼٷڣڴؠڰۊٵڝؽڵ۞(ٳڰٚؖۼٛ)

''اے نی سیکنٹے بے شک بم نے تمہیں بیجا حاضرہ کا ظرادر خوشجری دینا اور ڈرسنا تا تا کہ اے لوگوا تم الله اور اُس کے رسول پر ایمان لا دَ اور رسول سیکنٹے کی تنظیم وقو قیم کر داور میح دشام الله کیا کی بیان کرد''۔

مسلمانو ادیکھودین اسلام بینجیر قرآن مجیداً تارینے کا مقسودی جارا موٹی تیارک وفقائی تیں یا تمل متاتا ہے۔اقل یہ کولگ الله اور رسول پر ایمان او تحرب دوم بید کدرمول الله ملی الله بقائی علیہ وسلم کی تفظیم کریں موم پر کدافشاق کی مجارت میں وہیں۔

مسلمانو ابن تین علیل با تون کی حسین وجیل ترجید و دیگوسب سے پہلے ایمان کو دَگر فرمایا اور
سب سے پیچھے اپنی عمادت کو اور نکھ عمل اپنے پیاد سے جیب ملی الشاق الی علیہ وعلم کی تنظیم کو رس کے
کہ بھیرائیاں تنظیم کا را قدیش سے بہت نصاری ہیں کہ تی ملی الشاق الی علیہ و کم کی تنظیم و تکریم اور
حضور پر سے دفعی احتر اصاحت کا فران تیم علی تصنیف کر سے پیکور سے چھے کم جب کدا ایمان ندل سے
پیکھ ملیویس کر کہ طابری تنظیم ہوئی و لی بھی مشاق علیہ و تک کی تک تنظیم نہ وی ترکم کی بھی تنظیم نہ و تی تک فیل مشرور ایجان لا سے ۔ بھر جب بمک نجی ملی الشہ قائل علیہ دسم کی بھی تنظیم نہ دو ترکم مجموع اور سابقی علی
مشرور ایجان لا سے ۔ بھر جب بمک نجی ملی الشہ قائل علیہ دسم کم کی تنظیم نہ دو ترکم مجموع اور سابقی علی
مشرور ایجان لا سے ۔ بھر جب بمک نجی ملی الشہ قائل علیہ دسم کی تھی تنظیم نہ دو ترکم مجموع اور نہ کی سے
مشاور سے سے کا دو موردد ہے ۔ بہت ہے جوگی اور دام بسبہ ترک دیا کر کے اپنے اور شر بیں
مجمود ایک مرکز کا درجے تین بلک ان علی بہت دہ بین کہ آتا ایک آیا اللّٰہ کا واز کہ کے اور شر بین

<sup>1 -</sup> والاكثر والاطفر ان خدا في حقيقينية مرك الثناج ابرأتار بطرا يسخد " احداد من المزة بلدا سخد ٢٨٩ ير ١٢ مراد ف - ين منطق المنظم المنظم المرادي المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

الله عز وجل ايسول جي كوفر ما تا ہے: \_

وَتَوْمِنَنَاۤ إِنْ صَاعَدِلُوْ اِمِنْ عَهَا مِقَبَعَالَهُ هُمَاۤ اَعْتَلُوْمُ اِ⊙ (فرقان) '' جر کچوا عمال اُنہوں نے کئے بم نے سب پر بادکرویے ہیں''۔ ایسوں می کوفر ماتاہے:

عَامِلَةٌ نَامِيَةٌ ﴿ تَصْلَمْنَا رَّاحَامِيَةً ﴿ (عَاشِهِ)

" عل كريس مشقتين بحرين اور بدله كيا بوكايد كركتر آگ من داخل مول مين "

دالعیاذ بالله تعالی مسلمانو! کبومحد رسول الله عطیه کی تقطیم مدایه ایمان و مدار نجات و مدار تجول اعمال جوکی یائیس که بوجوکی اور شرور جوکی نه (از فیوضیات املی حضرت)

امام قاض عياض رحمة الله عليه ورضى الله تعالى عنه فركوره آيت كي تغيير ميں ارقام فرماتے ہيں نيز علامہ شباب الدين خلاجح في مصرى شرح شفاش فرماتے ہيں: ۔

رِفَانَ ابْنُ عَبَاسٍ، معنى رَنْفَزِرُوهُ تُجِلُّوهُ) آلِاجَلَالُ اِفْعَالُ مِن الْحَكَالُ اِفْعَالُ مِن الْحَكَالِ وَ هُوَ النَّنَاهِى فِي عِظَمِ الْفَقْرِ لِلّذَا خُصُّ بِاللَّهِ تَعَالَى فَقِبَلَ ذُوالْجَكَالِ وَالْإِكْرَامِ كَمَا قَالُهُ الرَّاغِبُ (وَقَالَ الْمُسْرُقُ) شَيْحُ الشَّلُوةُ النَّفُسِيْرِ وَالْفَرَائِيَّةِ (تُعَزِّرُوهُ تُبَالِفُوا فِي تَعْظِيْمِهِ) عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالشَّامُ، وَهُو مُوافِقٌ لِمَا قَالُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَيْسَ اَعْصُ مَنْهُمَا مُؤْهِمَ.

(شفائریف(۱) جلد ۲ بس ۲۹) نیم اگریاض جلد ۳ م ۲۸ سواقر والقاری فی شرحه للطفاصفی فی کورو)
حضوا بی حضرت عبدالله بن عباس نے تُعَوِّرُووْ کامنی تبعلو و کیا حضوری تقیم کرو)
تجلو و اجلال باب افعال سے ہے جس کا مجروجال ہے، جلال کے منی بلندرت بونے میں انتہا کو
پنجنا، ای کے بدرب سے ضاص ہے ہی کہا جا تا ہے وی القبائی و اگر کتواور کیا کہ یہ بات ام مرافب
نے کے امام مرد نے کہا جو تغییر ادر عربیکا شخ ہے، کد تعوّر و قواعی سے کہ حضوری تقیم میں مرالف

<sup>1۔</sup> رو پڑنکر آپ الشمال امام تر ڈری رحراف کی اور کرآپ الشفاری تائی میا گرور تھ الصعلیہ کی اس باب شک جا گھ آو اوضا بلطرت تھی۔ اس کے بھی نے اٹنی دو کرآبی رہے ایسے مضابین ختر سے بوطالب واف کودومری کرآبی ل سے بے ناز کرویں۔ اور بڑر سے بچور حشاق در ان تو کیا ہو تھے۔

س تعديد و سنان ربي و ما يوسيد. نظر الطب للتعانوي من ۱۰۳ ما ۱۰۳ واله القماللي نقل بهوا ۱۳ منه ف: قرآن شرنف كاتفكر كرمنور علينية كانتظيم شدم القدكرو.

کرد۔(امام مرد) کی بی تغیراتن عباس کو ل کے موافق ہے۔ بیٹیراس وال سے خاص ٹیس، جیسا کردہم کیا گیائے۔

نیز امام قاضی عیاض انبی الفاظ قرآنید کی تشری کرتے میں:

وَيُعَزِّرُوهُ أَى تُجَلُّونَهُ وَقِيْلَ تُنْصُرُونَهُ وَقِيْلَ ثُبَالِفُونَ فِي تَمَطِيْهِم وَيُوقِئُورُهُ أَنَ تُمَظِّمُونَهُ (عُظاشُرِيْسةَ)٣٣٥)

'' وَيُعَوِّرُوهُ فِينَ مَصْورَكَ تَقْلِيم كري اور لِعَنْ نِي كها كر حضور كى 4 وكري اور لِعِنْ نِهُ كها كر حضور كي تقليم على مبالغة كرين و ويقرّ ويستي مضور كي تقليم كرين'' يه

علامه جلال الدين محلى ارقام قرماتے ہيں:

وَيُعَوِّدُونُهُ تَنْصُرُونُهُ وَقُوِى بِزَانَيْنِ مَعَ الْفَوْقَانِيَةِ وَيُوقِّدُونُهُ تُعَظِّمُونُهُ وَضَهِيْرُهُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (تَشْرِجالِينَ صَاسِمُطِهِمَه، إلى)

''امداد کریں الله ورسول کی تعزز و ہ کی قراء ت بھی ہے اور تنظیم کرد الله ورسول کی۔ بیہ دونوں خمیریں تعزو وہ اور تو قد وہ کی الله ورسول کی طرف کوئتے ہیں۔

كمالين بي ب:

فَالُ الْمُعُومُّ وَهَامَانِ الْكِنَايَةِ الْرَجِعَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ثَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُفَا وَقُفَّ ( طَاثِيرَتُم ٣٣ مِلِيانِ شَرِيعَ ٣ ٣٣٣) "المام يَعْوَى فَرَما إِمِيرِوقُ ضِمِيرِي ثِي كريم الله الله عليه مِلْ كالحرف وق مِن (اوراكل خير

الله المون من مرف الوقع بيري بياري) التعظيرة من مرف وف اين الواواي مير تُسَيِّحُوُّ وَالْحَارِبِ كَالْمِرْفُ لِوَى بِهِ لِبُوَا مِهِ اللهِ قَدُوهِ بِوقَتْ بِ (جِنَا نِجْرِدٌ أَن يَن علامت ط مرقوم بي)" -

المام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه ارقام فرمات ين:\_

أَخَرَتُمْ اللهُ تَجَوِيْرِ (٣٧ ء ص٣٧) وَاللهُ اللهُذِيْوِ وَاللَّ أَبِيلُ عَلَيْهِ عَنِ اللَّهِ عَبَّاسٍ دَخِيقَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قُولِهِ وَيُقَوِّرُونُهُ يعنى الإنجَلَالُ و يُوقِّرُونُهُ يَغِنَى النَّفَظِيمَ بَغِنَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(تغبيرۇ يىنىۋرەج ١٢ مى ٧١)

المام اين جريداين منذرادراين افي حام في التراج كيا كم عبدالله بن عباس عالى رول ب الله ك ال قول و يعود و كي تغيير ميم متقل سيدين تقييم كري اور ويد قروة سيم معي معي تغظيم

كرير\_يعن حضور كي (صلى الله عليه وسلم)"\_

طامىعارف بانفاقائى التَّمَّ الترصاوى الكى حاشيها للن عمارة الحربات بين: و وَيُؤْخِذُ مِنْ هَذِهِ النَّيْةِ أَنْ مَنِ الْمَتَصَرَ عَلَىٰ تَعْطِيْمِ الْهَوَخِذَهُ أَوْ عَلَىٰ تَعْظِيمِ الشَّمُولِ وَحَدَّهُ فَلَيْسَ بِعُوْمِنِ بَلِ الْمُؤْمِنُ مَنْ جَمْعَ بَسَنَ تَعْظِيمُ اللّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمُ رَسُولِهِ وَلَكِنَّ الشَّعْظِيمَ فِي كُلِّ بِحَسَبِهِ فَسَطِيمُ اللّهِ تَنْزِيْهُهُ عَنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ وَوَصَفَهُ بِالْكَمَالَاتِ وَتَعْظِيمُ رَسُولِه إغْيِقَادُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ حَقَّا وُصِدَقًا لِكَافَةِ الْمُحَلِقِ بَشِيرًا وَنَفَيْرًا الِي غَيْر ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِهِ الشَّيَيَةِ وَشَمَاتِلِهِ الْمُحَرِّمَةِ

(صادي للي الجلالين، جيم بم ٨٣)

''ال آیت نُفَوِّ مُرُوْدُ وَ وَ مُوَ قَلَیْ وَ قَلَیْ وَ کَالِتِ جوا کہ جو صرف تعظیم خدا کرنے یا صرف تعظیم رسول کرے وہ موس نیس بلکہ موس وہ ہے بر تعظیم خدا تعظیم مصطفیٰ تعلی الشعاعیہ وآلہ وہ کم رونوں کرے ہیسکن برایک کی تعظیم اُس کی شان کے مطابق ہوگی پس الفہ تعالی کی تعظیم رب کو صفاحت حوادث ہے منزہ مانا اور وصف کمالات ہے موصوف بانتا ہے اور تعظیم رسول ہے ہے کہ بیدا عتقاد رکھنا کہ حضور الله کے بچے رسول بیں۔ تمام تحقوق کے لیے تو شخیر کی دینے والے اور ڈرسنانے والے بیں علاوہ از می حضور کے عالی مرتب اوصاف اور لیند پر فیصلتوں کا مشتقد ہو''۔

> أَوْجَبَ عَلَيْنَا تَمْظِيْمَةَ وَتَوْقِيْرَةَ وَ نُصْرَتَهُ وَمَحَيَّنَهُ وَالْآدَبَ مَعْهَ فَقَالَ تَعَالَى إِنَّا ٱرْسَلْئُكَ شَاهِدًا (الآية)

(جوابرالجار،ج ٣٩ص ٢٥١ عن الامام السكي)

'' امام کی نے فرما یا کر انفاقعالی نے اس آیت اِٹَ آئم سلنْٹَ شَاهِدا وَ مُعَیْقِدا وَ کُویْدُا سے ہم پر حضور کی تنظیم بنو تیر جمنور کی مدواد وجمت اور حضور کا اوب از مروضرور کی آوردیا ہے''۔

الهام العلامة قدوة الامة علم الاتمد ناصر الشريعة في المسنة علاء الدين على بن محد بن ابراتيم البغدادي المعروف بالخاذن ارقام قرمات جين:-

ٱلْكَنَايَاتُ فِى قَوْلِهِ وَيُعَزِّرُوهُ وَيُؤَقِّرُوهُ رَاجِعةٌ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعِنْدُهَا تَمَّ الْكَلَامُ فَالْوَقُفُ عَلَى وَيُؤَقِّرُوهُ وَقَفَّ تَامُّ (تَعْيرُهُا لِنَّ الْمَعْدِمُ مَا الْعَلَيْمِ الْمُعْلِمِمُ ٢٠٥٨مطيومُمُ

"مغیرین(مفول کی)الفه قدائی کے اس قول وَ تَقَوِّمُ وَ اُو قُدُو قُدُو قُدُو اُلِيَّة عَلَى مَرْف لوقی جی ادریو فود و پیکام تمام او گلامی ردنق تام ہے"۔ قاضی تا دائھ یائی تی نے تکھا ہے:۔

> فَالَ النَّغُوى صَّعِينُ وَتُقَرِّمُهُ قَارُتُوكُهُاؤَةُ وَاجْعَانِ الِي رَسُولِهِ وَصَعِيزُ تُسْبَعُونُهُ إِلَى اللَّهِ وَاسْبَعَدْةُ الزَّمْخِشْرِي وَالْمُعَيِّزِلِيْ لِكُولِهِ مُسْتَازِمَا لِإِنْهِشْارِ الطَّمَّالِ فَلْنَا لاَ بَالْسَ بِهِ عِنْدَ قِبَاء الْقَرِيْدَةُ وَ عَلْم اللّهس (تشرِطْبِرُكَنَّ 9 مِنْ 2 ) تشرِيغُوي طِلا السَّحِيدُ 10

'' اہام بغولی نے فرمایا و تُصَوِّمُ وَ وَ وَ وَکُواْ وَ کُواْ وَ کُواْ وَ کُواْ وَ کُواْ وَ کُواْ وَ کُواْ وَک تسبسعوہ کی خمیرانفہ تعالیٰ کی طرف لوق ہے ۔ زخر کی معزلی نے اس کو بعید مجھا، کیونکہ اشتار شار لازم آتا ہے۔ قائمی شاہ واللہ نے کہا ہم جواب دیں سے کہا شنتا دھنار بھی کوئی حریم نیس جب کر تریز موجود بوادد القاس نہ ہوتا ہو''۔

> طلاسعارف المسلم التي تقويم الكان كَلْمُهَا مَنْ اللهُ وَاسْرُولَ اللهِ مِسْمَتِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ وَ وَالْحَاصِلُ اللهُ يَجِبُ عَلَى الاَحْمَّ انْ يُعْطَفُوهُ عَلَيْهُ الطَّمْوَةُ وَالسَّلَامُ وَيُوفَرُوهُ فِي جَمِيْعِ الاَسْحُوالِ فِي جَالِ حَيْلِهِ وَيَعْدُ وَقَاتِهِ فَاللَّهُ يَقَدُو إِذِهَادِ تَعْطِيمُ وَتُوفِيرُهِ فِي الْقُلُوبِ يَوْحَادُوكُولُولُولُولِيَّةً الْعَلَيْعِ اللهِ عَلَيْهُ الْعَ

ا مورا دیدان (تغیررده ح لبیان ج ۴ ص ۱۳۷)

'' اور خلاصه کلام پر ہے کہ حضور کی حیات و نیادی کی حالت عی اور بعد پردو پوشی فرض ہر حالت عمی حضور کہ تنظیم وقر قبر آمست پیدان م اور خردری ہے کیونکہ دولوں میں جنٹنی حضور کی تنظیم ہر ھے گی ا تا تا ہی قورا کمان ہر ھے گاملی الفاقة آئی طبیرہ آلہ پر سلم

> ا مَن تَبِياكِي آيت وَتُعَوِّرُهُ وَهُ اسْتَمَا وَالْكُمْتَابِ: \_ اللهُ اللّهُ وَعَالَى أَوْنَ رَبِينَهُ مُوهُ وَمَنْ وَمُوهِ مِنْ وَاللّهِ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَمَرْ بِتَعْزِيْرِهِ وَتَوْقِيْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّنَارُمُ فَقَالَ وَ تُعَرِّرُونُوتُوتُورُقُرُونُ

(انسارم المسلول ۴۰۰ م ۱۹۶۱ بر انجار ، ۳ م ۱۳۹۷) " بے تمک الله تعالی نے حضور علیہ المسلوقة والسلام کی تنظیم اور قوقیر کا سخم فرایا چنا نیے فریایا: ڈ تَقُوّرُهُ وُکُورُ فِیْ دُولُا فران ) حضور کی برائی بیان کرواور حضور کی تنظیم کرد"۔

نيزاين تيميد نے لکھاہے:

اِنَّا نَسْفِکُ الدِّمَاءُ وَنُبَدِّلُ الْاَمُوالَ فِي تَعَوْيُو الرُّسُوْلِ وَقَوْقِيْرِهِ وَوَفَى فِرَكُوهِ وَاظَهَارِ شَرِّفِهِ وَعُلُو قَلْدِهِ (السارم المسلول ٢٠٤٣) " بم (مسلمان) حضورعليه المسلام كابنا أنكيان كرنے جضور كي تقيم، آپ كۆكولماند كرنے، آپ كشوف كوفا بركرنے ، علوقد رومزات عن اسے خون بہاتے بيں اورا بي تمام اموال خرج كرتے بن " ب

نيزاى ابن تيميەنے لکھاہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَرَصَ عَلَيْنَا تَغَرِيْرَ رَسُولِهِ وَتَوْقِيْرَهُ وَتَفْوِيْرُهُ نَصْرُهُ وَمَنْهُهُ وَتَوْقِيْرُهُ الِجَلَالُهُ وَتَفْطِينُهُهُ وَذَلِكَ يُوجِبُ صَوْنَ عِرْضِهِ بِكُلِّ طَرِيْقِ. (الصارم/٢٠٥٥)

'' تحقیق الله تعالی نے ہم مسلمانوں پر حضوری تعزیر اور تو قیر فرض کی ، حضوری تعزیر حضوری تصریت وامداد کرنا ہے اور آپ سے منع کرنا ہے (ہرایا اوکو) اور حضوری تو قیر صنور کی تحریم اور تنظیم کرنا ہے اور بیدا جسب کرتی ہے اس کو کہ ہرطریق سے حضور کی مڑت کی حفاظت کی جائے''۔

نيزابن تيميانيكماع:-

اَمَّا انْبَهَاکُ عِزْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِلُهُ مُنَافٍ لِدِيْنِ اللَّهِ بِالْكُلِيَّةِ فَاِنَّ الْمِرْضَ مَنَى انْتُهِکَ سَقَطَ الْإِخْبَرَامُ وَالشَّطِيْمُ فَسَقَطَ مَاجَاءً بِهِ مِنَ الرِّسَالَةِ فَبَطَلَ الدِّيْنُ فَقِيَامُ المِلْحَةِ وَالشَّاءِ عَلَيْهِ وَالشَّطِيْمِ وَالتَّرِقِيْرِ لَهُ قِيَامُ الذِّيْنِ كُلِّهِ سُقُوطُ ذَلِکَ سُفُوطُ الذِيْنِ كُلِّهِ. (العارم/١١٥)

'' حضور عليه الصلاة والسلام ك بي عزق (بداد في ) بالكل و ين الله يم منافى بي كونكه جب ب عزتى جوئى تواحر ام اور تنظيم كاستوط بواتو جو كوم تسور بينام لاك ووكر حمياتو كل وين باطل موحيا- بم حضور كى مرح ، ثنا وادر تنظيم اور توقير ك قيام ي كل وين كاتيام بياوران چيزون كرماقط مونے سيكل وين كاستوط بي''۔

ابوم مرالحق حقاني اي آيت كے تحت لكمتا ب: ـ

" اورانله ادراس کے رسول کی عزت وقو قیر کرورسول کریم سلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم و

ادب فرض ہے ذرامحی کو کی و بین کرے گافیش درمالت سے اجدالاً بادگر وہم ہے گا"۔ (ملخما اُنسر عمانی مرح ۲۸ میں ۲۸۸۸)

شبيراجمة عناني ويوبندي حاشية القرآن بين لكمتاب:\_

'' وُنَقُوْ مُوْدُ اُدُورِ ثُونَ قَالَ وَکُومِیسِ اَکُرانِفِ قِالَی کُاطرف اِن فِی مول وَ الله کی مدوکر نے سے مراد اس سے دین ادرینٹیمر کی مدوکرتا ہے''۔ اورا گر رسول کی طرف راحی مول و کارکو کی اشکال میں۔'' عبر ۲ مسلمانو ! جارارالله عز وسکل ارشاد فر باتا ہے:

يَّا يَكُهُ الْمُهِ ثَنَامَتُوالا لِنَّقَ لَامُوْالِيَّنَ يَلَاكِهِ اللَّهِ وَكَلَّهُ وَالْتُعُوااللَّهُ \* إِنَّاللَهُ سَيِيْعُ عَلِيْهُ ( الحِرات )

'' اے ایمان والوا الله اور اس کے دحول سے آگے شدید حواور الله سے ڈرو بے شک الله من جانب ''

یعی جہتی لازم ہے کہ اصلا تم سے نقلہ کم واقع نہ ہو، نہ قول میں مذفعل میں کہ نقلام کرنا رمول الله میں نی کا داب واحترام کے خلاف ہے بارگا ورسالت میں تیاز مندی وآ داب لازم ہیں۔

والحمر ام مے حلاف ہے بارہ ورسانت میں تیاز مندی وا داب لازم ہیں۔ ( نزائن العرفان )

اس بید در اول می از این می از این مناطق بر بیش اندگی کی اقر فربایا می که افذه در مول بر بیش قدی شرکد در در سرے یہ کہ بات کرنے، داسته بطئے می بیزیش می خضورے آگے بر معناسے بے کین کمدیرال الا تقدم و مطاق ہے۔

راستہ ہے، کی تیزیس ان صورت کے بوصل سے بیوندیبال لاتقد مواسس ہے۔ ایام چاشی عیاش فشاشریف میں اورعلاسدانائل قاری اورعلاسہ شباب الدین تھاتی اس کی شرح شمی فرماتے ہیں اور اللفظ للقادی و للخفاج ، مثلہ الا هاشناء اللّٰه

(وَنُهِى) عَنِ الشَّفَلُمِ بَنْنَ يَعَدُّهِ بِالْقُوْلِ وَسُوْءِ الْآذَبِ بِسَنِيَّةِ بِالْكَارَمِ عَلَى قُوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَيْرِهِ وَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُوْ اِخْسِنَارُ تَعْلَى

اوراندہ میں گئے (اس آیت عمل) قولا قطا حضور کے سامنے پہل کرنے سے منع فر ہو۔ یہ تغییر حضوت این مجال وغیرہ کے قول ہیں جاور بھی شخص الملفة والعربیة علامے مدٹ امام تعلب سولد ۲۰۰۰ ہد کے زدیکے مخارج''۔

(قَالَ سَهُلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، التَّسْتَرِيُّ (لَا تَقُوْلُوْا قَبْلَ انْ يَقُولُ) أَيْ

لَاتُبُدُوا بِالْكَلَامِ عِنْدَهُ (وَإِذَا) قَالَ فَاسْتَمِعُوا وَٱنْصِتُوا) أَسْكُتُوا وَالْمَعْنَى انَّهُ يَجِبُ السِّمَاءُ عِنْدَ كَلاهِهِ الَّذِي هُوَ الْوَحْيُ الْخَفِيُّ كَمَا يَجِبُ سِمَاعُ الْقُرُانِ الَّذِي هُوَ الْوَحْيُ الْجَلِيُّ وَفِيْهِ إِيْمَاءٌ إِلَىٰ رِعَايَةِ هٰذَا الْآدَبِ عِنْدَ سِمَاعِ الْحَدِيْثِ الْمَرُونَ عَنْهُ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصَيِّفُ (وَنُهُوا) اَصْحَابُهُ وَاحْزَابُهُ (عَن التَّقَدُّم، أي الْمُبَادَرَةِ (وَالتَّعَجُّل بِقَضَاءِ أَمْرٍ) أَيْ بِحُكُم شَيْءٍ (قَبْلَ قَضَائِهِ فِيهِ وَأَنُ يَفْتَاتُوا) إِفْتِعَالٌ مِنَ الْفَوْتِ أَيْ يَسْبِقُونُهُ (بِشْيُ) أَيْ مُنْفَرِدِيْنَ بِرَأْيِهِمْ فِي تَصَرُّفِهِمْ (فِي ذَلِكَ مِنْ قِتَالِ أَوْغَيْرِهِ مِنْ أَمْرِ دِيْنِهِمُ إِلَّا بِآمُرِهِ وَلَا يَسْبِقُوَّهُ بِهِ ) أَيْ وَلَوْ فِي آمْرِ دُنْيَاهُمْ وَالْمَعْنِي أَنْ يَّكُونُوا تَابِعِيْنَ لَهُ فِي جَمِيعِ قَضَا يَاهُمْ مِّنْ أُمُورٍ دُنْيَاهُمُ (وَإِلَىٰ هَذَا) أى الْمَفْنِي الْمَذْكُور (يَرْجِعُ قَوْلُ الْحَسَنِ) أَى الْبَصَرِيّ (وَمُجَاهِدٍ وَالصَّحَاكِ وَالسُّدِّيِّ وَالنَّوْرِيْ) أَيْ يُوَافِقُ قَوْلُ هَوُلَاءِ ذَلِكَ الْمَقَالَ فِي الْمَآلِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ أَيْ نَصَحَهُمُ اللَّهُ وَحَلَّرَهُمْ مُخَالَفَةَ ذَٰلِكَ فَقَالَ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللهَ سَيِيعٌ ، بِاقُوالِكُمُ (عَلِيمٌ ) بِأَخُوالِكُمُ (قَالَ الْمَاوَرُدِيُّ إِتَّقُوهُ يَعْنِي فِي التَّقَدُّم آئُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقَوْلِ وَالْفِعُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ مَيْلٌ إِلَيْهِ. وَقَالَ السُّلَمِيُّ إِتَّقُوا اللَّهَ فِي إِهْمَالِ حَقِّهِ وَتَصِيْعِ حُرُمَتِهِ إِنَّهُ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيْحَةٍ (إِنَّ اللَّهُ سَيِيًّا لَقُوْ لِكُمْ عَلِيْمٌ بِفِعْلِكُمْ.

(انتهی الشرح ملخصاً شوح شفا لعلی القادی علے هامش نسیم الویاض ، بلد مسلح ۳۸۷\_۳۸۵ (شار نسجلد ۲۰۹۶)

''امام بمل بن عبدالله ستری نے (اس آیت کی تغییر عمل فر مایا که حضور کے فر مانے سے پہلے نہ بولا کرو یعنی حضور کے بہاں کلام کی ابتداء نہ کرو۔ جرات شد کھا داور جب آپ فرماوی آو خوب توجہ سے سنواور خاموش ربوستی ہیں ہے کہ بوقت کلام پاک (حدیث شریف) صاحب لولاک جووقی فئی ہے اُس کا سنزادا جب ہے جیدا کر قرآن شریف کا سنزادا جب ہے کوروق جلی ہے اور ای میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور کی حدیث کے عام کے وقت مجی ای اور کی رعایت ہو۔

امام يَرْسُطُوا في مواسب لدني شريف اورطاس در تأفي ال كُثر مُ شمار الآم قريات مِن .

قال الله تقالى يَا يُقَهَا الْوَيْمَ اللهِ الشَّنِيءَ اللهِ يَسَدِيهِ وَهُو طَلَبُ وَجُهُ تَضَعَيْهَا الآوَدَ انَّ اللهِ عَنِ الشَّيءَ اللهِ وَهُو طَلَبُ الشَّائِةِ وَهُو طَلَبُ الشَّائِةِ وَهُو اللّهَ الشَّائِةِ وَهُو اللّهِ الشَّائِةِ اللّهِ وَهُو طَلَبُ الشَّائِةِ اللّهِ وَهُو طَلَبُ اللّهَ عَلَيْهِ وَهُو وَلا يَسْوَعُ وَوَلا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا يَعْمُونُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عِلَيْهِ وَلا يَصْرُفُ وَيُعْلَى وَاللّهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلا يَسْرُفُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَلَيْهِ وَلا يَسْرَفُ وَيُعْلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلا يَسْرَفُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَسْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَفَةً الرّمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَفَةً الرّمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَفَةً الرّمُ كُمّا فَلاَ عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَفَةً الرّمُ كُمّا فَلاَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَفَةً الرّمُونَ عَلَيْهُ وَرَفَةً الرّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تَفْسِيْرِ لَاتُقَدِّمُوا (لاَتَفْتَاتُوا) أَيُ لَاتَسْبِقُوا بِشَيْءٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ آمْهِلُوا وَامْشِعُوا عَنِ الْعَمَلِ فِيهِ بِشَيْءٍ (حَتَّى يُقَضِيَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ) فَاعْمَلُوْابِهِ (قَالَ الطَّحَاكُ لَاتُقْضُوْا أَمْرًا دُوْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَامْرُوا حَتَّى يَأْمُرَ وَلَاتَنْهَوُا حَتَّى يَنْهِي وَانْظُرُ اَدَبَ الصِّبَيِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّاوِةُ وَالسَّالَامُ فِي الصَّاوِةِ أَنْ تَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَيْفَ تَأَخُرَ رَوى مَالِكُ ۖ وَالشَّيْخَانِ مِنْ ظُرِيْقِهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بُنَ سَفَدِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَمْرٍو بُن عَوْفٍ وَحَانَتِ الصَّلواةُ لَجَاءَ الْمُؤذِّنُ إلى أبي بَكْرٍ فَقَالَى أَصْلِي لِلنَّاسِ فَأَقِيْمُ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى اَبُوْبَكِرٍ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلْوةِ فَنَخَلُّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُوْبُكُو لَايَلْتَفِتُ فِي صَلوتِهِ فَلَمَّا ٱكْتَرَ النَّاسُ مِنَ النَّصُفِيْقِ الْتَفَتَ ٱبُوْبَكُمْ فَرَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ إِلَيْهِ أَن امْكُتُ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْبَكُرِ يَدَيُهِ وَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاخَرَحَتْي اسْتَوٰي فِي الصُّفِّ وَتَقَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا آبَابُكُومًا مَنْفَكُ أَنْ تُثْبُتَ إِذْ أَمَرُتُكَ (فَقَالَ) أَبُوْبَكُو (مَاكَانَ لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ أَنْ يَقُولَ مَاكَانَ لِي أَوْ لِآبِي بَكُرِتَحْفِيرًا لِنَفْسِهِ (أَنْ يُتَقَدَّمُ) وَفِي رَوَايَةِ أَنْ يُصَلِّى (بَيْنَ يَدَى رَسُول اللَّهِ) وَفِي رِوَايَةِ أَنْ يُؤُمَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَفُهِمَ أَنَّ مُوَادَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَوُّمَّ النَّاسَ وَأَنَّ أَمْرَهُ إِيَّاهُ بِالْإِسْتِمْرَادِ فِي الْإِمَامَةِ مِنْ بَابِ الْإِكْرَامِ وَالنَّنُويُهِ بِقَدْرِهِ فَسَلَكَ هُوَ طَرِيْقُ الْآدَبِ وَلِذَا لَمْ يَرُدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إعْتِذَارَهُ. إنْتَهَى الْمَتَنُ بِعَيْبِهِ مُلْخُصًا

(زرقاني على لوابب ، جلد ٢ صنى ٢٣٨،٢٣٧)

"الله تعالى فرمايا:" اسايمان والوالله اوراس كرسول سية مح تديزهو" الآيت ك

تقىمن ادىبدرسول بونےكى وجديد بكرايك شے منع كرنا أس شے كے فلاف كا تكم بوتا باور الله تعالی نے اس آیت میں حضورے پیچیر ہے کوطلب کیا ہے اور میدا دب ہے تو یہ بات ادب سے ب كد حضور كم بال پہل شہو، حضور كے سامنے داكيں باكيل چيچ كمي صورت بيں بہل ند ہو، ندامر هِي أَي مِن أَما شِرَا جَازِت عِن اور ترتصرف مِن ال يربيكي كي جائے حتى كرخود حضور حكم فريادي اور روكيس اورا جازت دیں، جیسا کدانشانتالی نے اس آیت ش ای کا تھم دیا ہے اور ابن عطیہ ش ہے کہ این زیر نے كہاكم الله تُقلِّي مُوا" كايد على ب كر حضور كرة محد جلواوراى طرح علاء كرة كريم نه جلو کیونگر عکما وا نبیا ہے وارث ہیں۔ میڈا ہر ہائ بات شی کہ پیمال تقدم ہے مراد تقدم حمی ہے اور یہ الى الى الى الى الى الى الى بالى ب منوح نيس عام اس كر تقدم عقق مو يا مكى ية حسورك يرده یوشی کے بعد حضور کی سنت ہے پہل کر ٹا ایہا ہے جبیبا کہ حضور کی حیات د نیادی بیں حضور کے سامنے بہرا کی جائے ان دونوں نقرموں میں صاحب عقل طیم کے نزدیک کوئی فرق نہیں اور یقینا ہے بات معلوم ہو بچک کر تقدم عام ہے جا ہے جقتی ہو یا حکی پس بیاعتر اض دار دنہ ہوگا کہ یہ نبی حضور کی بردہ یوشی مِحْم بوكل - بخارى يس بكرام مهام في التفاقيد والكانسير عن فرايا كركى جري صور يسبقت نه کرو بلکساہے چھوڑے رہواور اس جی ہرطرح عمل کرنے سے باز رہوتی کساللہ تعالی حضور کی زبان بیہ اس کا فیصلہ کرے چھراس بیٹمل کرو۔حضرت شحاک نے فریایا کہ حضور کے امر کے ابغیر کسی امر کا فیصلہ نہ کرواوران کے غیرنے فرمایا کرتم امرند کرو جب تک حضور امرند کریں تم ندروکو جب تک حضور ند روکیں۔حضرت ابوبکرصدیق کا دب حضور کے ساتھ دیکھوکہ نمازیش باد جود مقدم ہونے کے کیسے پیچھے ہث آئے۔امام مالک اور بخاری وسلم الی حازم کے طریق ہے بہل بن سعدے راوی میں کرحضور ٹی عمروین عوف کی طرف گئے اور نماز کا وقت قریب ہوگیا۔ عؤ ذین حضرت ابو بکررض الله عنہ کے ہاں گیا۔ عرض کی کدآ پلوگول کونماز پڑھا ئیس تو شن تکبیر کیوں۔حضرت اپویکر رضی الله عند نے فریایہ باب تو حضرت ابو بمرضی الله عندلوگوں کو نماز پڑھانے ملکے حضور اس حالت میں تشریف لائے کہ وگ نماز میں تھے تو حضور دبان سے منتقل ہوئے۔ یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگوں نے تا بیاں بجائیں ۔ مفرت ابو بکر رضی الله عنه نماز میں دومری طرف توجہ نہ کرتے تھے جب لوگوں نے اکثر تالیاں بچائمیں۔ مفرت ایو بکروشی اللہ عنہ متوجہ ہوئے تو حضور کو دیکھا۔حضور عرفیقا نے ابو بکر رضی الله عندگوا شاره فرمایا کرانی جگه برر بوتو ابو بکروخی الله عنه نے اپنے دونوں ہاتھ را خانے اور حضور کے امر پرالنه کی حمد محالائے پھر پیچھے مٹنے کی اجازت ما تگی حق کے مرابر ہوئے۔ اور حضور آ کے برجے

ادر تولوں کوئماز پڑھائی الجرجب نمازے قارغ ہوئے فریا آے ابو بکرونی الله عنہ تجھے کس چڑنے مع کیا کہ تو اپنی جگہ (امامت ) پڑا ہت رہتا جب کہ شل نے تجھے تھے ہے لیا تق دھرے ابو بکر! (رہنی الله عنک ) نے جوایا عرض کیا۔ ایوفا فریکے بیٹے کے لئے (میٹی بھی ) بدائق تدتھا (کہ مضور کے آھے ہو) اور تو اضغا ابن ابی فیا فریکہ سیشکہا کہ بھے الائی شقااور بید کہا کہ ابو بکروشی الله عنہ کو بدائق شقا۔ یک اور دوایت میں ہے کہ آھے نماز پڑھائے اور دومری روایت میں ہے کہ حضور کی امامت کرائے۔ اس معرف ہوا کہ حضور کی مراویتھی کہ ابو بکروشی الله عنہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور مے شک حضور کا امر حضرت ابو بکروشی الله عنہ کو بکہ امامت کرتا ہے۔ بڑت و سے اور مرتبہ بلند کرنے کی فرض سے تھا حضرت ابو بکروشی الله عنہ کے مرائش بھتے گی المانی اطامت الخان ان کا عذر رونہ نا نے جن :۔

> قُولُهُ تَعَالَى عَزُوجَلَّ يَاكَهُمَا الْرِيْتَ امْتُوا لَا تُقَدَّهُمُّا اِبْعَتَ يَدَي اللهِ وَ رَسُولِهِ مِنَ الشَّقَوْمِ أَنِهُ لَا يَنْبَعِي لَكُمْ أَنْ يَصْدُرَ مِنْكُمْ تَقْدِيمُ أَصْلاً وَ فِيلَ لا تَقْقَوْمُوا فِعْلاً بَيْتَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمَعَنِي لا تُقَدِّمُوا اِبْتَقَ يَدَى آمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلاَنْهِيهِمَا وَقِيلَ لاَتَجْعَلُوا لِانْفُسِهُمْ وَمُقَدِّمُ اللهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ إِشَارَةً إِلَى احْتِرَامٍ رَسُولِ اللّهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِنْهِيةِ لِاوْرَاهِ وَنَوْاهِيْهِ وَرَقُوا اللهِ ا عَنْ صَلْمِيعًا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْإِنْهَادِ لِاوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ وَرَقُوا اللهِ اللهِ فِي صَلْمِينًا عِنْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْإِنْهَالِهُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْإِنْهَادِ لِاوَامِرِهِ وَنَوْالِكُمْ (عَلِيمُهُمْ) أَنْ يَعْفَالِكُمْ (عَلِيمُهُمْ) أَنْ يَافُعُوالِكُمْ (عَلِيمُهُمْ) أَنْ يَعْفَالِكُمْ (عَلِيمُهُمْ) أَنْ يَافْعَالِكُمْ الْمُعْمَا الْمُنْعُمُونَا فِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِدُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُولِيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللْمُؤْلِلْهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

(تقییر کتاب الله تعالی کے اس قول آیا گیا الگی شدہ آمکٹو آلا کشکنی تھڑ کی انگو قریم سولیہ ۱۹۳۳)

الله تعالی کے اس قول آیا گیا الگی شدہ آمکٹو آلا کشکنی تھڑ کی انگو قریم سولیہ کا مطلب یہ

ہے کہ اسے موسوز اجمہیں بید لائٹ نمیں کرتم ہے کہ حص می تقدیم ظاہر ہواور بعضوں نے کہا کہ مطلب یہ

ہے کہ الله ورسول کے مراحتے کی فضل کی تقدیم نہ کہ روستی بیہ ہوا کہ الله ورسول کے امر و کی ہے تی کو کئی
فعل مقدم نہ کر داور اس میں اشارہ بے حضور کے احرام کی طرف اور حضور کے اوا مروقوا ہی کی فر ما نیر داری کی
طرف دھنور کے قوائم و قوائم کئے کرنے میں اللہ ہے قرد یہ شک الله تعالی تجہاری ہا تول کو سنے والا
حرف دھنور کے تی کو ضائع کرنے میں اللہ ہے قرد یہ شک الله تعالی تجہاری ہا تول کو سنے والا

ا مام فخر الدين رازى رحمة الله علية فرمات ين :\_

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَّا بَئِنَ مَحَلَّ النَّبِيّ وَعُلُوٌّ وَرَجَتِهِ بِكُونِهِ رَسُولُهُ الَّذِي يُظْهِرُ دِيْنَةٌ وَذَكَرَهُ مِانَةٌ رَجِيْمٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ بِقَوْلِهِ رَحِيْمًا قَالَ لَاتَتُرْ كُوا ا مِنْ اِحْتِرَامِهِ شَيْنًا لَا بِالْقِعْلِ وَلَا بِالْقَوْلِ وَلَا تَفْتَرُواْ بِرَافَتِهِ وَانْظُرُوا إلى دِفْعَةِ دَرَجَتِهِ .... حَتَّى قَالَ بَعْدَ ذِكُرِ أَقْوَالَ فِي سَبَبِ النُّزُولِ. وَالْأَصَّحُ(١) أَنَّهُ إِرْضَادٌ عَامٌ يَشْمَلُ ٱلكُلِّ وَمَنعٌ مُطْلَقٌ يَدْخُلُ فِيْهِ كُلُّ إِنْبَاتٍ وَتَقَلُّم وَاسْتِبُدَادٍ بِالْآمْرِ وَإِقْدَامِ عَلَى فِعْلِ غَيْرِ ضَرُوْرِي مِنْ غَيْر مُشَاوَرَةٍ .... حَتَّى قَالَ ... كَانَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَا يَنْبَغِيُ أَنْ يُصْدُرْمِنْكُمْ تَقْدِيْمٌ أَصْلاً ...خَتَى قَالَ .....فَتَقْدِيْرُهُ لَا تُقَدَّمُوا ا أَنْفُسَكُمْ فِي خَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُ لَا تَجْعَلُوا ا لِآنُفُسِكُمُ تَقَلَّمًا وَرَايَأَعِنْدَهُ ... حَنَّى قَالَ..... ذِكُرُ اللَّهِ إِشَارَةً إلى وُجُوْبِ احْتِرَامِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَّمُ وَالْإِنْفِيَادِ لِأَوَامِرِهُ وَذَلِكَ لِآنَ ٱحْبَرَاهَ الرُّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يُتُرَّكُ عَلَى بُعُدِ الْمُرْسِل وَعَدْم اطْلَاعِهِ عَلَى مَايُفْعَلْ برَسُوْلِهِ فَقَالَ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَنْتُمُ بِحَضَرَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَيْكُمْ وَفِي مِثْلُ هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ إِحْتِرَامُ رَسُولِهِ.

ر تفسير مفات المبدئ المستوري المستوري المستوري المستوري المكيد جلد كم مقى ا ۵۸۲،۵۸۱ ( تفسير مفات المبدئ المستوري المستوري المستوري المستوري المبدئ ا

حضرة النبى صلى الله عليه وسلم يتى حضورك بإل استانسول كے لئے تقدم اور صاحب بعيرت بوناند كردسة الله عليه وسلم يتى حضور كي بال استان كرد بهون احرام رمول كه اور طرف اجب بوف احرام رمول كه اور طرف تا بعدادى حضور كراوام كي استان كي كم كاحز ام رمول (قاصد) اس كئة ترك كياجاتا كي كرم كل المستنبية والا أؤور ب دواس رمطل في كرد كه كاس كردمول (قاصد) سي كياجات الله في خرايا: بيشن يدى يالله يستى الله كرمائة بودادوده تمبارى طرف و يكيف والاب المداك

عارف واصل فاصل كالل علامه المعيل حقى آفندى حفى رحمة الله علي فرات بين:

فَيَكُونُ التَّقَدُّمُ بَيْتَ بَدِّي اللهِ وَ مَسُولِهِ مُنَافِيًا لِّلإِيْمَانِ (وَقَالَ) وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْاَيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَّ فِعْلٍ وَلِلْمَا حُذِفَ مَفْعُولُ لَاتُقَدِّمُوا لِيَذْهَبَ ذِهْنُ السَّامِعِ كُلُّ مَذْهَبٍ مِمَّا يُمْكِنُ تَقْدِيْمُهُ مِنْ قُولِ أَوْ فِعْلِ مَثْلًا إِذَا جَرَتْ مَسْتَلَةٌ فِي مَجْلِسِهِ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّالَامُ لَاتَسْبِقُوٰهُ بِالْجَوَابِ وَإِذَا حَضَرَ الطُّعَامُ لَاتَبْتَلُوا بِالْآكِلُ قَبْلَةُ وَإِذَا ذَهَبُتُمُ ۚ إِلَى مَوْضِعِ لَا تَمُشُواْ اَمَامَةُ إِلَّا لِمَصْلِحَةٍ دَعَتْ إِلَيْهِ وَ نَحُو ذَٰلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ فِيْهِ التَّقْدِيْمُ قِبْلَ لَايَجُوْزُ نَقَلُّمُ الْاَصَاغِرِ عَلَى الْاَكَابِرِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ إِذَا سَارُوْا لَيْلاً أَوْ رَأُوْا خَيلًا أَىْ جَيُشًا أَوُ دَخَلُوا سَيْلًا أَىُ مَاءً سَاتِلًا وَكَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ إِذَا مَشَى الشَّابُّ آمَامَ الشَّيْخِ يُخْسِفُ اللَّهُ بِهِ الْأَوْضَ وَيَدَخُلُ فِي النَّهِي الْمَشْيُ بَئِنَ يَدَى الْعُلْمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثُهُ الْاَنْبَيَاءِ دَلِيلُهُ مَارُونَ عَنْ أَبِي اللَّوْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُشِي اَمَامَ اَبِي يَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ تُمْشِيُ أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُ فِي النُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا طَلَعَتُ شَمِّسٌ وَلَا غَرَبْتُ عَلَى أَحِدٍ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُوْسَلِينَ خَيْرٍ وَّ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بكر رضِيَ اللَّهُ عنهُ كَمَا فِي كَشُفِ الْآسُرَادِ وَ أَكُثُرُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُرادَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ وَذِكُواللَّهِ لِتَعْظِيْعِهِ وَالْإِيُذَان بِحَلَالَةِ مَحَلِّهِ عِنْدَهُ خَيْثُ ذُكِرَ اسْمُهُ تَعَالَى تَوْطِئَةً وَ تَمْهِيْدًا لِلْإِكْرِ

اسْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَدُلُّ عَلَىٰ قُوْةٍ الْحَيْصَاصِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِوَتِ الْمِزَةِ وَقُرْبِ مَنْزِلَتِهِ مِنْ حَضْرَتِهِ تَعَالَىٰ.

(وقال) وَمِنْ هَرْطِ الْمُؤْمِنِ أَنْ لاَيْرِي رَايَة وَعَقَلَة وَاخْتِيَارَهُ فَوْق رَأْمِ اللَّبِيِّ وَالشَّيْخِ وَيَكُونَ مُسْتَسْلِهَا لِمَانِرِي فِيهُ مَصْلِحَةً وَيَحْفَظَ الاَّذَبُ فِي خِلْمَتِهِ وَصُحْجَتِهِ وَمِنْ أَدْبِ النَّمِيْدِ أَنْ لاَّ يَتَكُلَّمَ بَيْنَ يَدَى الشَّيْخِ فَإِنَّهُ مَبَّبُ شَقْوِطِهِ مِنْ أَعَيْنَ الاَّكَابِرِ.

قَالَ سَهُلَّ لَاتَقُولُوا قَبْلَ آنَ يَقُولَ فَإِذَا قَالَ فَاقِبُلُوا مِنْهُ مُنْصِيْنَ لَهُ مُسْتَجِعِنَ إلَيْهِ وَاقْقُوا اللَّهَ فِي الْمَمَالُ حَقِيْهِ وَتَصْبِيع حُرْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ سَجِعَ لِمَا تَقُولُونَ عَلِيْمٍ بِمَا تَصْمَلُونَ وَقَالَ يَعْضُهُمْ لِاَمْقَائِوا وَرَاءَ مَنْوَلِهِ مَنْوَلَةً فَإِنَّهُ لَايُوا وَيُواحَدُ مَلْ لِاَيْفَائِيْدِ

(تغيرروح البيان جلده صفحه ٢٩٧ ـ ٢٩٢)

وہ اس طرح کر اللہ تعالیٰ کا نام حضور کے اسم کے لئے بطور تو طبیۃ اور بطور تمبید ڈکر کیا گیا تا کہ دلالت کرے حضور کی اپنے رہے تو کی خصوصیت اور اس کی جناب عمل قرب مزرات بر

رسے سوروں ہے اب سے وی سومیت اورا ان بہتا ہی ترب مردو ہے اور ان بہتا ہی اور موروث کی رائے کا اور بہت اور ان کے اور بہت کا اور بہت کے اور بہت کی بہت ہے۔

اد سے سے کرش کے آئے بات شکر سے کیونکہ یہ چیز اکا بری آئی تھوں میں گر جانے کا میں ہے اس کو اس بے اس کو ایس کے اس کو بہت کے اور بہت کے اس کو بہت کی افتہ ان کا کرنے میں افتہ کی ایس کے اور بہت کے ان کو تعلق میں کہا کہ سے ذرو سے بیٹک الفتہ متنا ہے جو کہتے ہو۔ جانا ہے جو کرتے ہو پیعش نے اس کی تغییر میں کہا کہ معنور کے متا ہے اور کوئی متنا م طلب شکرواں لئے کہ حضور کا موازی کوئی تیس بلکہ درجا و معزلات میں تام طلب شکرواں لئے کہ حضور کا موازی کوئی تیس بلکہ درجا و معزلات میں تام طلب شکرواں لئے کہ حضور کا موازی کوئی تیس بلکہ درجا و معزلات میں تھی کوئی تیس '۔

علامه سلیمان جمل ارقام فرماتے میں:\_

اَلْمُرَادُ بَئِنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ وَذُكِرَ لَفُظُ اللّهِ تَفْطِيفُا لِلْوَسُولِ وَ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ مِنَ اللّهِ بِمَكَانِ يُؤجِبُ إِجَلَالُهُ وَعَلَىٰ هَذَا فَلَا اِسْتِغَارَةُ وَإِلَيْهِ يَهِيْلُ كَلَامُ الشَّيْخِ الْمُصَرِّفِ. ا ح*ركتي تثير جمل جلام صلح* ١٤٣٣/عاره وذكر الصاوى الى قوله فلا استعارة ـ (تثيرصاوى جلام على الشخره)

" مرادید کی اندو کرسٹولیہ سے صرف بدی و سول الله سنتے ہے۔ لفظ الله انتظام مول کے لئے ذکر بواادراک بات کا اشعاد کرنے کے لئے کہ حضوراته تعالی کے بال ایسے مقام پہ ہیں کہ ان کی تو تیر بخطیم کرنا واجب ہے اس صورت پر پیمرکوئی استعارہ تیس۔ شخ مصنف کی کلام ای طرف ماکل ہے "۔

نمبر ٣٠٣ مسلمانو! جارارب كريم ارشادفر ما تا ب-

يَّا يَهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا لا تَرْقَعُوْ ا اَصُواتُكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهَرُوْ الهُّ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَقِيْكُمْ لِيَعْضِ الْنَقَحْرَطَ اعْمَالُكُمْ وَٱنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفَظُّوْنَ اصُواتَهُمْ عِنْدَ مَسُولِ اللهِ أُولِّكَ الْمُرْبَعَ الْمُتَّحَّنَ اللهُ فَدُونَهُمْ لِشَقْوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَ قُوْا مَدْرَعُظِيمٌ ۞ (الجُرات)

"ا سے ایمان والوا: پن اوازی او فی ترکواس نیب بتائے دائے ان کی آ واز سے اور ان کی کی آ واز سے اور ان کی سے اور ان کی سے اور کے اس کے حضور بات چلا کے ہو کہ کیس ایک دومرے کے سمانے چلاتے ہو کہ کیس آئے۔ دومرے کے سمانے چلاتے ہو کہ کیس آئے۔ اس کے سمبرار شام کی اور مجمعیں بھر شدہ دے شکل وہ جواچی آ وازی پہت کرتے ہیں موسول اللہ نے پر پیزگاری کے لئے پر کھایا ہے۔ ان کھایا کہ بر کھایا ہے۔ ان کھ

معلوم ہوا کہ صفور میں تاہ گئے گی اوٹی ہوا و بی محل کفر سے کو کلسکفر نک سے شکیاں بر باد ہوتی ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں اوٹی آ واڑ ہے بولے پر شکیاں بر باد ہوتی ہیں تو دو مرک سے ادبی او کر تی آیا ہے۔ آ میت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنور چلا کرنہ پولوائیں عام افقاب سے نہ پکارہ جن سے ایک دومرے کو پکارتے ہو۔ اسے بچا ۔ با اب بھائی۔ بڑھ اسے جھی نہ کو بدر ہول اانفہ شختے المذہبین کہو۔ اس آ میت شمی حضور کا اجلال واکرام واحب واحر آ اقبیا بر فیا کیا اور تھم دیا گہا کہ تھا کرنے شل ادب کا پورا مانا دیکھس چیتے آ کی میں ایک دومرے کونام کے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاری رہے۔ بکھر جومرش کرن بوگل است ادب تعظیم دو صیف ویکر کے وافقا ب عظمت کے ساتھ عرض کرد کریز کی ادب سے شکیوں کے بہا دورے کا اندریشے۔

اَ مُنتَعَنَ اللهُ قُلُوّ يَهُمُ لِلشَّقُوٰى كَ جِملِ عصلوم بواكدول كا تقوى صفورك ادب سے حاصل بوتا بـ (الفافسيكر سے)

> غَاتَمُ التَمَاعُ المَّا الْحَلَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللهِ يَن يَعِنُّى رَمَّة التَّهُ عَلِيْرُ اللهِ عَلَى فَل قُولُهُ تَعْلَىٰ لاَتَرْقَدُّ الشَّوْاتُكُمْ الْاَيْنَ فِيلَهَا مِنْ مَصَائِصِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيْهُمْ وَفَعِ الشَّوْتِ عَلَيْهِ وَالشَّجْلِ لَهُ بِالْقَوْلِ وَخَسُرُوهُ مُنْجَاهِدٌ بِهِذَاتِهِ بِالسَّمِ أَخَرَجُهُ الْهُوْنَ عَلَيْهِ وَيَدَائِهِ مِنْ وَوَاءِ النُّحْجُواتِ وَاسْتَذَلُ بِهِ الْمُلْمَاءُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَقْعِ الصَّوْتِ بخضَرَا فِي وَاسْتَقَلْ بِهِ الْمُلْمَاءُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَقْعِ الصَّوْتِ بخضَرَا فِي وَاسْتَقَلْ بِهِ الْمُلْمَاءُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ مَيْنَا كَمُوْمَتِهِ حَيَّا.

(الأكليل صفحه ١٩٦مطبونه معر)

''العاقبانی کا قول لا تشرّ فقد اَ اَصْدَ النَّكُمُ النَّ اِنت عمل صفور كَ يَعْمَى خصائص کا ذکر ہے کہ حضور پائوا بلند کرنا حرام ہے امام مجاہد نے اس کی آتیر ایل کی سر صفور کونام کے کر پکارنا (بیسے باجمہ یا تھر) منح ہے (انان انجی حقم) اور باہر سے پکارنا مجل منع ہے علاء کرام نے اس سے بیاستدلال کیا کہ حضور

ئے سرار کے قریب منع ہے اور قراء ۃ حدیث شریف کے وقت بھی منع ہے اس لئے کہ حضور کی مؤت و عظمت بعد پر دو پڑتی کے ایسے لازم ہے جیسے دنیاوی حیات شرکائی"۔

المام تسطلانی موابب اورعلامد زرقانی اس کی شرح می ارقام فرماتے ہیں:

رُوْكِ أَنْ أَبَا جَعَفَرٍ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ثَانِيَ الْحُلْفَاءِ مِنْ نَبِي الْعَبّاسِ
رَاظَرَ مَالِكاً، الْإِمَامَ فِيْ مَسْنَلَةٍ فَرْفَعُ صَوْقَهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَهُ مَالِكَ يَاآمِيْزَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِاتَرْفَعُ
صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ فَإِنَّ اللّهُ عَزُوجَلُّ آذَبَ قَوْمًا فَقَالَ لَا
تَرْفَعُوا آصُوالَكُمْ وَقَقَ صَوْتِ النِّيِي الْآيَةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ إِنَّ الْرَبْعَ
يَتُخُونَ آصُوالَكُمْ أَلْوَقَ صَوْتِ النِّيِي الْآيَةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ لِأَنْ اللّهَ عَنْ مَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(زرقانی شرح موابب جلد ۲ صلی ۲۳۹\_۲۵۰)

وَذَكَرَهَذِهِ الْقِصَّةَ نَحْوَهُ (الامام القاضي عياض في الشفاجد ٣ صحر ٣٥)

'' روایت گی گی سے کر طفاہ بنی عهاس دوسر سے طیفدا پو جعفر نے کی مسلام ما الک سے مجد نہوی میں ساتھ میں امام ما لک سے مجد نہوی میں ساتھ کرہ ایر اور اپنی آ واز کو او نہا کیا ۔ قام ما لک نے اس سے قر ما یا کہ اس مجد شریف میں اپنی آ واز کو او نہا کہ ان کے افغہ تعداً کا اُحدوا اللّٰج فی قرق کے فوت اللّٰج فی اور کی مدح کی ہے جہ نہو فی مرح کی ہے جہ نہو نہ کہ یا گئی کہ اوار کی کہ وادرا کیک قوم کی مدح کی ہے جہ نہو نہ کہ یا گئی اواز میں میست کرتے ہیں وہ ہیں جن کے دلول کو الله نہ کہ بیا کہ کہ بیٹ کر کے بین وہ ہیں جن کے دلول کو الله نے کہ بین گاری کے اس ایک کا اس کے لئے بیٹ کو اس کو ایک کا اس کے لئے بیٹ کو اس کی کہ بیٹ کر کے بین وہ ہیں جن کی دوار کو الله اور حضور کی عزب بعداد نہدہ کو ایک بیٹ کر ایس کا کہ آپ آبر میں اور حضور کی عزب بعداد نہدہ کو ایک اس لئے کہ آپ آبر میں کو اس کے کہ آپ آبر کی والے میں دانو میں جن کی روایت و نیاد کی درائے میں کو ایک تھی اس کے کہ آپ آبر میں کو ایک تھی کر اور ایک کی روایت الازم ہے جن کی روایت و نیاد کی درائی اور کو ایک کی روایت الازم ہے جن کی روایت و نیاد کی درائی کا درائی کو ایک کی روایت الازم ہے جن کی روایت و نیاد کی درائی کی درائی تھی گئی۔ اس کے کہ اس ارشاد کہا کہ کی جائی گئی۔ ان کی کو ان کھی کو ان کھی کر اور میک کیا۔ ''

علامه المعيل حقى حقى رحمة الله عليه فرمات بين: -

رَقَدْ كُرِهَ بَغُضُ الْعَلْمَاءِ رَفَعَ الصَّوْتِ عِنْدُ قَبْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَّهُ حَى فِي قَيْرِهِ رَوْقَالَ) وَكُوهَ بَعْضُهُمْ رَفَعَ الصَّوْتِ فِي مَجَالِسِ الْفُقْفَاءِ تَضْرِيْهَا لَهُمْ إِذْ هُمْ وَرَفَةُ الْاَنْيَاءِ قَالَ سُلِيَّمَانُ بُنُ حَرْبٍ صَحِكَ إِنسَانَ عِنْدَ حَمَّادِ بَنِ زَيْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَفَوَسَبَ حَمَّادُ وَقَالَ لِيَّى أَرِى وَفَعَ الصَّوْتِ عِنْدَ حَدِيْثِ مِنْ الْحَدِيْثِ ذَيْكَ الْنَوْمَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِيهِ كَرَاهَةَ الرُّفْعِ عِنْدَ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَ النَّحَدِثِ، انتهى كلامه الْحَدِيْثِ وَعِنْدَ النَّحْدِيْثِ انتهى كلامه

(تغييرروح البيان جلد ٥ صغيه ١٤٧)

'' حضور کے حزار پاک کے تیب آ واز بلند کرنے کو طاہ کرام نے کر وہ تایا اس لیے کہ حضور حزار پاک کے کہ حضور حزار پی را دو جن اللے کی کہ حضور حزار پی را دو چیں اور پیض علاء نے کہل تقیاء میں رفتے صوت کو کروہ تایا ان کی عزت کے لئے کہند وہ انہا جاری کے ان کہت جی بال بہت جیب کہ وہ عمدے پاک بیان کر دیا ہے تھا و حضرت تعارفض بنا کے بود حضور کی بدو پوشی کے معدد دی ہے گئے کہ مضوت کے بعد حضور کی حدود کی کہا جائے گئے کہ معدد کے بال اور ایک دن جائے اور کہد دے گئے کہ معدد کے کہ خطا صداس کا ہیں ہے کہ معدد ہے گئے اور اس کا ہیں ہے کہ حضور کے قرب مثل بحالت کیا ہے کہ معدد ہے گئے محدد ہے گئے معدد ہے گئے دھور ہ

ابن كثيرشا كردابن تيميد لكعتاب:

ۗ يَالَيُّهَا الَّنِيُّ كَامَتُوالا تَرْفَقُوا امْرَاتُكُمْ قُوْقَ مَوْتِ الذِّيْ هَذَا اَدَبُ فَانِ اَخْبَ اللَّهُ مَعَالَى بِهِ الشَّوْمِينِينَ اَنَّ لاَ يُرْفَعُوا اضُو اللَّهُمْ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ صَوْبِهِ.

"اسالهان دالوا با فی آواز می حضوری آواز پر بلند نیرو" بید دور راادب به جرانشد قالی فی میرمنول کواس ادب کی قطیم دی ب کرهندوری جلس میں اپنی آواز سی تعموری آواز سے بلند شکریں" ب

(قال تعالَى) وَاذْكُرُوهُ كُمَّاهَلِمكُمْ اي اذكروا محمَّدًا صلى الله عليه

وسلَم بتعظیم و توقیر (جوابرانحارجلد سمخی ۳۲۳ من الامام الجرائزی) ''النه تعالی نے فرمایا ہے۔ ان کو یاوکروجیدا کہ اللہ نے جمہیں جایت کی ہے۔ یعنی مشور کا وکرتنظیم اورتو تیرے کرو'۔

#### (شعر لا بن الفارض)

(جوابرنا بلسى جلد ٣، معنيه ٢٩٩، ٢٩٨)

'' پینی اندانتانی کی طرف ہے اس آیت و کاؤنکٹیڈٹوا جس سبادلین انبیا و وسٹین اور مقرین کی ارداح کے لئے اشارہ ہے کہ وہ مقام مجری کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ ان جس ہے کس نے اپنا ہاتھ اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے بڑھایا جو حضورہ سے مختص ہے۔ کیونکہ اس مقام کونہ پایا جاسکا ہے اور نہ ای کوئی اس مقام تک نیخ سکتا ہے۔

علاوه ازیں بہت ی آیات ہیں۔ جن میں بارگاہ نبوت کی تنظیم اور حضور کے ادب کی تعلیم و**ی عنی** 

-4

امام سکی رحمد الله تعالی بعض آیات تعظیم و آواب بالنی صلی الله علیه وسلم سے نقل کرنے سے بعد فرماتے ہیں:

> ولا سبيل الى ان يستوعب هنها الأيات الدلالة على ذلك وما فيها من التصريح والاشارة الى علو قدر النبي صلى الله عليه وسلّم ومرتبته ووجوب المبالغة في حفظ الادب معة صلى الله عليه وسلّم (جمابرأكارجلد سمخـ ٢٥٣)

"ال بات ك طرف كو فى راستنيس كمان سب آيات كو هم ليا جائج جو تقليم وادب في بروال ت كرف والى بين اور شان آيات كو همرا جاسكا بي جن عن عمر مراحة اورا شارة حضور ك علوقد راوم سبداور خضو

كى ماتحد مخالف ادب ش مبالذ كه داجب و نه كابيان بيا " \_ المام كل قرمات مين: ومن نامل القرآن كلة وجدة طافحة ابتعظيم عظيم

ومن تامل القرآن كلة وجدة طافحًا بتعظيم عظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلّم (جوابرالمجارسجرسحي ٢٥١)

و مسلم (جما ہر اتحار میلد سی سعی ۱۵۹) "جس نے کل قرآن علی تال کیا تو وہ سارے قرآن کو صفور کے مرجبہ کی تنظیم عظیم ہے مملو پائے۔ کا "۱۱)۔

1-ان آیات سے بعض کی بیر تعصیل فقیر کی تاب" افواد افر آن اسی تصی بول ب." افواد افر آن" کا تیراد چقه باب ای معمون عما با حد آرا می مام این دیر بے ۱۱ افسی مفولد

# فصل دوم

اب ای بارے میں چند صدیثیں وآٹار صحابہ درج کرتا ہوں۔ امام قاضى عياض رحمة الله عليه شفاشريف عي ارقام فرمات بي: فَصُلٌ فِي عَادَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَعْظِيهِ عَلَيْكُ وَتُوقِيْرِهِ وَإِجُلَالِهَ فصل حضور كي تعظيم وتو قيروا جلال ميں صحابہ كى عادات

پھرابن ثامة المم<sub>ر</sub>ی ہے دوایت کرتے ہ*یں گ*:۔

قَالَ حَضَرُنَا عَمَرِو بِّنَ الْعَاصِ فَذَكِّرَ حَدِيْناً طُويُلاً فِيْهِ عَنْ عَمْرُو قَالَ وَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا اَجَلُّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَاكُنْتُ أُطِيِّقُ أَنْ أَمُلَاءً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالٍ لَهُ وَلُوْ سُئِلْتُ(١) أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقُتُ لِآتِينَ لَمْ أَكُنْ أَمُلَاءَ عَيْنِي مِنْهُ وَرَوَى الِيرِمَذِيُّ (2) عَنْ آنَس أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمُ جُلُوسٌ فِيْهِمْ أَبُوْبَكُر وَّعْمَرُ فَلَا يَرْفَعُ آحُدٌ مِنْهُمْ اِلَيْهِ بَصَرَهُ اِلَّا أَبُوبَكُر وَّعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَنْبَسُّمُ اِلَيْهِمَا وَروى أَسَامَةُ بْنُ شَرِيْكِ قَالَ آتَيْتُ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رَءُ وُسِهمُ الطُّيُرُ(3) وَفِيْ حَدِيثُ صِفَتِهِ إِذَا تَكَلُّمَ ٱطُوقَ جُلُسَاؤُهُ كَأَنُّمَا عَلَىٰ رَءُ وُسِهمُ

1. (وَلْوَسُّنَكُ ) وَفِي نسخة ولوشئت (ان اصفة ) الذكر نعت ظاهِر خلقِه (ما اطقت) اي ماقدوت لعدم احاطتي باوصافه . شرح شفالعل القاري أنحى على باش تيم الرياض جلد سوحق ١٩٣١ . وولوشنت ان اصفه) بعُملَيته (حااطفت) وقدرت لعدم احاطة علمي به اى لا اقلو ان اصفه منخساتيم *الرياش بلد ٣-م-ق*-٣٩١.

2. ترزى تريف جلوع يصني ٢٠٠٥ دمنا قب الى بكر ١٢ منه

3. هذا الحديث رواه الإربعة (ترير) شال الإداؤد الان اجر) وصححه الترمذي نسيم الرياض جلدا، صفحه ٣٩ قد روى عنه واي عن اسامة بن شريك، اصحاب السنن الاوبعة وصححه الترمذي، شرح شغالقاري طد ٣ صغي ٣٩٣ س

الطرارا) وقَالَ عُرُوة بْنُ مَسْمُوهِ حِيْنَ وَجَهَدُهُ قُرْنِسُ عَامَ الفَصِيّةِ
إِلَى وَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَزَاى مِنْ تَعْطِيمُ اصْحَابِهِ لَهُ
مَا زَاى (2) وَأَنَّهُ لا يَتَوَصَّاءُ إِلَّا البَسْلُوْا وَصُوْنَهُ وَكَافُوا اَنْ
يَقْتَلُوْا (3) عَلَيْهِ (لِجرْصِهِمْ عَلَى الشَّرِكِ بِمَا مَسَّمًا عَلَيْهِ السَّلَوْةُ
وَالسَّلامُ بِيدِهِ (حَمِ عِلْم سَحِّ صَلّى) وَلاَ يَبْقُولُ مَسْقًا وَلَا يَنْتَعْمُ
وَالسَّلامُ بِيدِهِ (حَمِ عِلْم سَحِّ صَلّى) وَلاَ يَبْقُولُ مَسْقًا وَلَا يَنْتَعْمُ
وَالسَّلامُ بِيدِهِ (حَمِ عِلْم سَحِّ صَلّى الشَّرُوا وَمُوفَهُمْ وَاجْسَادُهُمْ اللهُ وَلَا يَنْتَعْمُ
وَالْمَا لَهُمْ عِنْهِ إِنْسَادُهُمْ اللهِ وَالْمَالِمُ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ وَنَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ وَنَالِم اللّهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْوَاللّهِ فَيْ مَلْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ مَارِاللّهُ مَارِاللّهُ مَارَاللّهُ وَلَمْ وَلَى وَاللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى وَاللّهِ مَارَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى وَاللّهِ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# (١) " يعنى أبول في ماياكم بم محالي رسول حضرت عمرو بن عاص كے ياس حاضر بوك تو

1 . اخرجه الترمذی فی الشعائل شرح مشفا للقاری جلد ۳۰ و مصحه ۳۹۲ ، نُمُّلِّ بَرُدُنَ کُو ۳۵ پاپ ماجناً ۽ فی علق دصول الله حسلی الله علیه و سلیم- نعم مازقم القازی والعناوی فی تقسیره جمعه الوسائل جلد ۳ . صفحه ۲ ، ۲ منه

2. فيه من المسالغة أى رأى من أكرامهم لهُ صلى الله عليه عليه وسلَّم وتعظيمهم لهُ شيئاً عظيماً. لايمكن التعبير منه لقواله الحصر لمّا ابهمه وأن ذكرَ بعضا منه سيتم الرياس ملخصاً جلداً، صمحت؟ ٣٩ وماراى أى مما لا يكاد يستقصي شرح شفا للقارى جلداً صفحة؟ ٢

8. اى لفرط حرصهم على التيرك بعد الديه او بعد الصابة من يديه و (من) لم يصب مد شيئا يكون من نصيبه اخذ من بلل عاجد ثر راشتا بلرح عرف pay

4. تبر کا بهما د نسیم جلد ۳ صفحه ۳۹۳ م ۱۲ در

5. ليخل المصحابة ١٢ شيم

6. هذا بعض من حقيبًن طريل رواه البحارى . نسبج جلدا صفحه ۴۲ در واه البحارى على قازى شرحه للشفا حلدا صفحه ۴۲ در وبخارى شريف خلد اول) جرا ا ، صفحه ۲۵۹ نجر يسبر ومصنون واحد، بات الشروط فى الجهاد والمصالحة مع الفل العرب وكنامة الشروط مع الماس بالقول كتاب الشروط د. ۱۲ منه

7.(لايحدارنه ١٢ ټارۍ)

انبول نے ایک کمی صدیت ذکر کی ۔ ای عمی حضرت عمر و ب دوایت ہے ۔ قر بایا حضور علیہ المسلوة و السمام سے بر ھرکر بحی آنکھوں و السلام سے بر ھرکر بحی آنکھوں و السلام سے بر ھرکر بحی آنکھوں دو السلام سے بر ھرکر بحی آنکھوں میں کو کی جلیل القدر نہ تھا اور حضور کے اجلال (دبد بد) کی وجہ ہے عمل ایک آنکھیں حضور کے حسن و برال سے بر نرکسکا تھا اور اگر جھے سوال کیا جائے حضور کا وصف بیان کر یا اگر عمل جابوں کہ حضور دمف بیان کر یا اگر عمل جائے ہیں گئی طاقت بھی گئی اس کی طاقت بھی گئی میں بول میں بردہ تھی میں اس کی طاقت بھی گئی میں بردہ تھی میں درجہ میں ایک طاقت بھی گئی میں درجہ میں درجہ تھی تاری کی ایک کے خدر کے اوصاف میں درجہ تھی اس کی طاقت بھی گئی اس کی طاقت بھی گئی اور جائے گئی است میں درجہ کی ایک کے خدر کے السوال کی ایک کے خدر کے اس میں اور کی کھی ایک کے خدر کی ایک کے خدر کی تھی اور کی بی کہ حضور میں اللہ عبد ہے دادی بیس کہ حضور میں اللہ عبد ہیں واضا رہے ہی کہ اور حضور ان کی طرف آنکھا تھی کہ درجہ کہا تو اے اور جمور ان کی طرف آنکھا تھی کہ درجہ کہا تو اے اور جمور ان کی طرف در کھے ہے ۔ بیستور کو دی کھی آئی میں کہ اس کے حضور ان کی طرف در کھے ہے ۔ بیستور کو دی کھی گئی می کر قدم میں اس کے ۔ مرف بیستور کو دی کھی کہ مرف کے جمرف بیستور کو دی کھی گئی میں کہ کہ مرف کے دھر کہا ہے۔

۔ (۳) حفرت اساست روایت ہے کہ بی حضور کے پاس آیا۔ حضور کے اردگر و محابہ تھے ایک اوب بیٹے تھے کہ اییا معلوم ہوتا کہ ان کے سرول پر پر ندے بیٹھے میں (پاکل شہتے تھے) (۴) اور حضور کی صفت والی صدیث میں ہے جب آپ کلام فریاتے۔ حاضرین مجلس اسپے سرجمکا لئتے گویا کہ ان کے سرول پر برندے ہیں۔

(۵) عروہ بن سعود نے کہا جب کہ کفار قریش نے اسے معاہدے والے سال حضور کی طرف پھیجا
اور اس نے سحا یہ کو حضور کی اعلٰ درجہ کی تعظیم کرتے دیکھا (جس کا تعمل بیان ٹیمیں ہوسکا چند کا فر کر ہوتا
ہے ) کہ جب بھی حضور وضو فر اسے قوصحا یہ کرام اس مستعمل پائی کو یوش تیرک حاصل کرنے کے لئے
جدی کرتے اور اس پائی کو حاصل کرنے کے لئے کش مرنے پر تیار ہوجاتے اور حضور جب بھی تعوک
مرارک ڈالنے پنا ک پاک سے دیزش مرارک ڈالئے تو صحابات پا تھوں پر سلے کراسے اسے چیروں
پر بلنے اور تبریا کہ خوار جب بھی حضور کا کوئی پال مبارک گرااس کو حاصل کرنے بھی
جدل کرتے اور جب آپ کی بات کا حکم فرماتے کو فران تو اس کرنے دیکھے میں کھور کھور کے نہ
اپنی آ واذیں بہت کردیتے۔ اور تنظیم احضور کی طرف تکفکی پائدھ کرنے دیکھے یعنی کھور کھور کے نہ
در بھتے۔ یعنی کھور کھور کے نہ کے پائ والی لوٹا تو کہنے لگا۔ اسے کروہ قراش میں نے

كرى ،قيمر، نجاتى برايك كواتى الى سلطنت ودبدبه شاى من ديكها الله كي تتم من ني ايها كولى باد شاہ کی قوم میں نہیں ویکھا جیساحضور کو آپ کے سحابہ بیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں بوں ہے کہ می نے برگز ایساباد شاہ ندر یکھا جس کے اصحاب آئی تعظیم کرتے ہوں۔ جتنا کہ حضور کے اصحاب حضور کی تعظیم کرتے ہیں تحقیق میں نے الی قوم (صحابہ) کو دیکھا کہ بھی جمنی حضور کی امداد کو ترک نہ کریں گے''۔

> وَعَنُ ۚ أَنَسَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ وَالْحَكَّافِيْ يَخْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيلُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يُدِ رَجُل(١) وَمِنَ هَٰذَا(2) لَمَّا اَذِنَتُ قُرَيْشٌ لِمُغْمَنَ فِي الطَّوَّافِ بِالْبَيْتِ حِيْنَ وَجُهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فِي الْقَضِيَّةِ أَبِي وَقَالَ مَاكُنُتُ لِاَفْعَلَ حَنَّى يَطُوْكَ مِهِ رَسُولُ اللَّهِ(3) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ حَدِيْثِ طَلْحَة أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُوا الْإَعْرَائِي جَاهِلِ سَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ(4) وَكَانُوا يَهَابُونَهُ وَيُوقِرُونَهُ فَسَتَلَهُ فَاغْرِضَ عَنْهُ إِذَاطَلَمَ طَلْحَةٌ فَقَالَ وْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ هَذَا مِثْنُ قَضَى نَحْبَدُو) وَفِيْ حَدِيْثِ قَيْلَةً(6) فَلَمَّا رأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِكَ الْقُرِقُصَاءَ 7) أَرْعِنْتُ مِنَ الْفَرَقِ (8) وَذَلِكَ هَيْهَ لَهُ وَتَعْظِّيْمًا.

وَقِئْ حَدِيْثِ الْمُعِيْرَةِ(9) كَانَ اَصْحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ يَقَرَعُونَ بَابَهُ بِالْآظَافِيْرِ. وَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ لَقْدْ كُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ اَسْنَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْآهُو فَأَوْجُوَ سِنِيْنَ مِنْ هَيْبَتِهِ

(رواه ابو یعلی و صححه۱۱ شیم، شفاشریف جلد۲ صفحه ۳۲ ۳۳ سم)

1. موضًا على الشرك بالمارة صلى الله عليه وسلَّم (اليم الرياض، جلد عمقي ٣٩٢) - ١٢ مند 2- اى هن تعظيم الصحابة له عليه الصلوة والسلام ١٢ شم 3\_ رواه الترمدي ١٣ شيم 4- اى وفى بدلوه القنال والبات حتى اسشهد ٢ . مه 5- رواه الترمدي و مسه ١٢ شيم

6-رواه ابو داؤد والتومذي\_١٢ شيم 7- نوع من المحلوم محتيا ببديم. ١٢ رثيم 8-ای شدة العوف\_ ۱۱ مز

9\_رواه الحاكم والبيهقي. ١٢ شيم

'' (۲) حضرت انس سے دوایت ہے کہ بھی نے دسول انٹھ ملی انٹھ علیہ دستم کودیکھا اور کھا اور کام آپ کے بال مہارک مونڈ ریا تھا اور صنور عقیصے کے اردگر دصور سے صحابے مجروبے تقے۔ ہر بال مبادک کی ندگی مرد کے باتھ دی بھی واقع ہوتا۔

(۷) اورائ تنظیم محابہ سے ہوہ واقعہ کر قریش نے حضرت عمیان کو بہت اللہ کے طواف کی ا جازت دل جب کہ محام و کے موقع پر حضور نے حضرت عمیان کوان کی طرف حقو جہ کیا تو حضرت عمیان نے طواف بیت اللہ سے اٹکار کر دیاا ورفر مایا کہ جب بک حضور طواف تدکریں گے عمی طواف تدکروں گا۔

(۸) حدیث طخری ب کو حضوصلی النه علیه ملم که امحاب نے ایک داعم امرابی ہے کہا کو قد حضور علیہ الصلو قد والی سے کہا کو قد حضور علیہ الصلو قد السمال م ب او چھ کہ کس نے اپنی منت پوری کی لینٹی جنگ جس جا براہ حضور کے ایک تقدیم میں جا دادر محضور سے نہ فوف کرتے (لیش ان برحضور کی جیات کی محاب کے کہنے کے کرتے (لہذا خود حضور سے نہ بو چھا) بلکہ ایک بے خیرام ابنی سے مالی کا ایک جنہ محل مطابق اس امرابی کے حضور سے دس اور المن کیا۔ جب حضور سے اس امراض کیا۔ جب حضور سے المحل ا

(۹) صدیت تیا۔ (بنت مخر مرمبر سرحابیہ) میں ہے کہ میں نے حضور کو اگر ول جیضا دیکھا۔ (میلی ہاتھوں کو نامگوں کے گرد ہاندھے ہوئے) میں شدت خوف ہے ارزنگی کا نپ گئی۔ بیصنور کی جیب اور تنظیم کی وجیسے ہوا۔

(۱۰) حدیث مغیرہ میں ہے کہ حضور کے محابہ کمال ادب و احترام کی وجہ سے حضور کا وروازہ ناخول ہے کھکھناتے تتے۔

(۱۱) دهنرت براء نے فر مایا کدیش ارداہ کرتا کہ حضورے فلال امر کے متعلق پوچھول ۔ لیکن حضور کی ہیبت کی وجہ سے کئی سال سوال کومؤ خرکر تار ہا''۔

ا بام اوحد وانجد علامه تجرمبدی بن احمد بن بطی بن بوسف فاسی رحمة الله علیه معتدعا، واحتاف مطالع المسر است شن ارقام فر ماسته بین: -

وَقَدَ نَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَاصِيْتِهِ الَّتِيلُ لَمْ يَعْلَمُهَا عَلَى الحَدِيقِهِ الّ الحقيقة الَّهِ اللَّهُ بِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلامُ يَا اَبَابَكُرُ وَاللَّهِ كُلِّهِ

بَعْتِينَ بِالْمُثَقِّ لَمُ يَقْلَمْنِينَ[1] حَقِيَّقَةً غَيْرُ رَبِّينَ فَاضْرِكَ ذَلِكَ مِنْ أَجَل هَذِهِ الفَضِيْلَةِ كُمَّا سَأَلَ أُولُوالْقَوْمِ مِنَ الرَّسُلِ كَانِوْهِيَمْ وَمُوْمَى الْحَقَّ جَلْ وَعَلَا أَنْ يُجْعَلَهُمْ مِنْ أُمْتِهِ هَلِهِ. انتهى كلامه

(مطالع الممر ات منحه ١٢٩) وقل عنه في جوابر المحارجلد ٢ منحه ١٩٧)

"اور صفور نے اپنی اس خاصیت پر جس کے هیچنہ اللہ کے سواکو گی ٹیس جا شاہیے اس آول سے تنبیہ فرمائی:" اسے ابو کر حم اس ذات کی جس نے بھے تن کے ساتھ بھیجا۔ بھھ چیئے ہمرے رب کے سوا کو گی ٹیس جانتا"۔ اس کو جان اور اس کی حرفت حاصل کر کہ اور اس کے اولوا العوم رسولوں نے بیسے ابرائیم اور موق علیمالمسلؤ ہو المستقل منے التفاقائی سے سوال کیا کہ التا پہلے حضور کی اُست سے بنائے۔ (اس کو پکڑ خوب یا در کھی)"۔

علاصلام بدرالدین گودشی فی محدة القاری شرح کیج بخاری هی مدید نبر ۱۵ (جربخاری شریف جلد امغی ۲۵ سخمی محمد کی ت بریلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے ) کی شرح کرتے ہوئے انظراز

1- وقال الامام عبدالفادر التجز الرح. فائها والمقيقة المحملية) بعجر لا ساجل له ولهذا اورد في النهر عنه صلى الله عليه وسلّم لا يعلم حقيقين غير وبي وقال العارف الكبير (اى الشيخ عبدالسّلام صاحب صلوة العشيشية فيهام هجز التلائق فلم يفركه بنا سابق ولا لاحق يعيى العلم بحقيقته صلى الله عليه وسنّم. (جمابراكار، المرحر» و ٢٠٠)

به ده انجاء من آن کا که گائم به حضور عقیقی کا رست به بوستی نتا لماثر بیشته از ال ملح مدا کیم از باش بادا ا ملح ۱۳۳۱ تیمتا مادی معرف ایرانی ها معرفی بخش است انده والمار بین بر به طاقی در الباری حاصل فی قاری نه کلیستی المستور که نتا هم فی فیل خونسد بینا به السندنی المائی افزار نامین بر به بینا که انداز می مواد ما اراد اران می کا کن راکستان می خضوری است به السندنی المائی از مرافع الوسائی فرش الجن اکن فیل این بر و مواد ۱۱ را دران می و کشی کن راکستان می خضوری است به است به است به است به است به است با است به است به است از و امد این و کشی واکل مله و قالی فیم مواد ۱۳ بر و انبیاء مدتری کا که کاش به موسور بینی این امداد بر این می سود است با است به بوست و این به بدا موق ۱۹ به می داد از و امد این می سود است به بوست و این سود به بود است به بعد است بعد است بعد است بعد است بعد است به بعد است به بعد است بعد است به بعد است بعد

یں بتائش گاہ موسے کر نبان ان احق تن ک

(بدائع منفوم منفحه ۱۰۲)

فِيْهِ طَهَارَةُ النَّخَامَةِ وَالشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ وَالشَّافِيثِةُ يَتَحَكَّمُونَ بِنَجَاسَةِ الشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ وَفِيْهِمْ مَنْ بَالغَ كَادَ أَنْ يَنْحُرَجُ مِنَ الْإِسْلَامَ فَقَالَ وَفِى شَعْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهَانِ نَعُودُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ هذا الصَّلالِ وَفِيْهِ النَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْاَشْيَاعِ الطَّاهِرَةِ.

(عدة القارى شرح مح بخارى جلد ١٣ ميل ١٩)

"اس صدیت سے معلوم ہوا کر ریزش تاک اور پال جو بدن مبارک سے جدا ہورہ پاک ہے اور شافعیہ بدن سے جدابال پر نجاست کا حکم لگاتے جیں اوران جس سے بعض نے قوا تنا مبالند کیا کہ قریب ہے کہ وہ اسلام سے نگل جائے تیا تچہ رکہا کہ حضور کے بال جس دو دھیں ہیں: (طہارت ونجاست) نعوذ باللّٰہ تعالٰی اللّٰہ کی نیاہ اس گمرائی سے اور اس صدیث جس صافحین کے آٹار طاہرہ سے تیمک حاصل کرنے کا شہوت ہے"۔

حافظ الدنیا حافظ این حجرعسقلانی ای حدیث کے ماتحت لکھتے ہیں:۔

وَفِيهِ طَهَارَةُ النَّحَامَةِ وَالشَّغْرِ الْمُنْفَصِلِ وَالنَّبِزُكُ بِفُضَلَاتِ الصَّالِحِيْنَ الطَّاهِرَةِ. (كُمَّالِهِارِئْرَمَّ ثِحَى تِئارِي-طِده سخيه٣٥)

'' اس حدیث میں ریزش اور جدابال کی طہارت کا ثبوت ہے اور صالحین کے فغلات طاہرو ہے تمرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے''۔

امام قاضى عياض رضى الله تعالى عندار قام فرمات مين:\_

فص

رَاغَلُمْ أَنْ حُرْمَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَ مَوْبِهِ وَ تُوقِيْرَهُ وَتَغَطِّيْمَهُ لَارِمْ كَمَا كَانَ حَالَ حَيْرِيهِ أَى لِإِنَّهُ الأَنْ حَقَّ يُرُوَقُ فِى غُلْرٍ وَرَجَابِهِ وَرِفَعَةِ حَالَاتِهِ (شرح عَنَاطَلَ القارَى فَقَ طِلْمِ سَمَّى ٣٩١) وَذَلِكَ عَنْدُ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْر حَدِيْهِ وَسَنَّبِهِ وَسَمَاعِ السِّمِهِ وَسَيْرَتِهِ وَمُعَامَلَةِ اللهِ وَعِنْرَتِهِ وَتَعَطِيْمِ آهل بَيْنِهِ وصحابيه قال أَبُو إِبْرَاهِيْمَ النَّجْمِيْقُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ مَتَى وضحابيه قال أَبُو إِبْرَاهِيْمَ النَّجْمِيْقُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَؤْمِنِ مَتَى وَكُورَةٍ أَوْ ذَكِرَ عِنْدَةً أَنْ يَتَخْصَعُ وَيَخْشَعُ وَيَخْوَلُو وَيَسْكُنَ مِنْ

<sup>1-</sup> وسائر الامام شرح شده لعلى قارى جند سمى تعديد ؟ 2- اشارة الى ار الداعى ادا قال اللّهم الى استشدع اليك بنبّك يا مى الرحمة اشفع لى عند ربك استجب له (تي/ترام/مرطرسخ ١٩٣٨-١٣)

<sup>3۔</sup> شخیص کے ذریعہ کی جگ شف ہے کہ جات زیارے وجات وہا دروضر ٹریف کی طرف مزیوہ وارتیا کہ کیشت ہو۔ پام مدنیو، ان الانتفاع جوان فریع کا حال کے فاوی کلی مواقی القال صفی ۵۳۲۔ ۳۵۵ کے 18۳۱ سات اور استان استان استان اس اعتماع فروقر کا 17 اسال بیعنی فنول

ائمه كالبي طريقة قها (كد بوقت ذكر حضور كمال متادب بوجات ) كالرخيف ابدجعفر اور امام كا كذشته

مناظرہ ذکر کیا۔ خلیفدا پرجھٹر (منصور) عہامی نے امام مالک سے وض کی کداے اپوعبداتند (بیدام مالک کی کئیت ب) کر جھٹور کے روضہ پر دعا کے وقت قبلے کی طرف امار مالک نے فرمایا کدا پناچرہ ان سے کیوں پھیرتا ہے جو قیامت کے دن افتہ تعالی کی طرف تیم اوسیلہ میں اور تیمرے باب آوم علیہ السلام کا مجمی وسیلہ میں اور تمام کوگوں کا مجمی وسیلہ میں۔ بلکہ تو آن کی طرف رخ کر رقبلہ کی طرف چنے کم ) اور افتہ تعالیٰ کی بارگاہ عمل اجابت دعا کے لئے آن کی سفارش طلب کر۔

كَوَنَكَ حَمْورَ فَيْعَ بِيس. جَمَّ فِي حَمْور سِي تُو سَلَ كِيا ووردت بوا".

وَقَالَ الْقَادِي مَا فَى أَهْلُكُ شَفَاعَتَهُ وَسَلَ وَسِينَتُهُ فِي فَقَصَاءِ مُوَا وَاتِكَ

وَاَوَاءٍ حَاجَاتِكَ (شُرِيعُ) الثَّمَا علا ٣٥٨ عَلَى اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ عِلْمَ ١٩٨ عَلَى اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْحَالَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمْ ع

وَالْ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَوْاَ أَثْهُمْ إِذْ ظَلْتُو اانْفُسَهُمُ الخ (الآية)

'' طاخلی قاری نے اس کی شرع ایول کی کر حضور کی شفاعت طلب کر اورا ٹی مرادوں کے بورا ہوئے اور ادائے حاجات میں حضور کو وسیلہ بنا۔ تو النہ تعالی آن کے سب سے تیرے معاملہ کی سفارش قبول فر مائے گا اور ایک نسخہ میں ہے'' خید شفعہ ''مینی النہ تعالیٰ تیرے تن میں ان کی شفاعت آبول کرے گا۔ اور ان کے وسیلہ سے تیرے گا اور معاف کرےگا''۔ (شفا عبلہ ۲ معنی ۲۵)

كيونكما الله تعالى في فر مايا ب: وكوّا تَقَهُم (الآية) لين كَهُ كار بعد از كناه تير ب پاس عاضر بوكر كناه كى معانى مانكي مانكين اورحضور مجى ان كى سفارش كر ديس تو اتفه تعالى كوتو بيه منظور كرف والارجم پائيس ك ارترآن)

علامه شہاب الدين خفاجي حفي مصري ارقام فرماتے ہيں: \_

وَقِبَلَ فِي قَوْلِهِ وَسِيْلُةُ أَبِيْكِ آدَمَ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ والسَّلامُ لَمَّا أَكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ نَهِمَ قَالَ يَارَبُ ٱسْتَلَکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ

11

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَلَا عَفَرُت لِى فَقَالَ لَهُ اللَّهُ كَيْمَتُ عَرَفَتُ مُحَمُّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِآئِنَى رَأَيْتُ عَلَىٰ قَرَائِمِ الْمَرْشِ لَا إِلَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ مَحَمَّدٌ رُمُولُ اللَّهِ فَمَرْفَتُ أَنْكَ لَمُ تُعِمْق إِنْفَسِكَ إِلَّا أَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ صَدَفَّتَ يَاآدُمُ إِنَّهُ لِآخِبُ الْخَلْقِ إِلَىْ وَلَا لَاهِ مَا خَلَفْنُكَ وَهُوْ حَدِيْثُ صِحِيْحٌ رَوَاهُ الْحَاكُمُ

(المستدرك، ٢٥ من ١١٥ بنيم الرياض شرح شفا قاضي عياض للخفاجي جلد ٣ صفحه ٣٩٨) مدارج المنوة نفخ الحديث وامام محققتين الشيخ الحديث الدبلوي جلد ٣ منحه سوتغير خزائن العرفان لصدر الا فاضل على بامش القرآن صفحه ۷ تِغييرنعيي جلد ا صفحه ١٩٧، بحواله تغيير عزيزي جلد ا صفحه ١٨٥٠١٨٣ وتغيير خزائن العرفان وتغييرروح البيان نے طبرانی حاتم ، ابونييم اور بيبيق کی روايت از سيد نا فاروق اعظم وكل مرتضى رضي التُعتعالي عنها الم غروه واقتدورج كيا نيز الخ تفير تعيير تزائن العرفان وتنسير عزيزى من بكرابن منذركي روايت من بيكلمات بين اللَّهُمَّ إنَّيْ أَسْنَلُكُ بجاه محمَّد عبدك وكوامته عليك ان تغفولي خطيئتي "تغيرعزيز كاجلدا ، صفح ١٨٥ تا ١٨٥، تغير روح البيان ج اصنيد ١٠١ مطبوصا منبول طبع قد يم تحت أيت فَتَكُوٍّ إِذَهُ مِن مَّ يَهْمُ يَسِراز جري ضميمه ياره الألصفح ٨ بروايت ابن عساكر والحاكم والبيهقي عن على مرفوعاً وبرواية ابن الممنذر و بحواله البدايه والنها يه لابن كثير صفح ٣٣ وبحوالـطبري،صفح ١٨٨\_!خوجه المطبواني في الصغير ٢٣ صحَّم ٨٣٠٨٢ وفي طبع ص ٢٠ ٢ يقول الفيضي غفرلمُ قال المحافظ نورالدين على بن ابي بكر الهينمي المتوفى ١٥٠٤م في كتابه مجمع الزوالد ٢٨٥٠٠ ٢٥٣ رواه الطبراني في الا وسط والصغير والحاكم في المستدرك ٢٥ ص٢١٥ و ابونعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه موفوعاً النع تفسير درمنثور للسيوطي ج اص ٥٨ واين عماكرج٢ ص ٥٤ سم وي العيبق في كتاب دائل النوة الذي قال فيه الحافظ اللهبي عليك به فانه كله هذي ونور

ورواه المتحاكم وصبحته وروى الطيراني، ورقاني على المواهب ثما مكدى ونور جزابر انجارع ۴ ش ۲۶ ش درج الهيان وج ۳ ش ۱۳۳۱ ش اين تجروج ۴ ش ۳ سمن خلاصة الوفاللسمهودي ش سمد في شخص ک-۱-ورما اس ۳ ش الشفاء ورج ۴ ش ۲۰۰۷ د اعن امن حجور و طدا ش ۲۰۰۱ د ۱۳ د ۱۳ دري و دس ۲۰۱۵ از شخ دري و م ۱۳۵۶ و شخص ۱۳۵۰ دري م م

27 اوشرحه للقاري والخفاجي 2 م ص ٢٥٥ ٢٢٥ الجواهر المنظم لابن حجر الماء اخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني في الصغير وابونعيم ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه. موقوعاً خصائص كبرئ شريف ١٥٥٥ ورواه ابوبكر الاجرى في كتاب الشريعة ص٢٤ اتفسير روح المعاني حاص ٣٢٥ تحت مت فَكَالُم أَدَمُ مِنْ تَرْبِّهِ كُلِلْتِ عِبارته وقيل راى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به وافا اطلقت الكلمة على عيسى عليه السلام فلتطلق الكلمات على الروح الاعظم والحبيب الاكرم صلى الله تعالى عليه وسلم فما عيسي بل وما موسَّى (وما... ..وما.. ...) الا يعض من ظهور انواره وظهرة من رياض انوارهـ. جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد لامام محمد الفاسي ٢٥ ص١١٣. قال السيد السمهودي المدنى في وقاء الوقاح، من ١٣٤١ ـ ١٣٤٢ رواه جماعة منهم الحاكم وصحح اسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر فوعاً ... وواق الطبراني وزاد وهو اخر الانبياء من ذريتك كنز العمال ١٢٥ ص ٨٣ صريث ٣٧٨ منتخب كنز العمال على هامش مسند احمدج٣٥ ١٠٥ ٣٠٩ يقول الفيضي قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد وقال الخفاجي في نسيم الرياض هو حديث صحيح كما مر اقرّ تصحيح الحاكم السمهودى في وفاء الوفا وخلاصة الوفا وغيره من انمةاهل السنة من غيره فلا يلتفت الى من قال انه موضوع وغاية الجرح فيه ان فيه عبدالرحض بن زيد وهو ضيعف عند الحافظ لا كذاب ولا وضاع واقول هذا ايضاً جرحٌ مبهمٌ وهو غير مقبول كما تقرر في الاصول وان سلم الضعف في كل طريق فلاحرج لان الحديث الضيعف يصير بتعدد الطرق حسناً كما سبق في الاصول وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك بدعوى الصحة والطبراني في الاوسط والصغير وابونعيم والبيهقي وابن عساكر وابن المنذر والأجرى تلقته الامة بالقبول فهو مقبول مقبول مقبول ولوسلم انه ضعيف فالضعيف ان كان بسند

"امام كول "وسيلة البيك آدم" كي يقير محى يتالي في كدا دم عليه المساؤة والسلام في بسب الدون موسيلة البيك آدم" كي يقير محى تألي في السبب حضور كم مدة بر منظرت موسية منزوت موسية في الميان الميان

#### امام قامنى عياض رحمة الله عليه فرمات بين

وَقَالَ مَالِكٌ وَقَدُ سُئِلَ عَنُ أَيُّوْبَ السَّخْتِياني مَا حَدُّثُتُكُمُ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا وَالْيُوْبُ اَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ وَحَجَّ حَجَّنَيْنِ فَكُنْتُ ٱرْمَقَهُ وَلَا اَسْمَعُ مِنْهُ غَيْرٌ آلَّهُ كَانَ إِذَا ذَكُرَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَىٰ حَتَّى أَرْحَمَهُ فَلَمُّا رَآيْتُ مِنْهُ مَارَآيْتُ وَإِجْلَالَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنِّتُ عَنْهُ وَقَالَ مُصَعَبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ كَانَ مالكِّ اذَا ذَكَّرَ النِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ وَيَنْحَنِي حَتَّى يَصْعَبْ ذَالِكَ عَلَى جُلَسَآتِهِ فَقِيْلَ لَهُ يَوْمًا فِيْ ذَالِكَ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتُمُ مَارَأَيْتُ لَمَا ٱلْكُرْتُمُ عَلَى مَاتَرَوْنَ وَلَقَدْ كُنْتُ ٱرْمِي مُحَمَّدَ إِنْ الْمُنْكَدِر وَكَانَ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ لَا نَكَادُ نَسْنَلُهُ عَنْ حَدِيْثِ أَبَدًا إِلَّا يُنكِي حَتَّى نَرْحَمَهُ وَلَقَدُ كُنْتُ آرى جَعْفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَكَانَ كَلِيْرَ الدُّعَابَةِ وَالنَّبْشُمِ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إضْفَرُ وَمِا رَأَيْتُهُ يُحَدِّث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا طَهَارَةُ وَلَقَدْ كَانَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ يَذْكُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنْظُرُ إِلَىٰ لَوْيِهِ كَانَهُ نُوكَ مِنْهُ الدُّمُ وَقَدْ جَفُّ لِسَانَهُ في فَمِه هَيْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنْتُ ابْنَ عَامِرَ بْنَ غَبْدِاللَّهِ بْنِ زُبَيْرِفَاِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَىٰ لَايَنْقَىٰ فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَلَقَدُ رِأَيْتُ الزُّهَرُيُّ وَكَانَ مِنْ

'' امام ما لک رضی الله تعالی عندے (امام ابو بحر الیب ختیاتی بعمری تابعی سید المقتباء والمحدثین متونی اسا ھے مرتبہ اور مقام کے متعلق سوال کیا گیا۔ امام مالک نے فرمایا میرے سب وواسا تذہ اورمشائخ جن سے میں تنہیں حدیث بیان کرتا ہول ان سب سے افضل امام ابوب ہیں۔امام مالک نے فرمایا کہ انہوں نے دوج کئے ہیں۔ میں ان کود مکما تھا۔ ان کی کثر ت سکوت حال و خاموثی کی وجہ ے ان سے میں کچی ندشتا تھا سوائے اس کے کدوہ جب حضور عظیمہ کاذکر کرتے ہوئے روقے یں کثرت بکاء کی وجہ ے اُن پر رحم کرتا ہی میں نے جب ان سے و یکھا جو پکھود کھا اور ان سے جی یاک کا تعظیم کود یکھا تو میں نے ان سے حدیث اور علم سیکھنا شروع کردیا۔مصعب بن عبدالله نے فرمایا كه امام ما لك جب حضور كا ذكر كرت تو آب كارمك تبديل بوجا تا اورآب جمك جائے حتى كرآب ے جلسا مثا گردوں پر یہ بات بخت گزرتی۔ ایک دن ان سے اس بارے میں بات کی گئ فرمایا کما گرم ر کھتے جو کچے میں نے ویکھا ہے تو جو کچے جھے ہے ویکھتے ہواس پرانکارندکرتے میں محمد بن منکد رکودیکٹ تحا آ پسيدالقراء تھے كہ جب بھى أن سے حديث يو چھتے وہ (محبة اجلالاً واد باً) رونا شروع كرديتے-يهال تك بم ان كى شدت دكا وكود كي كرزم دل بوجات وان يرم بريان بوجات اور عى امام جعفر صادق کود یکھا کرتا تھا با دجود یک آپ بہت خوش طبع تھے جب ان کے ہاں حضور کا ذکر ہوتا تو جیت اور اجلال نی کی دجہ ہے آ ب کارنگ زرد ہوجا تاوہ بمیشہ طہارت پر حدیث بیان فرماتے تھے۔ یعنی بھی بھی ب وضوعدیث نه بیان کرتے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم حضورعلیدالصلوٰ قوالسلام کا ذکر کرتے میران کے رنگ ك طرف ديكها جاتا أو ايسمعلوم جوتاك كوياكدان سي تمام فون بهد كيا ب فون كا قطر أيم كالي

<sup>1</sup> ـ العويل صباح مع البكاء ٢ ١ الزويل صوت الصدر بالبكاء ٢ ١

" عردین میمون سے دواجت سے فرمایا کہ ش این مسعودوش الفاقعائی عزے کہا ہی ایک سرل سحک آتا جا تار ہاتو شل نے اس سے محلی فیر استے نسنا کہ حضور سی بھی نے فرایا ہائی محرا کیا دن انہوں نے حدیث بیان کی اور سے سمانت اس کی فریان پر قال و سول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلّم ہدری ہوا اور آپ پر کافی نم اور حزن طاری ہوا۔ عمل نے و مجلما آپ کی چیشانی سے بسید بہر و ہاتھا۔ چرفر ایا الفظ وصی اس طرح حضور نے فرمانے چیسا تھی نے و مجلما آپ کی چیشانی بیاس سے مجدوز کریا ہے۔

ج ادبار بنونيم دين بعقك وكاب جوز نام و تحقن كمال يدادل ست

کچی کیاال سے قریب فرمایا تھا۔ ایک اور دوایت عمل ہے کہ آپ کا چرو تید مل ہو گیا۔ ایک اور دوایت شل ہے کہ آ نسووُل سے آئی تکسی ڈیڈ با گئی اور آپ کی گرون کی رکس بھول گئی''۔ (شفاء جلد ۲ صفح سے اسے الریاض جلد سامنی سوم سوم کالی ہشتہ شرح شفائعتی قاری جلد سم منی سوم سے المجار التحار جلد سمنی ۱۰۲ ناتواعی اللهام الی عمد الشائی مین الی الفضل قاسم الرجاع المتونی سوم می موقود فی

وَقَالَ مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ كَانَ مَالِكُ بُنُ آنَسِ اِذَا حَدَّث عَنْ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَحَا وَتَهَيَّأُ وَلَسَ إِيَّابَهُ فَيُحَدِّثُ فَسُئِلَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ إِنَّهُ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُطَرِّفَ كَانَ إِذَا آتَى النَّاسُ مَالِكًا خَرَجَتْ إلَيْهِمُ الْجَارِيةُ فَتَقُولُ لَهُمْ يَقُولُ لَكُمُ الشَّيْخُ تُرِيْدُونَ الْحَدِيْتُ أَو الْمَسَائِلَ فَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ قَالُوا لَحَدِيْتُ دَخَلَ مُغْتَسَلَة وَاغْتَسَلَ وَتَطَيُّبَ وَلَبِسَ ثِيَاباً جُدَدًا وَّ لَبِسَ سَاجَة وَتَعَمَّمُ وَوَضَعَ عَلَى رَاسِهِ رِدَانَةً وَتُلْقَىٰ لَهُ مِنْصَّةً فَيَخُرُجُ فَيَجُلِسُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ وَلَا يَوَالُ يُبَخِّرُ بِالْعُوْدِ حَتِيْ يَقُرُعُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ غَيْرُهُ وَلَمْ يَكُنُ يَجْلِسُ عَلَىٰ تِلُكَ الْمِنَصَّةِ إِلَّا إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ابْنُ آبِي أُوَيْسِ فَقِيْلَ لِمَالِكِ فِي ذَالِكَ فَقَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعَظَّمَ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلاَأْحَدِّثُ بِهِ إلَّا عَلَىٰ طَهَارَةٍ مُتَمَكِنّاً قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ اَنْ يُحَدِّثُ فِي الطُّرِيْقِ اَوْ هُوَ قَائِمٌ أَوْ مُسْتَعْجِلٌ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَلَدِغْتُهُ عَقْرَبٌ سِتَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَهُوَ يَتَغَيَّرُ لُونَهُ وَيَصْفُرُ وَلاَ يَقْطَعُ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ النَّاسُ قُلْتُ لَهُ يَا آبَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ الْيُوْمَ عَجَبًا قَالَ نَعَمُ إِنَّمَا صَبَرُتُ إِجَلَالًا لِحَدِيْثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هِشَامَ مُنَ الْقَارَىٰ سَئَلَ مَالِكًا عَنُ حَلِيبُ ﴿

وَهُوْ وَاقِفْتُ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً قُمُّ اشْفَقَ عَلَيْهِ فَحَدَّتُهُ عِشْرِيْنَ حَدِيناً فَقَالَ هِشَامٌ وَدِدْكُ لَوْ زَادَنِي سِيَاطاً وَيَزِيْدُنِي حَدِيثًا. (ثنها شريف طدام منري ٣٩ـ٣٩ـ٣٨)

"مععب نے فرمایا کہ امام مالک کامید ستورتھا کہ جب حضور علید الصلو ۃ والسلام ہے حدیث یاک بیان کرتے تو وضو کرتے ۔ کنگھا وغیرہ کرکے تیار ہوتے اور تحصوص کیڑے بینتے۔ پھر حدیث بیان فرماتے میں۔اس اہتمام کے معلق آپ سے سوال کیا گیا توفر مایابدرسول الله علی کی مدیث ہے۔ مطرف فے مرایا جب لوگ امام ما لک کے پاس حاضر ہوتے۔ لوغری ان کی طرف جاتی ان سے کہتی کہ شخ امام ما لک فرماتے ہیں حدیث یاک سنے کاارادہ ہے یا مسائل فقبی یو جینے ہیں اگر وہ جواب دیے كەمساكل يوچىنى يېل تو آپ فورا بابرتشرىف لات ادراگرده كىتى كەھدىت ياك كے ليے آئے بيل تو آپٹسل خاندیں وافل ہوتے اور طسل کرتے ،خوشبولگاتے اور سے کیڑے بہنتے اور جد بہنتے اور عمامہ بالدمت اورائين مرير جاوراوڑ مع اورآپ كے لئے تخت بجيايا جاتا تو پحرتشريف لات اوراس ير میٹھتے اس حالت بیں کر آ پ پرخشوع طاری ہوتا اور حدیث پاک سے فراغت تک خوشبوکی دعو نی دیے رتے۔مطرف کے غیرکی روایت ہے کہ آ ب اس تخت پر بغیر بیان حدیث کے تشریف ندر کھتے۔ ابن انی اولیس نے کہا کہ اس بارے عی امام مالک سے بات چیت کی می فرمایا کہ جمعے بر پند ہے کہ میں حضور کی حدیث کی تعظیم کرون اور یا ک صاف جو کر تمکین و د قار کے ساتھ حدیث بیان کروں۔ این الی اولیں نے فر مایا کدامام مالک راستہ جس یا کھڑے ہوکر یا جلدی جس صدیث بیان کرنے کو کروہ جانتے تے۔ امام عبدالله بن میارک نے فرمایا کریس امام مالک کے ہاں تھا۔ اور دو جمیں صدیث پر حارب تے۔ آپکو ۱۹ مرتبہ بچھونے کا ٹا اور آپ کا رنگ تبدیل ہوگیا۔ اور زرد ہوگیا لیکن حدیث رسول الله میں ہے۔ عصف کو طلع نے کیا۔ جب آ پجلس سے فارغ ہوئے اور لوگ آ پ سے جدا ہو گئے میں نے کہا اے ابو عبدالله على في آب س عجيب إت ديم على فرايا إلى على حديث رسول الله علي كعظيم كي غاطر مبر كرك بينا ربابه بشام بن عازى نے امام مالك سے حديث يوچى اس حالت بس كدوه كمراب تفاتوا مام مالك في ال كويس كوز عالكات يجراس برشفقت كي اوراس كويس حديثين سنائين قوبشام نے كہا جمعے بيات پيند كى كم محكوث نياده لكاتے اور حديثين زياده ساتے"۔

رَوْرِيَ عَنْ صَفِيَّةً بِيَّتِ نَجْلَةً قَالَتُ كَانَ يَابِي مُحَلُّوْرَةً فَصَّرًا) فِي وَرُونِيَ عَنْ صَفِيَّةً بِيَّتِ نَجْلَةً قَالَتُ كَانَ يَابِي مُحَلُّوْرَةً فَصَّرًا) فِي مَفْدَم رَأْسِهِ إِذَا قَعَدْ وَأَرْسَلَهَا اَصَابَتِ الْآرُضَ فَقِيْلَ لَهُ اَلَا تَحْلَقُهَا

فَقَالَ لَمْ أَكُنْ بِالَّذِى آخَلِقُهَا وَقَدْ مَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِينِهِ رُءِى اللَّ عَمْرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقْعِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِثْيَرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجَهِهِ وَلِهِفًا كَانَ مَالِكُ
رَجِعُهُ اللَّهُ لَا يَرْكُبُ بِالْمَدِيَّةِ وَآيَةً (عَ كَانَ يَقُولُ اسْتَجْعِي مِنَ اللّهِ
رَجَعُهُ اللَّهُ لَا يَرْكُبُ بِالْمَدِيَّةِ وَآيَةً (عَ كَانَ يَقُولُ اسْتَجْعِي مِنَ اللّهِ
حَكَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَافِر وَآيَةٍ وَقَدْ
مَنْ الْفُواقِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِنَهُ القُومَ بِيدِهِ وَقَلا فَمَ مَسَسُتُ الْقُوسُ بِيدِي إِلَّا عَلَى طَهَارَةً
مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدُ القُوسُ بِيدِي وَقَلا أَنْ مَلْكُم لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْدُ القُوسُ بِيدِي وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْدُ القُوسُ بِيدِهِ وَقَلْهُ وَامْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْدُ القُوسُ بِيدِهِ وَقَلْهُ وَامْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِ عُنْهُ اللهُ اللهُ عَلَىهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِ عُنْهُ الْ اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ وَمُنَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِ عُنْهُ الْوَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِ عُنْهُ الْوَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرِيْ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِولُهُ الْمُؤْلِولُهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِولُهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

'' صنید بنت نجدہ سے دوایت ہے کی فر باپا کہ ایو کو دورة کے مرک اسکے حصہ میں بالوں کا مجھاتی،
جب بیٹے ادراے لئاتے تو زمین تک پنچنا، اُن سے کہا گیا کہ اسے منڈ واتے کیوں نہیں؟ فر باپا می
ان بالوں گوئیس منڈ واتا جن کو حضور علیہ اصلاۃ و داسلام نے اپنے اتھ سے می کیا۔ حضرت اہن عمرکو
دیکھا گیا کہ منبررسول کی نشست گاہ تی پر ہاتھ دکھ کر اپنے منہ پر سلتے ادوای لیے اہم ما لک ہدیشت مورہ
میں جا نور پر سوار شہونے اور فر ہاتے ہی الله سے شرباتا ہوں اس بات میں کہ اس پاک مئی کو اچی
مواری کے کھر واسے دوندوں جم مئی میں حضوراً وام فر باہیں۔ اور عبدالرحمٰ ملمی نے احمد بن ضلوبہ
سے مناب بیان کی (جو بجترین مازی اور بہترین تیرانداز تھے ) انہوں نے فر بایا میں نے اسی منسوم
کمان کہ بھی ہے وضو ہاتھ نہیں لگا ہے۔ جب بے بیٹھ بیٹر بیٹنے کے کہ حضور نے اس کمان کو اپنے ہاتھ می
کمان کہ بھی ہے وضو ہاتھ نہیں لگا ہے۔ جب بے بیٹھ بیٹر انداز تھے کا می کورڈی کہا کہ اسے تمی

<sup>1-</sup> ما اقعل علی العسبیة من نبعر الراس - ۱۲ 2- اس القدار کُشُّ گُور شیرا مام تمکنین گیار بو می صدی کے بجد ذبرین شُخ مجر موافق محدث و بلوی حکی نے '' العند المعمات'' کی بلدرا صفح عهم در کر کرایا۔ عاصر

00

حفرت مثان سے صفور کا عصالیا اور محفتے پر کے کراؤ ڈیے لگا تو او کوں کی چین نگل سمئیں۔ تو آئی بداد بی کی وجہ سے اسے محفتے ش آ کل کا مرش پیدا ہوگیا۔ اس نے محفد کاٹ ڈالا اور ایک سال سے پہلے پہلے مرکیا''۔

حصرات اب انر انگر سنند وعلاء وین وطت کے دہ الوال ذکر کرتا ہوں جن جس اس بات کی تقریح ہے کہ محمود خلق دممروس خالق حضرت التحریجی محرصطفی اصلوۃ اللّه تعالی و سالامهٔ علیه و آله و اصحامه کل طوفة عین بعدد معلومات اللّه) کی جس قدر تعریف دُنظیم کی جائے کم ہے۔ کم حقظیم تعریف کمان ٹیس مراضہ سے تعریف کرو۔

مبعث المرين آب نے بيجے الفاق ألى كار ارشاد بر ها إِنَّا ٱعْتَلَيْكَ الْكُونَدُ وال مجوب ب شك بم نے تمہیں نے نارخو بال مطافر ما كيں۔

٢- الله تعالى كايدارشاد ب: وَكَانَ قَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لِي فِي الله كافعل تم يرب نهاجت ب-

سر الفاقائي كابيارشمار كمد وَ إِنَّكَ تَقَلِ عَنِي عَلِيْهِ اورائ مُجوب بِ شَكَمْ طَلَّ عَلَيْمِ كَمَا لَكَ بهي في خيرتما فى اطلاق حسّد كما لك بوكما هو مستفاد عن كلام أمَّ المفزمين اظهره صاحب العوادف و نقله الا عام القسطلاني والشيخ المعددث المذهلوى وغيرهما كما سياتي نفصية (فيض)

٣- الله تعالى كاارشاديب كدا يحبوب ضرور تمبار على بدائباتواب ي

1- منوركافر مان ملي أصلوة والسلام 2- اثر عمروين عاص وشي القدين وصف يحضور بش منترت عمر و كاعتبيره - ١٢

سروست اور چندآ ٹار واحادیث لمادظمہ ہول تا کر مسئلہ کی بنیاد قرآن واحادیث سے ذہن میں رائخ بوجائے اور پھراتوال ائر کے بچھے میں آسائی ہو۔

ا مام تسطلا نی متو فی ۹۲۳ هه وابب شی اورعلامه ذرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: \_ وَفِي الْآثُورَ أَنَّ خَالِدَ بُنَ وَلِيْدٍ خَرَجَ فِيْ سَوِيَّةٍ مِّنَ السُّرَايَا فَنَوَّلُ بِبَعْضِ الْآخِيَاءِ فَقَالَ لَهُ سَيَّدُ ذَالِكَ الْحَيِّ صِفْ لَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أمَّا أَنِيُّ ٱلْمَصِّلُ فَلَامِ لِعِجْزِي عَنِ النَّفْصِيل لِآنَ صِفَاتِهِ لَا يُمُكِنُ الْإِحَاطَةُ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ اَجُمِلُ أَي أُذْكُرُهَا مُجْمَلَةُ (فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَىٰ قَلْدِ الْمُرْسِلِ) أَيُّ حَالَةٍ تَلِيْقُ بِهِ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَعَنَهُ لِتَبَلِيْعِ ٱخْكَامِهِ فَمِنُ لَازِمِهِ أَنَّهُ بَالَغَ الْغَايَةَ فَكُلُّ مَاتُصُوِّرَ فِيْهِ مِنْ كَمَالٍ دُوْنَ مَاثَبَتَ لَهُ فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا بَعَتْ رَسُولًا لِقَضَاءِ مَايُرِيَدُ إِنَّمَا يُرْسِلُ مَنْ يَقْبِرُ عَلَىٰ ذَالِكَ بَحَيْثُ يَكُوْنَ ذَا مَرْتَبَةٍ شَرِيْفَةٍ وَتَصَرُّفٍ ثَامٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنِيُر نَاصِرُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ وِالْجَذَاهِي الْأَسْكُنْدَوَانِي الْعَلَامَةُ الْمُنْبَجِرُ فِي الْعُلُومِ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ الْعَدِيْدَةِ قَالَ الْعَزُّ بُنُ عَبُدِالسَّلَامِ دِيَارٌ مِصْرَ تَفْعَخِرُ بِرَجُلَيْنِ فِي طَرْفَيْهَا ابْنِ دَقِئْقِ. الْعِبْدِ بِقَوْصَ وَابْنِ الْمُنِيرِ بِالْإِسْكَنْلَرِيَّةِ (فِي أَسُوَادِ الْإِسْوَاءِ) سَمَّاهُ المُفْتَفِيٰ كِتَابٌ نَفِيسٌ فِيهِ فَوَائِدُ جَلِيلَةٌ وَاسْتِنْبَاطَاتُ حَسَنَةً.

(موديب وشرح للورقاني جلد ٣ مغيرا ١ )

ونقل اثو حالد عن ابن العنيوالامام العناوى فيش القدريطد ۵ صفح ۲ کـ بوابرانجارجلد ۲ صفح ۵ ـ نافلاعن العواهب جلد ۲ صفح ۱۲۷ نقلاعن العناوى -اطبيبالبيان صفح ۱۳۱۱

اس اٹر سحابی سے طاہر ہوا کہ سحابی رسول کی نظر ش اوصاف سید دوعالم کا اعاظ وحم مکن تہیں، بر کمال حضور کے لئے ٹابت بلکہ ہر کمال متعورے فزوں جب سیف انڈ جسی شخصیت تو صیف سید دوعالم کما حقد کرنے نے عاجز ہے تا و ٹاکس ٹار شرع خاک ایسے منہ ش جو کہتے ہیں کہ حضور ک تعریف بڑے بھائی کی کار کی جا ہے بلک س شرع می اختصار (امراز با فضائق)

وَقَدْ قَالَ عَلَيِّ كُرُمُ اللَّهُ وَجَهُهُ يَقُولُ نَاعِئُهُ لَمُ اَوَقِئُلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (تَهُلَّ مَرِكِ إِسِ طَائِدَ صَلَّمًا) أَى يَقُولُ ذَالِكَ عِنْدَ الْمِجْزِعُنُ وُصُفِهِ

'' حضرت کل کرم الفاتسانی و جداکر کی نے مایا کر جب حضو علیہ اصطر قا واسکل م کی مدع و ثنا اور تعریف بیان کرنے والامک وصف پاک بیان کرنے سے عائز آتا تا تو کہنا کہ بی نے حضور کی مثل نہ حضورت پہلے دیکھا اور نہ بعد بی'' ۔

زرقائي جلد ٣ صفى ٢٢ وجلدا صفى ٨ مشقاش يف جلدا صفى ٥١ شرح شفالخنائي والقاري الخنيين جلدا صفى ٣ ساقال المنفاجى فيه قال الطيبى وحمه الله تعالى امر ناعنه، يقول ذالك عندالعجز عن وصفه مولانا على قارئ حتى الرافل رضى الله عدر كما تحر قربات

يمي( يَقُولُ مَاعِنهُ) أَنْ وَاصِفُهُ عِنْدَ الْعِبْحِزِعَنْ وَصْفِهِ مِراقات جلد ٥ صَحْد ٣٨٣. تيزقرما يا: -

رِيَقُولُ نَاعِئُهُ) أَى وَاصِفَهُ اِجْمَالًا عَجْزًا عَنْ بَيَانِ جَمَّالِهِ وَكَمَالِهِ تَفَصِيالًا لَمُ أَرْ قَلْلُهُ وَلَا بَعَدُه مِثْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ إِذَّ لِيْسَ فِى النَّاسِ مِن يُمَاثِلُهُ فِي جَمَالٍ وَلَا فِي الْخَلَقِ مَنْ يُشَابِهُهُ عَلَى وَجُهِ الْكَمَالِ.

'' حضور کی تحریف کرنے والاحضور کے جمال اور کمال کے تفصیلی بیان سے عاجر آ کر اجمال **یوں** کہتا ہے کہ میں نے حضور جیسیانہ حضور ہے تیل ویکھانہ حضور کے بعداس لئے کہ تمام لوگوں **جم اپ کوئی** نمیں جر جمال میں حضور کے مماثل ہوا ور شکلوق عیں اپیا ہے جوٹل وجہالکمال حضور سے مشاہدہو'' (جمع انوماکل شرح شاکل جلدا صفحہ ۲۹<sub>۳</sub>۸ ہے)۔

حشرت على درض الله عند حضور كي تعريف كرت آخر هم العمر الف بجو كرت و عراست جمين : ... كَمْ ازْ فَلَلْهُ وَلَا بَعَدُهُ مِنْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الرقدي) وَ فَالَ هذا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ (مشكرٌة شريف جلد ٣ صَقى ١١٥ ـ شَكَلَ ترق باب خلق صفى ا) \_

" میں نے حضورے نہ پہلے حضور جیساد کی صاند حضور صلی الته علیہ وسلم کے بعد"

این، جریر، ق، فیکر، کنزالعمال جلد ۷ صفحه ۱۱۱ وذکر ناخع بن جییر عند فکه أز **قبَلَهٔ وَلاَ بَعَدُهُ** جِنْلُهُ ابن جریرق فیدع، کر، کنزالعمال جلد ۷ صفحه ۱۱۰

فَهَانِهِ فَلْلَكُهُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ إِظْهَادٍ الْمِعْزِ عَنْ غَلَيْةٍ وَصْفِهِ وَيَهَايَتِهِ (مرقاة تُررمفُوّة بلد٥صفُ ٣٨٣)

" بس بدر بمطلب كابيان )ايما خلاصه بي جوهفوركي غايت ومف اورنهايت فعت ب اظهار عربي مشتل ب-"

قَالَ عَلِيُّ (بِمُطَالَبَةِ جَبُرِمَنَ الْيُهُودِ فِي الْيَمَنِ) لَمْ أَرَ قَلِلُهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِنْلَهُ (فَصَدَّقَ حَبُرُ مِنَ الْيُهُودِ بِمُطَابِقَتِهِ مِنَ الْكُنُبِ السَّالِفَةِ وَاسْلَمَ.

" حفرت على فر مايا (بب كريمن عن آب سي مبودى عالم في مدح سيد عالم سياستغمار كيا) من في حضور عبداند حضور عبداند يعد عن التوك حضور كيا) من في المنظمة التي المنظمة كيا) من في المنظمة التي المنظمة كيا) من في المنظمة التي المنظمة كيا)

ب حلیت وغیره اوصاف ) کی تصدیق کی کرکٹ گذشتہ سے بیداوصا ف مطابقت رکھتے ہیں اور پھر مسلمان ہوگیا۔''

اين مساكر كتر العمال جلد كه صفح 10-11-11 واوايضاً عن على لم اوقبله و لا بعده مثله ابن جريل في كركتر العمال جلد كاستح الا ۱۱۱۲-۱۱۱ وواه الدوو في ايضاً وواه التو مذي وهشام بن عمار في البعث والكجي في في الدائل كرّ العمال جلد ك صفح ۱۱۲- اينياً جم، ح) ابم ۹۷-والعدني وابن منبع-ت، ح، من منا الدائل من منز العمال جلد عصف صحيح و ابن ابي عاصم وابن جوير ، حب ك، في في الدائل من منز العمال جلد عصف 110-111.

ہیں جویو ہسبہ ہے ہی اندلان من مراہم ان جلد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند فر ماتے ہیں:۔

بأبى وأمِّي لَمْ ارَقَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحَدًا مِّثُلَّهُ

(ابن عساكر ـ كنز العمال جلد ٤ بصفحه ١١٣)

" میرے مال باب حضور برقربان علی نے ند حضورے پہلے حضور جیبا دیکھا ند حضور کے بعد (حضور بے ش شے)"۔

نيز حضرت ابو بريره كي منديس بيرجمله ب: ـ

لَمْ أَرْبَعْدُهُ مِنْلُهُ \_ (دواه ابنِ عساكر ، كنزاهمال جلد ٢ يصفحه ١٠٠) يمل نے حضور کے بعد حضور جیسانہ دیکھا۔

ى ئے سورے بحد سورچىيات ديھا۔ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس أَوْجَابِر. لَمْ يُرْبَعُدَهُ مِثْلُهُ۔

'' حضرت قماده کی حضرت انس یا حضرت جابرے روایت ہے کہ حضور کے بعد حضور جیساندو یک

عَنْ أَنْسِ لَنَهُ أَوْ فَلِنَّهُ وَلَا يُعَدُهُ بِذَلْهُ (الرَّاعِسَالَ مِرَّالِعِمالَ مِنْ مَعْدِى ١٠٤ـ١٠٥) '' معرّب أنس سه دوايت سبح كه همل نے متحضود سے قمل متفود جيدا و يكھا ندحضور كے بعد (حضور سيخل تھے)''۔

علامة الركب والمطاع المراح على قرمات بين: \_

اى مُمَاثِلاً وَمُسَادِياً لَهُ فِي جَمِيْع مَرَاتِبِ الْكَمَالِ خَلْقًا وَخَلْقًا فِى كُلِّ الْاَحْوَال وَهَذَا قَلْلَكَةً شَاهِلةً لِيَجْزِهِ عَنْ مَرَاتِبِ وَصْفَهِ

وَمَنَاقِبِ نَعْبِهِ (مرقات بلده منو ۳۷۹) '' لیخ کوئی ایسا جیس جو تمام مراتب کمال اور خلقا و خُلقا تمام احوال می حضور کے مماثل اور برابر ہواور سالیا خلاصہ ہے جو حضور کے مراتب وصف اور مناقب فعت سے عاجزی پر شاہ ہے (کہ ان کے بیان سے عاجزی ہے)۔

حضرت حسن بن على رضى الله عنهما قرمات بين:

سَنَلَتُ خَالِي هِنَدَ بنَ آبِي هَالَةً وَكَانَ وَصَّافًا(۱) - (شَاكُ رَحْق باب خلق صفي ٣)
" هم ن اليخ ماصل بمنور) بن الي الدست حضور كا وصف إو جها . آپ مبالذست حضور كا وصف بيان كرتے يتح" .

حفرت خارجه بن زيد بن ثابت سے روایت ہے۔ فر ماتے ہيں:۔

فَقَالُوا حَدِثْنَا اَحَادِيْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاذَا اُحَدِّدُكُمُ اللّهَ (شَقاعُريفِ عِلدا سِحْدا ۱۳۱)

"ا کیک گروہ میرے والدحفرت زید بن ثابت کی خدمت بیں آیا اور کہنے لگا۔ ہمیں حضور کی احادیث شاؤ" آپ نے فرمایا کون کوئی احادیث شاؤل۔"

شاكر زنى باب خلقه عظام موسات كالمريد بدا

أَىٰ أَنَّ شَىءٍ أُحَدِّنُكُمْ كَانَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ ٱلْإِحَاطَةَ بِأَحْوَالِهِ فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَالكَ. (مَا مُنْ بُمِ ٣)

'' بعنی شرح ہے کون کونی چیز بیان کروں؟ گویا کہ انہوں نے حضور کے احوال کا احاط طلب **یا تعا** تو اس سے تبعی کیا''۔

علام على قارى اس كى شرح بي فرمات بين:\_

آى أَىَّ شَىءٍ أَحَدِثَكُمْ كَانَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ الْإَخَاطَةَ بِاَحْوَالِهِ وَالْعَالِهِ وَاقْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَجَّبَ مِنْ ذَالِكَ وَاسَشَكَرَ الْوُقُوْكَ عَلَىٰ مَاهَنَالِكَ لِمَا كان مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَوَّرَةِ أَنْ مَا لَا

<sup>1</sup>روالو صاف صبعة مبالغة جن الوماكل جلدا صخر ٣٣

<sup>2 -</sup> حفرت ہند حفرت سیدہ فاطمہ رضی الله عنها کے اخیاتی جوائی تنے اور حضور کے دبیب تنے ( قاری وسزاوی) مج الوسا کی صفح ۲۳ س

(جمع الوسائل جلد ٢ صغير ١٥١)

" لین گؤنی چرتم سے بیان کروں گویا کہ آنہوں نے ان سے مضور کے انوال اور افعال اور اقوال کا احاط طلب کیا تھا تو اس سے آپ نے تعجب کیا اور حضور کے سب احوال واوصاف شریفہ سے واقف ہونے سے انکار کیا۔ (بین کون احاطہ کر سکتا ہے) لیکن میں مقررہ آوا تھدے ہے کہ جب کل کا احاطہ نہ ہو سکو تھرس کو نہ چوڑ و یا جائے ۔ اس لئے آن سے حضور کے بعض اوصاف بیان فر بائے"۔ ہو سکو تھرس کو نہ چوڑ و یا جائے ۔ اس لئے آن سے حضور کے بعض اوصاف بیان فر بائے"۔

وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَارَأَيْتُ شَيْنًا اَحْسَنَ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَّ الشَّمْسَ تَجْدِي فِي رَجْهِهِ وَاذَا ضَجِكَ تَتَكَانًا فِي الْجَلْدِ (طَائْرِيْفُ-الدَاصُونَا6)

'' حضرت ابو ہریوے نے فرمایا کہ یعی نے حضورے زیادہ حسین کمی کو خدد یکھا (حضور کا اتنا فورانی چرو قفا کہ یوں معلوم ہوتا تھا ) کویا سورج حضور کے چرو عمل جاری ہے اور جب آپ مستمراتے تو دیوادوں پر چک پرتی وہ وہ ڈی ہوجا تھی (لیمئی فورائی شھائیس فہودار ہوتیں)''۔

حضرت براء من عاذب رضى الله عنه حضور كي تعريف كرت آخر يش قريات بين : \_ عَادَ أَيْتَ شَيْنًا قَطُّ أَحَسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةٍ

(شَاكُ رَنْهِ كَامَاتُ طَلْقَ رسول الله عَنْظِيْم مني ا)

"هی نے کوئی چرخصورے زیادہ سین نہیں ریکھی ( بلکسب چیز ول سے زیادہ حسین حضور علیہ العمل قدالسلام تھے)"۔

محاب کرام حضوری تعریف بی مرالذ کرتے آخری یا متحضوری بد مطیعت بیان کرکے مصفحت بیان کرکے مصفحت بیان کرکے مصفحت میں محتویت بیان کرکے مصفحت کی محتویت او برورہ ، حضوت بیابر ، حضرت انس ، حضوت کی محتویت کی ، حضرت مارونیم ، مرضوان انسان ، حضرت انسان ، حضرت خالدین و لیو، حضرت کی ، حضرت کا کا مارائیس کر سکتے اور حضور کے تصاب کی اما مائیس کر سکتے تو تحق کی کا مارائیس کر سکتے تو تحق کی امارائیس کر سکتے تو تحق کی امارائیس کی کا مارائیس کی کشف کی محتویت کی گار فیلی محتویت کی گار فیلی محتویت کی کشف کے تحق کی محتویت کی کشف کی محتویت کی کشف کی محتویت کی محتویت کی کشف ک

ے بعد اب انترائل سنت وعلماء دین ولمت کے وہ زرین اقوال طبیداور گلمات تریف اور انام ہوتا ہے۔ بن کے بعد اب انترائل سنت وعلماء دین ولمت کے وہ زرین اقوال طبیداور گلمات تریف طاح ہوں۔ جن سے دلوں آسکیس واطمینان صاصل ہوتا ہے اور سینش تو ایمان تا پاس ہوتا ہے اور شع عرفان ورخش ہوتی ہے اور جو میری اس تالیف کی اولین محرک ہیں۔

فصلسوم

### اقوال ائمه كرام وعلماء عظام

اک بارے میں کہ حضور کے فضائل وہائن بے شار اور غیر متنا ہی ہیں جتنا میا نشا اور فلوے حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام کی تعریف کرو، کم ہے۔

ا ـ شخ الاسلام حفرت شخ شرف الدين الوعمدالله محد بن سعيد بن حداد يوميري (متولد مرميل هامتوني 92 ـ سراوير ها رايس الفاقعالي عندكا مقد مي ارشاد : \_

فَهُوَ الَّذِي تَمُ مَعَنَاهُ وَصُوْرَتُهُ فَمُ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَادِي البَسَمِ(1) مُنْوَهُ عَنْ شَرِينِكِ فِي مَعَاسِيهِ فَجَوْمُو الْمُحْسَنِ فِيهِ عَيْدُ مُنْفَسِم "حضروالي ذات إلى كدان كاباطي كالات شي كل جوادران كا ظاهر برصفت من كمل ب فجرغالق الدان نے ان لوا ينامجوب عاليا حضور سيدعا لم إلى قويول على شريك ب منزه بير موان على جوجو برحس بودة تشيم موت كاليمن" -

دُغُ مَا الْحَفَةُ النَّصَارِى فِي نَبِيَهِمِ وَاحْتُهُمْ بِمِنَا شِنْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ (2) فَانَسُبُ إِلَى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفِ وَانَسُ الِى فَقُدْهِ مَاشِئْتَ مِنْ عِظْمِ (3) فَإِنَّ فَضَلَ وَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ ( 40) فَيَعُوبَ عَنْهُ اَعِلَى بِفَمِ " مِحْور كروكي وجم كم إلى نصارے ملى حجو انواے زياجہ اللَّي كُمْ حرثين ركمي تعليم على معرثين ركمي تعليم على معرفين ركمي تعليم على الله على

( سرت رمول مر بي منحه ٦٣٢ ) تصيده بروه شريف صفحه ١٠-١١ مطبوء تاج سيني \_

٣- ان اشعار باك كَيْ تَعْيِرُوتْ مِنْ كَرِينَ مِنْ عِلَامِهُ الدَّيْنِ عَلِيلَهُ الأَمْرِي فَرِياتِ مِن: أَمْرُكُ مَافَالُتُهُ الشَّعَارِي فِي لَيْبَعِمْ عِبْسَى بَنِ هَزِيَمْ عَلَيْهِمَا السَّارِمُ،

اِنَّهُ اسْ اللَّهِ كُمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ مُبُحَانَةً وَقَعَالَىٰ عَنَّهُمْ فَإِنَّ نَبِيًّنَّا صَلَّى اللَّهُ

1. قوله السيم حمع نسمةٍ وهي السان-١٢عر

 فوله واحتكم (أى راع الحكمة في مدحك له صلى الله عليه وسلم- طامه باجرى) الإحتكام الاحتصام(شُّنَالُه) ؟ امر

3 ـ العظم التعظم التعظم ٢٠٠٦ . في الله على العظم التعظم ١٠٠١ . في الله عند التعلق ١٠٠١ منه

عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَهِى عَنْ مَبْلُ ذَالِكَ حَيْثُ قَالَ لَا تَطُرُونِي حَمَّا الْحَرْمُ بَغَدَ اَطَرَابِ النَّصَارِي عِينسَى اَى لاَتَصِفُوا لِنَي بِذَالِكَ وَاحَكُمْ بَغَدَ ذَالِكَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَاشِئْتُ مِنْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَاشِئْتُ مِنْ فَرْفِ وَإلى عَلَمْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّفْقَةِ مَاشِئْتُ مِنْ فَرْفِ وَإلى عَلَمْ وَالرَّفْقَةِ مَاشِئْتُ مِنْ فَرْفِ وَإلى عَلَمْ وَالرَّفْقَةِ فَقَدْ وَجَدْتُ لِلْقَوْلِ بَابَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّفْقَةِ فَقَدْ وَجَدْتُ لِلْقَوْلِ بَابَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّفْقَةِ فَقَدْ وَجَدْتُ لِلْقَوْلِ بَابَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّفْقِ فَقَدْ وَجَدْتُ لِلْقَوْلِ بَابَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّفْقِ فَقَدْ وَجَدْتُ لِلْقَوْلِ بِنَا لَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَهُ غَلَيْهُ وَالمَّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَهُ غَلَيْهُ وَالمَّوْلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَهُ غَلَيْهُ وَالمَّوْلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَهُ غَلَيْهُ وَالرَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمَّوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ لَا تُحْصَى وَفَصَائِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمْ وَاللَّهُ لِلْفُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَا لَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلَهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللْهِ الْمُؤْلِقُولُ اللْهِ اللَّهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الْمُؤْلِقُولُ الْهِلَالِمُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُ

'' (و پھوڑ جونسار کی نے علی بن مریم علیہ وکل اُمها اسلام کے تی جی ابن انفہ کہا جیسا کہ اختصافی نے ان سے نہر دی ہے بے خلک ہمارے نی علی الفعال کے خان سے نہر دی ہے بے خلک ہمارے نی علی الفعال وعلم نے ایک چیز ول سے روکا ہے اس طرح کے کر مایا بھے ایسا نہ بیر حال و جیسا کہ نصار کی نے جسٹی علیہ السلام کو برحایا جھے ایسا نہ تجونسوں کے جلائس مرتبہ کے لائٹ ہوں ۔ حضور کی طرف نبست کر واور حضور کے حلائت مرتبہ کے کر اور حضور کے فضائل جابت کر نے جی جسٹی خلائل ہم جسٹون کی اس کے حصور کی اور حضور کے طوقت کا ادارہ کر سنسو ب کر کیونکہ جربائد سے بلند قول کے لئے باب واس پائے گا کیونکہ حضور کے افسائل کی کوئی ایسی انتہائی ہیں کہ جہاں رکیس اور بولنے والوا سے اپنی زبان سے بیان کر سے حضور کے اوصاف کا خارثیس کیا جا سکا اور ہ ہے کھونکہ کے خطور کے اوصاف کا خارثیس کیا جا سکا اور آ ہے کے خطائل کی تہر بہا جوری وحد الله علی کا ارتباط کا میں اور ہوئے والوا سے اپنی زبان سے بیان کر سے خطور کے اوصاف کا خارثیس کیا جا سکا اور آ ہے کے خطائل کی تہر بہا ہوری وحد الله علی کا اور آ

أَحُكُمْ بِمَاشِئْتَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَرفِهِ وَعُلُوْ ضَابِهِ وَعَظِيمٍ جَاهِهِ مِنْ جِهْةِ الْمَدْحِ فِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهُ وَسُنَهُى لِاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَتَرَقَّي فِي الْكَمَالِ كُلُّ لَحَظِهُ قَالَ سَبِدى عَلِى وَفِي وَيُشِيَّرُ إلى هَلَا قُولِهِ تَعَالَى وَلَلَّخِرَةً خَيْرٌ لَك مِنَ الْأَوْلِى لِآنَ مَعْنَاهُ الْإِضَارِقُ وَاللَّحْظَةُ الْمُنَاجِّرَةً خَيْرُلْك مِنَ اللَّمُعَلَّةِ الْمُنْقَدَمَّةِ إِذَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَنْرَقَى فِي الْمُعَاتِحْرَةً إِلَىٰ

كَمَالَاتٍ زَائِدَةٍ عَمَّا تَرَقَّى إِنَّهِ فِي الْمُتَقَلَّمَةٍ.

(الباجورى على البردة طبع معرصفيه ٣٢ على البردة)

٣- نيز في الاسلام باجوري كاارشاد مقدس وعقيد ومطهره:

إِعَلَمْ أَنْ مُلَاحَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لَمْ يَتَعَاطُهُ فَحُوْلُ الشَّعْرَاءِ
الْمُنْقَلِمِينَ لِانْ تَحَالَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لِالْمُحْلِيقِ
الْمُنْسَقَطَى وَالْمَادِحُوْنَ لِجَنَابِهِ الْمَلَىّ وَالْوَاصِفُونَ لِكُمَالِهِ الْجَلَيْ
مُفْضِرُونَ عَلْمُ الْمَلِكَ قَاصِرُونَ عَنْ آدَاءِ ذَالِكَ وَقَدْ وَصَقَهُ اللَّهُ
فِي تُحْبِهِ بِمَا يَبْهُمُ الْمُقُولُ وَالْإِسْتَطَاعُ إِلَيْهِ الْوَصُولُ قَلْوَ بَالَغَ
الْالْوَلُونَ وَالْأَجْرُونَ فِي الْحَصَاءِ مَنْ فِيهِ لَمُعَرِّونًا عَنْ صَبْئِطِ مَاحَتَاهُ
فَا لَمُؤْلُونَ وَالْأَجْرُونَ فِي الْحَصَاءِ مَنْ فِيهِ لَمُعَرِّونًا عَنْ صَبْئِطِ مَاحَتَاهُ
مَوْلُونَ وَالْأَجْرُونَ فِي الْحَصَاءِ مَنْ فِيلًا لِلْمَاتِمُونَا عَنْ مَنْبُطِ مَاحِبَاهُ
مَوْلُونَ وَالْأَجْرُونَ فِي الْحَصَاءِ مَنْ قِيلًا لِي

اَرَىٰ كُلُّ مَدْحٍ لِى اللَّبِي مُقَصَرًا وَإِنْ بَالَغَ الْمُشِي عَلَيْهِ وَاكْتَرَا إِلَا اللَّهُ اللَّهِ عِلَيْهِ وَالْمَثِلُ المُشْفِي عَلَيْهِ وَالْمُتَرَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا مُقَدِّمُ وَالْمَيْلُمُ اللَّبِيْعُ إِلَّا فَلِيْلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا يَسْلُمُ اللَّهِ اللَّهُ فَيْلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا يَسْلُمُ اللَّهِ اللَّهُ فَيْلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا يَسْلُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

(حاشيدالباجوري على البردة صغير م مطبع معر)

' میشن کرکھ صور کیا مدح کو بڑے بڑے حقہ شین شعراہ نہ پاسکیدا اس کے کہ صفور کے کمالات احصاء اور شارے فووں ہیں اور آ پ کے شاکل کی تیر کوکو گئیں بھی سما تو صفور کی جناب عالی کد مر کرنے والے اور کمال ہل کی وصف کرنے والے ان کی عدمت سے شارے عاج ہیں اور ان کے اوالے قام میں، میریکیے قام رشد ہوں حالا تک الشاق الی نے اپنی کما بول میں صفور کی اسکی افزیف کی ہے بر محقول پنا لب ہے اور اس میں بینچنے کی طاقت جیس میں اگر میں انگر کے اور میں بینچھل کی تعضور ک

منا قب کے شار میں مبالفہ کریں تو ان فضائل و کمالات کے ضبط کرنے سے عاج ہوں گے جومولا کریم نے حضور کو عطافر مائے کسی نے کیا خوب کہا

" میں ہرمدع کو ٹی کی شان شم کم دیکھتا ہوں اگر چیتر بیف کرنے والا مبالذکرے اور کھڑت بیان کرے اس کے کہ الله تعالی نے تعضور کی شاہ کی ہے ایسے کلمات ہے جس کے تعفور اہل میتو تھل قرآ کی تعریف کس شار میں؟ لابذا ہر نظاؤت مورسے آتی ہم تصفیرے اور بلیخ تو کیٹر سے معرف قبل سک پہنچاہے "۔ ۵۔ حضرت علامہ تو رہنش تو کل تنشیندی وحمۃ الله تعالیٰ علیہ ارقام قرباتے ہیں:۔

'' حضور عليه المسلوّة والسلام ك فضائل و كمالات كا احاط طانت بشرى سے خارج ہے۔علاے ظاہر و باطن سب يبال عاجرَ بين - چنا تيح حضرت خواج صالح بن مبارك بخاري خليف كازخواج خواجگان سيد بها والدين نشتيندرضي الثه تعالى عندائيس الطاليين صفحه ٩ من لکيستے بين:۔

ا بما أو الراتصوف است كوصد مقيت نزويك ترين مقاع ومرتبه ايست به نبوت وتن سلطان العارفين الويزيد بسطا ي است قدس مرة كدة خرنها يت مديقان اول احوال انبياء است والألمات تسترايش انديزيد بسطاى است قدس مرة كدة خرنها يت مديقان اول احوال انبياء است مقام اولياء مديقان است ونهايت مقام صديقان است ونهايت مقام صديقان بدايت مقام المواجد المات مقام انبياء مساحد عمام ملايات مقام المواجد مقام المواجد مقام المواجد ونهايت مقام المواجد مقام مسطفا است ونهايت مقام والمواجد ونهايت مقام معطف ملى الله عليه و مسلمة ومقام معطف ملى النه عليه و سالمة وقام معطف ملى النه عليه و سالمة وقام معطف ملى النه عليه حمام رانبايت بيدائيت برتن جل وهلاك نهايت مقام و بدا نداند ووروز اقل مقام الرواح وروز اقل مقام المواحد و المواح

''صوفی کرام کااس پر انقاق ہے کہ نبوت کے سب سے زیادہ ونزد کید مقام و مرتب صدیقیت ہواور سلطان العارفین ابویزید بسطای قد سرم و کا قول ہے کہ صدیقوں کے مقام کی نبایت نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے اور اولیاء کے مقام کی غایت شہیدوں کے مقام کی ابتداء ہے اور شہیدوں کے مقام کی ابتداء ہے اور اولیاء کے مقام کی غایت شہیدوں کے مقام کی ابتداء ہے اور شہیدوں کے مقام کی غایت صدیقوں کے مقام کی ابتداء ہے اور صدیقوں کے مقام کی غایت نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے اور نبیوں کے مقام کی غایت ، رمولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور رمولوں کے مقام کی غایت اولوالعزم کے مقام کی ابتداء ہے اور اولوالعزم کے مقام کی غایت دعرت می صلی انفاظیدو کم کے مقام کی ابتداء ہے اور حضرت میں مقام کی ایک ابتداء ہے۔

نمیں جاننا اور دوزاز ل میں بیٹا تی کے دن ردھول کا مقام ان عی مراتب پر تھا جوند کور ہوئے۔ اور تیامت کے دن کی اُٹیس مراتب پر ہوگا''۔

سرت رمول عربي مطيوعة تاج مجني صفحه • ١٣٠ ما ١٣ فكانتُ بَدَائِتُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ نهايَة العاد فين والسَّلاَم جرابر إلى ارجله اسمفر ١٩٠٨ ، از عارف بالمحلى واواز الإيربيهـ" عارفين كـ مقام كي المجااني الركام كـ مقام كي انتهاء هــــ"

> حضرت بایزید به طال (متونی ۲۶۱هه) رحمه الله تعالی (طبقات کیری میس) فریات میں: نهایت حال اولیاء مدایت حال افیاء است نهایت انجیا و داغایت نیست

( تَذَكَّرة الأوليا وشِيخٌ عطار رحمة الله عليه يصفحه ١١١)

'' اولیا ہ کے حال کی امتباا نمیا ہ کے حال کی ابتداء ہے۔انبیا مکرام کے نہایت کی خابت نہیں۔ ۸۔ شخی ابوائر میں نمز تائی قدرس مراہ (حتوثی روز عاشور ۳۵ میں) بول فر ہاتے ہیں:

۸\_تا ابواس جرتانی لدگرس و فار هنوی روز عاصور ۴۵ ۳ هده ایول کریانی بین: مدیخ را فایت نداشتم خایت در جات مصطفی معلی الفه علیه و کلم نداشتم و فایت کمید شن نداشتم و فایت معرفت نداشتم (محکات الائس، میریت رمول مر بی منو ۱۳۳۰ متذکر و داد و بیا م منو ۴ ۳۳ شخ عطار) " مجمل این تین چیزول کی فایت و صد معلوم ند به ولی معرف محمصطفی صلی الله علیه و ملم کے در جات \_ کولئس کی معرفت کی۔"

شخ سعدی رحمة الله عليه (٦٩١ هـ) رقطراز جن:\_

يَا صَاحِبُ الْجَعَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرُ مِنْ وُجُهِكَ الْمُثِيْرِ لَفَذَ نُوْرَ الْفَقَرُ لَايُمُكِنُ الشَّاءُ كُمَّا كَانَ حَقَّهُ بَعْدُ اَزَ خُلَا بُؤَرْكَ تُوْنَى يَصَّهُ مُخْصَوْلًا) ''اےماحب الجمال اے بیدائبرآ ہے۔وئن چروے یا عروثن ہے۔آ پ کُ ٹاکاہی ممکن ٹیس تقریحے کرضا کے بعدآ ہیں برزگر ہیں۔''

(ميرت دسول عربي صفحه ٩٣٦ نور بخش صاحب تو كلي رحمة الله تعد لي عليه)

1۔ بندرشام بیٹیو و پرشاد مورکھنٹری کا ایک شعر ہے۔ 1۔ بندرشام بیٹونے میں اور ایک سے بخش مسائم کی جمر کسے ترویے ضا کے بعد اگر ہے تو ذات آپ کی ہے اس پر مسلم میں اور ایک میں اس بیٹر اور بیٹر کسٹر کے اس شعرے ''بھداز خدیر کی قیاد محکور''۔ بندرشوراء کو تیرکھام نو کہ این فیض 11 سے مجمر آپ در شام موامل رچھ مدوادی کے ایک برائی جرباب رود کا کاسٹی ٹان می تعمینے فروائی گی

چرا پ استان میم استان میم استان میم استان این استان به این بود تا سرود کا ناستان شان میم تعنیف فر ما پزگزار باش ) یا حساحب المجتعال میم تا ۲۰۰۰ جموع کمالات تریز کی شخف ۲۰

شاه عبدالعزيز صاحب محدث دالوى دحمة الته علي فرمات مين:

شرح صدر مصفوی را خود امکان نیست که بشرے کما پینمی تصورتو اند کرد زیرا که مرتبه کمال او خاتمیت است نیج کس راحاصل نیست. و انتصام حاقیل

يًا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ النَّشَرِ مِنْ وُجُهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدَ نُوْزَ الْقَمَرْ

غاتمیت ہے جو کی کو حاصل نہیں۔ کیا خوب کہا گیا ہے \_

نیزشاه عبدالهزیز د بلوی فربات میں: اما خصوصیات ایشاں کر بحسب مراتب بالخن بود انوار و تجلیات کردوز بروز ترقی و تضاعف واحوال و

ا پھی سوسیات ایمان که مسلب مراب با می بودالوار دبلیات که روز بروز مری در نشاعف واجوال و مقامات امتیان ایشان را بطفیل انتاع ایشان تا قیامت حاصل شده و می شوید و معوم و معارفی کریم ایشان فیضان سے نماید پس تکم فیر مقامی وارد و ورین آیت و کشوفی میشیطید کردگری فیکنوفیکر فلی مجمد آن چنز جااشار واست والبذاعظار اماض شرفر موده اند که چدیج نرخوابندواد

(تغییرعزیزی پارو۳ میضحه۲۱۹ ۲۳۰)

'' بہر حال حضور علیہ اصلاّۃ والسلام کی وہ ضموصیات کہ با عقبار مراتب باطنی کے تیمی ۔ انوار اور قبلیات جو دن بدن ترتی اور دو چند ہونے ہی تقے ۔ اور وہ اسجال اور مقابات جو آپ کے استوں کو آپ کی ا تاباع کے فضل قیامت تک حاصل ہو بچے ہیں یا حاصل ہوں کے ۔ تو یہ غیر تمامی کا تھم رحمی ہیں اور اس آ بحث ذکت تو کی تیجیلیات کہ بات فکتر فھی میں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے ۔ ای لئے عطا کو خاص نے ذریا کہ کوئی چیزویں گے''۔

ا ـ امام قاضى عياض رحمہ الله ورضى الله تعالى عمد و ارضاہ عنا و اقامنا الله تعالى فى جوارہ (متوثى ۵۵۴ھ)رقسطرار بين ـ ـ

وُهَهُنَا مَهَامِهِ فِيْحِ تَحَازُ فِيْهَا الْقَطَا(1) وَتَقْصُرُ بِهَا الْخُطَا وَمَجَاهِلُ

<sup>1۔</sup> فال الفادی بفستح القاف مفصورا طبر یصوب به المسئل فی کصال الهدایة فیفال هو اهدی مس المقطة: طائل قادری نے فریا کانتخذ قلا انح قاف سے ہے اورتصور ہے ایک ایران خدہ سے کرکمال واریت میں اس کی خرب انتخابی این ایل کی جاتم ہے کہ فال خفی قطاع خدہ سے جمی زیادہ میر ہے داستے کا نابر ہے اور قطاع بھرہ کے متعلق بدجان کیا جاتا ہے کروہ اسٹے بچورنے بچی کر تجھوڑ کردی دات اوروی وزی سے ذاکہ کی مسائلت پر پائی طلب کرنے جاتا ہے۔ (بیش انتظام ہور)

تَصِلُّ فِيْهَا الْآخَلَامُ إِنْ لَمْ تَهْنَدِ بِعِلْمِ عِلْمٍ وَنَطْرِسَدِيْدٍ وٌ مَدَاحِصَ تَوِلُّ بِهَا الْآفَدَامُ إِنْ لَمْ تَصَعِدُ عَلَىٰ تَوْلِيْقِ مِنَ اللَّهِ وَتَالِيْدِهِ

(شفاشريف صفيه ١٠ يطبع لا بهور)

'' اور پہاں ( حقق تصطفیٰ قد مصطفیٰ صلی انتہ علیہ حکے کسینے ہیں ) ایسے و تینے جنگلات ہیں کہ محیث پتر کی ان ہمی جران ہوجائے اور قدم کوتا ہ کروے اور لیسے بیٹرٹان مرکا نامت و جنگلات ہیں کہ ان ہم مقلوں کو داونہ نے اگر کم کا مجتنہ ااور صواب والی نظر ماتھ شہود ایسے پیسلنے کے مقامات ہیں کہ ان عمل قدم میسل جا نمیں کے اگر الفاقائی کی آئیڈن وٹا نمیکا مہادات ہو۔''

يِعَظِيْمِ قَلْوَ لَيَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَخَصُّوْصِهِ إِنَّاهُ بِفَضَائِلُّ وَمُعَاسِنَ وَمَنَاقِبَ لَا تَنْصَبُط لِزَمَامِ وَتَوْيِهِهِ مِنْ عَظِيْمِ قَلْدِهِ بِمَا تَكِلُّ عَنْهُ الْاَلْسِنَةُ وَالْأَقَلَامُ ( رُعَامُ مِنْسِ جلدا مِنْحَ ٨-٨ الجمَّعَمَم)

'' بیات اس شخص بیدائکل تخی تین جم او در وجرطم سے نگاؤ ہے یا جم کے او اُن لیحہ سے تصوی ہو کہ انتہ تعالی نے ہمارے نی ملی الله علیہ و کلم سے مرتبہ اور شرق کو منظم کیا اور الله تعالی نے ہمارے نی علیہ الصلاح اواسام کواسے فضائل دھائن اور مما قب سے تصویر فر بائی کہ شبط کی جدوجہ کرنے والاحمر شہیں مرتبہ کے بیان کرنے رسکا اور الله تعالیٰ نے ہمارے نی علیہ السوازة والسلام کے قدر تظیم کواتا بالدکریا کہ اس کے بیان کرنے سے نامی او

الم نیزامام قاضی عیاض رحمة الله علیفرمات مین:

فَمَاظُنُکَ بِمَطِيْعِ قَدْرِ مَنِ اجْمَعَتْ فِيهِ كُلُّ هَذِهِ الْمَجْصَالِ اللَّى مَالَا يَاخُلُهُ عَلَّ وَكُ يَعَبُّرُ عَنْهُ مَقَالُ وَلَا يَمَالُ بِكُسْبٍ وَلَا جِنْلَةِ اللَّهِ بِتَخْصِيْصِ الْكِبِيْرِ الْمُتَعَالِ. (شَفَارُفِيمَ الْمُدامِّوِ، ﴿٣﴾

'' پی تیرا کیا گمان ہے اس ذات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مرتبہ عظیم ہونے کے بارے میں جس میں یہ سب خصا کی تحودہ نکروہ داورا سے خصا کل ہوں جن کا ٹٹارٹیس ہوسکتا اور تبدا لا ان کا حصر ہوسکتا ہے اور دہ کمالات بغیر فعل ضداوند کی کے کسب اور حیار سے بیس صاصل کے جائے ''

(بیر مورانشد ادر دن کا سزار کے بالی می کار کاروائی را کاروائی میں دن کا سزار کے اپنے آشیات می موف طوح کے اسلام تک کے تھی موت میں آگا جا نا ہے آنے جائے میں ندار تی بول ہے نہ مجل ہے۔ 11 فیضی

سے نیز امام قاضی عیاض رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

وَكَانَ فَضَّلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْهًا حَارَتِ الْمُقُولُ فِي تَقْدِيْرِ فَصْلِه عَلَيْهِ وَخَرَسَتِ الْأَلْسِنُ دُوْنَ وَصْفٍ يُحِينُطُ بِذَالِكَ أَوْيَنْتَهِي اللَّهِ

(شفاثريف جلدامني 29)

" اے حبیب! الله كا آب يريز أفضل ب الله كا جوفضل حضور عليه الصلوة والسلام ير سال كاندازه كرنے سے عقليں حمران بي ، زبائيں كگ بيں۔اس ومف ب يہلے جوأن كا احاط كر بياان تك منتجـ"

۵\_ نیز امام قاضی عماض رضی الله عنه فرماتے ہیں:

وَهِيَ فِي كَثُرَتِهَا لَايُحِيْطُ بِهَا ضُبُط

(شفاشريف جلدا م في ٢١٣ نيم الرياض شرح شفالقاري جلد ٢ صغير ٢٠٠٠) '' حضور صلی الله علیه وسلم کے معجز ات آئی کثرت میں جس کہ ضیط ان کاا حاط نہیں کرسکتی۔''

جب حضور عليه انصلوٰة والسلام كم مجزات كا احصاء وثنارنبيس موسكماً تو مضور كے جميع مناقب و فضائل ادر باتی افعال وصفات کا کیے شار ہوسکتا ہے۔معجزات تومعجزات حضور**سلی الله تعالی علیہ وآل**یہ وسلم بقذر حسند و جماليه وجوده ونو البركي صرف ا يك صفت كانجى ا حاطنبيس جوسكماً اوراس كي كبراني تك كمي كو رسانی نہیں ہے۔

٧ ـ نيزامام قاضى عياض رحمة الله عليه فرمات بين:

وَمِنْ ذَالِكَ مَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُيُوْبِ وَمَايَكُونٌ وَالْآحَادِيْتُ فِي هٰذَا الْبَابِ بَحُرٌ لَايُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَايُنْزَفُ غَمْرُهُ

(شفاشر بفي جلد اصفيه ٢٨٣ ـ شرح شفاللخفاجي والقاري جلد ٣ صفحه ١٥٠) "اورحضور علي على كرابات وفضائل من الافضيات يمي بكرحضور المستقبل کے واقعات اور غیوب یہ مطلع کئے گئے ۔اس بارے میں حدیثوں کا ایسا سمندر ہے جس کی ممبرائی کا ادراك نبين بوسكتااورجس كاوافر دروافرياني فنانبين بوسكتا."

لماعلی قاری رحمة الله عليه اس عمارت کی تشریح کرتے ہوئے رقسطراز میں:۔

لَا يُحَاطُ غَانَتُهُ (1) وَ لَا تُفْسَى نَهَايَتُهُ

<sup>1.</sup> اى او اتلها فصلاعن اقصاها. ١٢ منه

'' حضور کے ملم فیب والے سندر کی عایت کا کو کی احاطہ ٹیس کر سکتا اور اس کے نہایت کونیا نیس''۔ ( شرح خفالفتاری ج سم ۱۵۰)

٧ - نيز امام قاضى عياض حضور كے نصائل ومنا قب كاذكركرتے ہوئے فرماتے ہيں:

إلى ما لا يَخْوِيُهِ مُخْفِلُ وَلا يُجْلُطُ بِهِلْمِهِ إِلَّا مَانِحُهُ ذَالكَ وَمُفْضِلُهُ بِهِ لاَ إِلَّهُ غَيْرُهُ إِلَى مَا أَعَدُّ لَهُ فِي الشَّارِ الأَجْرَةِ مِنْ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَفَرَجَاتِ الشَّفْوِي وَمَرَاتِبِ السَّفَافَةِ وَالْحَسْنَى وَالزِيَافَةِ النَّى نَقِفَ تُونَهُ الْمُقُولُ وَيُحَارِونَ أَوْتِيَهَا (أَنْ اواتِلها فصلا عن الصّماء) الْوَصُهُ(ا) (شرح عَالَحْفَالِينَ الوالتي ليلا السحيد ٣٣٣\_٣٣)

الصفاحات الوهم المراس على المراس على الالماري المسادات على المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ال فضائل كا كوني احاطر استكالي من المراس المراس

يران اوب مين ان ۱۵ هوري -۱۸- ام قاض عياض رحمة الله عليه فرياتي مين: -

تَصَـُّمَنَتُ هَلَهِ الْآيَاتُ(2) مِنْ فَصُلِهِ وَصُرُفِهِ العِلَّا(3) مَايَقِفُ ذُونَهُ الْهِلُّ (فتفا فريف جلدا صفح وصور حيالتن عالم المستحد • ٣٥ فريد لِنخاري والقاري بلدا صفح (٢٥٥)

(شناشر بیشند) " موره عجم کی ابتدائی آیاست حضور میشنگانی کے استے فضل اور شرف کیشر پر مضمن میں کہ شار ( سمنی ) ان فضائل کے اعتقام سے بہلے رک جاتی ہے۔"

٩ - امام قاضى عياض ادخله الله في الرياض فرمات بين: \_

إِذْ مَجْمُوعُهَا مَالاً يَأْخُذُهُ حَصْرٌ وَلا يُحِيْطُ بِهِ حِفْظٌ جَامِعٌ

(شفاشریف جلداصفی ۹ کے بیم الریاض جلد ۲ صفح ۷ به ویژن شفالتقاری) "مضور سینیف مے مجموعہ فضائل اتنے میں کسان کا حمر ٹیس ہوسکتا اور حفظ جامع ان فضائل کا احاطہ ٹیس

1 ـ اي وهم الحواص والعوام ـ تاري ١٢ مر

2-اى من قوله تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْمَالَى قوله لَقَدَّمَانَ مِنْ أَيْثِ مُهَا الْكَبْرُو- ثُرَّمَ شَنَا تَلَى امْتَارَى جِدا رَمَى ٢١عـ مـ ١٣ءـ

١٠ نيزامام قاضي عياض رضي الله عند كامقدس أرشاد: \_

وَالْآمُرُ أَوْمَتُهُ فَمَحَالُ هَلَمَا الْبَابِ فِى حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُمْنَدِّ يَنْقَطِعُ دُوْنَ نَفَاوِهِ الاَّدِلَاءُ وَبَعُرُ عِلْمٍ خَصَائِصِهِ ذَاخِرٌ لَا تُكْتِرُوْ الدِّلَاءُ وَاقْنَصَرْنَا فِى ذَلِكَ بِقُلْ مِنْ كُلِّ وَعَيْضٍ مِنْ فَيْضٍ.

اا \_ نیز وی قائدفن امام قاضی عیاض فرماتے ہیں: \_

وَلَمَّا كَانُ مَاكَاشَفَة صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَالِكَ الْجَبْرُوْتِ
وَشَاهَدَهُ مِنْ عَجَاتِ الْمَلَكُوْتِ لاَ تُجِيْطُ بِهِ الْهِبَارَاتُ وَلاَ تَسْقِلُ
بِحَمْلِ سَمَاعٍ اَذَنَاهُ الْفَقُولُ وَمَزَعَنُهُ تَمَالَى بِالْإِيْمَاءِ وَلَاِكَنَيْهِ اللَّمَالُةِ
عَلَى النَّفَظِيْمِ فَقَالَ تَعَالَى لَقَدْتُهَاى مِنْ الْيَتِهَ بَهْوَ الْكُورَى انْحَسَرَتِ
الْاَفْهَامُ عَنْ تَفْصِيلُ مَا أَوْخَى وَ تَاهَتُ الْاَحْدُمُ فِي تَفْهِينِ بَلْكَ
الْاَبْهَامُ عَنْ تَفْصِيلُ مَا أَوْخَى وَ تَاهَتُ الْاَحْدُمُ فِي تَفْهِينِ بَلْكَ
الْاَبْهَامُ الْمُذْرِى. (فَعَارُيفَ عِلمَا مُقَواسًا شَوْءًا الشَّرِينَ الْمُؤْمِدُ فِي تَعْمِيْنِ بَلْكَ

'' جس كوضفر رعليه الصلاة و السلام في اس جروت سے مطالعد فرما يا اور مجائب مكوت سے مشاجرہ فرما يا جب وه اس قد رفقا كر عميارات اس كا احاطة بين كر تشتيں اور عقليں اس كے اوثی سننے كی طاقت جی تیس ركتيں تو الشد تعالى في تقطيم پر دلالت كرنے والے كمنا پر سے اشارہ فرما يونا تجوفر ما يا فاؤ تحى إلى عقيدہ هَا آؤ لَي بحر جو كچوبم في استجام عقد من بنده كی طرف و تی تجيبی موتيجي اور فرما يا كم حضور عليه المصلاة ة والسلام في (شب معران ) اسپنے رسب كى بولى بولى آيات كود يكھا۔ ما آوسلى كی تفسيل سے قيم عاجز آگے اور آيات كبرى كرتين على عقل جران و بريئان ہوئيست و نا بود و جو تجي بيں۔''

١٢- حال لوا مدح وثنا وامام الل شرود امام قاضى عياض رضى الله عد قرمات جين: ثُمَّ أَعَلَمْهُ بِمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنْ نَّعِيمُ دَائِمٍ وَقَوَابٍ غَيْرٍ مُنْقَطِعٍ لَآيَاتُحُلُّهُ عَدُّ وَلا يُمْتَنُّ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ وَإِنَّ لَكَ لاَجْرًا غَيْرُ مَنْتُونٍ.

(شَفَاشْ بِفِ جِلد اصفحه ٢٣٦ وشرحه للخفاجي والقاري جلد اصفحه ٢٢٥\_ ٢٢١)

'' مجرالله تعالى نے حضور عليه الصلوّة والسلام كويہ نتايا كەمىرے بال آپ كے لئے دا كى نعتیں ہیں اور غير تمانى وختم نه بون والالواب ب جن كالثار نبيس بوسكاا دران يران چيز دل كى كوئى منت نبيس كد بلاتايا شارتيس كرتا بكسية شارويتا بي يتلوق بي كان كاشارتيس كرسكا، چنا خدالله تعالى في فرمانا: وَإِنَّ لَكُ لا جُرًّا عَنْ وَمَنْتُونِ بِ مُنك تمهار ب ليَ فتم ز مون والالواب بي " ١٣ فيدا الى السير في مدح سيد البشر المام حافظ قاضى عياض رحمة الته علية فرمات بين:

تَضَمَّنَتُ هلِهِ الْآيَاتُ مِنُ فَضُلِهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ وَكُوبُم مَنْزَلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَعْمَتِهِ لَدَيْهِ مَايَقُصُرُ الْوَصْفُ عَنِ الْإِنْتَهَاءِ إِلَيْهِ

(شفاء شريف جلد صني ۳۰)

'' سورہ فتح والی آیات حضور علی کے برجو اللہ کے نضل و ثناء بر مشمل میں اور اللہ کے ہاں حضور علي كانتاك ومفرت اورحضوري فعتول بعضمن بير-جن كا انتباع ومف قاصرب". ١٣ سيد المحد ثين قائد أخفقين بركت رسول الله في البند كيادهوي معدى كرمجد وبرحق حفرت في أصل شاه محموم الحق محقق محدث والوي رحمة الله عليه كيفوراني ارشادات عاليه (متولد ٩٥٨ هرمتوني ١٠٥٢ هـ) افعة المعات، جلدًا منهم ومهم ب

(١) وجمل احتقاد درجن سيدانميا على الله عليه وملم آن است كه برجيز بز مرتبه الوبيت وصفات اوست ذات اورا ثابت است ووے بمرفضاً کل و کمالات بشری راشاش وور بمررائخ و کالل

'' سیدالا نبیا صلی الله علیه دملم کے حق میں مجمل اعتقادیہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور صفات خداوندی کے علاوہ جومرتبہ بصفور علیہ کی ذات کے لئے ثابت ہے اور حضور علیہ تمام فضائل اور کمالات بشرى كوشال سبيص رائخ بين \_"

10- نیز شیخ محقق رحمه الله تعالی اسراب محبت سیدعالم سلی الله علیه دسلم بیان کرتے ہوئے رقم طراز میں: (٣) وبدال كه خثا ي مجت و ياعث مودّت حن است يا حسان واس جر دوصفت از تخلوقات بكمال و تمام محصراست درذات سيدكا ئنات كه اجمل واكمل غلق است صلى الله عليه وكلم ودرهقيقت مخصر ومقعود

است در دات کال الصفات داب العطیات جل جلاله و آل معفرت میلی الله علیه و کم مرأت جمال و کمال اوست پس احبیت را خواه نسبت بحضرت کرنت کنند یا بحضرت درمالت ملی الله علیه و کم دارند بردوجیح است و تحقیقت برد دیکے است. ریا گی

بم حنن و بمال بفهایت داری بم جو دو کرم بحد فایت داری بم حن تراسلم و بم احسان مجوب آنی بر کدور آیت داری

(التعة اللمعات جلدا صفحه ٢٨٥٣٥)

''اور جاننا چاہئے کہ مجبت کا منشااور اُلفت کا باعث حن ہے یا احمان اور بدونوں منتیں گلوقات ہے کمال اور آباد کا باعث حسن ہے یا احمان اور کمل بیس ملی انفعالیہ کمال اور آباد کا آباد استان کے جہر کرنے والی ذات (انفہ تعالی) کم محمر اور وسلم اور حقیقت میں ذات کا اُل الصفات عطیات کے جبر کرنے والی ذات (انفہ تعالی) کم محمر اور بند ہیں اور حضور صلی النه علیہ وسلم اس کے جمال و کمال کا آئید ہیں ہی اصبیت کی نسبت چاہات تعالی کا طرف کریں و دونوں تیج ہیں اور حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ دونوں تیج ہیں اور حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔

ر ہا گی: (یارسول الله) آپ دسن و جمال ہے انتہار کھتے ہیں اور جودو کرم بھی ہے مدر کھتے ہیں حسن اور احسان و دلوں آپ کے لئے مسلم ہیں آپ مجبوب ہیں کیونکہ جب کے دونوں ہا حش رکھتے ہیں۔'' 11۔ نیزشٹے محتق تحدث و دلوی کا ارشاد:۔

(٣) وتمع كرد وفضائل اذلين وآخرين ورسيد المرطيين صلى التفعطية وعلم وامحابه واتباعه الجعمين - **(الاحد** المعمات: رج ٢ بر ٢٩ - ٢٣ )

'' الله نتمالیٰ نے اولین اورآخرین کے فضائل حضور سید الرسلین صلی الله علیه وسلم وآله اصحلیہ واستجلیہ اجمعین میں جمع کردیے ہیں''

١٤ ـ نيز شيخ محقق ومحدث د بلوى كا فرمان:

(٣) مجال نيت بيج كيراكه بداند حقيقت قلب مصطفوى راواحوالي كمه عارض في گردد برال-

(العد الملعات جلد اصفيه ٢٣٦)

''کی کوطات نبیس کرحضور کے قلب کی حقیقت کو جانے اور ندان احوال کو جو آپ کے ول اقدس پر

وارد ہوتے ہیں''

--بركت رسول الله في البندشج المحد ثين سيد المحققين شاه جرعبد الحق محدث والوي كامقدس ارشاد اورية

تَطُوُونِي كاوضاحت:

(۵) اطراد مبالغه بدح آل حضرت راه ندارد در بردصف د کمال کدا ثبات کنند د بهر کمالے کد درح کویند از رمیا اوقاصرات الا اثبات صفت الویت کدوست نیاید

ت

تؤال او رافدا از بهرا مر شرع و حفظ دین وگر ہر ومف کش می خوای اندر مدحش انشاکن

۱۸۔ حطرت شخ محقق حضور علیہ المصلوّة والسلام سے حسن و جمال کا تذکر ہ کرتے ہوئے فَم طراز ہیں:۔ (۲) اعضائے شریف و موام کہ لفیف در عاہمہ حسن و جمال و نہایت اعتدال پود کدفو ق آس متصور نیست دیج کس باوے سلم الفاعلیہ و کم درحسن و جمال شریک و بہتا نہ بود چنا تکدے کویڈ

يت

ہر چہ امباب جمال است رخ خوب ترا بحد یہ دجہ کمال است کما لا یعنفیے

(افعة اللمعات علدس صفحه ٣٨٦)

'' حضور علیہ افسلو قا والسلام کے اعتصاد شریف اور حزان لطیف نہایت می حسن و برمال ادر نہایت می اعتدال عمل تھا جزائ ہے بڑھ کر حصورتیس اور کو گا گئی آپ کے ساتھ حسن و برمال عمل شرکیے و بسر مہیں جیسا کرشا حرکہتا ہے جیتے بھی اسپاب حسن و جمال جیں آپ کے درخ افور کے لئے تمام بروجہ کمال فاہد نمیس جیں جیسا کرتھ نیمیں''۔

1- الشخ متا وجمد عبد المحق محدث و بلوی تنی رحمه التفاقعا فی کا حقد می ارشاد: ...
( ) نضائل سید المرسین ملی التفاظیه و کلم از حدعد و هم خارج است و احاظ نے کند بدال علوم اولین و
آخرین و نی و اندا آس را بکند و حقیقت بحم پرورد گارم و جمل و اخال و ارتدا که آن مصرت سید اولا و آدم و
فاصل ترین بینیم رانست ملی التفاظیه و کلم علیم اینسمین و بویده از و سیاریم خیل الفته پس از و سموی
فاصل ترین بینیم رانست ملی التفاظیه و کلم علیم اینسمین و اینشه اللم (افتاد المحلامات جلد مه منی ۲۵ می)
تکلیم التفال مسید و ارتفاظیه و کلم کے فضائل حداور شوار اور حمر سے خارج بین اذکر تین کے
علوم ان کا احاظ تیس کر سکت اور حقیقة متنور کو الثبات الی تحسوا کو کی بیس جا نسا اور تمام کا اخال الله بھر ان کے
علوم ان کا احاظ تیس کر راز بین اور تمام بینیم روا سے افتال بین اور آپ کے بعد ایرا بیم خیل الله بھر ان کے
بعد مورک کلیم الله افضل بین مجرعاء سے اس بات کی تعربی ملی که محضر سے موی علید اسلام کے بعد
کون افضل ہے:

( ٨) وُتَقَيِّقت فضائل أَ ل حفرت ملى الله عليه وللم كربدال تضوص وممتاز است. بسيا داست خارج از مدهم داحصاء (الشعة المدعات جلد م صفحه ٢٩١٩)

اور حقیقت میں حضور کے وہ فضاکل جو حضورے خاص میں اور جن کے سب حضور ممتاز میں وہ فضائل بہت ایں وہ ہے مدایں حصر اور شارے خارج ہیں۔''

(٩) شُخْ المحد ثين حفزت شاه محمد عبدالمق محدث وبلوی حنّی رحمة الله نعاتی طبیه کا ایمان افروز بیان شریف: -

وعصمت ضاصرًا نبياء است مسلوّة الله وسلامه عليهم الجمعين والليّ واشرف واتم واكمل واحسن واجمل وابهر واقو كل واترج مرتمامه اطلاق وخصال وصفات جمال وجلال خارج از صدوعد وبيرون از جيط منبط وحصر حضرت ذات بابركات عالى صفات فمنح البركات حضرت سيو كا نكات صلى الله عليه وآله وسملم كه هر چدور تمزانه قدرت و مرتبدا مكان از كمالات متصور است بهر اور اصاصل است و تمكمهٔ انبياء ورسل اقمار آفرنا بسكال ومثلا برانواد جمال اونيدو لله حد الموصيدي فيصاقال

نماب كمال دمظا جرائوار جمال اويندو لله حو البوصيري مسعم

فانما اتصلت من نوره بهم يظهرن انوارها للناس فى الظلم غرفا من البحر او رشفا من الديم

وكل اى اتى الرسل الكرام بها فانه شمس فضل هم كو اكبها وكلهم من رسول الله ملتمس

صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم قدر حسنه وجماله وكماله وسلّم (هارج النوت تريف جلدا سخـ ۲۲)

" عصرت خاصر انبياء كا بي مسلوة الله وسلاميليم اليحين اود التي اود التي اوداتم اوداتم اوداتم اوداتم اوداتم اوداتم اوداتم الودات الوداتم المواقع المراقع المواقع المواق

و مقبقت آن است كه ي فيم و في قياس محقيقت مقام آخضرت عَيَّكُ چنا ني بست ندر مدوق كي كس او داچنال كه او بست بر خدانشا مد چنا ني خداد اچل و سي في كس نشناخت و بركه در درك حقيقت آن تفكر كروكو يا فوزنام تشابهات كرد و كايتشار ما قويلة الزارشة

بيت

بزخدا مخناخت کن قدر توزال که می خدارا بم چه تو مخناخته دچون مقام این اقبام باشد

بيت

رّا چنانکہ تولی ہر نظر کیا بیند بقدر داش خود ہر کے کند ادراک در حقیق معنی تھیم (بَلْکُ اَیْنِ عَلِیْتِ عَطِیْتِ ) گفته اند کے تقلیم آن است کراز حیفه ادراک بیرون بود۔اگر

محسوں است از حیط ٔ ادراک باصره میرون بود چنال که جبل بزوگ که احساس باصره آس راا طاط نتواند کرد واگر معقول است ادراک عقل بدال بحیط شواند مشر چنا نکه ذات وصفات البی تعالی و تقدی پس چول و سے تعالی خلق آل معفرت را تقیم خوانده و فیضلے کہ اورا داد تقیم گفته اعاط عقل از ادراک کر آس قاصر باشد ( کچھ آ گے فرماتے میں)

ع اوبرترازان ست كرآيد بخيال(1)

( دارج النوت شریف جلد امنی ۳۳\_۳۳)

'' حقیقت یہ ہے کدگوئی فیم ادر کوئی قیاس حضور کے مقام کی حقیقت ادر حضور کے حال کی کد کو جیسا کہ ہے، نیس بین مکا ادر جیسا کہ آ ہے ہیں سوا خدا کوئی نیس پیچان سکتا جیسا کہ خدا کوان کی طرح ممی نے نہ بیچانا جو حضور کی حقیقت کے پالینے میں بات کرے گا گویا کہ اس نے مثال ہمات سے طم کا دعویٰ کیا حال نکہ اس کی تاویل اللہ کے سواکوئی نیس جانا۔

الله کے سواآپ کی تقدر کوکس نے ندیجیانا کہ ضدا کوآپ کی طرح کس نے ندیجیانا اور جب حضور کا مقام تمام ے بالاترے ۔ اس کا دریافت کرنا بھی فہوں ہے اوپر ہوگا۔

آ پ جیسا کہ ہیں برنظر کب دی کھے تی ہے برایک اپنی دائش کے مطابق ادارک کرتا ہے۔

( إِنَّكُ نَسُلُ حَيْقِ عَدِيْتِهِ } والے تنظیم کے مٹنی کی تحقیق ہی عام کرام نے قربایا کر عظیم وہ ہے کہ اوراک کے اصاحت باہر ہوجیسا کہ برا پہاؤ کر آ گھر کا احساس اس کا اصاحت کہ کہنا اور اگر صحت ہے ہوجیسا کہ ان تفاق کی واقع اور اس اماط کمیس کر کہنا اور اگر صحت کے تعقیم کم اعلان کا اصاحت حضور کوعطا کی اس کو قلیم کم اعتمال کا اصاحت کے بعد الذہ تعالیٰ کی اس کو قلیم کم اعتمال کا اس کو تعقیم کم اعتمال کا اس کے کئے کہ دوراک سے قاصر ہے۔ آ ب اس بائند میں کہنا اس کی اس کو تعلیم کم اعتمال کا اس کے کئے کہ دوراک سے قاصر ہے۔ آ ب اس بائند میں کہنا اس کی آئیں۔''

ر ۱۰۰ کیر سرت کون ماس در بازی از بیرون کی کدور خیست که تول عالیم کان محلقه الفو آن درال و نیز گفت صاحب موارف رحمه الله علیه (2) کدور خیست که تول عاکشه کان محلقه الفو آن درال

<sup>1 ..</sup> يي معرع مدادع النوت شريف جلد اصفيه AF بريمي موجود ب. ١٣ فيغي

ا مبين ترامة مراكزة و تحريف بدراً لد سابق في خود طالهم المنظوم المنظو

رمزے خامق والمائے تخلی بدوے اظافی راید یا شدو کرن احتشام کردیتی ہے تواست ما کشور منی است ما کشور منی است ما کشور منی التفاعلیہ وکم ما فلاق اللی بود و کیسی احتشام کرد ما کشر حضر ست الدیدا کہ کو یک محتلفہ اللقر آن " از جہ استیا، البیدا کہ کو یک حصلت الله آن " از جہ استیا، البیدا کہ کو یک حصلت الله تعنیا والی محتی الشی کشور کو الله کا محتیا والی محتی الشی محتیا والی محتیا والی محتی الشی محتیا والی محتیا والی از دوفر محتی و کمال اوب است دشی الشی عنیا والی محتیا و محتیات والی محتیات والی محتیا و محت

(بدارج المعوت شريف، جلدا بصفحه ٣٣\_٣٣)

''صاحب وارف ( ثی شہاب الدین بروروی) نے فرایا کہ یا حدود ورٹین حضرت عائشگا قرال کہ فرایا کہ یہ یات دورٹین حضرت عائشگا قرال کہ کوئی منطقات الدین کی طرف کین ام الموشین کے من مختلف الکفر آن اس بھی ایک مجراور تکی امار مستون عائش نے منطق الموشین عائش نے بہت جا چا کہ حضور سے اطلاق اللہ منظم کی کے بیال مجرا کی کہ جوال مجمول کے بہت کی اطلاق کے اطلاق کے اطلاق کے المحلق کر آن کے کا مختل کر آن کے منطق کر آن کے منطق کر آن کے منطق کر آن کے منطق کی اور حال کو لفت مقال میں چھیایا۔ یہ آپ سے منطق وافر اور کمال اور اس کے غیر بتری بیان اور اس من کی محتلف اطلاق اور اس کے غیر بتری بیان میان کر منظم کے اور اس کے غیر بتری بیان کے منطق کر اس کے غیر بتری بیان کے منطق کر اس کے غیر بتری بیان کے مسلم کرنے کے منطق کی بیان کے غیر بتری بیان کے کرنے کی میں کہت وافر کے اور مال کو کیف کے منطق کی اور اس کے غیر بترین بیان کے کرنے کی دیکھی غیر بیان کی بیان کے میں کرنے کئی بہت وافر کی دیکھی غیر بیان کی بیان کے میں کرنے کئی بہت وافر کے کہ کرنے کے مناز کی دیکھی غیر بیان کی بیان کے مناز کرنے کے مناز کی دیکھی غیر بیان کی بیان کرنے کی دیکھی غیر بیان کی بیان کرنے کئی بہت وافر کی دیکھی غیر بیان کی بیان کرنے کئی بہت وافر کی دیکھی خیرات نے فرایا کے خس طرح قرآن کے مناز کی بیان کر بیا کہ خس طرح قرآن کے مناز کی دیکھی غیر بیان کی بیان کر بیان کے مناز کر کے کہت وافر کی دیکھی غیر بیان کی بیان کی دیکھی کے مناز کی دیکھی کی کھی کے دیکھی کی کھی کے دیکھی کرنے کی کھی کرنے کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھی کے دیکھی کی کے دیکھی کے دیکھی

1. قال القسطلامى فى المواهب فكما ان معانى القرآن الإنتاهى فكذائك اوصائه الجبيلة المائة على حلقه المسلم المنهم وما منظم المسلم المنهم وما المسلم المسلم وما المسلم وما المسلم وما المسلم وما المسلم وما المسلم وما المسلم المسلم وما المسلم وما

طرح حضور کے اظافی اور آثار دادو اور اور داوسا فی جیلی غیر تمانی ہیں اور حضور ہر حالت ہیں مکام الله ظافی اور اقتحاد کی جیکی خیر تمانی ہیں اور حقوق کی ان پر محارف اور علوم کا فیضا ان کرتا ہے اس کو الله تقافی کے حوالی کی خیر اس کے سوالو کی ہیں ہو جو ان کی کہتے ہیں اور حقوق کی ارتفاق کی جو شام کرتا ہے کہ جو شدہ دور انسان ہے اور شمکانات عادیہ ہے ہے اور بھن عارفین نے فریا یا کہتھ وہ یہ ہے کہ معمود کے خاتی کو قرآن کی آیات قضابہات سے تشید دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح معمود کے احوالی شریف کا درک اور پانا مجمی ممکن تبیس ای طرح حضود کے احوالی شریف کا درک اور پانا مجمی ممکن تبیس حبیبا کہ بیان ہوا'۔

(۱۲) شُخَ ابِسُ بِحَدَعِدائِقِی محدث و الموی خنی ادامه این تعالی فی حریم الحبیب الا وحدفر ماستے ہیں:۔ وضائطہ در باب نگاہ داشت آ داب آ نجناب آ نست کہ ہرچہ درائے مرتبہ الوہیت وصفات قدمی حق است مُوم طااز ہر کمال منعبت کہ باشداورا ٹاہت ست دعمیت ہرکہ دہرچہ شنسب است ہوسے از عالی کا صلحا میل دوریار دجر آ کن خصوصاً اکرام دموکوت اہلیت وقر ابت آ ل حضرت علی الصفالہ دکھم

( مدارج المنوت شريف جلد اصلحه ٢٠٥٥)

'' اور قاعدہ کلیہ اور اگل فیصلہ حضور کے آ داب کی نگا و داشت بھی ہیے ہے کم ترجہ الوہیت اور صفات خداد ندی کے علاوہ جمکال ہے حضور کے لئے ثابت ہے اور مجت ہرآ کی چیز کی جوضور سے مشوب ہے علاء کرام اور صلحاء ہوئے بلا داور دیار ہوئے اور اس کے علاوہ خصوصاً حضور کے المل بیت اور قرب دالوں کا اکرام اوران سے مجت کرنا''۔

(۱۳) نیزشخ محقق فرماتے ہیں:۔

داما کمال حتی که نخشید داست آل راخق سجانه دخصوص گردانید واست زیاده از ال که درک کرده شوده دریا فدش دنور آل دشناخته شودمر آل را خاسیة ونهاییة زیرا که یودوے (محمر) صلی ایشه علیه و کلم محتق بجمع اخلاق البید دصفات ربز بهید (یدارج المنیز ستاجد ۲ صفحه ۱۲۴)

'' ادر بهرحال کمال حتی جوانشہ تعالی نے مضور کو بخشا اور مضور کو اس سے خصوص فر مایا وہ اس سے زیادہ ب کہ اس کا ادر اک ہو سکتے یا اس کو دریافت کیا جائے نے باس کی نہایت اور مقاب مصلوم ہو سکے اس لئے کر حضور صلی انتھا علیہ معلم النام تعالی کے جمجے اخلاق اور متفات رہو بیر سے حقق تھے۔''

(۱۴) نیزشخ محقق فرماتے ہیں۔

و چول قابلیت و سے سلی الله علیه وسلم کل ست و قابلیت سائرا کوان از مرسلین عبین و طائکه مقربین وسائر

ادلیاہ وصدیقین وموشن جزی کا عمر باشند برراز دوک خاصت رفیع و عاجز از کوتی اینطاس مشیع و سے وچھل وانستند دود بالمصند کا رامانیا و داولیا و نہاوتدروس خود مابرودیتر به عالی و سے وفہا دیروہ بہارا برزشمان خداسترز دجرشال و سے ۔ (عدارت الغیر سنٹر بینے جلاع اصلی ۱۹۲۹)

" چنگ حضور کی قابلیت کلی ہے اور تمام اکو ان مرحلین اور انجیاء اور طانگ مقرین اور تمام اولیاء اور مدینین اور موشن کی قابلیت بر دی ہے۔ البذاہ دس قامرین اس بات سے کرحضور کی فایت دیفع کا اور اک کریں اور اس سے فائرین کرحضور کے مرجب کی بائدی سے ادائی ہول اور اس منٹی کو اولیا ما اور انجیام مجھوق آمیوں نے اپنے مرحضور کی بائد چرکھٹ پر رکھ دیئے اور حضور کے مجد شال کے ساسے ذین

> ندلت پیانی گرونیس رکھویں۔'' (۱۵) نیز شخخ کاارشادنہ

دا حادیث درا کملیت آل دهترت مبلی انته علیه در کم دا حاطه و ینجمیج کمالات صوری دمعنوی اکثر است از ال که احصاء کر دوشود (بداری المنویت جلد ۲ میفیر ۱۱۷)

" مضور عليه العسلوة والسلام كي الممليت اورجيج كمالات فاهر كي اور باللني كراها طريح متعلق احاديث شريفه اس سرزياده مين كمان كاشار موسكي"

(۱۲) نیز شخ الحمد ثین وامام گفتشین حضرت شخ اجل مولانا شاه توعبدالتی محدث وبلوی حنی رقمیة الله علیفرماتے بین: ـ

وجیح کمالات کدود وات مقدمه انجیا مهابق مود رخ بود در ذات شریف او بازیاد تیبا موجو، بود ع آل چیخوبال به روار نگر تا این می از می توان به داری توان با داری

( يحيل الايمان صفحه ۱۳۳)

'' اور دہ تما کی کمالات جرانبیاء کرام ساتھیں کی مقدس ذاتوں ش ود بعت رکھے گئے تھے دہ سب کے سب بن نے اور تی صنور کی ذات شریف شی موجود تھے۔

ع جو كجمة الم مسين بالمتبار جموعه كو كفة بين وه آب تبار كفة بين "-

ا الله من تشتق من نيم المقطم ، زمر و محد شين كما ام اظلم ، بندش حضور كى بركت أثم كيارهو من مدى كما يحتود كل من كم يحدو اكرم ، ميدة و مندنا وثينا وثينا من مثاني امام الل السقت معرب فتح شاه مجد عبدالتي محقل وقت محدث والوى غنى رحمة المله تعالى و وضى الله عنه و افاض الله تعالى علينا من بركاته و فيوضاته و اماتنا و اقامناني زمرته في القبر و العشر ، كى ايمان اقروز باطل موز برهم و

ب نظیر عبارت شریف طعید منوره ، مقد سرجی کے بڑھنے سے ایمان عمل روح پیدا ہوتی ہے۔ قلب علی سرحیت سے ایمان عمل روح پیدا ہوتی ہے۔ قلب علی سیکنین واطعینان کا دریا موجران ہوتا ہے اور سنتے عمل ایمان وا حالا آمان ان ہرون سنت مدح و قائے سید و ان کم ختال شرح و بیان افزوں و ہر چہ ہر مرتب احدے متعین ست حقیقت مجدید آس را معین ست و آس ختال مرست براز و تو تو آس کا مناسا از موجود ان اور اور ہر چہ ہر مرتب احدے معین ست محتقت مجدید آس را معین ست است میں از ہوت کو ان اور ان کم مقامت میں میں از ہوتو تو راآس اور اس کا مناسات میں در حقیقت تعین اور اور اور اور اور ان کم مقال بود۔ اور ان کم سات ایس ور حقیقت تقدیم از اور اک مفات تی عمل گردا ذکت ان کا ال مطال بود۔

#### تطعه

حق رائبتثم اگر چه ندیدنگنش از دیدن جمال محمد شاختد او رائبتثم دیده نشاختد ازان کرصورش خشاه معنیش ساختد

ادندائ ماعبدناک(1) از دات واجب الوجود برآرو و مگرال صدائ ماعوفاک نبت باآن مقمود و مقصد برموجوداول آخیری ناء عَلَیْک (2) آنْتَ عَلَی نَفْسِک گویدهگرال لاَ نَسْسَطِنعُ صَلُوهُ عَلَیْکَ مِنْ رُبِّک (3) گوید

#### قطعه

<sup>1 ۔</sup> فولہ حاعد ناک۔ مدیرے تمریض کے جمل کی طرف سے اشارہ ہے ( پھی اے انتہ تھا لی) ہم نے کا مقد تیم کی عجادت نہ ک بے 11 مز

<sup>2</sup> ـ ص نے ت<sub>ترک</sub> آمر بفت کا اما فکٹیس کیا ۔ آدیا ہے جیا کہ آئے آئے آئے آئے فیے کے ہے۔ 3 ـ ہم آ پ کے رود رکی طائٹ ٹیس رکھے ۔ علیہ الصلوۃ او السّلام فی کل حین و آن بعددِ معلومات الرحمن ۔ ١٣

معریت مککسته احدیت مظهر هیقت فردانیت مظهر مودن ده انیت برکتو نمیب لا بوت (۱) ملتم معلوم تخ جروت مروت ادواع مکلت حرتی اشاره ناموت پیدایت کط دلایت نهایت دا کره نموت مظهر اقر دست اعم هل اوّل تر جمان از لوّد او ادتر امراد بادی بیل سید مثل تودای مرا بی حبیب اکل حق امنی مصلفی منطقه

قطعه

نور بدئی حبیب فدا سید انام متحور نور اوست دگر جنگی فلام برتهمتی که داشت خدا شد برد تمام آشهای ویتروز است وی التشهور الدکرار کانجانه جاست نے جدد نشان ندنام از آشائے عالم جال پرل ایل متاا ثاہ رس شخع آم خابہ دولن مقعود ذات ادست دگرہابھ طنیل ہر دتبہ کہ ہود درامکان پروست ختم ہرداشت ازطبیعت امکان قدم کہ آل تاحمدہ وجوب کہ اقصائے عالم است مویست بس تکرف درین جاکہ آئے

رَفِيْعُ شَفِيعٌ عَزِيْزٌ وَجِيَّهُ رَسُوُل كُويُم نَبي نَبيه رَحِيْمٌ فَخِيْمٌ عَظِيْمٌ خَطِيْرٌ يَشِيْرُ لَلِيْرُ سِرَاجٌ مُّنِيْرٌ سَخِيٌ بَهِيٌ عَلِيٌ مَلِيُ رَضِيٍّ وَصِيٍّ تَقِيًّ نَقِيٍّ عَلِيْمٌ رَحِيْمٌ سَلِيْمٌ كَلِيْمٌ عَطُوْق رَؤُق كَرِيْمٌ رَحِيْمٌ عَجَوَ الْبَشُرُ بِكُمَالِهِ خَسَفَ الْقَمَرُ بِجَمَالِهِ نَطَقَ الْحَجُو بِجَلَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا خَرَق السَّمَاءَ بسَيْرِهِ مُلاءً الْخَلاءُ بِخَيْرِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا مَاسًا تَم ذَاكُ لِغَيْرِهِ شَرَق الْمَكَانُ بِنُوْرِهِ سَرًّ يشؤره الزُّمَانَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسَحَ الْمِلْلَ بِظُهُورِهِ كشف الشية بياته الُقُلَى بِمَكَابِهِ رُفَعَ

1 - فوله لاهوت ذانت إلى كا عالم حمل عمل ما لك كومقام فكافى الفده اصل بوتا ہے۔ اس لفظ كه مقد بل عمل مرتبه مشات ك جزرت ادم حزنها كالكون كمينة تاريخ الاحقاق .

أكرم بر فعة صلَّوًا عليه وَسَلِّمُوا شاته فأتهتدوا ثم اقتلوا لطريقته لشريقته لخقيقته ضأؤا عليه وسلفوا فتحقَّقُوا ا اللَّهُمُّ صلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعلى آل مُحَمَّدٍ وَاضحابه

(اخيارالاخيارشريف صغيه ٥٠ مطع مجتمائي) " اور جس طرح که انته کاسیاس اور شکر دائر وامکان اور احاط انسان سے باہر ہے اس طرق مدت اور تا ، (تعریف) سیدالکا نات حضور علیه الصلاق والسلام فی شرح اور بیان کی طاقت سے زائد باورمرت ا حدیث کے سواج پر کی متعین سے حقیقت مجر سال کو معین ہاور ذات احد کے مرتب کے علاوہ جو پکو میم ے صفات احمدی اس کے بیان کرنے والے بیں اور جو پھرانو ارسلوی اور سفل ہے فاہر ہے بیتمامی اجل مظا برحضور ك نور بي يوق بي حقيقت على مغت حل ك ادراك تقعيريين عجز باس کامل مطلق کی ذات کے کنے ہے۔

الله تعالی کواگر چه انہوں نے آ کھے ہے نہ دیکھالیکن اللہ کو جمال محمدی کے دیکھنے ہے بچان لیا حضور کو ا بن آ کھوں ے دیکھا تو سکی مگر بچان اس لئے نہ سکے کہ اللہ تعالی نے ان کی صورت کو حقیقت کے لتے بردہ بنادیا ہے۔

وہ واجب الوجود کی ذات سے ماعبد فاک عرض کرتے میں اور دوسرے اس معمود علیہ العلوة والسلام اور مقصد برموجود عليه السلوة والسلام كي نسبت ماعوف اك (1) كو بلندكرت بي وه لأ احصى ثناء غليك أنت كما أأنيت على نفسك كت بي اور دومر الا نستطيع صلوة غليك من ربك كتيس

تمام مخلوق ہے اُفضل ، رسولوں کے امام ،مظبر اتم ، وہ خدا ہے اور ان کے حلاوہ سب ان ہے معشی ( نشو ونما یانے والے ) پامست اور نشہ والے میں وہ تمام عالم کی جان میں اور حق یہ ہے کہ جان جاں میں الله تعالیٰ وان کی ذات کے واسطے کے بغیر تلاش نہ کر۔الله تعالیٰ وزل میں آئینہ وجود کے برابران ں <sup>د</sup> قینت کے آئینے کوسامنے لائے۔ آئینہ وجب آئینہ کے مقابل رکھتے ہیں۔ یبال ایک بہترین

1 \_ فوله ماعرف اك أن مبيب بم في أب كون بح نار ١٢ مند

لغینہ بے اگر قریق پہلے آئید سے جو کھردوس سے آئید میں پڑتا ہے دو اُس کا اُلٹ برتا ہے دو اُلٹ دوست ہو جا تا ہے جب اس آئید فائی ہے اس اوّل میں پڑتا ہے وجود کا تشق ال طرح نمیل بیت اور است ہوجا تا ہے جب اس آئید فائی ہے اس اوّل میں پڑتا ہے وجود کا تشق ال طرح نمیل بیت اور آئی میں بر آئی میں اور دو تیس کی اور آئی کے اور کی کوروش کرنے والے ، فاہم بھی جسموں کے آغام کرنے والے ویڈوں اور در بیت کو اور کے اور کی اور در کی اور کوروس کے اور کا موسنوں کے کہ میں موخت اور شہود کے گھیے کا تشق الموال کا مقصور ہے اور کی اور ویڈوں کی کوروس کے معالم وی کا مقصور ہے اور کی دو اور کے آفاق کے کا موس کے معلم وجود موروس کی موسنوں کی رواز دیا ہے اور جو ب کا موسلوں کے مطلب وی رواز موسال کے موسنوں کی رواز دیا ہے اور شاہد کے ایک کے مالوں کے موسنوں کی رواز دیا ہے کا موسلوں کے موسنوں کی دور است ویت کے دورات کے ایک کے اس کے مطابع اور کی کوروس کے ایک کے مالوں کا مقدم کے ایک کے مالوں کا مقدم کے ایک کے مالوں کی موسنوں کے ایک کے مالوں کی موسنوں کے اور ان اور جوب کا کے موسنوں کی موسنوں کی کوروس کے کوروس کے

- 69

ایات

رحول میں کہ بیم میں اقب کی تج رہا ہے والے میں انامور بزرگ میں او کی ثان والے میں شفع میں موج سام ب جامع ہیں وار میں اخرافیزی ویے والے افرائے والے روشن کھران میں رہم

میں ، بررگ مرتبہ عظیم بہت بوے، پند میدہ وصت کے صحح ، تقونی کے بطی مقام والے، پاک،
برگریدہ ، تی ، تابال ، درق ، بلندودات والے ، بمبران بنهاے میر بان کریم ، بررق جا بریو والے ، باک ،
برگریدہ ، تی ، تابال ، درق ، بلندودات والے ، بمبران بنهاے میر بان کریم ، درخم ، برروق جا سنے والے ،
بشران کے کمالات کے اطلا اور بیان ہے عالا آ گے ، بقر آن کے جلال ہے بول آ فیے ، ضور پدورود
وسلام میجو، طاء کوایی فیرے مجروباء آ مان کواپی سرے بھاڑ دیا ، یسکی کونصیب نہ بوا، جضور پدورودو
سلام میجو، مکان کواپینے فورے دو آن کیا ، زمان کواپی بیرے بھاڑ دیا ، یسکی کونصیب نہ بول ، آ پ کے مکان
سلام میجو، مکان کواپینے فورے دو آن کیا ، ذمان کواپی بیان ہے مک وشہر کوکھول دیا ، آ پ کے مکان
سے دینوں کومشور نے رودودو ملام میجو بنیا ، نسب مک وشہر کوکھول دیا ، آ پ کے مکان
کے صدقہ میں علو و بلندی نصیب ، بول ۔ آ پ کی بلندی شان کو تو کے ، صفور پدرودود سمام میجو بنیا صفور
کی شریعت سے ہوائی می میں کرو ، اور آ پ کے طریقہ کی اقتداء کرد ، اور ان کی حقیقت سے محقق
کی شریعت سے ہوائی محقق محدث داور کی خیار ترجہ ان اور اسح اب پر ترحت کا ملم میجو ''۔

برجواز ، حضور پدرودود سلام میجو ۔ اے اندا ؛ حضور اور آ پ کی آل اور اسح اب پرحت کا ملم میجو ''۔

برجواز ، حضور پدرودود سلام میکھوں کو کئی رحیہ اندھ ملے کا ارشاد مقدل :۔

برخوش شاد محمور پدرودود سلام میکھوں کو کئی رحیہ اندھ ملے کا ارشاد مقدل :۔

برخش شاد محمور پدرودود سلام کو کئی رحیہ اندھ ملے کا ارشاد مقدل :۔

19\_نیزشنخ محقق کاارشاد:\_

وابانفیحت ارسول النهادّ ل محبت و تقطیم وادب جناب عالی اوست و تیم بیدو تنزییر ماحت مخ وجال او و تمامهٔ انجیاع صلو قاللهٔ وسلام علیم اجمین از برعیب و منقصت که نالائن مقام نبوت و رسالت بود و ضابط در باب نگا د داشت ادب آل جناب آنست که جرچه و دائے مرتبہ الوبیت و صفات قد ک تن است مؤو علااز برکمال و منتبت که باشد او را تا بت است

نخوال او را خدا از بهر امر شرع و حفظ دیں ۔ دگر ہر وصف کش می خوابی اندر مدحش الملاکن ( مکتوبات شیخ محقق مصفو ۱۹۳۰ می اخبارالاخیار )

" بہر مال رمول الله ملی الله علیہ وملم کے لئے تھیجت آتی کہا یات صفور کی میت اور تنظیم اور ادب ہے اور الله قدائل نے ان کو اور سب اخمیا کو جرعیب اور تنقی سے حزو کا بچر عقام نہوت اور رسالت کے لائٹ نہ قاحضور کے ادب کی نگا و داشت عمل صابطہ یہ ہے کہ عربت الوجیت اور صفات تی کے علاوہ جر کمال اور منقبت ہووہ صفور کی الله علیہ والہ وملم کے لئے تابت ہے تھم شرع اور تفاظت دین کی وجہ سے مفور کو خدانہ کہا اس کے طاوہ جو وصف جائے حضور کی اور تھی الماکر۔" معرف برخش تحقق کا بیان ایمان افر وزو باطل موز :۔۔

ویب بن معبد کرتا بی اقتداخیاری علار صدوق صاحب کتب واخبار برده کفت بنتا دو یک کتاب از کتب قد ما و خوانده دام و یکتم و رضح آل کتب کرتی بهجانده او تحاصهٔ باس را از آن خاز دیا به انجام آل از مشمل در جب عشل خوصلی الله علیه و ملم کم ما تند ذر او از میکتان و نیاو تحص ملی الله علیه و آلبود کم را هی تر ین مروم است در عشل و فاصل تر بین ایشان و درات نه (رواه ایرتیم فی انحلیة و این حسل کرای فی تا رسی بی از موسی و میا در محاول ف این کروه از بین ملایم محتشل بهر صدیر و است نبود حدا ادان روجی می الله علیه و آلبود میم است و یک برز و از آن و در نامه مومنان ، مکنت بنده سمکین در قد الله الله بت والیعین اگر سے تعتشر کرشل چهبر کا و سبت منصد و نود و دند از ان روجی مسلی افته علیه و آله را ملم و یکی از آن روز تا مسرم مجانی کش و اشت چهبر کا و سبخ باسید کمال او کا بت شدیم چه گوئید رواست این جا آگر سید حاسدان بسوز دو ول ایل زیخ

'' حضرت وہب بن مدید (جوکہ تا بھی آفقہ اخباری علامہ ، بچے صاحب کتب اور اخبارہوئے بعنی مورث من مرکب میں من سند م مورث شے ) نے فر بالا کدیش نے کتب قد ماہ ہے اکبیر کا بیل پڑھی ہیں، ان تمام کتب میں میں نے نے اس میں نے سے بالا کدانتہ تعانی نے ابتداء دیا ہے لے کراس کے انجام تک کے تمام کوگول کوشش نہ دی حضور کے مطل پاک کے مقابلہ میں مور انتہا مور دور کے مان سے مقل بھی دائے ہیں اور ماے میں تمام ہے فاصل ترین ہیں۔ اس مدیث کو الاقیم نے صدیم میں مدریت کو الاقیم نے صدیم کے مدیم کا دوایت کیا اور ان بھی تاریخ میں دوایت کیا۔

روست بازور بن ساست به ما ما ما ما ما المان ا المك جزوام مهم نواسع من به بنده مسكن كهتا به (شق محد مها أن تدعت داول) الشان الى الشان الى الشان المان با 1- قرار المام المنام في المان ال بلد معلى اماء المان المان

اور یقین کا در نق و ب اگرید کین کرش کی برار جزوجی ۹۹۹ حضور عظیظ می اور ایک تمام لوگول ش قراس کی بھی گفتائش تھی کونکہ جب حضور کے لئے ہے اتبا کمال ایس بیر اقریم جو بھو کی کی میں ہائز بے۔ اس جَد اگر حاصدوں کا میدنہ بطے اور اہل زفتے کا دل فوٹ تو کیا کریں۔ ( افاہ نے قربایا) إِنَّىٰ اَ عُصَیْنَاتُ اَنْکُوفِیَّرُ اِنَّ شَانِیْکُ مُنْ اَوْکُ بِنْکُونِیم نے تجھے تیرکیٹر ہے اتبا بھالی مطافر مالی اور بے شک جو تبدارا ایشن ہے وی فیرسے محروم ہے۔ "

#### ابيات

نور بدئ حبیب سید انام منفور نور ادست ور بمنگی علام بر نعمع که داشت خدا شد بردتمام آشاری بیشود ست قبق التشجید المعرّاهر کانجانه جاست نے جبت و نے نشال نشام از آشائے عالم جال پرس اذیں مقام از آشائے عالم جال پرس اذیں مقام

شاہ رسل شنق اہم خواجہ دو کون نور بدئی منتسود ذات اوست دگر باہمہ طفیل منتسود ذات اوست دگر باہمہ طفیل منتسود خوب او بررہت ختم بر نصحے کہ در بردائت از طبیعت امکان قدم کہ آن آشاری پیٹیدہ اسلام ست کانجاتہ جاست مربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن از آشائے عالم سربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن از آشائے عالم سربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن از آشائے عالم سربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن از آشائے عالم سربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن از آشائے عالم سربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن از آشائے عالم سربہت بس شکرف دیں جا کہ تیج آن در آرائی السلام

(مدارن المنوت شريف جلد اصفي ٣٦)

#### ترجمهابيات

ا ۲\_ حضورت شُّ اولیا پنخر الدنالم متولد شُّ الاولیا ۔ ۹۵۸ همتو تی نخر العالم ۵۳۰ هنخر الحد مین الشاه اشخ عبدالحق دبلوی رحمہ الندعوالی وفورالفدم لقدۂ کا ارشاد : ۔

دم ادرتقم در احوال وصفات ذات شریف و به و تحقیق آن تربیع قمام است کدآن مثنابه ترین تشنیب ساست نزدگن کدتا ویل آن بی کس بر خداند اندو برکے برچه وید برکند روانداز و ننج و وافش

خود کوید داوسلی النه خلیه و ملم از قبم د دانش تمام عالم برتراست .. ( معرع ) او برتر از ان ست کرآیی بیزیل

او را چنال كه ست بجر خدا كے شناسد پنا نكه خداراچنا نكه بايد جرو سے كے شناخت

بيت

ترا چناں کہ توئی ہرنظر کجا میند بقدرہ انش خود ہر کے کندادراک (شرح فترح النیے صنی ۲۴۰۰)

''اور مجھے حضور کے احوال اور منات ذات اور ان کی تحقیق میں کام کرنے میں جرن ترام بے۔ کیونکہ وہ میرے نزد کید شطابہات سے شتابہ ترین میں جو ان کی تاویل الله تونی کے سوا کوئیس جانبااور جوشن جنا کہنا ہے وہ اپنے قدر اورشم ودائش کے اندازہ کے مطابق کہنا ہے اور حضور مسل انتہ علیہ مظم تمام عالم کے فہم ودائش سے برتر بلندہ کالا جی (معرش)

وہ اس سے بلند ہیں کہ خیال ہیں آئیں ( صلی الفعلیہ وسلم ) ان کو جیسا کہ وہ میں التفاقع لی کے مواکو کی نمیں جاتا جیسا کہ فعدا کو جیسے جاتا چاہیے ان کے بخیر کس نے نہ جاتا ( بیت )

آپ کوجیسا کمآپ ٹیں برنظر کب دکھیا گئے ہے برایک بفقر دوائش اپنی کے اوراک کرتا ہے مسلی انفعالیہ وکم ''

۴۶۔ نیز انہیں امام الل شہود وحضور، آ سال فون دینیہ کے آ فائب درخشاں ججۃ المضر ین والحد شین حضرت شیخ محقل کا رشاد:۔

وعاصل آبی د چرآنست کرحشرت می انده خطیه در کم داراتی و دو بخیابات انوار متوالی بروی سے گذشت بعضه بالا سیجعش و گروی بررگل فرق که سه رسید از دنو نسد روگل تحت استفنار سی کرد و چون قبلیات تن مانهایت نیست تر قبات آن حضرت را نیز نهایت شد وایل میشخصوش این نشا آست تا ابد اقباره مالی تم بر برم متوال خواند بود،

" (حضور بعض ترقی می سے اور میں) اور خضور پر بے در بے سلسل تجلیات انوار مُورت سے بعض تجلیات بعض اوروں سے بلند برقی اور براور والی مثل میں جب تینیج تو بیٹل تکل میں خبرے سے استعفاد فرائے اور جب سر تا تال کی تجلیات کی کوئی انتہائیس تو حضور کی ترقیات کی بھی کوئی انتہائیس ور بیرتی آل دیاسے تفصوص تیمی بکسا بدالاً بادیک مال ای دستور اور طریق بیاری سے "۔

بيت

مرا کمال مجت ترا کمال جال دےمبادکتھاں پذیروای ودکمال (مرح توح الخیسے ۴۵)

بيت

جھے کمال محبت تجھے کمال جمال نہ ہو وہ لحظ کہ باقعی ہوں یہ دو کمال ۲۳۔ نیزش محقق اولیاء کبار کے انہائی مقام کی اخراج کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔

د بعدازین مقام نبوت دورجات اوست که اولیا مدا بدال راه نبیت دمقام دلایت اولیا مودر جات آن تا این جااست (شرح فقرح الغیب مفحه ۴۳۳)

'' اوراک کے بعد مقام نبوت اوراک کے درجات ہیں کہ اولیا مکوان کی طرف راست**نبیں اور اولیا ہ** کی ولایت کا مقام اوراک کے درجات یہاں تک ہیں۔''

۲۴\_نیزشیخ محقق کاارشاد:\_

پایئے ارٹن دمقامِ الدّرسِ ثمری را کہ نیج کس رابدرک دوریافت آس راہ نیست (مداری المدید شریف جلد ایسفح ۳)

'' کی کورسول اقدس صلی انفه علیه وسلم کے بلندر تبہ اور مقام اقدس کے پالینے اور دریاف کرنے کی طاقت نیس''

۲۵ ـ نیزشنج محقق کا فر مان مقدس: ـ

اماد جشریف ذی صلی الله علیه و آلبو ملم مرآت بیمال البی است و مظهر انوارنا مثامی و سیوو ( روارخ النویت مبلد اصفی ۳)

ر مدارج استیار میں میں اندامی کا چیرہ شریف الثاقاتی کے جمال کا آئینہ ہے اور الثاقائی کے غیرشا می '' حضور مسلی الله علیه دملم کا چیرہ شریف الثاقاتی کے جمال کا آئینہ ہے اور الثاقائی کے غیرشا می انو ارکا مظہرے۔''

٢٦ ـ نيز شيخ محقق جحت إحناف كاارشاد: ـ

آ س حضرت راصلی الله علیه وآله و کلم فضائل و کمالات بود که اگر مجموع فضائل انبیا مراصلوات افته علیم اجتمین در جنب آ س بنبد داخ آید به (شرح سفرالسعا دت مسفر ۴۳۲)

" حضوصل الله عليه وآليه وملم كائے فضائل اور كمالات ميں كدا گر تمام انبيا و كرام كے سب فضائل كوجع كر بحضور كے فضائل كے بيلو عمل وكلى تو حضور كے فضائل ان سب ير دائ آئي

--۲۷\_ نیز شخ محدث د باوی فر ماتے میں:-

مے..

افهام خلاكق در كمالات انمياء ميشهم المسلؤة والمسئل م جيران وانتياء بهروردات و سي كمالات انبياء ويكر محدود ومعين است اما اين جانتهن وقد يرقحني وخيال وقياس رابدرك كمال وسيرمان شهرو-(عرج الجوين ومل 11)

'' تام تلوق کی بچھ انبیا جلیم المطام کے کمالات میں تیران ہے اور تمام انبیا علیم المطام کی بچھ آ پ کے کمالات میں تیران ہے ، دوسرے افیاء کے کالات محدود اور مقرم بین کین صفور میں مداور تعین کی مخائش ٹیس ہے اور خیال وقائس کو حضور ﷺ کے کالات کے علم میں راہ بیس کئی ۔'' ۲۸ نیزش محقق صفور کے قلب یا ک کی ٹیفیت کے محافی فرانے ہیں:۔

۱۸ - بیرس سی مورسیسید پایسان میرسیست ۱۰ میر جا کداوراک مکن وحق تنیسته هم در بن مقام جزاعتراف به جهل و نارسانی نباشدای جادهوی علم جهل است دور یافت جهل میرناخل ۱۰ (حررت البحرین و مل ۱۴)

'' بیدهام جہاں ادراک مکن اور متوقع تیں، یہاں علم جہالت کا احمر اف کرنے سے سواکوئی اور شخیس بہاں علم کا وکوئی کرتا جہالت ہے اور جہالت کا علم ہوتا عین علم ہے۔''

ے بین پیمان اور وی روز بات قرب و سیدر دبید می است این است این از است است می است این از است تا ابد ۱ الآبادایی حال بم برین موال خوام بود زیرا کر کیلیات تی را نهایت نیست (مریز انجرین و مل ۱۳) ۲۰ و از خضرت معلی الفیه علیه و ملم و اگر ورثر تی است و مشابدات او در درگ تجلیات حق نهایی شد خدار دس الازل ای الا بدر (مررث الحرین و کس ۱۲)

نداردی ادا ذرل ای الاجد از مین ۱۳۰۱ می از ۱۳ تا) ۱۳ به آهل به مصطفوی که هنیقت حالی آن مارا ۶۲ خدا کمی نداند - (مررخ المحرین وصل ۱۲) ۱۳۳۰ بر کسم برا توجهٔ وید بر صدد انداز واحرفت وقیاس خود کوید چوان متنام اواز بهد بالاتراست بر کساز مقام و به نیز در جدواز همیقت حال و سے که با خداداو دکشف کندگویا کرتا و ایل متنابهات کرده با شد -(مریخ المحرس وصل ۱۲)

م طرح، حریات الله تعالمی یامیدی خیر الجنواء ۱۳۳- نیزشخ الاسلام حفرت شیخ محقق گرهموالی تومت د دلوی کی نگلصانها رفانه نصحت: -۱۳۸۰ مرکز من کارک مسلمی انتها مهلم آنر - کریم و ۲۶ مرته الاست است ایسان کالا

و مجمل اعتقاد در حق سيد كا نئات صلى الله عليه و ملم آنت كه برچه بز مرتبه الوبهيت است از كمالات وكرمان اثبات كنند كاننا عَما كانَ

"مسلمانوں کا حضور سید الکا نکات ملی الله علیه وسلم کے تن عمل مجمل اعتقادیہ وزما چاہیے کہ مرتبہ الوہیت کے سواجیتہ کمالات اور کرامات میں وہ سب حضور کے تن عمل ثابت کرے۔ باواتنی باور" شعر

دَعُ مَا اذَعَتُهُ النَصَارى فِى نَبِيهِم ﴿ وَاحْتُمْ مِنَا شِنْتَ مَلَّتَ فِيهِ وَاحْتَكِمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاحْتَكِمُ اللهِ اللهِ اللهُ الله كَا بِجُ إور اللهُ الله كَا بِجُ اور اللهُ الله كَا بِجُ اور اللهُ الله كَا بِجُ اور اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَلِيمُ اللهُ الل

انه کاترین ) یا قد ترکاراس کے علاوہ جو چاہے تھور کی در تین بیان کر اور تا افسہ جگڑے'' وانسنٹ الی داتیہ منشنت مِن شرقی فائسٹ الی قدرہ منشنت مِن عظم '' بوشرف اور بررگ چاہے آپ کی طرف منوب کر اور جوعمت چاہے آپ کی قدر، مرجنی طرف منہ و کرانہ

رت دب د بو

نخوال اور اخدااز بهرا بر شرع و حفظ دیں ۔ دگر ہر دصف کش ہے خوای اندرید حش اطاکن حضور کو تھم شرع اور تفاظت دین کی وجہ ہے مرف خدانہ کہنا ہی ہے بنا وہ جس دمف کوقو چاہے حضور کی تعریف ش کھے۔ ( عرج الحمرین قبل الافتقام صفحہ الالشق )

سند انتقتین و الحد شین امام قسطلانی متوفی ۹۳۳ هه رحمه الله تعالی اور علامه جیه مختقین مجمرین عبدالباتی الزرقانی سترفی ۱۱۲۴ هر حمه الله تعالی کے کلمات طیبات۔

علامه زرقانی فرماتے میں:

وَلِذَا قَالَ عَلِيَّ يَقُولُ نَاجِئَهُ آئَ عِنْدَ الْمِيْجَزِ عَنْ وَصْفِهِ لَمُ أَرْ قَبْلُهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِنْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ثَمَّ لَمَ يَقْنَتِن بِهِ مَعَ أَنَّهُ أُولِيَى كُلُّ الْخُسُن كَمَا قَالَ.

ىحمال خىجنبە بىجالال طاب ۋاشتىكىقىت الْكَذَابْ فْمَاكَا (زرقانى شرخ موابب بىدامى د. (زرقانى شرخ موابب بىدامىدى م

" ( ای لئے سکان سدر آ آئستنی کی نظریز مجی صرف جاب تک پنجیس ۔ اصل حسن و بھال مجرکو انہوں نے بھی ند و یکھا )۔ موااطی دسمی الله عند نے فریایا کہ آپ کی تعریف کرنے والا جسب آپ کی تعریف کرنے سے عاجز آتا تا تو بہ کہتا کہ یش نے حضور سے پہلے اور حضور کے بعد حضور جیسا ند و یکھا اور ای وجہ سے کئی فتند ادر مصیبت بھی پڑ کر بے عشل ند بوحال تکہ حضور کوکل حسن عطابوا جیسا کہ کی شاعر

نے کیا ہے:۔

جمال کے جلال بھی مجوب ہونے کی وجہ سے بیمال عذاب ( جلال ) کولندیڈ اور بیٹھا خوشکوار پایا۔'' ۲۔ علامہ زرقائی رحمہ انتفاقا کی فرماتے ہیں:۔

اَلَا وَهُوَ اَجَلُ مَنَ انْ يُحيَطُ بِهِ وَصَفَ وَاشْرَفَ مِنْ أَنْ يُضُمَّ جَوَاهِرَهُ نَظُمُ اوْ رضقہ(۱)۔

''خبردار! حضور طبیالصلوة والملام اس سے بزرگ و بلند و بالا چیں کدو صف آپ کے فضائل کا احاط کر سے اور آپ اس سے اشرف بین کدآپ کے جواہر گوائم جھ کر کھیا چر سے ہوئے بھر۔'' امام تسطول فی رہمہ اندہ تعالیٰ کا گورائی بیان محضور ہی طبیالصلوقة والسلام کوا پی شش کہنے والو اور نجی ہے جسر کی کا جوکی کرنے والوائے خورے رہ مورای۔

> ِ أَعْلَمُ انَّ مِنْ تَمَامُ الْاِيْمَانَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمِانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ خَلَقَ بَدَيْهِ الشَّرِيْفِ على وَجَهِ لَمْ يَظْهُرُ قَبْلَهُ وِلَابَعْدَةُ خَلَقَ ادْمِيَ مِثْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

" جانتا چاہیے کہ حضر سے ایمان لانے کی تعمیل سے بے کداس بات پے ایمان ہوکدانله توائی نے حضور ملی انتفاطیہ دملم کے بدن شریف کی پیدائش اس طریقتہ پر کی کہ حضور سے پہلے اور حضور کے بعد کسی آدمی کی خلقت اس طرح نہ بوئی۔" (حضور ضلقت نے شمل جس)

( زرقانی طی المواہب جدم صفحہ ۵۰ مرد جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۳ ما قلاعت، جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۶۳ ما قلاعی المساوی وسائل الوصول 5 قلاعی المواہب لنقسطانی صفحہ ۱۵)

امام على قارى خفى محدث كى فرمات ميں: \_

مِنْ تَمَامِ الْإِيْمَانِ بِهِ اِعْتِقَادُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعُ فِي مُلَن آدُمِيَّ مِنَ

1 \_رمف یانی بیشی مگدی یک دومرے سے جرے بوئے بقرے ۱۱ س

2 - برق کرکٹر ہو کینسٹن کی آرود پریونی کرنٹر بشش آفر دیکھیں تجا پھر دیسے ہوتے کہ ایم دامل کے طرک انسان معمولی ادا توقیم میں بھر قائد کا میں اس نے بیکٹر ناکری اگریواد موسرت کھیں اسانو قادالمام کا گئیر ہے ۔ میں موسرہ داروں میں میں استفاظ عند انواز مجالیا کا وقت سے ادارک اور کا میں اس موسائی والا میں کا موسول کی جہتے کرائن میں ماروں افت کے سیست میں تھوی ہوئی میں کرنے کا طوق بوار معصب بعید سمور میرک نے کے قرآن دادوں وہ اوالا ہے تھی واسس کو کھیا تو میں کہ کے اور دوسری دوسرت بعیر میں میں میں میں اس برق کی ہے اس برق

الْمَحَاسِنِ الطَّاهِرَةِ الدَّالَةِ عَلَىٰ مَحَاسِنِهِ الْبَاطِنَةِ مَا اجْتَمَعْ فِي بَدَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (جَمَّ الوما *كل ط*دا صفيه)

" حضو صلى الله عليه و ملم پرائيان لانے كى يحيل سے ب يا عقاد ركھنا كركى آ دى كے بدن ش است اور ايسى عاس ظاہر ، جو كاس باطند پر دلالت كرنے والے ہوتے ہيں ، جى نه ہوتے جعة اور چيے حضور كے بدل شريف مل جع جيں \_"

ا مام عبدالرؤ ف مناوی محدث متو فی ۱۰۰۳ ه تأکل میں فرماتے ہیں: \_

وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنْ كَمَالَ الْإِيْمَانِ اِعْبَقَادُ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعُ فِي بَدَنِ اِلْسَانِ مِنَ الْمَحَاسِنِ الطَّاهِرَةِ مَا اجْمَعَعُ فِي بَدْيهِ وَالْمُحَاسِنُ الظَّاهِرَةُ آيَاكَ النَّاطِنَةِ وَلَا اَكْمَلَ مِنْهُ بَلَ وَلَا مَسَاوِى فِي هَذَا الْمُدَلُّولُ وَكُذَا فِي الدَّالِ. الْمُدَلُّولُ وَكُذَا فِي الدَّالِ.

(شرح شاكل مل بامش جمع الوسائل جلد ا صفحه ١٨)

" علاء عظام اورائد كرام في الربات كي نظرت كى بكدكال ايمان بيب كديبا عقاد موكدكى انسان كيدن مي است كائن فا بره ترح ند بوت ميت كومفورك بدن شريف مي ترح متح اود كائن ظاہره كائن باطند كى علامات بير يحاس باطند (مدلول) اور كائن فاہر و (وال) مي كوئي معفور سے اكم نيس بكدرار بحى كوئي نيس "

نیز امام محدث مناوی فرماتے ہیں:۔

وَمِنْ تَمَامِ الْإِيْمَانِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَوَّةُ وَالسَّلاَمُ الْإِيْمَانُ بِأَنَّهُ سُبَحَانَهُ خَلَقَ جَسَدَةُ عَلَىٰ وَجُو لَمْ يُطْهَرُ قَلِلَهُ وَلَا يَمُدَهُ مِثْلَهُ.

(فيض القديرج٥ ص ٢٤)

'' محیل ایمان سے سے بیامیان لانا کہ اللہ تھائی نے حضور کے جسد شریف کو اس طرح پیدا کیا کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کی حش ظاہر نہ ہوا صلعی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم بقلو حسنہ و جمعالیہ''۔

امام حافظ ابن حجر كاايمان افروز نوراني بيان: \_

الَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَفَقِدَ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْإِيْمَانِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالشَّلَامُ الْإِيْمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَدَ خَلَقَ بَدَيْهِ الشَّرِيْفِ عَلَى

وَجُولُمْ يَطْهَرُ قِبَلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي آدَعِي مِثَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جزابر أنحار بطد ٣ سخ ٤٩)

"ب منگ تیرے اوپر بدواجب ہے بداعقاد رکھنا کہ حضور پر ایمان لانے کی بھیل ہے ہے بد ایمان لانا کر الفاقائی نے حضور کے بدن شریف کی پیدائش کوس طرح کیا کہ صفورا الیمن اور آخرین عمل ہے مثل ہیں۔"

نیزوی امام حافظ این حجر کی فرماتے ہیں:۔

وَنَبِئُنَا مُحَمَّدٌصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ بَلَغَ الْعَايَةَ الْعَى لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا عَيْرُهُ فِي كُلِّ مِنْ فَيْكِتْ. (جهبرالتمارطلام مُحَّـ 20)

'' حضور صلی الله علیه و کلم صورت اور سرت ش ایسے بلند مقام پر پینچ که ان دونو ل چیز دل میں سے کسی شل کوئی و بال تک شدی بیچا۔''

امام ابرائيم يجوري كاارشاد:\_

وَقَلْ صَوْحُوا بِإِنَّ مِنْ كَمَالِ الْإِيْمَانِ اعْتِقَادُ أَنَّهُ لَمْ يَجَنَعِمُ فِى بَدُنِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْمُعَاسِّ الطَّاهِرَةِ مَا اجْتَمَعَ فِى بَدَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ـ (موامِداديَكُامُ كُرِيجِر) مَوْ 17)

" طا واورائد في اس بات كي تقرت كى ب كمال ايمان ب بيدا مقادر كها كرات كاس طا بروكي انسان ك بدن ش جمع تد بوت جم قد رحفور ك بدن شريف بين جمع بوت صلى الله عليه وصلم بقدر حسبه وجماليه"

نیزون امام ابرائیم بیجوری فریاتے ہیں:۔

وِمِمُّا يَنَعَيْنُ عَلَى كُلِّ مُكْلُفِ أَنْ يُتَنَقِدَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْجَدَ خَلَقَ بَدَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ وَجَهِ لَمْ يُؤَجِّدَ قَبَلَهُ وَلَا بَعْدَةً مِثْلُهُ(مرامباردتير فُرَ؟!)

'' اور ان ضروری چیز وں سے جو ہر ملکف پر لازم ہوئی جیں ایک ضروری چیز ہید ہے کہ بیا اعتقاد ریکے کہافتہ تعالیٰ نے حضور کا بدل بٹریف اس طرح پیدا کیا حضور سے قبل اور حضور کے بعد ایک ضقت نہ ہوئی''

علامدزرقانی رحمدالله تعالى - امام يويري كاشعار فدكورين ميس اولين كى شرح كرت

ہوئے ارقام فرماتے ہیں:۔

هُو الَّذِينَ كَمُلَ بَاطِئُهُ فِي الْكَمَّالَاتِ وَطَاهِرُهُ فِي الْقِهَاتِ ثُمُّ الْحَنَارَةُ خَالِقُ الْإِنْسَانِ حَبِينًا لَأَصْرِيكَ لَهُ فِي الْمُحْسَنِ وَجَوْهُرُهُ لِلْمَقِنَّلِ الْفِسْمَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَيْرِهِ. (رَرَاقَلْ طِيرَ مَهُو - 2)

'' حضور عظینی وہ ذات میں کہ جن کا باطن کمالات سے کمل ہے اور جن کا فاہر صفات سے مکمل ہے الله تعالیٰ نے ان کوالیا پیدا کر کے گھرا پنا تحوی بنالیا حس میں کوئی حضور کا شریم میں بینی ہے ہے۔ حسن میں وصد فائٹر میک لند میں اور حضور کا جوہر شریف تقسیم کو تیول نہیں کرتا کہ دی جوہر حضور میں ہواور حضور کے غیر میں بھی ۔''

ا مام تسطل فی وعلامدز رقانی رحمبما الله تعالی فر ماتے ہیں:۔

فَمَنْ(١) ذَا الَّذِي يَصِلُ فَفَرَهُ أَنْ يُقَتِرَ قَفَرَ الرُّسُولِ أَوْ يَتَلَفَعُ عَلَى الْأَصِّولِ أَوْ يَتَلَفَعُ عَلَى الْأَصِّدُولِ وَمَنْ لَاَيْصِلُ الْمَسْتُولِ وَمَنْ لَاَيْصِلُ الْمَسْتُولِ وَمَنْ لَاَيْصِلُ لِللَّاكِثَ كَيْفَ يُمْكِنُهُ التَّحْبِيُوعَنَّهُ وَهَلَا تَوْقَى النَّهِي فَإِنَّهُ لَمَّا نَفَى الْفَقَلَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

( مواجب اندنے وائر تا زوانی جار م صورا 1)

( مواجب اندنے وائر تا زوانی جار م صورا 1)

( تو دو کون ہے جس کی طالت اس قد رہو کہ حضور میکافٹ کے مرتبہ کا انداز واٹا کے بیان کر سکے یا

حضور کے احوال ما مول اور سول اور محقول پر طلع ہو سکے ۔ ( لیخن کی جس ید قد رت نہیں ) تو جوان تک کہنے

میٹن میٹی سکتا تو ان کو بیان کیسے کرے گا اور یہ فٹی جس تی جب اس جب اس نے اقافی جان کرنے پر

قد رت کی فئی کی اور اس سے بیلاز م شاع تا تھا کہ احوال وفضا کل پراطلاع نہ ہوکیونکہ یہ میکن سے کہ فضا ک

یراطا نا جو لیکن ان کو بیان کرنے ہے جاج بو مصنف نے ترقی کر کے اطلاع کی گھی فی کی کہ کوئی محضور

نير امام تسطلا في وامام زرقاني فرمات بين: ـ

كَ جَمَعٌ فَصَائِلَ مِهِ مَطْلِعِ بِي نَبِينِ ...

وقد حكى القُرطي المُتوفي ا ١٦٥ في كتاب الصلوة عن بعُصهمُ انه قال له يطهّر لما تماهُ حُسبه صلّى اللهُ علله وسلّم رفقاً مَن الله

بِنَا فِرَاهُ لَوْظَهَرَ لَنَا فَمَامُ خَسَبِهِ لَمَا أَطَاهُتُ أَعُلِنُنَا رُوْيَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِمِجْوِنَا عَنْ ذَالِكَسْ(1) وَلَقَدْ أَحْسَنَ النَّوْصِيْرِيُّ حَيْثُ قال أَيْضًا

أعَنِّ الْوَرَى قَلْهُمْ مَعْنَاهُ طَلِّسَ يُرَى لِلْقُرْبِ وَالنَّفِدِ فِلَهُ عَلَيْرَ مُلْقَحِمِ

كَالشَّمْسِ تَظْهُرُ لِلْغَيْنِ مِنْ يُغْدِ صَغْيَرَةً وَتَكَلَّ الْطُرْفَ مِنْ أَمْعِ انْ

قُرْبِ لَوْقُرَضْ فَلِكَ لِكَبْرِهَا جَدَّا فَسَكَادُ نَحْطَلُ الطَّرْفَ وَتَغَيْهُ

قَاتُحْمُرُكُ لِكُعْنَافِهِ وَالْكَبْدِ وَإِنْ شُومِدَتُ صُوْرَتُهُ وَهَذَا الْمُغْفَى اللّبَىٰ

خَلَقُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ شُومِدَتُ صُوْرَتُهُ وَهَذَا الْمُغْفَى اللّبَى

اللّبِياءُ وَالْوَاصِفُونَ صِفْتِكَ لِللَّيْسِ تَعْيَلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَا الللّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمِا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(موابب، زرقاني، جدد، صنحه 71-77)

"بعض حضرات سے امام ترطی (سوٹی اے ۱۵ ھے) نے کتاب انسلو ہیں ہیے بات نقل کی ہے کہ انہوں نے فر ما یا کہ ہمارے کے حضور مقطقہ کا مکم حسن طاہر نیس ہوا ہیا اندی قد کی طرف سے ہم پر فرگ ہے کیزکد اگر حضور کا تمام حسن ظاہر ہوتا تو ہماری آئھیس حضور کو در کیے سیس بوجہ ہماری عابر کی

1 ـ نيز هلاميطي قارى خفي قرمات بين تــ

ومن فئة نفل الفُوطيق عن معصية أنّه لد يطهو تسام خسَّده صَلّى اللّهُ عَلَيْه وسلَّم الا ثب اطاقت اغيّنُ الفسعانية النظر البعد لد (تي الوساكريم) أن يعمل الشقرة). العنسعانية النظر البعد لد (تي الوساكريم)

ولفا مقل القرطن الله فلغ يطهر تعام عُسند والله ألما طلقت الأعيّن (وَإِنَّهُ الرَّمَا الرَّمَا لَ عَمَا حَسِدُ و أَمُّ لِهُمَا وَهِمَّا اللّهِمَّ المُستَلِّمَا عَلَى القَّرْطِي في وسنتن الوصول مَنْ 13 يَجَارِ أَيَّمَا مِهُم مهمب - طاستَجَرَّدُمُ التَّهِينَ.

لع يطهر تعام خسبه صلّى اللهُ عليّه وسلّه والآلما طاقت الاعلى رُوّيتهُ. ماقان ترجّع أله السّرين.

قامة من المستقبل المتعلق المتعلق المتعلق الله عليه وسلَّة واللَّه المتا الحاقب الحبِّب المنظم العا(٠٠٠ -(م) البيرام في ١٤٠٤ أيض تموّر). "كار بيرام في ١٤٠٤ أيض تموّر).

کے۔ کیا خوب فربایا امام ایوسری صاحب تھیدہ بردہ نے کہ تمام محلوق کو عالا کر ریا حضوری حقیقت کی معرفت نے تو خسور کر قب اور بعد علی عالاً کی سے خاص فی ہونے والے کے بغیر کوئی تطریس آتا۔
حضور ( تحقیقا) سوری کی طرح بیں کہ وہ دور سے آتھوں کے لئے چونا معلوم ہوتا ہے اور قرب بندے بس اراگر فرض کرلیا جائے گا آتھوں کو اپنے انوار اور شعا محول سے عالاً کردیا ہے بوجہ بہت بزے ہوئے محل کر اگر فرض کرلیا جائے کہ ایک گا اور اور شعا محول سے عالاً کردیا ہے بوجہ بہت بزے ہوئے کہ تو تو نے کو قرب ہے کہ آتھوں کو اپنے کہ اور اور شعا محول سے عالاً کی ادار کہیں ہوسکان حالاً والداک میں ہوسکان حالات قرب بندے میں ہوسکان حالات کی اس کے اس کا اور اکترائی میں نے معرب میں اور کہیں ہوسکان حالات اور مدے کرنے میں آگر کیا گا ور اور الشافیاء اور میں میں اور مدے کرنے والوں نے لوگوں ہے آپ کی معالمت کی تھیں بیان کی جیا کہ پار مول الشافیاء اور میں نظر آتی ہے تو حقیقت کو تربی بیا جزائی میں نے انتہائی جی کہ کہاں تک وصف بیان کرنے والے میں تھی تھی تھی میں کہ میں کہا ہوں کے دالی صورتوں کی تعمیر کرنے والی میں خرف سے ایک بیا تھی میں کہا ہے کہا دی میں کہا ہوں کے والی صورت کا معالمت کرنے کرنے والی صورت کی کا میں کرنے کرنے والی میں کرنے مورک کی کہا تھی میں کرنے کرنے والی صورت کی کا تعمیر کرنے والی میں کرنے میں کرنے کرنے والی میں میں کرنے میں کرنے کرنے والی صورت کی کا تعمیر کرتے والی صورت کی کرنے میں کرنے میں کرنے کرنے والی صورت کی کا تعمیر کرتا ہے۔''

امام جحة الانام تسطلاني رضى الله عند كاارشاد:

اِجْنَمَعَ فِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ صِفَاتِ الْكُمَّالِ مَا لَايُحِيْطُ بِهِ حَدَّوْلَا يُعْصِرُهُ عَدٍّ.

(موابب شريف وزرقاني جلد ٣ منى ٢٣٥)

'' حضور صلی افته علیه و کلم شی است مفات کمال مجتمع بین که شده آن کا احاط کرکتی ہے۔ اور نہ شاران کوگیر سکتا ہے (بے صداور ہے ثار بی غیر تمامی بین)''۔ علامہ زرقانی حضور کے نام واصل کی تشریح کر باتے ہیں:۔

رَالُوَاصِلُ) ٱلْبَالِعُ فِي النِّهَايَةِ وَالشَّرَفِ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ (الْوَاصِلُ) ٱلْبَالِعُ فِي النِّهَايَةِ وَالشَّرَفِ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ

(زرقانی جلد سومنحه ۱۵۰)

'' داصل آپ کانام اس کئے ہے کہ شرف فعنیات عمل آپ اس درجد کو پنچے ہوئے میں کہ افتاد تعالی کے سوااس کو کو کئیس جانیا۔''

علامه نفاتی حنی فرماتے ہیں:۔

(وَكَانَ فَشُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) حَارَبِ الْمُقُولُ فِي تَقْدِيْرِ فَصَّلِهِ عَلَيْهِ

المَعَلَّ كُورِ هِنْ هَذِهِ الآيَّةِ لِآلُهُ لَايُعَكِّلُ الْوَقْقُ هَعْلَيْهِ وَلِلَّا وَصَفَّهُ اللَّهُ عَطِيْمٌ وَنَكُرَةً وَمَا يَكُونُ حِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَظِيمًا كَيْفَ يَعْلَمُهُ سِوَاهُ رَخَوْسَتِ الْآلْسِنُ وَوْنَ وَصَلِي يُعِيطُ بِطَلِّكَ، الْفَصُلِ وَمَا لاَ يُعْرَكُ كُيْفَ يُوْصَلَّى وَهِي قَوْلِهِ خَرَسَتُ وَوَنَ سَكَنَتُ وَصَفَّتُ مُمَالِمَةً لِأَنْهُ يَقْتَعِي مُلَّا الْفُوْةِ النَّاجِقَةِ ثُمْ تَرَقِّى فَقَالَ اوْ يَنْهِي اللهِ أَيْ كَيْفِ يُعْمِلُ بِمَالَمُ يَصِلُ اللّهِ ( لَهِمِ الرَّيْسُ وَمَاكُور مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

"المحتمد آپ به الله كفتل فيرتمائى برا ترآن) ال فضل كا اعازه لكا بن عمائل بيست المستعلق المست

علامه خفاحی فرماتے ہیں:۔

فَإِنَّهُ لَاكَسَعُهُ الْمُقُولُ وَلَا يُحِيْطُ بِهِ نَطَاقَ الْبَيَانِ

(نشيم الرياض، جلدا صفح ۵۹)

" قدر صفور حقول كى دسعت بين تين آسكا ورخلاق بيان اس كا احاطيتين كرسكاني" نيوفر ماج بن : \_

(لَايَاخُذُهُ عَدًّى أَى لَا يُعَدُّ لِكُثْرَتِهِ وَلِعَدُم الطِّلَاعِنَا عَلَى كَثْبِرِ مَنْهُ

وَمَعْنَى لَا يَاخُذُ لَا يُحِيِّطُ بِهِ ٱوْيَغَلِيْهُ.

(قسيم الرياض خفاجی جلد المسخد ٣١٩)

العنی خصال حضور علیدالعملونا و والسلام بوجه کشر سة فضائل و خصائل اور بوجه ان به اطلاع نه برونے سے ان کا شاومیس بوسکا اور ان کا احاط بیش بوسکایے''

وكيل احناف حضرت ملاملي قارى حنى رحمة التصلير كارشادات: \_

وَبَيَانُ فَضَائِلِهِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي لَمْ تَجْتَمِعُ قَبْل حَلْقِهِ فَيَ مَخَلُوقٍ

ومِنَ الْمَعْلُومِ اسْتِحَالَةً وُجُوَد مَثْلَةً مَعْدَةً.

( شرح شفالعلى القارى يلي إمث تيم الريان جلد ا منحد ٣٠)

'' حضور کے ان قضائل مختبر کا بیان چوحضور کی خلقت ہے قبل کی مخلوق میں جم نہ ہوئے اور یہ بات بیٹی طور پرمعلوم ہے کہ حضور کے بعد حضور کی شل موجود ہوتا کا اے ''

نیزمولا ناعلی قاری فرماتے ہیں:۔

لَمَّا رَأَيْتُ كِتَابِ البَّفَاءِ فِي شَمَائِلِ صَاحِب الْاصْطفاءِ أَجْمَع مَاصَّنِفَ فِي بَابِهِ مُجْملًا مِنَ الْإِسْتِيقَاءِ لِفَلْمِ امْكَانِ الْوُصُولِ إِلَى

الْبَهَاءِ الْإِسْبِفُضَاءِ (شُرِنَ شَفَاجِلدا مِعْدِ ٢)

''لینی مضور کے ٹاک میں کتاب شفا، جامع اور جمل تصنیف ہے جمل اس لئے کے **عمل ثاک بک** پینیاغیرمکنن ہے۔''

نیز علامه قاری حنی رحمه الته تعالی فرماتے ہیں:\_

وَلِذَا قَالَ بِغَضُ الْعَارِفِيْنَ الْخَلْقُ عَرَفُوا اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَرَفُوا

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَيم جلدا مِحْدِ19)

" بعض عارفوں نے فرمایا کر محلوق نے اتفہ کو تو پہچان لیا لیکن حضور کو نہ پہچان سکے \_" مجل جلالد وسلی انفاقاتی علم ہے "

> نیز علامه کی قاری حنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں: \_ ایٹر میا اللہ میں میں میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں: \_

أَكْثَرُ النَّاسِ عَرَفُوا اللَّهَ عَزُوَجَلُ وَمَا عَرَفُوْاوَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ جِجَابِ الْبَشْرِيَّةِ عَطَى أَيْصارَهُمُ

(شرح شاكل زندى للقارى جلدا \_صني ٩)

'' اکثر لوگوں نے الله تبارک و تعالی کوتو پیچان لیا لیکن حضور کونہ پیچانا مسلی الله علیه و ملم۔ اس لئے کہ بشریت کے برد ہے ان کی آنکھوں کو دھانے لیا۔''

نیز حفرت ملاعلی قاری فرماتے ہیں:۔

هٰذَا (أَنَّ نَوَّعٌ مِّنْ كَرَامَاتِهِ هُوَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ مَعَ الْمَلَكِكِةِ وَالْجَنَّ ابْتُ وَاسِمُ لَا يُنْجِنُ اسْتِقْصَاؤُهُ وَلَا يُتَصَوْرُ السِّيْقَائِكُ.

(شرح شفالنقاري على بامث نيم الرياض جلد ٣ مغي ٢٥٦)

'' حضور صلی انتفاق الی علیه دیملم کے هجوات کا باب اس قد دفراغ ہے کہ اس کی تہد کو پانا تعکن نہیں اور اس کا استیعاب متصور نہیں ۔''

(وَكَانَ لَشَمُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْكًا) عَشِهُ أَنْهُمْ عَلَيْكَ إِنْهَامًا جَسِمُهُا)
(حَازَتِ الْمُقُولُ أَى قَدِيشِكَ وَتَرَدَّدَتْ فِي تَقْدَيْرٍ فَطْلِهِ عَلَيْهِ) أَى
فِي تَقْدِيرَ عِلْمِهِ لَدَيْهِ وَتَطْوِيرٍ إِخْسَانِهِ إِلَيْهِ وَخُرَسِتِ الْآلَسِنُ)
بِكُسُرِ الرَّاءِ سَكَتَ وَيَكَمَّتُ الْسِنَةُ (فَوْنَ وَصْفِ يُعِينُطُ بِذَلْكَ
أَى عَجَوْثُ عَنْ أَنْ يَتَظُينُ بِمَا يُحْصَى مِنْا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْيَنَهِيْ
إِلَيْهِ) أَنْ قُونَ نَعْتِ يَنْحُصر لَدَيْهِ لِآلَهُ مَظْهُرُ الْاسْمِ الْإَعْظُم وَاللَّهُ مُنْافِعُورً الْاسْمِ الْإَعْظُم وَاللَّهُ مُنْافِعُورً الْمُرْمِ الْمُعْلَمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرْمُ عَالِمُ اللَّهِ الْمُرْمُ عَالِمُ اللَّهِ الْمُرْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُرْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عِلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْهُ وَاللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمِنْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعِنْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْهُورُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللِمُعِلَّ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الل

''اے حبیب تم پراانہ کا قضل خظیم بے ( تر آن شریف ) اس طرح کر آپ پر بہت اندہ کی، عظیمی اس طرح کر آپ پر بہت اندہ کی، عظیمی اس فضل کے ادارہ واگلے میں وہ شہت اور تر دو میں پر کر حیران میں گئی ان کی طرف احداث کے محصور ملی اندیا میں ما وہ موجی ہیں اور گئی ہیں، ان کے فضل کے احاظ ہے پہلے چیلے بھی اندیات کی نے حضور ملی انتصابی حکم میر جوجو جراسان سے آئی کے اس کے بیان کرنے سے عاجز میں اور وہ نوا نمی اس سے بھی عاجز میں کہ مار کے قتل کے بیان کرنے سے معاظم کے منظم ہیں اور التہ تعال خوب جائے تک کے بیان کو ب

مَصْرَتُ الْحَالَى تَوْمَ فَلَ مَصْرَتُ بِمَا مَانِ مَا وَسِي الْمَ مَشْلُ فَلَهُ اَحَسَنَ مِنْهُ يَعْضِلُ الْمَانِيَّةُ فَلَقُ اَحْسَنَ مِنْهُ يَعْضِلُ الْاَسْتُنَافَ يَبْنَانِ اَجْحَالِهِ لِيَعَلَّمُ تَقْصِيلُ اَحْوَالِهِ حَمَّالِهِ الْمَعْلَمُ فَاقِبَ وَخَصِلُهُ مَازَلِيْنَ شَيْئًا قَطْ كَانَ حَسْنَهُ مِنْكُ حَسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَطَلَمْ مَازَلِيْنَ شَيْئًا قَطْ كَانَ حَسْنَهُ مِنْكُ حَسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَلْ فَوَ كَانَ اَحْسَنَ مِنْ كُلِ حَسْنِ قَلْ بَاللَهُ الصَّمَامِينَ حَبْثُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَلْ الْمَعْلَمُ مَنْ عَلَيْهِ فَلْ الْمَعْلَمُ مَنْ عَلَيْكُولُ مَازَلِينَ النَّمَانُ لِيَقِيدُ الشَّعْلِمِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُولُولُ الْمُعْلِمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلَمْ الْمُعَالَمُ وَمِنْ اللْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَلِمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَلِمُ اللْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ ولَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالِ

# Marfat.com

'' میں نے مخلوقات میں ہے کی چڑکو حضورے زیادہ حسین شددیکھااوراس عبارت میں استینا ف کا

بحی احتال ب کدائوال کمال کی تصیل سے عاجز رہنے پر جمال کا اجمالی بیان ہومی بی کے اس قول کا مظامہ سے استقوار جسین خطاصہ ہو گلہ حضور برحسین خطاصہ ہو گلہ حضور برحسین سے احسن بیر سے اللہ کے خود دو کھا ہے احسن بیر سے حالی نے حضور کی آخریات کے خود دو کھا تا کہ عوم کا فائدہ ہو بیال تک کہ جائد اور سورج کو بھی شال ہو عصام نے فر بیا کر سحا بی کے اس قول میں اظہار جمال تحد کی کے ساتھ ساتھ اس محالی کے کمالی ایمان کا اظہار بھی ہے کہ تکر المی مبالغ سے تعریف کر فی کمالی مبالغ ہے۔ اس موسلے کہ اس مبالغ ہے۔ اس تعریف کر فی کمالی مبالغ ہے۔ "

حضرے ملاعلی قاری فرماتے ہیں:۔

اِعْلَمُ أَنَّ تَفْصِيلَ فَصَاتِلِهِ وَتَخْصِيلَ شَمَاتِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّفَ وَكُرَّمَ مِمَّا لَا ثُعَلُّهُ وَلَا تُحْصَى بَلُ وَلَائِمْكِنُ أَنْ لِمُعْدُ وَيُسْتَفْصِيْ. (مرتات شُرَّحَتُلِ ة،طِده، شو. ۳۵۷)

'' ان بات کا یقین کر که حضور کے فضائل کی تفصیل اور شائل کی تفصیل ان چیز وں ہے ہے جن کی صرفیس اور شن کا شارٹیس بلک میسکان بھی ٹیس کہ اُن کا شار ہوسکتے یاان کی تبریک رسائی ہوسکتے۔'' نیز مولا نافل قاری حنی فر ماتے جس:۔

> فَإِنَّ فَصَائِلَةً غَيْرُ مُنْ مَحْصِرَةٍ. (مرقات، جلد ٥ صلى ٣٦١) " يِنْك حَمْور كِنْشَاكُل عِمد جل"

. امام محدث محمر عبدالرؤ ف مناوی رحمه الله تعالی فریاتے ہیں:۔

وَلَمُّا اجْنَمَعَ فِيهِ مِنْ حِصَالِ الْكُمَالِ وَصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ مَا لا يَحْصُرُهُ حَدُّ وَلا يُحِيطُ بهِ عَدُّ اثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ بهِ فِي كِمَابِهِ بقولِهِ

وَ إِنَّكَ لَعَلَ مُنْقَ عَفِيلِيم فيض القدر جلد ٥ مِنْ م ١ - ١ ع )

'' اور جب خصال کمال اور صفات جلال و جمال اس قد رحضور شل جیس که جن کی حدثیس اور ندان کا احاطہ بوسکتا ہے تو الفد تعالیٰ نے قر آن شریف جس ان الفاظ سے حضور کی قومیف فر مائی ( وَ إِنَّكَّ کَمَالْ خَلْقِ عَظِیْمِ ) اور بے شک تم اطلاق حسنہ حظیر (غیرشنا ہیے ) کے مالک ہو۔''

نیزامام مناوی فرماتے ہیں: \_

لاَمَهُ مُحلِّق بِصِفَاتِ اللَّهِ مَعالَى (فِصْ القدرِ عِلد ٥ مِـ ق ١١)

"اس دجہ ہے بھی حضور کے صفات کا ثارتین ہوسکتا کہ بے شک حضور صفات خداوندی ت

موصوف ہیں۔''

الم مادى هرت براء من ما تبدير في الله مديل كما الاحتراب عين :

وَمَا رَائِتُ شَيْنًا مَنَى اَحَقَا وَعَبُرْ عَنْهُ بِالشَّيْءِ مُنْكُرًا مُبَالَقَةً فِي
الشَّعْيَجِ وَاللَّهَ كِينًا فَنَ اَحَقَا وَعَبُرْ عَنْهُ بِالشَّيْءِ مُنْكُرًا مُبَالَقَةً فِي
كَالشَّعْيَجِ وَاللّهَ كِينًا فَقَلْ فَيْنًا فَوْنَ إِنْسَانًا يَضْعَلُ عَمَالًا اللّهُ مَنْ مَنْكُلُ مِن
النّهَ فِيهِ إِلَى اللّهُ وَعَلَى هَذِهِ النّهَالْقَةِ مَعْ إِخْهَارٍ جَمَالٍ الْمُشْطَعَى
إِشْرَازٌ كَمَالٍ الشَّعِدِ فِي فِينًا هَذَا وَقَلَ عَمْنَالًا الْمُعْجَرِهُ الْمُعاصِلَةِ مِن
الشَّرَةِ وَالرَّسَالَةِ وَمَا قَلْمَ بِالشَّمْعُتِينَ بِهِا مِن الْمُقْلَمِ وَالْمُعَالِقِ وَلَمْ اللّهُ وَالرَّيَاطُ وَالرَّيَاطُ وَالمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرِينَ وَالمُعَالِقِ وَالْمَعْرِينَ فِي اللّهُ اللّهِ وَالرَّيَاطُ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْجَرَاتِ وَالْمُعْلِينَ وَلِمُعَالِكُونَ الْمُعْتَلِينَ فَلْكُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ وَالْمَعْالَ اللّهُ وَالْمُعْمِلُ اللّهُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْرَاتِ وَالْمُعْمِلُ فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِ وَلَالِهُ اللّهُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِقِ وَلَالْمُنَالُ وَلَالُمُ اللّهُ الْمُعْجَرَاتِ وَلَكُمْ الْمُعْتَلِ فَلْكُولُ اللّهُ وَالْمُعْلَامِ وَالْمُعْلِقِيلًا اللّهُ وَالْمُعْلِقَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْجَلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْجَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْجَلُولُ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُولِقِ الْمُعْلِقِيلُ اللّهُ اللللْمُعِلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُعِلِقِ الللللّهُ الللللّهُ الللْمُعِلِقِ الللللْمُعِلِقِ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْمُولُ اللللْمُعِلَالْمُ الللْ

(شرح شائل للمناوى على بامش جمع الوسائل ، جلد ا بصفحه ١٨)

" معنرت برا واحداً کی بجائے فین کو الے تعلیم اور تاکید کی مجائے ہوئے کہ کس نے کس سے اس اور مال بالبدور کر کس نے
بالک کی چیز کو صفور ہے نہ یا و جسین ند و کھا اور فین کا رایا انسانا نہ قربایا تاکہ غیر بطر کو بھی شال
بوجائے بچے صوری ، چا ندہ اور اس کو فقط ہے جبر کیا ، اس بات کی طرف اشار و کرنے کو کہ آپ مبد
ہوجائے بھی صوری ، چا ندہ اور اس کو فقط ہے جبر کیا ، اس بات کی طرف اشار و کرنے کہ ماتھ مرتح
ہوجائی المبان محالی بھی ہے کیو بھی اس طرح بر بالائم کمیت کی شار تھے ہوجوائی باطند کے اور اک
سے حاصل بوتی ہے اور وہ ہے جم کی انسان مقام نہیت اور رضا اس سے حقق ہے اور اک کرتا ہے اور
ان کے اور اک اور اک سے جوائی مقام نبوت اور رضا اس سے حقق ہے موار اک ریا شات ،
مجزوات ، کرا مات جس اطاق اور سایات جب انسان ان چیز وں جس تالی اور تھر کرتا ہے تو اس کا

نيز مام مناوي رحمه الله تعالى فرمات من:

وَمَا يَعَيِّنُ عَلَى كُلِّ مُكَلِّفٍ أَنْ يُفتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ أَوْجِدَ عَلَقَ بَمْنِهِ الشَّرِيْفِ عَلَى وَنجُو لَمُ يَظَهُرُ قَبُلُهُ وَلَا بَمْدَةً مِنْلَهُ فِي أَوْمَى

وسِرُّ ذَلِكَ مُاسَقَ أَنَّ مَخَاسِنَ النَّاتِ ذَلِيلٌ عَلَىٰ مَابَطَنَ فِيْهَامِنَ بَدِيْعِ الْآخَلَاقِ وَجَلَابِلِ الصِّفَاتِ وَالْمُصْطَفَى بَلَغُ الْفَايَةُ الَّينَ لَاتُرْبَقَىٰ فِى كُلٍّ مِنْ ذَنِيْكَ. (شرح ثُمُلِمادى طِداصُو ٢٣)

نیز امام تحرعبدالرؤف مناوی حضرت علی رضی الله عند کے اس جمله ( بقول لید او قبله و لا بعد ه منله ) کی آشر تکریتے جس: \_

'' اوراس کامٹن اورمطلب یہ ہے کہ جو تخص حضور کے عمل اورومف تمام کے بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آخر عا بڑآ کر میں کہتا ہے کہ حضور ہے پہلے اور حضور کے بعد میں نے کوئی ایسا نہ دیکھا جو سمرت اورصورت جاتن اور خلق می حضور کے شل اور برابرہو۔''

امام مناوی فرماتے میں:۔

إِنَّ هِنْدَا اِثَمَا وصفَة عَلَى جِهَةِ الشَّيْئِلِ تَقْوِيْنَا لِلطَّالِبِ وَإِلَّا فَكُلُّ وصف يُعَزَّ به الوَاصِفُ فَى حَقِّه خَارِجٌ عَنَ صفَيْهِ وَلاَ يَعْلَمُ كَمَالَ حاله إلاّ خالقَة (شرح ثَهُل مادى، جلدا مِنْق mm)

" سی لب بندنے جومضور کا دصف بیان کیار بصورت تمثیل ہے طالب کے ذہن کی طرف تقشکو قریب کرنے کے لئے ورنہ جو وصف بھی واصف حضور کے قل بیان کرے و دھیقۃ اُن کی صفت ہے خارث میں اور حضور کا کمال حال خال تحال کے سوا و کُنٹین جاتیہ"

ا الممنادي حفرت زيدرضي الله عند كماس جمله فقال حادًا أحدَّ فكُمْ مَن ما تحت قربات بير جوانبول في خضور كـ ثانل وفقائل كـ يع چيخوالول كـ جواب هي كها تعاند

فَانُ فَمَاللَهُ لاَ يُعَاطُ بِهَا وَإِن انتَهَى بِهَا الْمُحَدِّثُ الِى أَقْصَى الْفَاتِهِ فَكُلُّ غُلُوّ فِى حَقِّهِ تَقْصِيرُ فَلاَ يُمكِنُ لِآخِدِ الْإِحَاطَةَ بِهَا بَلْ وَلاَ بِبَغْضِهَا مِنْ حَيْثُ الْحَقِيَّقَةِ وَالْكَمَالِ فَافَادَهُمْ بِهِنَا الْنَمَجُّبِ مَا وَقَعَهِى خَاطِرِهِمْ مِنْ طَلَبِ الْإِحَاطَةِ بِهَا

(شرح شَائل للمناوى جلد ٢ بسقيه ٥ ١٥١،١٥)

'' بے منک حضور کے شاکل کا احاطینیں ہو سکتا آگر چیں ہے کتا انتہا کو کیوں نہ بینچ پلی ہر فاوضور کے بن میں تقصیر بے (دوغور دخیقت غالمیس بلک کی ہے۔ مقام میں عالم اس سے برتر اور بلندو انگ ہے) تو حضور کے لگ شاکل اور فضائل کا احاطہ کی کے لئے ممکن ٹیمی اقو حضر ت ذید نے سائلین کے دلی خیال احاطۂ اوصاف سیدعالم یتجب کا اظہار کیا۔''

عارف المامر بائى عمراو باب شعرائى (متوتى عمده عدهمة التعملية) قربات بين: وَبِالْجُعَلَةِ فَاوْصَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَةُ لَا تُعْصَى وَلَا تُحْصَرُ (كشف القريلاء "فرق. ٥٢،٥١ مَ

''اورخلاصدگلام بیب کے حضور صلی افته طیب وسلم کے اوصاف حسیث تاراور حصر سے خارج ہیں۔'' نیز امام شعر انی فرماتے ہیں:۔

الِخُلَمُ أَنَّ جَمِيْعَ الْكُوامات والْخصائص الْوَافِقَةِ فِي هَذَا الْعَالَمِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْفُنْيَا لِيَنِيَّا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُحْجَ الإضالةِ وَإِنْ وَقَعَ ضَى مَنَّهُ لِغَوْاصِ الْحَلَّي فَذَالِكَ بِمُحْجِ الْمُحِنَّةِ فِي الْإِرْبِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مه صعبی الله علیه و صعم (کشف الغمه جلد ۲ مفحه ۴۳،۴۳ جوابرالهارجلد ۲ مفحه ۵۳)

''اس بات پیقین رکھ کراس عالم علی واقع ہونے والی تمام کرامات اور خصائص جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تاہ رے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وعلم کے لئے بھکم اصالت ٹابت میں اور ان میں سے جو مجھوڑامی خاتی کے واقع ہواقو پیشور کی وراشت میں تھکم تا بعد اربی ان کو بلا۔'' نیز امام شعرائی دعیۃ اللہ علیفر فراتے ہیں:۔

للهُ عَلَمُ اللهُ كُلُّ مَا مَالَ اللي تَعْظِيمِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ لَا يَسْجِى لِا حَدِر البِّحْثُ فَيْهِ وَلَا الْمُطَالِبَةَ بِذَلِيلِ خَاصَ فِيهِ فَانَ

ذَلِكَ آدَبُ فَقُلْ مَاشِئْتُ فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ سَبِيْلَ الْعَلَمِ لَاحْرَجَ

(كشف الغمة جلد ٢ صفيه ٣٣ وجوابر البحار جلد ٢ صفيه ٥٣)

" پجراس بات پر لیتین دکه که بر (قول بھل ، تقریر یکویر ) دو چیز جوحفور کی تقطیم کی طرف ماکل ہو کی والائن تبین که کالان کا مطالبہ کرے کیا کہ کہ کالان کی تبین کہ اس کا مطالبہ کرے کیا کہ یہ بیا بیا شک وشید ہا دئی ہے تجد کی جا ہے تصور کے تق می بطر این مرح بیان کراس عمل کی تم کا حرج نہیں صلی الله علیه و آله واصحابه وصله و جَمِیْع مَا وجیْه خصوصاً علی الشعرانی والنبهانی "۔

( نوٹ : ۔ بھی عبارت میری اس تالیف کانتش اقل اور شک بنیا داور محرک ہے برمسلمان اس کو ہروقت پٹر انظر رکھے۔ مولی تمال کی وقیق عطافر مائے:(1))

علامة بها في رحمة الله علية فرمات مين: \_

فَخَفِيْفَةُ فَصَٰلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا يُدُورُ ثُمَّهُ الْسَانُ وَحَسُهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّانُ وَحَسُهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمْ الْاحْرَجَ عَلَيْكَ مَهُمَا بَالْفَتُ فَقُلُ لِلْ حَرْجَ عَلَيْكَ مَهُمَا بَالْفَتُ فَقُلُ لِلْ حَرْجَ عَلَيْكَ مَهُمًا بَالْفَتُ فَقُلُ عَلَيْهِ السَّكَمُ مِنَ الْاَوْصَافِ الْحِسَانِ فَلَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّوْصِلُوى حَيْثُ يَقُولُ

دُعْ مَااَدْعَتُهُ (إلى) فَإِنَّ فَضَّلَ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَسُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ

'' کوئی انسان حضور کے فضل کی حقیقت کا اوراک ٹیس کرسکا تجھے اس قد رکافی ہے کہ آپ افتہ تقائی کے مجوب ہیں اور تمام کلو آئ انجید ہیں قو حضور کے حق شن' عبدالفه اور رسول الف' کہنے کے بعد جب مجی ہتنا عبالغہ کرے قبھ پر کوئی اگر امٹیس کی تک تو ہرگز این اوصاف صان تک نہ پنچے کا جوحشور کے لئے تابت ہیں۔افضائی امام بوصری پر رتم فریائے۔

سی جاری اور بعض فوگوں کا بدینتروں کے آریب مواری سے اور جا بالاور پیدل کل کرمدینڈ ترفیف بھی واگل ابودا ام پھا ہےااور بروہ کام جزوار ۔ نظیم مرسل میرنگانی میں واقل بروہ انھیا ہے ای طرح کی اقتد مرسی ہے۔ ( آواد کی عالم کیر کی جلود ام کی 1

دُعْ هَا اذْهَعَهُ سِي تَمَنْ شعرتسيده برده والله جو يبليك كذر ينظيم بين "-نيز شخ نبواني رحمه الله تعالى فرياتي بين :-

الَّذِيْ لَيْسَ فَوْقَة فِي الْكُمَالِ اللَّ اللَّهُ وَمَهُمَا كَانَتْ فَهِي لَا تَخُرُجُ عَنْ كُوْنِهَا مِنْ جُمُلَةٍ مَقَدُوْوَاتِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ.

(جوابرالجار،جلدا مسنجه س)

حضور مین کافید ایس کران سے او پر کال میں التا تعالیٰ عی ہے جب بے بات ہے تو جد کمال می حضور کے لئے تا ہے کر ہی وہ رب العلمین کے مقد درات سے خارج نہ ہوگا۔ امام ایو آئس ماروری (حق فی ۵۰ سے) حضور کے اخلاق سے تعالی قراعے ہیں کہ:

ُ لَمْ مُنْكُرُ فَعَلَدُ وَلَمْ مُعَصَّرُ فَتُحَدَّ (جوابراُجار، جلدا يستو ٩٧) . " وقبل جين جوگ با كي ادران كا ععرته واجو مدلگانئه بيا كي ( ليخن به ثار اور ب حد - ۷۰ .

۔ نیز امام ایو کمین ماوردی (متوفی ۵۵مه د) حضور کے اقوالی وروجوا بر کے تعلق قرباتے ہیں:۔ وَلاَ يَأْتِهُمُ عَلَيْهِ إِحْضَاءً وَلَا يَبْلُغُهُ السَّفْضَاءُ ۔

(جوابرالبحار، جلدا بصفحه • • ١)

'' ندان پراحصاه ثاراً تی ہے اور ندان تک انتہا ﷺ ہے لیٹی ندان کی انتہا ہے۔'' نیز امام اور دی ٹر ہاتے ہیں:۔

هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ هَلَ يُلْوِكُ شَاؤَهَ مِنْ هَلِمِ شُلُورٌ مِّنَ فَضَائِلِمِ وَيَسِئِرُ مِنْ مُحَاسِبِهِ النِّيْ لاَ يُحَصَى لَهَا عَدَدُ وَلاَ يُدُوكُ لَهَا اَمَدَ.

(جوابرالبحارجلدا بصفحه ۱۰۴)

'' افسوس افسوس کتی دوری ہے کیا حضور کے کمالات عمل ہے کی کی غایت کا اورک کیا جا سکتا ہے۔ اور آ پ کے ان افضائل عمل ہے بعض چھوٹے موتیوں اوران محاس میں ہے برکھ کا اوراک بوسکتا ہے۔ کر جمن کے کئے عدد کا دھیا اجسال اور جمن کی غایت کا اور اکٹر جیسے''

شُّ البَرِي الدين اين عربي (حتوثي ١٣٨هـ) فتوحات شريف بين فرمات مين ... فَعَانِينَ هَا لَا يَفْعِدُ الْعَلْقُ فَلَوَهُ وَآيَدَهُ الرَّحْمُنُ بِالْفُوْوَةِ الْوُلْتُفِي.

(ليلة المعراج جوابرالحارجلدا مني ١٣٣)

'' حضور سل الله عليه وسلم نے شب معراج وہ ديكھا كونگوق اس كے انداز ولگ نے پر قاور نيس اور الله تعالى نے ان كى م و دوقتى سے تاميك \_''

الم الخرالدين رازى (متوفى ٢٥٠٥ ) إِنَّا اَ عَتَيْنَاكَ الْكُودُورَ كَالْمِيرِ عَمْمُ اسْتَ بِينَا.
إِنَّ مَا يَكُونُ سَبَبُ الإسْتِحْقَاقِ فَإِنَّهُ بِقَدْرِ الإسْتحْقَاقِ وَفِعْلَ الْفَنْدِ
مُنْنَافٍ فَيْكُونُ الإسْتِحْقَاقِ الْخَاصِلُ بِسِيدٍ مُنْنَاهِ أَنْ النَّفْضُلُ فَإِنَّهُ
نَيْنَجُهُ كَرَمُ اللَّهِ وَكَرَمُ اللَّهِ عَيْرُ مُنْنَافٍ فَيَكُونُ تَفْضُلُهُ إِنصا عَيْرُ مُنْنَافٍ
فَلْمَا ذَلَ قُولُهُ وَكُرَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَقَشُلُ لَا اسْتِخْقَاقَ اشْعَرَ ذَلِكَ
باللَّذَاهِ وَالنَّذَاكِدَ اَبَدًا

(تغییر کیر جلد ۷، مغیر ۵ - ۷، مطبوئه معر ۱۲۸۹ هه) جوابر المجار جلد ۱، مبغی ۵ ۱۵)

عَامِ اللَّهُ يَنْ الرَّانِ مِنْ إِنْ تُعَدَّ وَ تُحْصِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَصَائِلُهُ أَكُنُو مِنْ إِنْ تُعَدَّ وَ تُحْصِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( تغییر کبیرجلد ۸ م فید ۵ و ۵ و جوابرالحار ، جلد ا م فید ۱۵ ۱ ، مطبوعه معر ۱۸۹ه )

'' حضور کے فضائل احصاء دشارے زیادہ ہیں۔'' نیز امام فخر الدین رازی فریاتے ہیں:۔

وَمُعْجِزَاتُهُ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تُخْصِي وَتُعَدُّ

( تغير كبيرجلد ٨ معني ٩ • ٤ جوابرالبحار جلد المعني ١٤٨)

'' حضور کے مجزات احصاءادر ثیارے زائد ہیں۔'' .

ا ما مخزالدین بن سلام (متونی 170 هه ) فرماتے بین که مضور انبیا و سے افضل اور انبیا و خواص و افاضل ملائمہ سے افضل یو حضور دور دول و مرتبول سے ملائکہ سے افضل ۔

مرفرماتے ہیں:۔

لَايُفَلُمُ قَدَرُ تِلَكَ الرُّنِتَيْنِ وَشَرَكَ تِلَكَ النَّرَجَنَيْنِ إِلَّا مَنْ لَعَمَّلَ خَاتَمُ النَّبِيَّنَ عَلَى جَمِيْمِ العَلْمِيْنَ

على جميع العلمين

(بداية السوال في تفضيل الرسول منى ٨٠٠٥مطبعة الشرق)

'' ان دونول رتبول اور درجول کے قد روٹر نے کوکوئی ٹیمن جاننا مگروہ جس نے تمام جہانوں برخائم انتہین اور سیدالم طین کوفنسیا ہے بخش ۔''

> امام ُووى رحمدالله تحالَّى (متوى ٢٤٧هـ) قرمات مين: \_ وَ أَمَّا الْمُفْجِزَاكُ غَيْرُهُ فَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا أَبَدًا

(جوابرالجارجلدا بمثحه ۱۹۸)

'' قر آن شریف کے علاوہ حضور کے بقیہ جوزات کا بھی بھی حدثیمیں ہوسکتا۔'' امام شیخ عبدالعزیز دریے فی ( سونی ۱۹۶۴ ہے) رصدالفائعا کی فرماتے ہیں:۔

فضائل رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ وَمُعْجَزَاتُهُ وَمَناقِئَةً وَ مَحَاسِنَةً لاَ تُسْتَقْصَى قَبَالِغٌ وَآكَيْرُ لَنْ تُعِيضًا بِوَصْعِهِ وَآيَنِ اللّٰوَلَةِ مِنْ يَهِ الْمُعْتَاوِلِ نَعْمَ ذِكْرَةً نَوْيَلَةً هِى الْإِيْمَانِ وَتُعِينَى الْفُلُونِ وَالاَسْرَارَ بِانُوادِ الْمِيوَانِ فَانَّ اللّهُ تَعَالى جَعَلَ مَحْيَنَةً مُشْرُوطًةً بِمُعْجَدِيةٍ وَطَاعِنَهُ مَنُوطَةً بِطَاعِبِهِ وَقِرْدُهُ مَقَوْدًا

بدخورہ و زینفظ مفضوط دفا بینفیدہ النع رجر اجرام اتحار طهرا مسلور ۲۰۵ )

" صفور کے فضائل شارے زائد میں اور آپ کے ججرات اور منا قب اور کاس کی انتہا نمیس اثر صفور کے فضائل شار کے اور اس اور کاس اور المار کی اور مشارک اور خوادہ ہے کہ اور المار کی اور مشارک اور المار کاس اور کاس اور کاس اور کاس اور کاس اور کاس اور کاس کاس اور کاس کا مساول کی اور اس میں مورکرتا ہے دیے شک الله الله کانا ور ایس کے در کوان اس کے ذکر کے اس کے طالبا اور افی بیعت کو تعمود کا کاس کی بیعت کے مشروط کیا اور این کا بیعت کے مشروط کیا اور این بیعت کے اللہ اور افی بیعت کو تعمود بنایا اس کی بیعت کے مشروط کیا اور این بیعت کے اس کے ذکر کوان کے ذکر سے طالبا اور افی بیعت کو تعمود بنایا اس کی بیعت

نیز امام دیر بی (متونی ۱۹۴ هه) حضور کے اجابت ادعید کے ابعض واقعات کے بعد فر ہاتے میں:۔

وَهَذَا الْبَابُ اَعْظُمُ مِنَ أَنْ يُحْصَى. ''برياب احسااور ثارے بهت بزائے''۔ (جوابر کھارجلد اصفحہ ۲۰۹) الم مافظ الالتح تحريم ميرالناس (مثوقی ۳۵سے کرماتے ہیں:۔

وَمُعْجِزَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثُرُ مِنْ أَنْ يُتَحْصِرُهَا أَوْ يَجْمَعُهَا وَهُوْ إِنَّ (جماير الحارطد المِقِيلا)

'' حضور کے عجزات آس سے نیادہ میں کہ اُن کا حصر ہو سکے یا اُن کو کی رفتہ جمع کر ہے ہے'' امام این الحاج ( حتو فی ۲ سامے a) حضور اُد حضور حضور کے مدینہ خورہ مے متعلق فرماتے ہیں:۔ فَاذَ يُفِحِكُ أَنْ تُدْحَصَرَ فَضِيلَةُ قَالِکَ وَ لَا يَقْدُدُ قَلْهُ هَا.

(جوابرالحارجلدا مفيه ٢٢٨)

'' كداس كى نعنيات كا معرمكن ئيس اور نداس كه دومرته كاندازه ، ومكماً بها'' المام عارف تحقق عبدالكريم جيل رحمدانه تعالى (متولد ١٤٥٥ عدم حق قد ١٥٥ هـ ) فريات بين: الله حُسْبِينَ مَا لِأَحْمَدُ مُنْتَهَى وَبِعَدْجِه قَدْ جَاءَ مَا فُوقَالُهُ حَاشَاهُ لَمْ تُدُرِّكُ لِأَحْمَدُ عَلَيْدً إذْ كُلُّ عَايَاتِ اللَّهِيْ بِدَائِيَةُ

(انسان کالی بیلی جلد ۲ سفید سید مسطف الهایی تابرهٔ حس کا عیاب النهی بیدایید (انسان کالی بیل عبد سفید سید مسطف الهایی تابرهٔ حسر ۲۵ ساز بیار الماد تا الله تالی کا "النه کانی کواه بر کداچر بیگینی کا کوئی شتی نیس ان کی مدح شن محارب پاس التام تعالی کا

قرآن آیا ضدا کی پناہ جنسور کی غایت کا ادراک شہوداس لئے کو عقول کی ہر غایت اورا تہاہے قو حضور کی ابتداء ہے' ۔

الم عبد الكريم جيلى رحمد الله تعالى (متوفى ٥٠٥ه) فرمات مين:

رْفُولْهُ نَعْالَى لِلْاَتْبِيَاءِ لَتَتُؤْمِئُنَّ بِهِ دَلِيْلٌ عَلَى الْهُمْ لَمْ يَمْلُوكُوا الْكَمَالَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةَ حَتَى تَكُونَ لَهُمْ مَشْهُوْدَةَ وَسَنِبُ ذَلِكَ اَنْ الْفَرْعَ لاَ سَبِيْلَ لَهُ انْ يُحْبَطُ بِالاَصْلِ (جرابرالتمارطدا بعق ٢٣٧) وَالاَحادِيْثُ الْوَارِدَةُ فِي الْكَمَالاتِ الْمُحَمَّدِيَّةٍ كَثِيْرَةً لاَ يُحْصَى.

(جوابرالحارجلدا منحه ۲۵۳\_ازجیلی دمهالله)

" اورالته تعالى كا انبيا عليم الصلوة والسلام ك لئ ارشادك (أنشؤ مِنْ بهو كتنفونه ) تم ضرور

بالعزود میر صحیب پرایمان لذا اور خرود بالعزود ان کی مدوکرنا "- س بات کی دکس ہے کہ آنہوں نے محتف سے کالا احداثی بیکا اور اک تیش کیا کہ ان کے سامنے ہوں اور اس کا سب بے ہے کوئرع کے لیے اس بات کا کوئی داستیمس کے اص کا اصاطار کیا "۔

كمالات محمريه على ال قدرصة يشي واردين كدان كاشار نبيس بوسكيا\_

فَإِنَّ فِي كُلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الْمَعْلَقِيَّةِ أَسُوارًا جَمِيلَةً وَمَعَانِي جَلِيْلَةً لَا يُمْكِنُ شَدِّحُهَا (جوابرالحار، علد الله 200، ارجل)

" ب شك حفور كي صفات يدائق عن ب برمفت عن اس قد دامرار جيل اورمعانى جليل

بیں کہان کی شرح مکن ٹیس۔'' امام عبدالکریم جبلی رحمہ اللہ تعالی فریاتے ہیں:۔

المُ مِهِ الرَّمَةِ عَلَى هَا هُوَ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِواهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيقُ أَنْ يُرهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِوَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَذَلِكَ سِرُّ اَيْصَافِهِ بِصِفَاتِ اللَّهِ الْمُمَّرِّعْنُهَا بِقَوْلٍ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ فَافْهُمْ (جِزابر/لجار،جلدا،سؤر ۲۵۷)

" صفور عظی و جیما کہ میں کوئی ٹیس و کھے سکا۔ سوائے صفور عظیقتہ کے اور میک صفات ضاوہ کی سے اقصاف کا راز ہے جو اس قبل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے سواکوئی ٹیس طانا کہ بچھ طا''۔

وَالْهَارُ أَوْصَافِ مُحَمَّدِيَّةِ وَاللّه لَنجِلُ عَن الْإَحْصَاء بِطْرِيْقِ الْحَصْرِفَائِهُ لَايْسَتُوفِي خَصْرَ ذَلكَ احَدُ بعلْم ولا ادْرَاكِ.

(جوابراليحاراز عارف جيلي، جلد الصفحه ٢٥٧)

" الته تعالی کا قتم ب شک حضور کے اوصاف بطر یق شار احاط سے زیادہ میں مام اور ادراک سے کوئی ان کا مصرفیس کرسکا سل انتہ طبید کلم"۔

وَكُيْفُ يُخْصِرُهَا الْقُلْمَاءُ وَتَخْوِيْهَا الْكُتُبُ وَهِي مِنْ فَوْقِ الْخَصْرِ وَوْرَاءِ الْفَايَةِ وَالنَّهَايَةِ.

امام نبعاني رحمدالله تعالى كاارشاد:

غُلُوُّ فَلَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى فَرَجَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَنَصَرُوهَا عُفُولُنَا الْقَاصِرَةُ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَلَا قُرُّوا وَاعْتَرَقُوا (الَّآئِمَةُ الْعَارِفُونَ) بِالنَّهُمَ لَمْ يُلْدِكُوا الْعَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاهِى عَلَيْهِ عِنْدُ رَبِّهِ عَزُوجَلُ (جزابرالمارجلدا ـ صحّه ٢٥١)

'' حضور کی بلند کی مرتبدال درجہ پر ہے کہ ہمارے عقول قاصرہ کے لئے اس کا تصور ممکن نبیرا - اس لئے بڑے بڑے انداد عارفوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے حقیقت مجمد پر کوجیدا کہ دہ النامة قائی کے ہال ہے تہ بایا۔''

حضورنة توت بعرسے أمور دُنياو آخرت كامشابره كيا۔

وَٱلْاَحَادِيْتُ فِيُ هَٰذَا الْبَابِ كَيْئِرَةٌ لَّا تُعْمَني.

(جوابرالكارجلدا صغه ١٣٦٣ ازجيلي رحمه الثانتالي)

"ال باب يل حديثيل بهت بي، ان كا شارنيس موسكال"

نیز حضور کے غفران کے متعلق بھی یونمی فرماتے ہیں۔ (صفحہ ذکورہ) مدارہ میں بمرحمال سے متاثر میں

امام عبدالكريم جيلي رحمه الثلاثعالي كالرشاد: ...

لَائَهُ ذُوالْكُمَالِ الَّذِى لَا يَشَاهَى اللَّهُ عَلَيْهِ هُوَ فُوالْكُمَالِ الْوَاسِعِ الَّذِى لَايَشَاهَى وَلَا شَكَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُوْقَ بِهِنْاِهِ الْقِفَةِ (جمابرأكثارجلدا سِحْر۲۷۹)

"ئے شک حضور صفیت خداد ندی (متین) ہے بھی تحقق میں کیونکد بے شک صفور ملی الله علید و تملم غیر متنای کمال والے ہیں اور متین کے معنی غیر متابی کمال وال بلا شک حضور اس صفت سے موصوف ہیں۔"

امام نجة الانام فخر اسلام شُخُ اجرقسطلانی رحمہ الله تعالیٰ (متوفی ۹۲۳هه) کی ایک ایمان افروز عبارت بمع شرح تحقق زرقانی: \_

> (لُوَ اَعْمَلُنَا اَلْفُسَنَا فِى حَصْرِهَا لَقَنى الْمَدَىٰ فِى ذِكْرِهَا) أَنْ لَانْتَهَى الْعُمُّرُ وَفَرَعُ فِى عَلِمَا وَلَمْ يُعِطُ بِهَا رَوَلُونَالُغَ الْآوُلُونَ وَالآجِرُونَ فِى احْصَاءِ مَناقِبِهِ لَمُعَبِّرُوا عَنِ اسْبِقُصَاءِ مَاحَبَاهُ الْكَرِيْمُ بِهِ مِنْ

مُواهِبِهِ وَلَكَانَ الْمُسْلِمُ بِسَاجِلِ بَعْدِهَا مُقْصِرًا عَنْ حَصْرٍ بَعْضِ فَخَرِهَا وَلَقَدَ صَمَّ لِمُجَيِّئِلا)) اَمَكَنْهُمْ (اَنَ) يَقُولُوا قَوْلاً يُقْفَلُ مِنْهُمْ وَلَا يَكْفِينُونَ فِيهِ كَانَ (يَنْشَدُوا فِيهِ) قُولَ ابْنِ الْفَاوِضِ (وَعَلَى تَفْشِرُو) وَاصِفِيهِ لِنَعْبِهِ (دَ) يَقْنَى الْوَمَانُ وَفِيهِ عَالَمْ يُوصَفَ وَاللهُ لَخَلِقُ بِمَنْ(٤) يَشَدُّ فِيهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قُولُ اللَّمْنَاءِ الْمِينَّ شَهَدَ لَهَا لَلْهَائِمَةُ اللَّبْنَائِمُ بِانْهَا الشَعْرَ النَّاسَ وَقَدْ اَسْلَمَتُ وَصَجَبَ

فَمَّا بَلَفَتُ كُفُّ امْرِيَ مِنْنَاوِلًا مِنَ الْمَجْدِ اِلَّا وَالَّذِى ثَالَ اطُوْلَ وَلَا بَلَغَ الْمُنَادِحُوْنَ فِي الْقَوْلِ مَدْحَهُ وَلُو حَلَقُوا اللَّهِ الْذِي فِيْدِ الْمُصْلُ وَلِلْهِ وَلَهُ مِنْ الْمَاهِ الْمَارِفِيْنَ مَنْهِمُنْ مُحَمَّدً رَوَّا فَلَقَدُ شَّفِيْنَ (5) بِقُوْلِهِ

وَكُفَى مَائِشَتُ قُلُ فِيْهِ فَأَنْتُ مُصَّدِقً ﴿ فَالْحُبُ يَقْضِى وَالْمَحَاسِنُ تَشْهَدُ وَلَقَدْ بَدَعَ الإِمَامُ الدِيْقِ شَرَقَ الدِيْنِ النَّوْصِيْرِيُّ (6) حَيْثُ قال

ذع مَاادَّعَتُهُ النَّصَارِي فِي نِيتَهِم

وَاحُكُمْ بِمَا شِئْتَ مَلْحًا فِيْهِ وَاحْنَكِمِ وَانْسُبُ اِلْيَ فَاتِهِ مَاشِئْتُ مِنُ شَرَفِ

وَانْسُبُ اللَّي قَلْرِهِ مَا شِنْتُ مِنْ عِظْمِ فَإِنْ فَضْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ لَيْسِ لَهُ خَذْ قَيْمُوبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِهُم

إِذَ أَوْصَافَةَ لاَ تُنْحَصَى وَفَصَّابِلَهُ لاَ تُسْتَقَصَى (يَعْنَى أَنَّ الْمَدَّامُونَ النَّهُوْا الى أَقْصَى الْفَايَاتِ وَالبَهَاياتِ لاَ يَصِلُونَ الى شَاوُسِرَهُ، وَ لا خَذَ لَهَ وَلُمْحَكَى أَنَّهُ رُوْى الشَّيَاخُ عَمْرُ بُنُ الْفَارِضِ فِي الْمِنامِ فَقَالِ لِمَ لاَ مَدْحُتَ الشِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ

ارى كُلُّ مدحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَطَّرًا وإنْ بَالْغَ الْمُشَى عِلَيْهِ وَاكْتُرِا

1- لعطل محب بزامرزگارجد ۴/۰۸ 2- ای توع ۱۳ ق. (حمل الحوادم بوصفه ۱۳ ق. 4- فی الحواهر ان پسند فیه 5- هما قطط المواهر و فی الورقائی کفی رشفی بقوله ۱۳ ق. 5- هما فی الحواهر المواهرات (الاورصیری) او عطاقه الروقایی ۱۳ ق. 7- این عابده ۱۲ فی

إِذَا اللّهُ آتَى (1) بِالَّذِى هُوَ آهَلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَهْدَحُ الْوَرَى قَالَ الشَّيخُ بَدُرُ الدَّيْنِ الزُّرُ كَتِي وَلِهِنَا لَمْ يَعْاطُ مُعُولُ الشَّمْرَاءِ الْمُسْتَقَدِمِينَ كَابِى تَعَام وَالْيَحْرِي وَلِهِنَا لَمْ يَعْاطُ مُعُولُ الشَّمْرَاءِ الْمُسْتَقِيمِينَ كَابِى تَعَام وَالْيَحْرِي وَلَهِنَ الرُّوْمِي مَدْحَهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَانَ مَدْحُهُ عِنْدَهُمْ أَصْفِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَإِنْ الرُّوْمِي مَدْحُهُ صَلّى اللّهُ وَرَصْفَةُ فَانِ الْمَعَانِي وَكُنْ مَرْجَبِهِ وَآلَاوُصَافَ دُونَ وَصَهِبِهِ وَكَلّ عَلَيْ فِي حَقِّهِ تَقْمِيرُ فَوْنَ مَرْجَبِهِ فَلَيْهِ مَجَالُ الشَّقِيمِ وَعِنْدَ السَّعِقِيقِ إِذَا اعْتَبَرَتُ جَمِيعُ الْمَنْفَقِيقُ صَالِيعًا عَلَقٍ بِالنِّيسَةِ إلى مَنْ فُرضَتُ لَهُ وَجَعْلَهُا صِادِفَةً فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى كَانَّ الشَّعْرَاءَ إِذَا حَاوِلُوا السَّفَعِ وَسَلّمَ حَتَى كَانَّ الشَّعْرَاءَ إِذَا حَاوِلُوا السَّفَعِ وَسَلّمَ حَتَى كَانَّ الشَّعْرَاءَ إِذَا حَاوِلُوا السَّفَاعَ وَسَلّمَ حَتَى كَانَّ الشَّعْرَاءَ إِذَا حَاوِلُوا السَّفَعَ عَلَى مِفْتِهِ يَعْمِلُونَ السَّعْمَ فَا صَفْتِهِ مُوالِى مَلْوَا يَقْصُلُونَ وَكَاللّهُمْ عَلَى صِفْتِهِ يَعْمِلُونَ الشَّعْلَ وَالْمُ عَلَى مِفْتِهِ يَعْمِلُونَ اللْمُعْلَى الشَّعْلَ وَالْمُ مَنْ أَلَا يَعْمَلُونَ وَعَلَيْنَ الشَّعْمِ وَمِقْتِهِ يَعْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى وَلَيْ الْمُعْلَى وَلَالْمُ عَلَى مِفْتِهِ مُوالِي مُعْلَى وَلَا الشَّعْلَ وَلَا الشَّعْلَ وَلَا الْمُعْلَى وَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى وَلَا اللْمُعْلَى الْمِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيلُونَ الْمُعْلَولُوا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

مواهب لدنید مقصدرانع وزرقانی شرح مواهب جلد ۵ معنی ۱۰۳ تا ۱۰۳ وجوا برانجا دشریف جلد ۴ صفحه ۸ وجلد ۲ صفح ۹ طبع مصر)

"اگر ہم اسے نفوں کو حضوصلی النه علیہ ملم کے ججزات اور کرابات و فضاکل کے حصر میں استعال کریں اور فرق کی عاصہ و انتہا تک استعال کریں اور فرق کی عاصہ و انتہا تک ہوجائے گی اور آئی ہوجائے گی اور آئی ہوجائے گی اور آئی ہوجائے گی اور آئی کا اصاطہ بھی نہ ہوگا اگر سب پہلے چھلے حضور کے مناقب کے جار کرتے میں مبالفہ کریں قو اصاطہ سے عابز آ بائیں گے جو کھے الفہ کریے نے اور کے معالم کے بعض قائل فحر مصور کے فضاک کے ویا کہ کا اور کا کی معالم کے بعض قائل فحر ما تھے کہ سے بعنی ان کو بیا ہے ما تھے ہوئے گی اور اس میں جو نے نہ ہول کے بیا کہ اور اس میں جموئے نہ ہول کے یا اور اس میں جموئے نہ ہول کے یا اور اس میں جموئے نہ ہول کے یا ان کا کہ میا تہ کہ کا در اس میں جموئے نہ ہول کے یا اس کی کند یہ نہ کی کہ این الفائل کے ایک کہ کہ در اس کی کہ کہ بیا تھی کہ برائی کی کہ بیا ہے گی کہ اور اس میں جموئے نہ ہول کے یا ان کی کہ نہ بت کی بائے گی کہ اور اس میں جموئے نہ ہول کے یا ان کی کند یہ نہ کی بائے گی کہ این الفائر کی گونے وضور کوئی میں بوجیس :

'' حضور کی نعت پاک میں واصفین محبوب خدا کے توع الیتی انواع کیٹروے مدح کرنے ) کے باوجود حضور کے اوصاف وفضا کو ثمتر ند بوں گے اور زبانہ قابو جائے گا''

. 1. سحو قوله معاني وَ إِنَّكَ نَشَلَ شَيْقٍ عَلِيْقِيم رَرَاقَ صِد دُسْقِي ٣٠٣ ٢٥ و ١٣ الْمِيْسُ مُغْرِك

2-اى حقيقة صفائه الحميدة قان وصفوه يها قصروا في حقه ١٢ ركا لُد ١٢ ل.

اد دلافک مجوب خدااس کے جم ستی ہیں کہ ان سکی ہیں یہ پڑھا جائے لینی ضرارہ می حورت کا قرل پڑھا جائے جس کے لئے نابغہ نے بیگوائی دی تھی کہ وہ سب اوگوں سے شعر کینے میں بڑھ کے ہے وہ مسلمان اور محالیہ ہے

ے سابر تھا ہے ہوہ " مروشاد ل کا اِتھ اس مجد تک تیس میٹھا کہ س کو صفور نے پایا بلکہ وہ بہت دور ہے اہم اور اعظم ہے قول میں ہدایت یا فتہ یاد تبواد جو مواذ ق ور نے اور قریض کی یار مکیوں کے جانے ک

اعظم بو آول ش بدایت یافته بادجود حافق بوت اور تعریف کی باریکیوں کے جانے کے کوجوب خدا کی ماریکیوں کے جانے کے کوجوب محبوب خدا کی مرآ تک شریخ کے کونکہ جومف صفور ش ہےدہ ان کے بیان کردہ اوصاف ے فائم اور ام والم کے "۔

خداخن ربے امام العارفین میر بے سردار گھرد فاکو کہ آنہوں نے اپنے اس شعر سے شفائبش اور اُن کا پیٹر لی کافی ہے

ال کے کہآ پ کے ادصاف شریف بیٹار ہیں اور فضائل رفید ٹیر تمائی ہیں در آ کرنے والے اگر چہ نابات اور نہایات کے اگل مرجہ اور انہا کو تھی بھٹے جا کمی تب بھی ان کی عارت تک رہے تھی گے۔ اس کے کہ ان کی کوئی مذہبی ۔ اور بد کا یہ بیان جائی ہی گئے ہم بن فد من کو فیند عمل ریکھا کیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے صراحة حضور کی عد تہ کیوں تہ کی ج آ ہے نے جواب میں مشھر مزھا۔

146

'' میں حضور کے حق میں ہرتعریف کو کم دیکھا ہوں آگر چیتعریف کرنے والا کتنا ہی مبالغہ ہے تعریف کرے جب الشہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب کی وہ تعریف کی ہے کہ جس کے دوایل تھے تو (رب کی تعریف کے مقامل) گلوت کی تعریف کی کیا مقدار؟ کیا قدر دمزانت اور اس کا کیا

تحکاما؟" شُخُ بردالدین زرکتی نے فر مایائی لئے بڑے بڑے حقد مین شعراء ( بیسے ابوتیام، حبیب بن اول طائی صاحب و یوان جیاس (متوفی ۲۲۸ ہے) اور ابوعهاده، ولید بن حبید محتری، ابو

تفا۔ (اس عنوان کے لئے الفاظ ومعانی کی دنیا نگ ہاور عقل وہ ہم وقیاس کا محوز انگ بے فیض ) بے شک معانی ان کے مرتبہ سے کم ہیں اور اوصاف بیان کردو آپ کے حقیقی وصف ہے کم ہیں، ہر نلوحضور کے تن شر تقصیم اور کم ہے تو پلنے پر تھم کی جوال ناکا و تک ہو ہو جاتی

ہے اور از روئے تحقیق ان سب مدحول اور تعریفوں کو جن میں دومروں کی نبستہ غلو ہے، حضور علیہ الصلاق والسلام کے تق میں احتہار کرئے تو قو اُن کو توپا پائے گا یہاں غلوکا ہم وفشان نہ جوگا تئی کہ جب شعراء کمی کی تعریف اکمل صفات سے کرتے تو محدوث کو حضور کی ان بعض

ساون کی ایر بھی سرون اس مریب، ان صفات سے سرے و معروی و سورون ان مشات صفات سے موصوف کرتے جن کا جُرو سم مرح کے حق میں ہوتا ہے گویا کہ دووان کی صفات پراعماد کرتے کیونکہ بیان کی طاقت کی عابت بوتی اوران کی مرح کا قصد کرتے ۔''

پ اور دے یوسد پیان کا صدر ہے۔ نیز محق زرقانی ایشنج الحل کا پیشر خوا کرتے ہیں۔

دَعْ مَا تَقُوْلُ النَّصَارَى فِى نَبِيَهِمِ ﴿ مِنَ النَّعَالِيُ وَقُلُ مَا شِئْتَ وَاحْتَكِمِ (زرتاني طِدِه، مِقْرِم.١٠)

'' جو خلونصار کی نے اپنے ٹی کے تق میں کیا (این اطفاکہنا) اس کوچھوڑ کر باقی جو چاہے حضور کے تق میں بیان کر اور ٹی کے دشن ہے جھگز اکر یہ''

ا مام تسطلانی اصالته محقق زرقانی شرحاً شیخ نبهمانی نقلا کرتے میں:۔

فَلَا يَكَادُ يَأْخُذُ الْعَدُ مُعْجِزاتِهِ وَلَا يَحْوِى الْحَصُرُ بَرَاهِينَهُ

(موابب لدنيه مقصد رائع زرقاني جلد ٥ مغه ٢٠٤ ، جوابر الحارجلد ٢ مغه ١٣)

" ند صنور کے مجرات کا تار ہوسکتا ہے اور نہ آپ کے براجین وولاکل کا حصر ہوسکتا ہے۔"

نیزوی فرماتے ہیں:۔

وَوَاوَهُ مِنْ لَطَائِفِ الشَّحْفِ وَنَفَائِسِ الطُّوْفِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُعَدُّ. (مواجب زراني جلر ۸ سِنْ ۳۵ جاء برانجاد ۱۳۳۸ جاء برانجاد ۲ مِنْ ۲ سِنْ

(موایب ذرقانی جلد ۸ میلی ۱۳۳۹ جوابر انجار ، جلد ۲ میلی ۳۷)

'' الله تعالى نے حضور کوبے حداور بے شار لطیف تحفوں اور نفیس نو ادر سے نو اڑا۔'' عارف ریانی امام شعر انی نے فریایا:۔

وَبِالْجُمُلَةِ فَأَوْصَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْحَسَنَةُ لَا تُحْصَى وَلَا تُحْصَدُ (كَثَفَ المُعَلِيَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْحَسَنَةُ لَا تُحْصَى وَلاَ تُحْصَدُ (كَثَفَ الْحَرِهِ الْحَرَابِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَرَابِةِ الْحَرَابِةِ الْحَرَابُةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَرَابُةُ الْحَرَابُ الْحَرَابُ وَاللَّهُ الْحَرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَرَابُ الْحَرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ

" خلاصديب كمحضور كاوصاف غير محاط اورغير محصور جيل"

امام حافظ این تجری رصرالطه تعالی (متونی عهده ، ) صفور کی ترتی عمی بیان فرمانے سے بعد ترتی معنوی کا وکرکرتے ہیں:۔

> وَالْمُغَنَّوِيُّ وَهُوَ السَّقُلُ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ كَامِلَةِ عَظِيْمِ إِلَى صِفَةٍ أُخْرى وَخُلُق اخْرَ أَكْمَلُ وَاعْظَمَ وهنكذَا الى مَا لا غَايَة لَهُ.

(شرح بمزيد، جوابراليجارجلد ٢ بسفيه ٢٧)

'' اور حضور عليه الصلاقة والسلام كي ترقى معنوى بيب كمد برمغت كالمداور خلق عظيم سد براس و مرى صفت اور دو مرسطاق كی طرف شخل مواجو پيلي كي بذست اكل اور اعظم ب اور ای طرح انقال كاسلسله جاد كی بیجرس كوكی غایت اور انتیانیس: ''

امام ابن تجر كاارشاد: \_

واعمالهم المتضاعفة له تضاعفاً يفوق العصر لان كل عامل يتضاعف له صلى الله عليه وسلّم بحسب عمله وكذلك كل واسطة بينه وبيه لانه الدال للكل ومن دل على خير فله مثل احر فاعله بكل حال يتضاعف له بحسب يتضاعف من بعده ويضاعف للني صلى الله عليه وسلّم بحسب تضاعف الحميد وهذا شيء يقصر عن ادراك كترته العقل ثم عصر مقامه المحمود و شفاعته العظني في فصل القضاء ثم عصر بقية شعاماته ثم عصر حوضه ثم عصر وسيله وفضيلته الدي يعطاها

في الجنة مما لا تدرك غاية ولا تعدنهاية.

(جوابرالحارجلد ۴ بمغیر ۴۷)

ا، تبعین سیر عالم ( علی کے اندال حضور کے تن عمی اتنا قد رتعنا عدر ادا و یا دو یکی ما داز و یا و میں کہ کے اندال حضور کے تن عمی اتنا قد رتعنا عف اوراز و یا و علی کہ ما ای کہ ان کا حصور میں ہوسکا و دو حدر کے اور کی کر ما ایک حضور کے لئے وہ چند کرتا ہے اور ای طرح فریقین کے درمیان والا واسط کو بکل برا کی کو حکور کی کو الفری پر دلالت کر بے قو اس کے لئے بمی فاصل کی حق اس کے لئے بمی فاصل کی حق اس کے لئے بمی فاصل کی حق اس کے لئے بمی دو چندگی کے مطابق و و چندگی کے مطابق و و چندگی میں اور از دیا و تا بہت برک اور حضور کے سئے تمام میں موالی کے مشام کی دو چندگی اس کے مطابق و اور اور اور المان کا مند ہو جندگی کے مطابق و المان کا بادر کی سے مقامات والا زبانہ پھر اجت میں مطابوں کے بیان کہ موسور کے میان آپ کے دوئن والا زبانہ پھر اجت میں مطابوں کے بیان آپ کے دوئن والا زبانہ پھر اجت میں مطابوں کے بیان آپ کے دوئن والا زبانہ پھر اجت میں مطابوں کے بیان کہ بین کہ بن کہ بن کہ بن کی مدئیں لگائی گئی۔ '

نیز فرماتے ہیں:۔

ولاشك أن علومه و معارفه متزايدة متفاوتة الى ما لا نهاية له.

(جواہرالیجارجلد ۴ مِسفِیہ ۲۰۷) ت

"اورب شك حضور كے علوم ومعارف من لاتمائى از دياد اور ترقى بائبذا بر لحظ زيادتى ين

نیزامام این جحرفر ماتے ہیں:۔

اجتمع فيه صلى الله عليه وسلّم من خصال الكمال وصفات الجلال والجمال ما لا يحصره حدو لا يحيط به عد.

(جوابرالحارجلد ٢ مسني ٨٦)

' '' حضور عضی میں آئی کمال کی حصالتیں اور جلال و جمال کی صفیق جمع میں بے صداور بے شار ہیں۔''

نيز فرماتے بين:

وعلم من كلام عانشة رضى الله تعالىٰ عنها ان كمالات خلقه صلى الله عليه وسلّم لا تساهى كما ان معانى القرآن لا تساهى وان النعوض لحصر جز نياتها غير مقدو، للبشر.

(جوابرالحارجلد ٢ منحه ٨٧)

''اور حضرت عائشر شحالت القاق الى عنبا کے کام (کان علقہ القبر آن کر حضور کا خلق قرآن ہے ) ہے معلوم ہوا کہ حضور کے کمالات اخلاقیہ فیر متنائ میں مبیما کرقر آن شریف کے معالی غیر متنائ میں اخلاق نبوک کے جزئیات کے حصر کا تعرش ایکی چیز ہے کہ انسان کی قدرت وطاقت سے خارج ہے ۔'' قدرت وطاقت سے خارج ہے ۔''

ئيز فرماتے بيں:\_

وبالجملة فقد اوتى صلى الله عليه وسلّم مثلهم[1] وزاد بخصائص لا تحصى اعلاما انه صلى الله عليه وسلّم الممد لهم دائما

(جوابراليحارجلد ٢ يسغيه ٨٩)

'' خلاصہ یہ ہے کہ حضور کو انبیاء کرام کے مجوات کی مثل مجوات بھی لے اورائے جسانص کے میں کا اعافیتیں ہوسکا۔ اس بات کو بتائے کے لئے کہ حضور بیشے سب انبیاء کرام کو العادوں نے دالے ہیں۔''

نیز فرماتے میں:\_

اعلم أن من تمام الابعان به صلى الله عليه وسلّم اعتقاد أنه لم يجتمع فى بدن آدمى من المحاسن الظاهرة ما اجتمع فى بدنه صلى الله عليه وسلّم (جرام/ايمارطد ٢٠٠٥م)

'' جانتا چاہے ہے۔ ٹنگ تمام اور شکل ایمان ہے ہیں تقیید در کھنا کر کسی آ وی کے بدن میں استے کا س نا ہر وقتی نہ ہوئے جتنا کہ حضور ملی التصلید دستم کے بدن میں تع میں '' ٹیز ارشاد فر بانا۔

ومن ثم نقل القرطبي عن بعضهم انه لم يظهر تمام حسنه صلى الله عليه وسلم والا لما اطاقت اعين الصحابة النظر اليه صلى

1-اى مثل معجرات الإسباء ١٦٠ ق. مثل عدا

اللَّه عليه وسلَّم (جوابراليحارجلدع بعقيه ٨٩)

'' ادرای کے امام قرطبی نے بعض ائمہ سے بیقل کیا کہ حضور کا کھل حسن فلاہر نہ ہوا۔ ور نہ صحابہ کرام کی آئھوں کو آپ کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی ۔'' نیز امام طاقلا این تجرفر ماتے ہیں:۔

قال تعالى وَ قُلُ رَّتِ زِدْتِي عِلمًا وروى مسلم انه صلى الله عليه وسلّم كان يقول في دعائه واجعل الحياة زيادة لى في كل خير وطلب كون الفاتحة اوغيرها زيادة في شرفه طلب لزيادة علمه وترقيه في مدارج كمالاته العلية وان كان كماله من اصله قد وصل الفاية التي لم يصل اليها كمال مخلوق فعلم ان كلا من الإية الشريفة والحديث الصحيح دال على ان مقامة صلى الله عليه وسلّم وكماله يقبل الزيادة في العلم والتواب وسائر المراتب والمدرجات وعلى ان غايات كماله لاحد لها ولا انتهاء بل هو دائم الترقى في تلك المقامات العلية والدرجات السنية بما لا يظلم عليه ولا يعلم كنهه الا الله تعالى.

( فنادي حديثية صنى ٩ يجوابر الحارجلد ٢ يصنى ٩٠ يوبلد ٢ يصنى ١٠٠)

''النه تعالی نے فر مایا اور اے مجوبتم کبوا اے رب جمعے علم علی زیادہ کر اور امام مسلم نے
روایت کی کر حضور علیہ الصلافہ و والسلام اپنی وعا علی کتبہ تتے اے انتہ تعالی اجری و تک گو کو
میرے لئے ہر فیر علی زیادہ کر اور حضور کے شرف علی زیادتی کے لیے فاقعہ یا غیر فاقحہ کا
طلب کر نا حضور کی زیادتی علم اور کمالات عالیہ کے دارج علی ترقی کا طلب کر نا ہے آگر چہ
حضور کا کمال اصل ہے اس فایت پر ہے کہ اس بحث خلو تی کا کمال نہیں پہنچا تو معلوم ہوا کہ
ت ہے شریفہ اور مدیدہ محجے ہر دوائی بات پر دل ات کرتی میں کہ حضور کا مقام اور کمالی علم اور
تواب اور تمام مراتب اور در جات عی زیادتی کو تی لکرتا ہے اور نیز اس بات پر جمی دل الت
ہے کہ حضور کے کمال کا عایات کی کوئی صفیتی اور نہ ایک ہے ہوا کوئی مطلق نہیں اور ندائی

قال الشيخ الامام ابن حجر المكى اعلم ان نينا صلى الله عليه وسلّم وهو اشرف المخلوقات و اكملهم فهو في كمال وزيادة ابدا يُترقّى من كما ل الى كمال الى ما لا يعلم كنهه الا الله تعالى ( تُلون من كما ل الى كمال الى ما لا يعلم كنهه الا الله تعالى ( تُلون من شرق الله يعد عن تول ال

امام اس جرحضور کی افضیلت کی تیسر کاوجه بیان فرماتے ہیں:۔

وبالمعجزات التي لاتحصو ولاتفني ( قَاهَ أَنسَ شَاصِّةٍ ١٣٥ عِنْمَ الْحَارِطِ، ١٣٥عِ إِمَّا عِلْمَ الْحَارِطِ، ١٠٥عُ ١٠١

( فَأُونُ عِدِيثِيهِ مِنْهِ • ١٣ جَوَا بِرَالْحَارِ طِلْدِ ٢ مِنْهِ. ١٠١)

'' اورحضورعليه الصلو قر والسلام ان مجرات كي وجه بي بعي الفنل جين جن كاند شار موسكناً ہے اور خد و فيا ہوسكتے جين' -

اوتدال المجتمع بن -حضرت الماص في الزرالدين طبي الساحب يرة (متولى ١٩٣٣ هـ) فرياسة بين: فبكف بعن فاق النبين رفعة واضحى سماء لا تطاوله سما تقاصر مدح الناس عن مدح من علا على المدح عبدالله وهو حبيبه محمد المنحتار حتى كانما مديح جميع العلمين بعيبه.

(جوابرالبحارجلد ۴ \_صفحه ۱۱۹)

'' تواس ذات تک سیمدرمانی ہوئی ہے جو بلندی میں تمام انبیا کرام ہے۔ سیقت لے گئے اور شرف کے ایسے آ سان ہوئے کہ بلندی ان کے مضور البیائی ٹیس فاہر کرسٹی ٹوگوں کی تعرفیض ان ذات کی مدم ہے قاصر میں جدم نے بلندہ رکتے جاندہ تھائی کے بندے اور اس کے حبیب ہیں مضور محمد بنیں۔ میں میں کینیسٹی کہ تمام جہاں والوں کی تعرفیش ان کی رفعت کے مظمر کو یا کرمیب ہیں۔''

الم ممبرا/رَدُف مزدي (مُتوثَّى ١٠٣٠هـ) ا*س مديث يُحجُّ كنت* نبياه آدم بين الروح والمجسد. كنت اول الناس فى النخلق و آخرهم فى البعث كم*ا تُحتَّرُ باح* مِين: قد جعل الله حقيقته صلى الله عليه وسلّم تقصر عقولنا عن معوفتها وافاض عليها وصف البوة من ذلك الوقت.

ر من المستقبل المستق

نیز امام مناوی فرمات بین: \_

ولما اجتمع فيه من كمال الخصال وصفات الجلال والجمال ما لا يحصره عد ولا يحيط به حد اثنى الله عليه به في كتابه بقوله تعالى وَ إِنَّكَ لَمَل خُلِّق عَوِلْيَم فوصفه بالعظم وزاده في المدحة بذكر "على"المشعرة باستعلاته على محاسن الإخلاق واستيلامه عليها فلم يصل اليها مخلوق (جرابراكمارجلرع" شمر ١٦٢)

''اور جب حضورعلیہ الصلوۃ والسلام علی کمال خصال اور صفات جلال و جمال اس قدر جمع 
جو بجہ بے شار اور بے حدید بیں تو انفہ تعالی نے قر آن شریف عمی ان کی تعریف ان الفاظ
سے کی ( وَ إِنْكَ لَعَلَى خَيْقِ عَطِيْتِی) اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک جی تو انفہ تعالی 
سے حضور کے خلق کو عظیت سے موصوف کیا اور ذیا و تی مدت کے لئے لفظ ( علی ) لائے جو
اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور کا س اظائی کے اور پائند اور حاکم بیں تو اُن تک 
علی و تمین کینی ۔''

نیزامام مناوی فرماتے ہیں:۔

وكان صلى الله عليه وسلّم احسن الناس صورة وسيرة واجود الناس بكل ماينفع مما لايحصى كثيرة لانه تخلّق بصفات الله تعالى: (برابر/أنمارطير\* عشر ١٦٣)

'' اور حضور اکرم ملی الله علیه و ملم صورة اور سرة تمام او کول سے زیادہ حسین متے اور بر فقع دینے والی چز جس تمام لوگول سے زیادہ تی تھے۔ جن کا بوجہ کمڑسے کے ثار ثیس بوسکما اس لیے کے حضور صفات خداد ندی کے سرائے جس فر جلے ہوئے تھے''۔

> فمعجزاته لا تحصى و حيا اى قرآنا " حضور كرم أنى مجزات كاثار مى نيس بوسكاً."

(جوابرانحار مبلد ۳ مسفحه ۱۸۸ ایقل من المناوی) علاصدفای رحمدالفه تعالی (گیارمویس صدی کے امام) فرماتے ہیں: ـ

وانقطع عنه حس كل ملك وانسى كما ذكره ابن صبع في شفانه (مطال الهمر ات.جابرالمهارجل 190،)

"شب معران ترتی سرکار ملیه اصلوة والسلام کے وقت برفرشتد اور بر انسان کی حس اس طرح منقطع بوگی جیسا کداری می نے شفا می ذکر کیا۔"

شهاب نفائی حنی (متوفی ۲۹ ۱۰ اهه) کاار شاد مقدس:

قوله تعالى (قَاتُوَى إلى تَشِودٍ مَا اَرْشَى) قصد تعالى انه اوحى البه صلى الله عليه وسلّم باسرار عجيبة بواسطة غير البشر وبغير واسطة لا يمكن تفصيلها ولا تقدر العقول على ادراك حقائقها.

(جوابرالحارجلد ٢ بمنحه ٢١١)

'' انفقاق کی نے اپنے اس آفر الْ ڈُکُوٹِی اِلِی تَبْدِیہُ مِنا اُڈ ٹی ) سے بیداراہ کیا کہا انفاق کی نے حضور کی طرف اسے اور اپنے اسرام جمید بلا واسطہ دی تھے جس کی تفسیل ممکن جیس اور مقلمیں اس کی چینٹوں کے اور اک سے جائز جیل ''

غوث دباغ (متونی ۱۹۳۰هه)رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں:\_

وقد ارتقى في النبي صلى الله عليه وسلّم الى حد لا يبلغ كنهد.

(ایریشرنیف، جرابرانی ارجلد ۴ مغیر ۱۹۳۳) " حضور عظیفتی کا دازاس قد د بلند بے کوکوئی اس کی کنتے کیے میں بیٹی ملکا ۔"

نيز فرمايا:\_

(وتضاء لت الفهوم) اى اضمحلت فيه صلى الله عليه وسلّم (فلم يدركه سابق)وهم الانبياء (ولا لاحق) وهم الاولياء

(ايرېزشريف جوابرالحارجلد ٢ م فيد ٢٩٦،٢٩٥)

" حضور منطقة كحق من فبم مضحل مو مح نه حضور كوساتقين لعني انبياء بإسكه اور نه لاحقين لعن ريس بي"

لینی اولیا و با سکے۔'' امام شخ عبدالنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی (متوفی ۱۱۳۳ھ) کامقدس ارشاد:۔

وما رام احد منهم بذلك بلوغ معرفة قدر الرسول الكريم ذي القدر العظيم وما يعلمه الا الخبير العليم هيهات ان يبلغ احد من

الخلق بمقاله وان وفي بعض احوال الرسول المصطفى انما يحومون حول الحمي ولا يلحق احدبيده السماء.

(جوابرالحارجلد ٢ معني ١٤١٧)

' واصفین سیدعالم عمل سے کی نے بھی اس بات کا اراد و نہ کیا کہ وہ اپنی اس بیان کردہ مد ح وشاء سے رسول کریم صاحب قد رقعیم کی قد روسزات کی معرفت تک بینچا اہدہ تعالیٰ نیروطیم کے سواکوئی حضور کے قد روسز تیا گؤیس جانیا کتنا دوری ہے اس سے کہ محلوق سے کوئی حضور کے بعض احوال تک بینچے اپنی کلام سے ڈگر چیہ لیوری کلام لائے حاصی تو اس جرا گاہ کے اردگر دسنڈ لارب بین کی کا ہاتھ اس بلندا آسان بکٹیس بہنچا''۔

قال (العارف النابلسي) رضى الله عنه عند قولم رتصاء لت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق) اشار رحمه الله تعالى الى خفى سره و روحانية الاحمدية ورفع قدر صورته المحمدية اذ حقيقة ذلك لم يدركها احد بفهمه ولا يحيطون بشتى من علمه الا بما شاء الله من ظواهر الامور دون بواطنها وجليها دون خفيها فالفهوم كلت والعقول وقفت وتضاء لت عن درك خفى سره ولا وقوف على حقيقته في هذه الدار بل عن فهم حقيقة الرسل عليهم الصارة والشلام فيكف سيدهم و امامهم صلى الله عليه وسلم. (برابرالجاربلد بم بحقية به)

'' صاحب سلو قد مشیعت کے اس جملہ ( تصانفت الفہوم الح ) کی تقریم علی عارف نابلی رضی الله تعالی عند نے فر با کے کے صاحب صلوق نے صفور کے تخلی دار اور دوجائیہ اجر ہے اور صورت مجر سے تحد کہ کی نے اگر کی اس کا محدث کو کسی نے ایک ہم صورت مجر سے نہ جانا اور ندوہاں کی کسی شحک کا حاط کر سکتے جی کڑی اور جل کا محدث کی انتخاب ہوتا ہے نہ ہوا کمن اور حقی اُمور کا فیمس تھک کمیکن، عالم میں اور بیکس تھک کمیکن، عقلیں رک کئیں اور بیکس کی محتور کے تخلی دارے ہوا کی دار می صفور کی محتقیت بیمس محل کمیکن، عمل محدث کمیکن محدور کی محتقیت بیمس کا ایک کہتا ہے۔ بیمس کا کہتا ہے۔ بیمس کی کہتا ہے۔ بیمس کا کہتا ہے۔ بیمس کی کا کہتا ہے۔ بیمس کی ک

ولايعرف قدره حقيقة غير مولأه عزوجل

(جوابرالحارجلد ٢ مغير ٣٠٠)

"الفاقعالى كسواحفور كم تبدكوهيد كوفي ثين بجاماً" فيزيك حفرسة فرمات بين -

ولولا ان الله تعالى ستر جمال صورته بالهيبة والوقار لما استطاع احد النظر اليه بهذه الابصار الدنيوية الضعيفة ومن ثم قال بعضهم ما ادرك الناس منه صلى اللَّه عليه وسلَّم الا على قدر عقولهم البشرية فما ظهر لهم من ذالك فهو من نعمة الله عليهم ليعرفوا قدره ويعظموا امره وما خفي عليهم من امره فهو رحمة الله تعالى بهم اذ لو ظهر لهم مع عدم قيامهم بالحقوق لكان فتنة لهم والله تعالى ارسله رحمة للعالمين فكانت النعمة فيما ظهر والوحمة فيما استتروما احسن ماقيل فيه صلى الله عليه وسلم واجمل منک لم ترقط عینی ۔ واکمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء فهذا من قبيل صورته الظاهرة واما حقيقته فلا يعلمها الا الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلّم لسيّدنا ابي بكر رضى الله عنه والذي بعثني بالحق لم يعلمني حقيقة غير ربى و من ثم قال سيد التابعين اويس القرني رضي الله عنه ماراي اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلَّم الا ظله فقيل ولا ابن ابي قحافة قال ولا ابن ابي قحافة. (جوابر أبحار طد ٢ صفي ٣٣٧) " اورا كرالله تعالى حضور عين علي على جمال صورت كوجيت اوروقار سے ندر حانيا تو كوئي ان دغةى ضعيف آئتھوں سے حضور كوند د كيوسكما اى لئے بعض ائمەنے فرمايا كداوكوں نے حضور كا ادراك ندكيا مرايخ بشرى مخول كى مقدار بروبال سے جوان كے لئے ظاہر بواوه الله تعالی کے نفل وکرم ہے ہان برتا کہ لوگ حضور کا قد رجانیں اور حضور کے معاملہ کی تعظیم كرين اور جو بحي حضور كے معاملہ ہے ان يتغفي بتو وہ ان بيدالله تعالى كى رحمت ہے اس

لئے کہ وہ اگر ظاہر ہواوروہ ان کے حقوق کی رعایت شرکیس تو ان کے لئے یہ فتد ہوگا اورالته تعالی نے حضور کورتمت للعالمین بنا کر بھیجا تو جو پھر حضور کے معاملہ سے ظاہر ہواوہ نعمت سے اور جو چیاو ورحمت سے حضور کے حق عمل کیا خوب کہا گیا ہے

"آپے اجمل میری آ کھے ندد کھااور آپ سے المل کی ورت نے ندجا آپ بر

پ کے ماری، است میرون اور این اور این اور است کے مطابق بیدا کے گئے''۔ عمیرے پاک بیدا کئے گئے گویا آپ اٹی جاہت کے مطابق بیدا کے گئے''۔ کو میرے کی

یکی آپ کی نظا برصورت کے اعتبارے کہا گیا ہے اور دہی آپ کی حقیقت تو وہ اللہ تعالی کے حوا کوئی تیس جانتا ہو جو اللہ تعالی کے حوا کوئی تیس جانتا ہو جو اللہ تعالی صدیق رضی اللہ تعالی عندے فرما یا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے جھے تن کے ساتھ بیجا صدیق رضی اللہ تعالی عندے فرما یا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے جھے حقیقت میر صدیب کے سوالو کئی تیس جانا ای لئے سید اللہ بھین حضرت اولیں ترفی میں الله عند نے فرما یا کہ تحت در کھا گر حضور علیہ الصافي او اللہ عالی کے مقاوہ بھی شدد کھا اللہ میں معاوہ بھی شدد کھا اللہ کا سابیہ کہا گیا کہ حضرت ابو بھر صدیق نے بھی سابے علاوہ بھی شدد کھا فرمایا اللہ ابو بھر نے بھی سابے علاوہ بھی شدد کھا فرمایا اللہ ابو بھر نے بھی سابے علاوہ بھی شدد کھا فرمایا اللہ ابو بھر نے بھی "

عارف عیدروں شُخ بمیر عارف بالله تعالیٰ محد بن احمد فخی قدس مر و کے عالم مشاجرہ ہے ایک پرکیف مشاہدہ دواقعہ حاضری نقل کرتے ہیں۔ جس میں شخ بخی ہے آخریں بیرمتول ہے:

فسمعت قائلا يقول اذا اشتاقت الملاتكة المقربون والانبياء والمرسلون والاولياء المحبوبون الى وؤية محمد صلى الله عليه وسلّم ينزل من مقامه الاعلى عند ريه الذي لايستطيع النظر اليه احد في هذا المقام فتضاعف انوارهم برؤيته وتزكوا احوالهم بمشاهدته ويعلو مكانهم ومقاماتهم ببركته ثم يعود الى الرفيق الاعلى الخر (جابر/تمارجلرم، ٣٥٠)

'' تو عمل نے سنا کہ کوئی کینے والا کہدرہا ہے کہ جب فرشتے اور انبیا و اور مرسلین اور اولیا و محبور علیہ محبور علیہ محبور علیہ محبور علیہ محبور علیہ العمل و اللہ علیہ دستم کے دیدار کا عوق کرتے ہیں جس میں کوئی العمل و اول کرتے ہیں جس میں کوئی آپ کی طرف نظر کی طاقت جس رکھتا تو صفور کہ دیکھنے ہے اُن کے انوارزیا وہ ہوتے ہیں اور صفور کے میکھنے ہے اُن کے انوارزیا وہ ہوتے ہیں اور صفور کے میکھنے ہے اُن کے انوارزیا وہ ہوتے ہیں اور صفور کے برک ہے ان اس کا مکان اور صفور کے برک ہے ان اس کا مکان

اور مقامات بلند ہوتے ہیں۔ (ان کو دیدارے ٹوازنے کے بعد ) پھر حضور رفیق املیٰ کی طرف کو دکرتے ہیں۔''

علامة سليمان جمل (متو في ١٣٠٣هـ) كاارشاد: \_

ان الفضيلة خصوصية اختص بها صلى الله عليه وسلّم في دارالآخرة من المعاني العجيبة والاوصاف ألغويبة التي ادخرها له مولاه سبحانه و تعالى مما لايخطر بالفقول ولا يحصل لاكابر الفحل [ جرام أيمارطر 7 مشر 8 / 7 ما

'' بے شک نصلیت ایک ایسا درجہ ہے۔ سے دارآ خرت میں حضور مختص میں بدایک دہ خصوصت ہے، س کے مجیب معانی اور ثیب اوساف میں جس کو النامقائی نے حضور کے لئے ذنجرہ کیا ہے اور جو مقلوں میں نہیں آ سکا اور بڑے بڑے ٹول اس کو حاصل نہیں کر تھے۔''

نیزونی علامه سلیمان جمل قرماتے ہیں:۔

ومعجزاته كثيرة وبراهينه قوية غزيرة لاتعد ولاتحصى

(جوابرالبحار ، جند۲ مفحد ۸۵ س)

'' او صفود کے عجزات کثیر میں اور آپ کے دلائل قری میں بہت میں بہت اور بے صد میں '' شخ میر عبدالله میرخی رحمہ الله تعالیٰ (حق فی ۲۵ مارہ) فریاتے ہیں:۔

رفاعجز النحائق) بماحواه صلى الله عليه وسلّم من الحقائق والعلوم والدقائق وبما تجلى به من الانوار الربانية والدقائق التي في بحرها يغرق كل بحر رائق فسبحان من خصه بما شاء من العلوم واعجز جميع خلقه بمنطوقه والمفهوم ورحم الله العارف الموصورى حيث قال

وتلفى من ربه كلمات كل علم فى شمسهن هاء زاحر بالعلوم يغرق فى قطراتها العالمون والحكماء وكيف لا يعجز الخلاق كهه و وصفه وهوالمتصف بساتر الكمالات والمتحقق باعلى المقامات. (جرابرأيارطبرم، ومرام)

'' تو تخلوق کو عاجز کردیا بسبب اس چیز کے کہ تیج کیا ہے اس کو صنور نے حقائق اور علام ودق آت اور علام ودق آت کے ا ودقائق سے اور کمیدہ میں کہ تمام خالص وریا اس بھی غرق ہوجا میں آتا پاکی ہے اُس ذات کے لئے جس نے مصنور علیہ الصلام کو جس قد رعلوم سے جہا با خاص کیا اور جس نے تمام محلوق کو حضور کے منطوق اور شمیوم سے عاجز کر دیا الله تعالی عادف بھیری پر جم فر مائے کیا خوب فر مائا

'' حضور عليد السلاقة والسلام في اپنه رب سے اليے كلمات يحكم كرتمام علم ان كلمات كے سورت كے سامت فرزے بين، حضور عليه السلوقة والسلام كے علوم كا ايبا چسكما بوا مجرا بوا سمندر ہے كہ جس كے قطرات بش علاء اور تكما وغرق بوجاتے بين'۔

اور تلوق کیے حضور کی کہ اور وصف ہے عاج زیبو حالا نکہ حضور تمام کالات سے متصف ہیں اور اکلی مقام ہے تحقق ہیں۔''

يْرَ الا مام العارف بالله تعالى السيرعبدالله يرغى رض الله عند (حوثى ١٠٠١ه) فرمات من ... (وله تضاء لت الفهوم فلم يدركه منا صابق ولا لاحق) اى ولاجل

كماله صلى الله عليه وسلم وعظمته تضاغرت الفهوم فلم تدرك شيئا من حقيقته وتحافرت الادراكات فلم تفهم شيئا من تدرك شيئا من حقيقته وتحافرت الادراكات فلم تفهم شيئا من المحرف و صفته فكل من رام شيئاً من ذالك رجع محاسئ الطرف عما هنالك وكل من قصد ذوق انواره عاد معترفا بعجزه واحتقاره وكل من نوى شم تلك الرائحة الطبية انحلت نيته و عزماته العبية فالكل في بحر عجزه و نقصه غارق فلم يدركه منا سابق ولا لاحق وكيف يدرك من كان خلقه القرآن و يدركه من نور ذات الرحمن ومن له كل مراتب الاحسان وهو الحبيب الاكرم والمخص من بالتجلي الإعظم ومن هنا قال بعض العارفين رحمهم الله اجمعين لو انكشفت حقيقته صلى الله عليه وسلم للخلق لارتدوا جميها اذ من كانت صفاته صفات الرحمن وذاته من نور ذات المنان وهو و مركب بالحواس و

العيان لا يتعلف في معوديته النان ومن هنا اعتلف الناس في الاديان لما ظهر لهم من تجليه في الجمادات والحيوان ولكن سبحان الله العمان الهنان الذي حفظ من شاه من عباده بالدليل والبرهان. وحجز من احب بالمقين والعيان فاذا كان الامركذلك فليس الى ادراكه صلى الله عليه وسلم من سبيل بل ولا الى شمه والعد حقيقة السيد النبيل ولكن غاية المحقيق والادراك انه سيد الموسلين والادلاك صلى الله عليه وسلم وما احسن قول صاحب البردة رحمه الله تعالى.

اعيا الورى فهم معناه فليس برى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعيين من بعد صغيرة وتكل الطرف من امم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فيملغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم ومن كان هذا شانه وصفته كيف يمكن وصفه ونعته ام كيف يعدح حاله وذاته ولذا لما راى بعض الاخيار سلطان العشاق العارف بالله سيّدى عمر بن الفارض امده الله بمدده الفانض فقال له لم لا مدحت النبي صلى الله عليه وسلّم اى بالتصريح والا فنظمه ليس هو الا في الحضوة الإلهية اوالمكانة البوية فقال دخي الله عنه

ارى كل مدح فى النبى مقصر اوان بالغ المشى عليه واكترا اذا الله اثنى بالذى هو اهله عليه فما مقدار ماتمدح الورى وقال ابن خطيب الاندلس يعنى لسان اللدين رحمه الله تعالى. مدحتك آيات الكتاب فما عسى. يشى على علياك نظم مديحى. واذا كتاب الله اثنى مفصحاً كان القصور قصار كل فصبح. فعلم بهلما انه لو بالغ الاولون والاخرون فى احصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ماحياه به مولاه الكريم من مواهبه ولكان

المسلم بساحل بحوها. مقصرا عن حصر بعض فخوها ولقد صح لمحيه أن انشذوا فيه صلى الله عليه وسلّم

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف وانه لجدير بقول القاتل فما بلغت كف امرى متناولا من المجد الا والذى نال اطول ولا بلغ المهدون فى القول مدحة ولا صفة الا الذى فيه افضل

وقال البدر الزركشي ولهذا لم يتعاط فحول الشعراء المتقدمين كابي تمام والبحتري وابن الرومي مدحه صلى الله عليه وسلم وكان مدحه عتلهم من اصعب ما يحاولونه(1) فان المعاني وان جلت فهي دون مرتبته والاوصاف وان كملت دون وصفه وكل غلو في حقه تقصير ويضيق على البليغ النطاق فلا يبلغ الا قلامن كثر واذا تقرر ذالك فاعلم ان من اعظم الواجبات على كل مكلف ان يتيقن ان كمالات نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحصى وان فضائله وصقاته الجميلة لا تستقصى وان خصائصه ومعجزاته لم تجتمع قط في مخلوق وان حقه صلى الله عليه وسلم على الكمل فضلا عن غيرهم اعظم الحقوق وانه لايقوم ببعض ذلك الا من بذل وسعه في اجلاله وتوقيره واعظامه واستجلاء مناقبه وماثره وحكمه واحكامه وان المادحين لجنابه العلى. والواصفين لكماله الجلى صلى الله عليه وسلم. لم بصلوا الا الى بعض من كل لا حد لنهايته وغيض من فيض لا وصول الى غايته بل في الحقيقة لم يمدحوه بوصف الا بحسب فهمهم ذلك وجلت اوصافه صلى الله عليه وسلم ان تكون الاوراء كل ما هنالك فوصف العجز والتقصيرعم الجليل والحقيد. (جوام الجارجلد ٢ صفح ١٠ ٣ ١١، ٣ ١١ م)

1 ـ حول المشيئ اداده ـ ١٢ ف

· الباعظمل بوئ شراق صنور كا ادراك كريك شلاح ليني كمال وعظمت جمرى ك وجد ے فہیں کوشش کر کے صغر ونجف ہو کئیں، حقیقت جمدیدے ایک ذرّہ کا بھی ادراک نہ کیااور ادراکات نے (کھودا) لینی بہت کھے سوچا حضور کے کمال حال اور آپ کی صفت ے کونہ مجاتو جس نے بحی آپ کے کالات سے کچھ کے بچھنے کا ارادہ کیا تو وہاں سے تھی آ كھ والا ہوكے والى لوٹا اور جس نے آپ كے انوار كے قطمنے كا اراده كيا تو وہ اين جُرز و اشقار کامعترف ہوکرواپس لوٹااور جس نے اس یا کیزہ خوشبو کے سوتھنے کی نیت کی اس کے ارادات اور نیات میدید کل کے ختم ہو گئے تمام کے تمام این بجز وتقع کے دریا می غرق ہوتے میں۔ہم سے کی نے حضور کا ( کماحقہ ) ادراک ندکیا ندمایق نے ندائق نے اور اس ذات کا ادراک کیے ہوئے جس کاغلق قر آن ہوادر جس کی ذات وذات رحمٰن کے نور ہے ہواور جن کے لئے احسان کے کل حرہے ثابت ہول تو آ ب حبیب کرم میں اور جل اعظم مے محصوص میں ای لئے تو بعض عارفوں نے قرمایا: ان سب یا الله تعالی رحم فرمائے۔ الرحضورعليه الصلوة والسلام ك حقيقت كحل جائة سب مرتد بوجائي عي اس لئ كدجن كي مفتي رحماني صفتين مون اورجن كي ذات الله تعالى كيفور سے مواور و احواس اور معاينه ے مدرک ہو،ان کی معبودیت میں و وقع مل اختلاف نبیل کریں گے ای وجد الوگول نے دینوں میں اختلاف کیا جب کدان کے لئے اس کی تخل ہے کچے جمادات اور حیوانات میں ظاہر موالیکن الله حنان منان کے لئے یا کی ہے جس نے اپنے بندول میں سے جس کو جا بادلیل اور بربان سے مخوظ رکھا اور جس سے بیار کیا اے بقین اور مشاہدہ کے ذریعہ سے منع كياتو جب معامله ايباب تو حضور عليه الصلوة والسلام كے اوراك كا كوئى جار ونہيں بك اس سيد فاصل عليه الصلوة والسلام كى حقيقت كى خوشبوسو تكيف كى طرف بعى كوكى راستنبيس ليكن تحقيق اورادراك كى غايت بدي كم حضورتمام رمولول اورتمام باوشابول كرمرواريس ملى النه عليدوسلم صاحب قصيده برده كاقول كياس الإماي

" آپ کے کمالات دریافت کرنے علی ساری خلفت عابز رہ گی ہیں ٹیمیں دو اگفت عابز رہ گی ہیں ٹیمیں دکھائی، بیتا قرب اور بعد عمی سوائے اپنے قیم کے گھڑ سے جیسے آفیاب کہ آ تھوں کو دور ہے چیونا معلوم ہوتا ہے اور قریب سے دیکھولا آگھ کا کھڑ جی کر بیا ہے اور کیونگرور یافت کرئے آپ کی حقیقت وئی عمی جوقوم کے موتی ہے اور خواب علی کئے ہوئے ہے۔ سوط کمی رسائی تو آئی ہے کہ وہ بھر

يں اور ب شك وہ الله كى سارى محلوق سے بہتر ہيں'۔

توجس کی بیشان اور میشتین ، ول ان کی نعت اور دمف کابیان کیے ممکن ہے یا اُن کے حال اور ان کی ذات کی کیے تعریف کی جائمتی ہے بکی وہ ہے کہ جب بعض اخیار نے سلطان العثاق عارف بالله سید کی عمرائن الغارش کود میکھا تو کہا کیا دجہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ العشاق والسلام کی مدت میں کی مسخی مواجد ورند آپ کی تھم یا بارگاہ الوجیت رحق میں ہے یا حضور کی تعریف عمل تو آپ نے ان اشعار سے جواب دیا

'' میں برمدح کو حضور ملید اصلاۃ والسلام کی تعریف میں کم ویکھنا ہوں اگر چیتعریف کرنے والا (اپنے زعم میں ) مبالند کرے اور بہت بیان کرے اس لئے کہ انتہ تعالیٰ نے حضور کی کما حقہ تعریف کی سے واب محلوق کی تعریف کس اندو قضار میں؟''۔

خطیب اندلس کے بیٹے لسان الدین مرحوم نے دوش کی: (پارسول انف) قرآن شریف کی
آبیات نے آپ کی مدح کی ہے تو اب میری مدینظم آپ کے بلند مرات کو کیے بیان
کرکتی ہے جب کتاب اللہ نے آپ کی قصاحت سے تویف کی ہے قواب برضح کی فایت
قصور ہے تو اس ہے معلوم ہوا کہ بے شک اگرا گلے چھے میں حضور کے مناقب ہے شار جی
مبالند کریں تو ان کمالا سے تجدید کا شاروا حاط نہ کرسکس کے جوان فعت الی نے حضور کو طاقر اسے
کمالا سے میں دو دالم صلی انتفاظ و ملم کے سمندر بے پید کنار کے سامل میں فوط لگانے والا
حضور کے نفش کمالا سے محموسے بھی عاجز رہے کا حضور علی اصلاح قواللام کے مجول کو یہ
حضور کے نفش کمالات کے حصر سے بھی عاجز رہے کا حضور علیہ اصلاح قواللام کے محول کو یہ

'' حضور کے حسن کے بیان کرنے ہی تفنی واصلین کے باوجود می زمانہ فا ہوجائے گا اور حضور کے اوصاف بیان ند ہوں گے پینگد آپ شام کے اس قول کا صعداق ہیں کی مرد طالب مجد (بزرگی) کی جھیل اس مقام تک نہ پینگی کہ جس مقام مجد کوحضور سینگانے نے پایا حضور جس جصفت ہے اس کے بیان تک تو لی بھر بیسیج والے نہ بینج کے ''

بدرزرشی نے فریایا کی لئے برے بڑے حقد مین شعرا ، بیے ایوتنام اور تحری اور این روی نے حضور کی مدح میں تو وو توش شکیا اور حضور علیہ الصلاق والسلام کی مدح ان کے نزویک مخت ترین مرادات سے تھی کیونکہ معانی کتنے بڑے کیوں نہ ہوں وہ حضور کے مرجب سے کم بین اور اوصاف آگر چیکمل بول وہ حضور کے وصف سے قاصر بین اور جنا غلو ہووہ حضور

سے میں میں تھیم ہے (در سیریا کم ملائے ) میں طبقے پر کم بند تھ ہوجا تا ہے آو و بلغ کیر مرحف تھیم ہوجا تا ہے آو و بلغ کیر مرحف کے الدات ہے میں اس ملف پر کہ بند تھی ہوجا تا ہے آو و بلغ کیر کر بر ملائٹ ہوتا ہے اور جب بیر ہے اور جب بیر ہے اور جب بیر ہے اور جب کے الدات ہے تھیں کر کے دو اجبول ہے دو اجبول ہے ہا آتا ہیں اور جوالت من موجول ہے اور تھیں اور جوالت میں موجول ہے دو اس کا طول پر المقلم معلق ہے کہ دو اس کا طول پر المقلم معلق ہے اور جوالت میں موجول ہے دو اس کا طول پر المقلم معلق ہے وہ جوالت ہو تھیں ہوتے ہے میں موجول ہے دو اس کا طول پر المقلم معلق ہے وہ جوالت ہوتے ہے کہ موجول ہے اس کا موجول ہے اس کے اس کے

و مف سب نوعام وم نیز فرماتے میں:۔

وافقیه صلّی اللّٰه علیه وسلّم من الآیات الباهرة مالم یوجد فی غیره منهامنقال حبة من خودل بل و لا مقدارجوهو فرد من الرمل بل فی الحقیقة هوالدال علی مولی الموالی

(جوامرالحارجلد ٢ مني ١٣١٣)

" حضورطیدالسلوقة والسلام على اشتاف فضاكل د كمالات بين كدان جى سردا أن د داند ك بما برقى كمى غیر بيش بيشر، بيت كمه يشغ سه ايك داند كه برا برجى كمى غیر بيش ميس بكد حقیقت تش مولی الموالي جوه دال بين" به

اللهم صل على سيدنا محمد عرش رحمانيتك المستوى عليه ذات ربوبيتك (جرابرالجارطد ٢٠٩٥ عام رائريرغن)

''اےاللہ ہمارے سردار گھر کریم گرورود بھتے جوتیری رتھانیت کے عرش میں جن پرتیری ذات رپوہیت متولی ہے۔''

امام غزالى رحمهالله كاارشاد:\_

اعلم من شاهد احواله صلى الله عليه وسلّم من عجانب اجوبته فى مضائق الاسئلة وبدائع تدبيراته فى مصالح الخلق و محاسن اشاراته فى تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز الفقها، والمقلاء عن ادراك اوائل دقائقها فى طول اعمارهم لم يق له ريب والا شك فى ان ذالك لم يكن كسا بحيلة تقوم بها القوة المبشرية بل لا يتصور ذالك الا باستمداد من تائيد سمارى وقوة اللهة.

(جوابرالحارجلد ۱۳ منتي ١٦)

''یقین کرکہ جس نے حضور کے احوال کا مشاہدہ کیا (مثل خت دوانوں میں ججیب جوابات دیا اور مصالح خلق میں شاندار قدیرل اور اظہار شریعت کی تنصیل میں ایے حین وجمیل اشارات، کدفتھا و میں شاندار قدیرل کے اوراک سے تمام مرعا جزر ہے اوال اوراک سے تمام مرعا جزر ہے اوال اوراک سے تمام مرعا جزر ہے اوال کے اوراک سے تمام مرعا جزر ہے گاکہ احوال نبویہ کے گئے کہ میں کے شاندہ کی طاقت کی بشرکوہ بلکہ سیکالات کی حیارہ تدیر سے کسبیس کے شائے کہ جن کے حصول کی طاقت کی بشرکوہ بلکہ سید اوراک عادت کی بشرکوہ بلکہ سید تعرب ادبیا فیضان ہے۔''

فعلم ادم لم يعجز الا الملائكة وعلمه صلى الله عليه وسلّم اعجز الاولين والآخوين.(بوابرالكارطلاسم في ٣٣) ''علم آ ديمايرالسلام نـ توصرف لمانكركونا بزكرديا ووضور كلم نـ تواوّلين وآ فرين

ا دم معید اسل معدو سرک الله کار کار کار کار کار کار کار کار دیا ( صلی الله علیه وسلم )"

نيزارقام فرمايا:\_

(وله تضائلت الفهوم فلم يدركه منا صابق ولا لاحق) اى تصاغرت افهام الخلائق عن ادراك حقيقة النبي صلى الله عليه وسلّم لذالك قال عليه الصاوة والسلام لا يعلمني حقيقة غير ربى وهذا معنى قول البوصيرى رحمه الله

اعياء الورى فهم معناه فليس

يرئ للقرب والبعدفيه غير منفحم

فللملك علله بقوله فلم يدركه من سابق ولا لاحق اى معشر المعخوفين من اول الزمان الى الآخوة فلم يقف له احد على حقيقته في الدنيا واما في الآخوة فلمدرك حقيقته صلى الله عليه وسلم لكثمة في الدنيا واما في الآخوة فلمدرك حقيقه عسلى الله عليه وسلم لكثمة ف الحجاب عن الخلاق. (جرام الحارجل اسم هم ٣٣) أن أم طائل حفورك هميت كاوراك عاجز رجداى كدم ابق نه ال كاوراك كياء دائل في جور في واداك كياء دائل في جور في واداك كياء دائل في جور في واداك من المحاول فيش جاتاً ".

انه صلى الله عليه وسلّم احتوى على صفات جمالية ظاهرة وباطنة لا تدخل تحت حصر وصفات جلالية كذالك وقد تبحر في ذلك العارفون قديما وحديثا كحسان(۱) وكعب من الصحابة والبوصيرى والبرعى ولم يقفوا له صلى الله عليه وسلّم على حد وبالجملة فيكفينا في جماله وجلاله قول الله تعالى وَ إِنَّكَ تَعَلَى خُيْقٌ عَوْلِيْهِ وَمَا آمَسَنْتُك إِنَّ مَاضَةً لِلْلَمْلَهُ فَيْنَ وتفصيل

ذالك تعجز القوى عن ادراكه قال البوصيري

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم

(جوابرالحارجلد ۳ مفحه ۸ ۳ عن الصاوی)

<sup>1</sup> من الحس على وزن فعلان غير منصوف ومن الحسن على وون فعال منصوف مرتات بلد \_ سخي ٢٠١ ( كارات المسافق شمل ١٤٦٣ )وقعه الفهصي عفولة \_

وتعداد معجزاته صلى الله عليه وسلّم التحيط بها الصحائف قال البوصيرى رضى الله عنه

ان من معجزاتک العجز عن وصفک اذ لا يحده الاحصاء کيف يستوعب الکلام سجاياک وهل تنزح البحار الدلاء (جرابرانجار جامجر ۳۳)

'' محینے حضور علیہ الصافرة والسلام کے مجزات کی تصداد کا احاط تیس کر سکتے امام بومیری نے فرمایا: ب شک مید بھی آ پ کے مجزات سے ہے کہ آ پ کے وصف سے عاجز ی ہے کیونکھ احصاء اس کی صد بندی نہیں کرسکتی کلام کیسے آ پ کے خصائل شریف و گھیر سکے کیا وول سندروں کو خشک کرسکتے ہیں۔''

عادف صادى آ برمبار کرد وَ اَعَلَى مِنْعَتَقَ مَهِنَّ فَحَدَثُ )، ( إِنَّكَا ٱ عَلَيْمُكُا الْكُونُو) ( وَلَتُوفَ يُعْطِيُنَكَ مَهُنَّوْفَى) وصديث بُريف (انا سهل ولدا آدم) وَكَرَكَ نَدَ بعوفُر ماتِيّ مِنْ:-وهذه الكمالات توجع الى كمال صورته وكمال معناه صلى الله عليه وسلّم وهوغاية لاتدرك (جمام أيمار جلرسيس ٣٠٠)

'' بیکمالات آپ کے کمال صورت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کا کمال متی جو آپ کی غایت ہے اس کا اور اک ٹیس ہوسکا ۔''

امام ابوالعباس تجانی فای رحمه الله تعالی فرمات میں:۔

اما لحقيقة المحمدية فهي في هذه المرتبة لا تعرف ولا تدرك

ولا مطمع لا حد في نيلها في هذا الميدان ثم استاثرت باللباس من الانوار الالهية واحتجبت بها عن الوجود فهي في هذا الميدان تسمى روحا بعد احتجابها باللباس وهذا غاية ادراك النبيين والمرسلين والاقطاب يصلون الئ هذا المحل ويقفون لم استاثرت باللباس من الانوار الالهية واحتجبت بها عن الوجود فهي في هذا الميدان تسمى روحا بعد احتجابها باللياس وهذا غاية ادراك النبيين والمرسلين والاقطاب يصلون الئ هذآ المحل ويقفون ثم استاثرت باللباس من الانوار الالهية اخرى وبها سميت عقلا ثم استاثرت باللباس من الانوار الالهية اخرى فسميت بسبها قلبًا ثم استاثرت باللباس من الانوار الالهية اخرى فسميت بسبها نفسا ومن بعدهذا ظهر جسده الشريف صلى الله عليه وسلّم والاولياء مختلفون في الادراك لهذه المراتب فطائفة غاية ادراكهم نفسه صلى الله عليه وسكم وفي ذلك علوم واسرارو معارف وطائفة فوقهم غاية ادراكهم قلبه صلى الله عليه وسلّم ولهم في ذلك علوم واسرار ومعارف اخوى وطائفة فوقهم غاية ادراكهم عقله صلى الله عليه وسلم ولهم في ذلك علوم واسرار ومعارف اخرى وطائفة وهم الاعلون بلغوا الغاية القصوي في الادراك فادركوا مقام روحه صلى اللَّه عليه وسلَّم وهو غاية ما يدرك ولا مطمع لاحد في درك الحقيقة في ماهيتها الني خلعت فيها وفي هغا يقول ابريزيد غصت لحة للعارف طالباً للوقوف على عين حقيقة البي صلى الله عليه وسلّم فاذا بيني وبينها الف حجاب من نور لو دنوت من الحجاب الاول لاحترقت به كما تحترق الشعرة اذ القيت في النار وكذا قال الشيخ مولانا عبدالسّلام في صلاته وله نضاء لت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق وفي هذا يقول

اويس القرنى رضى الله عنه لسيدنا عمر وسيدنا على رضى الله عنهما لم تريا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم الاظلّه قال و لا ابن ابى قحافة فلعله غاص لجة المعاوف طالبا للوقوف على عين الحقيقة المحمدية فقيل له هذا امر عجز عنه اكابر الرسل و النبيين فلا مطمع لفيرهم فيه.

(جوابرالحارجلد ۱۳مغیر۵)

'' بہر عال حقیقت محمد بہ تو اس کا اس مرتبہ میں عرفان اور ادراک نہیں ہوسکتا اور نہ کسی کے لئے بدامید ہے کداس کواس میدان میں پالے مجروہ حقیقت محمد بدانوا والبید کے لباسوں ے پوشیدہ ہوگی اس دجہ سے وہ وجود سے بھی مجوب ہوگئی تو اس کا نام اس میدان بی روح ے نبیوں اور رسولوں اور قطبوں کے ادراک کی غایت بس بھی ہو و حضرات اس کی تک پہنچتے ہیں پھررک جاتے ہیں۔پھروہ دھیقت مجمہ بید دسمرے انوا یاللہیے کے لباسوں ہے مستور ہوئی اوراس وجہے اس کا ٹام عقل ہوا چروہ دوسرے انوار انہیے کے لیاسوں سے البوس ہوئی تواس وجد اس كانام قلب هم را چراورانوارالبيد كراباسول عليوس بولى تواس كانام نس رکھا گیا اس کے بعد آب کا جدشریف ظاہر بواصلی افته علیه وسلم تو اولیاه کرام ال مراتب کے ادراک میں مختلف میں تو ایک گروہ اولیاء وہ ہے جس کے ادراک کی خاب حضور كاننس كريم بعليه الصلوقة والسلام اوراك بارے على ببت سے علوم اور اسرار ومعارف میں اورا کے گروہ اولیاءان نے فوقیت میں بوان کے اوراک کی عایت حضور کا قلب انور ب اوران کے لئے اس بارے ش بہت ہے دوسرے علوم واسرار ومعارف بیں اورایک گروہ ان سے بھی بلند ہان کے ادراک کی غایت حضور کی عمل شریف ہان کے لئے اس بارے میں بہت سے دوسرے علوم واسرار ومعارف میں اور ایک گروہ وہ ہے جوسب ے بلند ہے جو ادراک کے انتہائی مقام پر بینجا ، أنہوں نے حضور کی روح کے مقام كا ادراک کیابس میں انتہائی چیز ہے جس کا اوراک کیا جاتا ہے اور کسی کواس با**ت کی گنجائش** نہیں کہ وہ حقیقت کا اس ماہیت میں اورک کر سکے کہ جس میں اس کی خلقت ہوئی ای بارے میں ابویزید (بسطامی) نے فرمایا حقیقت نبویہ کے چشر کوطلب کرنے کی غرض سے مں نے معارف کے گہرے سندر مل خوط لگایا تو اچا تک میرے اور اس کے درمیان برار

> وهذا كان في زمن البوة وفع اللّه عنه الحجاب واراه ما ادرجه الله له في الحقيقة المحمدية من كنوز المعارف والعلوم والاسرارائي لايحاط بساحلها ولا ينتهى الى غايتها.

(جوابراليحارجلد ٣ مِعْجه ٥٣)

'' اور بید (بدندرت) ناینچ بید تا ) زیانهٔ بوت عمی قاانشه قعاتی نے صفور سے جاپات اُٹھا گئے اور جو بچوانشه تعالی نے تعیقت محربیر میں درج کیا جواقعا معارف علوم، امرار کے ٹوزانوں سے جن کے ماعل کا اعالم نگیری کیا جا ملکا اور نداس کی عابیت تک رسانی و وسب بچوانشه تعالیٰ نے اسع حبیب کودکھا دایا''

صنور فينطق كالم فيب كم تعلق كما:

الاخبار كثيرة متواتوة حتَّى لا يكاد ان يوتاب فيها احد من المسلمين (جرابرانجارجلرسم،فحرص۵ ماكنالعارف.انچائي)

ان السوة والرسالة لا تكون الا عن تجلى اللهى ولو وضع اقل قليل منه على جميع ما فى كورة(ا) العالم كله لذابت كلها لنقل اعبانه وسطوة سلطاند (جرابر|تحارطر سرمقر ٥٠٨ كن/اتلب التماني)

1 ـ الكورة البلد ـ ٢٢ ق.

ليس فى الامكان اشرف واكمل و اعلى واجعل من هذه الصورة المعلومة الكونية وهى الحقيقة المحمدية عليها من الله افضل المصلوة وازكى السلام (جمام/أيمارطدم، في 20 من ابتمب التجائي) ثم انها فى حقيقتها لا تشرك ولا تعقل (جمام/أيمارطدم، مقو 20) الذى لا يشركه دارك ولا يلحقه لاحق وصفه بكونه لا علم لاحد به من الموجودات اصلا الاللحق مسحانه وتعالى وفى هذا يقول بعص العارفين ماعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم الا

'' هدیشین بهت میں متواتر میں بہال تک کوئی صلمان ان میں فک شکر سےگا''۔ '' بے شک نیوت اور رسالت نگل الی ہے اور اگر اس نیوت ورسالت سے اقل قیسل قیام عالم پر رکھ دیا جائے تو اس کے بوجھ سے تحقق اور دید بہ سلطانی کی وجہ سے دوسب کا سب پکسل جائے''۔

''ال صور معلوس، کوئی جھیقت مجرید سے اشرف، اکس، اعلی ، اجمل صورت کا موما امکان بین نیس اس پادشہ تعالی کی طرف ہے افضل دروداور پاکیز وسلام ہوں''۔

" حقیقت محمد بیکاندادراک بوسکتا ہادرندا سے مجما جاسکتا ہے"۔

'' حضور علیہ الصلاۃ قادالسلام ایسے ہیں کرنہ پانے والا ان کو پاسکتا ہے اور ندائ<del>تی ہونے والا</del> انہیں لائتی ہوسکتا ہے۔ حضور کا وصف بیان کیا اس طرح کدموج وات سے کوئی حضور کوئیس جانئ موائے اللہ تعالیٰ کے ای بارے ہیں بعض عارفوں نے فرمایا کر حضور ع<mark>رفیضی</mark> کی قدرو منزلت کوموائے اللہ تعالیٰ کے کئی نے نہیجانا۔''

تطب عارف تجانی فای رحمدالله تعالی فرمات میں:۔

واما مقام سره صلى الله عليه وسلّم فلا مطمع لاحد في دركه والفرق بين مقام سره وروحه وعقله وقليه ونفسه فاما مقام سره صلى الله عليه وسلّم فهى الحقيقة المحمدية التي هي محض النور الالهى التي عجزت العقول والادراكات من كل مخلوق من الخاصة العليا عن ادراكها وفهمها هذا معنى سره صلى الله

عليه وسلّم في البست هذه الحقيقة المحمدية لباساً من الانوار الألهية واحتجب بها عن الوجود فسميت ووجا ثم تنزلت بلباس آخر من الانوار الألهية فكانت بسبب ذلك تسمى عقلا ثم تنزلت بلباس من الانوار الألهية الاخر واحتجبت به فسميت بلباك قلبا ثم تنزلت بلباس من الانوار الألهية واحتجبت به فكانت بسبب ذلك نفسا ( تنزير شريف ) اعلم انه لما خلق الله لمحقيقة المحمدية اودع فيها سبحانه وتطالى جميع ما قسمه لمخلقه من فيوض العلوم والمعارف والاسوار والتجلبات والانوار والحقائق بجميع احكامها ومقتضياتها ولوازمها تم هو صلى الله عليه وسلم الى الآن يترقى في شهود الكمالات الألهية مما لا معطم فيه لهره ولا تنقضى تلك الكمالات بطول ابد الآباد.

(جوابرالحارجلد ١٣ مني ٧٥)

الاور وضعور عليه المساؤة والسلام عند عمر المولايات كى كياس كا بالت يمين حضور كه مقام المراة حقيقة المراقب من المساؤة والسلام كه حقام المراقب عن المراقب المولايات الم

ثم انها في نفسها اى الحقيقة الاحمدية غيب من اعظم غيوب الله تعالى فلم يطلع احد على ما فيها من المعارف والعلوم والاسرار والفيوضات والتجليات والمسنخ والمواهب والاحوال العلية والاحلاق الزكية فما ذاق منها احد شيئا ولا جميع الرسل والنبيين. (جماير أتمار بلاسم متر ٢١٠٨٥)

" پحرب نک تنیقت تھے بیل نفسہائی غیب ہے اعظم غیوب افد سے تواس حقیقت میں جو معارف اور علوم واسرار اور فیوشات، تبلیات، عطائمیں بخشش اور احوال علیا اور پاکیزہ اخلاق میں ، ان پرکوئی مطلع نمیں اور شدال ہے کسے نے کسی چیز کو چکھا اور شرقام رسولوں اور نمیوں نے "

قطب تجانی فای رحمدالله تعالی فرماتے بیں:۔

فهو عند ربه صلى الله عليه وسلّم في غاية لايمكن وصول غيره اليها و لا يطلب معها من غيره زيادة او افادة يشهد لذلك قوله سبحانه و تعالى وَكَبُوكَ يُعْطِيكَ مَرَبُكَ فَتَرْفَى وهذا العطاء وان وود من الحق بهذه الصفة السهلة الماخذ القربية المحتد فان لها غاية لاتدرك العقول اصغرها فضلا عن الغاية التي هي اكبرها فان الحق سبحانه وتعالى يعطيه من فضله على قدر سعة ربوييه ويفيض على مرتبته صلى الله عليه وسلّم على قدر خطوته ومكانته عنده وما ظنك بعطاء يرد من مرتبة لا غاية لها وعظمة ذلك العطاء على قدر تلك المرتبة ثم يرد على مرتبة لا غاية لها ايصا وعظمته على قدر وسعها ايضا فكيف يقدر هذا العطاء وكيف تحمل العقول سعته ولذا قال سبحانه وتعالى وكان قَشَلُ المحتربة عربية وتعالى وكان قَشَلُ المحتربة عربية وتعالى وكان قَشَلُ

" حضور طب اصلا ، واسلام اب رب ك بال ايس مقام برجلو ، من كدكى غيركال كى الم الله عنها ماك كل عنه كالله كالله ال

اس پرافضافال کا برق کوانی و بتا ہے (ذکتر قدی پیٹویٹائٹ کیٹر ٹھی) ایشہ تالی مختر ب آپ اور اے حبیب ا) آنا دے گا کہ آپ رائٹی اور بوائی ہے و بے شک اس کے لئے طرف سے اس مضت سبلہ قریر قریب کا ادار ان پیس کر سے چہا گیا اس کے لئے ایک عاصت ہے کمٹول اس سے اصفر کا مجل ادر اک ٹیس کر سے چہا گیا اس کی عاصہ کا بی فرافی کی مقدار پر مطاکر سے گا اور صور سے برت پے فیضان سطور کی قدر و مولو سے انداز پر عطا کرے گا تیران مطاکر کیا گمان سے جو ایسے موجوب و اور دوجر کی کوئی عاصہ تیر ادر اس مطاکی عشرت اس موجہ ہے مقدار پر سے بھر وادر دہمی اپنے موجہ پر بچر ہو کہ جس کی عاصہ تیری ادر اس کی عشرت اس کی و صحت کی مقداد پر سے بھر وادر دہمی انسان مطاکل کے انداز ہ عاصہ تیری ادر اس کی مقدار پر سے بھر وادر دعی انسان کے افداد تا کی ایک انداز ہ معیب یا انداقائی کا کہ بے بہت بر افضل ہے۔''

ومن اراد استقصاء افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله واحواله وكمالاته ومعجزاته وجعل البحر له مدادًا والاشجار اقلاما وامده الله بعمر بحيث يفني الاقلام والمراد لفنيا ولم يبلغ ذلك لان فضل الله تعالى واسع ومواهبه جزيلة وقد اسبغ على نبيه منهما ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. (جرابرأتمارطر المرقح عه)

''اور پڑھن صفور علیہ اصلوٰۃ والسلام کے افعال ، اقوال ، انوال ، کلالت ، بھرات کے حمر و شارکا ارادہ کرے اوران کے لیے سندر کو بیا می کرے اور دوران پڑھیں اوران فیق کی اس کو آئی کمی مم حطائر ، اور کے کفشاکل میدعالم کے اصاطریتی آئمیں اور بیا تائم تہ ہو جائے تو یہ دولوں تم ہو جا کری گی گیں آئے ہے کہ فیضائل کا اصاطر نہ ہو سکے گا دیکہ ایک باب بھی بندتہ بھی کی کو نکران تھی کی کافشان و تک ہے اوراس کے صلیات ، بہت بھی اورائت نے ان دونوں (فعل و مواجب ) ہے اپنے تی کو اتا مطافر مایا کرنہ کی آئے گئے نے دیکھا اور شرک کان نے شااور نہ کی بھرکے دل بھی اس کا خیال گزراء''

'' افضل سیدعالم سے حصور شار علی رقبت رکھنے دائے، اپنے پرآ سانی وزی کر کی تک محضور کے فضائل کا شارٹیں ہوسکل اگر آئے کہ کہ رہت کے ذروں کے برابریا مثل دیزوں کے برابریایارش کے قطرات کے برابریہم کمیں گے آپ کے فضائل اس سے محی زیادہ ہیں۔'' نیزوی امام بدرالدین فرماتے ہیں:۔

واحسن (الله تعالى) مخاطبته في سورة نون ووعده فيها باجر غير ممنوع ولا ممنون واثني عليه ثناء يعجز ان يحمله رسول السيم وبالغ في السمجيد والتاكيد بقوله تعالى (وَ إِنَّكَ تَعَلَى شَهِيًّ عَيْشِيًّم) (جِرابر/تارع/دساسق ١٠٠)

''الفة قائى في سورة أون عن حضور بي بحرين إنتى كيس اوراى عن حضور بي الجرفير منقطع كاوعده كيا اورحضوركي الحي تعريف كي كشيم كا قاصدات الفي ثين سكا اوراف قالى في حضوركي بزرگي بيان كرف اور تاكيد كرف عن النهاس قول (قر إِنَّكَ تَعَلَى فَيْنِي عَظِيْمٍ) عن الذكيا'' - (1)

نیزوبی امام فرماتے میں:۔

لايحصر الخاطر اوصافها ولو انار الفكر تهيبه وكيف لا والله ذوالعرش اذ ادبه احسن تاديبه تفصيل تفضيله لا ينتهى ابدا يا ذا الولاء فخذ اوصافه جملا (جرابراتمارجلر۳مقر1۰۵)

'' دل ان کے اوصاف کا حفر نیس کرسکا اگر چ نگر اس کوروژن کرنا اختیار کرے اور حمر کیے ہو سکے حالا نکہ انتد تعالیٰ نے آپ کو بہترین اوب سکھایا حضور کی تضیلت کی تصیل کمجی انتہا کو نہ پہنچ گی احصاحب والانجملا حضور کے اوصاف بیان کر۔''

نیزوی امام فرماتے ہیں:۔

1 \_ ف \_ النات في حضور ملي الصلوة والسلام في تعريف بين ميالف كرتا ب-

ايا من يروم الحصر من نعت احمد التي قهو بحر لا تعد جواهره (جمايراتُغارطِر ٣٠٠٤)

"احقريف احمد كح حمر كا اراده كرف والي بوش عن آه وه الياسمندر ب جس كم جوابر بيشارين-"

نيزوي امام فرماتے ميں: \_

واتحفه من نعمه الظاهرة والباطية بما لا يحصر ولا يحصى (جزابرأتمارطلا ٣٠٣مر ١١١)

' الفه تعالی نے اپنے حبیب کواتی غلاہر کی ہالمنی فقتوں کے تیخنے دیئے کہ جن کا حصر دا حصاء شمیں ہوسکتا ''

نیزوی امام فرماتے ہیں:\_

وسما الى رتب هناك يعار فى اوصافها فكر البليغ الحاذق ومن له فضل اياديه لاتحصى وهل تحصى درارى النجوم (جمابر/تمارطد۳،مغر۱۱۱)،(جرابر/تمارطد۳،مغر۱۱۱)

آیات حق حار کل مورخ فی حصرها ومحدث قضاص (جمایراتمارطهر۳مفر۱۲۳)

'' حضورطیہ المسلوٰۃ والسلام ایسے بلندم تبول کی طرف پرواز کر گئے کہ جن کے بیان کرنے جس بلغ حاق آن کا فکر چکرا حاتا ہے۔

آ پ معاحب ضل کے قو گیا اور نعمق ل کا شارٹیس ہوسکا کیاروٹن ستاروں کا شارہوسکا ہے؟ آپ کے مجوات است جیں کدان کے همروشار عمل جرمؤرخ بحدث اور قصاص حیران ہوگیا۔"

والاقلام لا تحصر ما له صلى الله عليه وسلَّم من التفضيل.

(جزابرانتاربلد ۳۰ م افضله موسلا حاز علو ما حصوها لإيبال يا طالب عصرا لوصف هنه انته من ذاالذي يحصى الحضى او الومال (جزابرانتاربلد ۳۰ مؤسس)

وبالجملة فالادلة على فصله لا تعد ولا تحصر نعم نعم المقفى لبس تحصى وتلخيص المقالة فيه اجلو و فصل البحر لم يدر كه وصف و عد الموج منه ليس يحصر (جوام المحارم سم قدا)

"قلين آپ ك تعيات كوتيل بيان كريتين "" بيان انه! انفق في خضور كيما اضل رمول بنايا كرآ ب احتى على معالى على على المحارف المحاربة المحاربة

نيزوى امام بدرالدين فرماتين بند

واتبع السلف الصائح في تعظيمه و يالغ كما بالغوا في اجلاله وتكريمه (جرابرأتمارطِدسم، هخرسه)

اذ قلت في مدحك ما قلته وهو قليل من كثير جزيل فاقبله منى وانلنى به جائزة حائزة للجميل فضلك لا يحصره واصف ان الدوارى حصوها مستحيل (جزابر/أتمارطدس/مقراس)

'' اے ٹا لمب! صنور کی تنظیم عمل سلف صالحین کی تا بعداری کراورتو محی صنور کی تنظیم ویحریم میں سرالغہ کر جیسے اُنہوں نے مبالغہ کیا۔

جب ش نے (یارمول النہ ) آپ کی مدح ش کہا جو پکھ کہا حالا تکدہ وکیر سے تھیل ہی ہے تو اسے قبول فر ماکر جامع جلیل عطیہ فرمائی وصف بیان کرنے والا آپ کے ضل کا حصر ٹیس کرسکل روش متاروں کا حصر ناممکن ہے۔''

امام مقری فرماتے ہیں:۔

ليس لمجده حد و لاطوف (جوابرالحارطد سام في ١٥٣) "حفورعليه اصلاة والسلام كى بزرگى كى تدكو فى عدب اورتدكو كى كناره"

إبن تميلكمتاب:

واختصه على (من بين) اخوانه المرسلين بخصائص تفوق

العداد اما بعد فان الله هدانا بنيه منحمد صلى الله عليه وسلّم واخرجنا به من الظلمات الى النور و آتانا ببركة رسالته وبمن سفارته خير الدنيا والآخرة. وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تفاصرت العقول والالسنة عن معرفتها ونعتها وصارت غايتها من ذالك بعد التناهى في العلم والبيان الرجوع الى عيها وصمتها.

(العسادم المسلول صغه ۲۰ جوابراليخارجلد ۳ بصغه ۱۹۹)

' مسب رمولوں سے الفاق الی نے حضور کو ایسے خصائص سے تختی و متاز کیا جوشار سے زاکد پی اور افتہ قعالی نے ہمیں حضور کے طفیل جایت عطا فر ہائی اور حضور کے عمد قد سے اند چروں سے نور کی طرف نکالا اور حضور کی رسالت کی برکت اور منفارت کی معادت کے سب میں الفہ تعالی نے و نیاوہ تریت کی بھائی عطا کی حضور اپنے دب کے ہاں ایسے بلند مقام پر فائز تیں کہ تعول اور زباعی اس کی معرف اور نوب سے تھام جوہان میں انتجا کے بینچنے کے بعد انجام ہے ہوا کہ خاصوتی اور گری طرف رجرع ہوا'۔

نیزابن تیمیدنےگھا:۔ اوجب اللّٰہ من تعزیرہ وتوقیرہ (ونصرہ) بکل طریق وایٹارہ

بالنفس والمعال في كل موطن وحفظه وحمايته من كل مؤذ. ( الديم أصلها مؤسس مدرال ما سعة مدر

(الصادم المسلول صفحه ٢٠ جوابر البحارجلد ١٩٩ مفحه ١٩٩)

نيزلکھا:

لانا نسفك النماء وتبذل الاموال في تعزير الوسول وتوقيره ورفع ذكره واظهار شرفه وعلو قدره

(صادم مسلول، جوابرالحارجلد ۱۳۳۳ منی ۲۳۳۳)

" برطریق سے انتھاق کی نے خصور کی تعظیم و تکریم واجیب کی ہے برجگ پر جیان و مال قربان
کر کاواجب کیا ہے اور برموذ کا و کتاب نے ہے کہ برحقات الاثر و بفرور کی قرار دی ہے"۔
" بم مسلمان حضور علیہ الطبق قود المسلم کی تحرکم و تقطیم علی اور تا ہے کے ذکر کے بلند کرنے
میں اور آ ہے ہے شرف اور بلند کی مرتبے کو بیان کرنے میں اینا خون بہاتے ہیں اور اپنے
میں اور آ جی سے ہے ۔
اموال فرج کرتے ہیں"۔

نیزلکھاہے:۔

نير لكها:

ان اللّه فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره وتعريره ومصره ومنعه وتوقيره واجلاله وتعظيمه وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق بل ذلك اول درجات التعزير والتوقير.

(البسارم المسلول، جوابرانيجا رجيد ٣ مِعني ٢٣٣)

ر افصارتها سعوبی بیونی اجازی استونی بیونه این این استونی بیونه با این در سام بیونی همهم '' بید شک النا تعالی نے ہم پیر صفور کی تقطیم او قبی بحر میں مفردت دبیر طریق صفور کی ناموس و فرش کیا ہے اور میدیچزا آل بات کو داجب کرتی ہے کہ بیر صورت دبیر طریق صفور کی ناموس و عزت کی حفاظت کی جائے بلکہ میں تعظیم کے درجات سے اول درجہ ہے''۔

لقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله و سقوط ذلك سقوط الدين كله.

مدين عدد. (السارم المسلول، جوابر انكارجد ٣، صفحه ٢٣٥)

" حضور عليه الصلو قرد السلام كي مدح وثنا اور آپ كي تقطيم وتو تير كه قيام يو تكل دين كا قيام ب اوراس مدح وتقطيم نيوك يستوط ك كي دين كاستوط بيز "

وغير ذلك من المعجزات والآيات البينات التي لاتعد ولاتحد الدر الداما حاصر مدار

(جوابرالجارجلد ۱۳ منی ۲۵۱)

'' اوراس کے ملاد واور بہت ہے مجزات میں جو بے صدو عدمیں''۔ عارف نابلسی فرماتے ہیں:۔

(لقول ام المؤمنين)كان خلقه القرآن وللشيخ الاكبر قدس الله سرة من ابيات يشير بها الى قولها

انا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لاروح الاواني فؤادى عند محبوبي مقيم يناجيه وعند كم لساني الى آخره

" حضرت عائشه كافر مان ب كره صور كافلق قرآن ب شخ اكبرن اي ايات من ال قول

ک طرف اشارہ کیا عمی قرآن ہول اور کی مثانی (سورة فاتھ) ہوں اوراوانی کی روخ نیمیں بلکسرد درخ کی روخ ہوں براول قریمر سے مجوب کے ہاں قیام پنہ برہو کے اس سے سرگوشی کر رہاہے اور تہمارے پاک قریمری زبان ہے"۔

والغرض من ذلك ان السالكين كيفما كانوا وان بلغوا الى اعلى المقامات وارفع الدرجات لايمكنهم الوصول بالسعى الى العين المحمدية والتحقق بالحقيقة الإحمدية فان دون فهم ذالك خـ ط القناد فضلاع: التحقق به في مرتبتي الوجود والإيجاد

(جوابراليمارجلد ۱۳۰مغي ۱۰ ۳)

'' قرض اک سے بیہ بحد سالکین چیے بھی ہوں اور اگر چیا گلی مقامات اور بلند درجات پر '' تھی جا کیں اُنٹیل مٹن گھ بینک پخچا اور حقیقت احمد بیسے محقق نامکن ہے کیونک اس حقیقت کے تھی ہے پہلے فرط قوارے نئی ضاروار ورخت پر ہاتھ پھیرنا ہے جو بہت ہی دشوار ہے نارسائی کے بارہ تھی بیر کو بلی ضرب اکٹل ہے جب تھی نامکن تو وجود وا بجاری اس سے تحقق کیے ہو مکمک ہے''۔

امام *این جُرگی رحم*التُه قرمات مِین:\_ وفاق علیها بکمالات لا تحصی مفصلة ومجملة.

(جوام الحارطد ساصفي ۳۲۸)

'' ان پر حضورات کالات ہے فوقیہ لے مھے کہ جن کا تنصیلی شار ہوسکتا ہے نہا جمال''۔ امام این مجرکی رحمہ الفافر ماتے ہیں:

والفطائل التي لا تحصى والشمائل التي لايمكن ان تستقصى \_ فبالع واكثر أن تحيط بوصفة واين التريا من يد المساول (جرام أكارط الاستخار ٢٣٠)

لع بول مترف فی فیصا الی ما لا نهایه آمد (جرابرانجارجلد ۳ بستر ۲ ۳ س) " حضور شیختی کے فضائل کا دھمائیں ہوسکا اور آپ کے ٹائل کا اختتام نامکن ہے اے ما اس مصفیٰ حضور کی تعریف میں مبالغہ کراورزیادہ سے زیادہ حضور کی آخر بف کرتو ہر گزمضور کے وصف کا اعاطیتیں کر سکے گا محافر ٹیا تک کیے ہاتھے تیج مکائے"۔

180

'' حضور بیشه غیر تمنای کمالات عی ترتی کردیے بین'۔ علامہ ثالی کے بیتیج احمد عابدین ثالی دحمہ النہ تعالیٰ فرماتے ہیں:۔

لايمكن وصفه لقصورالعبارة عنه قال الامام السبكي في آخر تأيته يخاطبه صلى الله عليه وآله وسلّم

واقسم لو ان البحار جميعها مدادى واقلامى لها كل غوطة لماجئت بالمعشار من الآيات الني تزيد على عد النجوم المنيرة ولقد ابدع سيد المداح الشرف البوصيرى بقوله في مدحه صلى الله عليه وآله وسلّم

ان من معجزاتك العجز عن وصفك اذ لا يعده الاحصاء حيث جعل من بعض معجزاته صلى الله عليه وآله وسلّم العجز عن الاحاطة بكل فرد من اوصافه التي اختصه اللّه تعالى بها من الاخلاق الكريمة والفضائل الجسيمة والاوصاف البالغة اقصي مايمكن للبشر الوقى اليه فهى لا حد لها باعتبار انه صلى الله عليه وآله وسلّم لايزال يترقى في مراتب القرب في الحياة وبعد الممات وفي المواقف وفي الجنة الى ما لا نهاية له ولا انقضا ثم قال(احمد عابدين) عند قوله(ابن حجر) (وصاحب الشمائل التي لايمكن ان تستقصى) صلى الله عليه وآله وسلّم

فبالغ واكثر لن تحيط بوصفه واين الثريا من يد المتناول كماروى عن العارف السراج عمر بن الفارض رضى الله عنه انه رؤى فى النوم فقيل له لم لا مدحت النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنظم صريحًا فقال

اری کل مدح فی النبی مقصرا وان بالغ العشی علیه واکثرا اذ الله اثنی بالذی هر اهله علیه فما مقدار ماتمدح الوری قال فی المواهب ورحمه الله ابن الخطیب الاندلسی حیث قال مدحتک آیات الکتاب فما عسی

يشى على عليك نظم مديحي واذا كتاب الله التى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح فلو بالغ الاولون والأخرون في احصاء منافيه وخصائصه لعجزوا جميعا عن استقصاء ماحباه مولاه الكريم من مواهبه الاحمدية واخلاقه المحمدية وصفاته المصطفوية وما مثل من اوادا حصاء فضائله صلى الله عليه وآله وسلم بمدحه الاكمثل انسان مديده ليساول الثويا بها و اين الويا من بد المساول ولذا قال بعض المارفين كما في اوائل شرح الشفا لعلى القارى (علما محق 45 كلم المراش قين)

(جوابرالمحارجلد سيصفحه ٢٩٩ سره ٣٥)

وَظَهْرَلَهُ مِنَ الْمُمْجِزَاتِ الْجَلِيْلَةِ مَا لايُحْضَى

(جوابرالحارجلد ٣٠صفحه ٣٩ ٣\_از ش مي ند يُور )

' عمارت سے تصوری وجہ سے حضو کا وصف ناممان ہے امام کی اپنے تصیدہ تا ئیے گآ فریش حضور کی خدمت میں موش گزار میں: (امنہ کی تھم ) اگر تمام سندر میرے لئے سیا می بوج کی اورتمام درخت میرے لئے تکامیس بوجا کی اورخضوری تعریف لکتار بون سندر اوردرخوس کا تعمین ختر بوجا کی کی گئی میں یارسول الفہ! آپ کے ان فضائل کا دسوال حصہ می بیان ندبوگا جوردوش حارول ہے زا کہ میں۔

سيدالمداح امام بوحيرى في كياخوب كباز\_

عابدين نے امام ابن تجرك اس أول "صاحب الشمائل" الخ (حضوران شائل كم الك بي جن كاشار المكن ب) ك ما تحت لكها حضور كي تعريف من ميالف كرتو بركز حضورك ومف كا اعاطه ندكر يحكا ثريا تک مناول کا ہاتھ کیے پہنچ سکتا ہے جیسا کہ امام این الفارض ہے مروی ہے کہ ان کو نیز عمی و یکھا میا تو ان ے کہا گیا کہ آپ فے صراحة نقم على حضور كى درح كول نيس كى توجواب ديا كر على برمدح كو حسور کی شان میں کم ویکھتا ہوں اگر چرتھ ریف کرنے والا مبالقہ کرے اور ذیادہ بیان کرے اس لئے کہ الته تعالى في صور كم ثايان شان مدح كى بو تعكوق كى مدح كاكيا محكام موابب عي فرمايا كداف تعالی این انظیب اندلی پردم کرے کیا ہی اچھا کہاجب قرآن ٹریف کی آیات آپ کی مدح ہیں ق میری مدید نظم آپ کی بلندی کی کیے تو یف کر سے اور جب کتاب الله نے فصاحت سے تعریف کی تواب برنسیج کی غایت قصوری ہےاوراگراؤلین وا خرین حضور کے منا آسیا ورخصائص کے شار کرنے میں مہالف کریں توسب کے سب آپ کے ان مواہب احمد بیادر اخلاق محمہ بیادر صفات مصطفویہ کے شار کرنے سے عاجز آ جا کیں گے جوالله تعالی نے حضور کوعطا فر مائے ہیں اس فخص کی مثال جوحضور کی مدر تے حضور کے فضائل کے احاطہ کا ارادہ کرتا ہے اُس انسان جیسی ہے جس نے اپنے ہاتھ کو لمبا كياتاك رُرياكوياك حالاتك كبال رُيا (كبكشال) اوركبال ال كاباتھ -اى ليے بعض عار فول في مايا جيما كدشرة شفا للقارى ك اول من بياً " فلق ف الله تعالى كو بيجانا لين صنوركون بيجانا". '' حضور کے اتنے مفجزات فلاہر ہوئے کہ جن کا شارنبیں اور آپ کے جلیل مفجزات بے صاب فلاہر

شامی ندکور حضور مینینی کی کف شریف کے متعلق لکھتے ہیں:۔

قَالَ الْفَلَامَةُ النَّاوُوُونَ وَلَفَمْرِى لَقَدْ كَانَ لِهِذَا الكُثْبَ الشَّرِيْفَةِ صِفَاتُ جَمِيْلَةً لاتَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ وَالْفَدِّ وَمُمْجِزَاتٌ كَيْبُرُةً خَارِجَةٌ عَنِ الْحَدِّ كَمَا هُوْ مُقَوْرٌ وَمُعْلُومٌ لِلَّا وَلِيَاءٍ وَالْخَصُّومِ.

(چوابرالحارجلد۳ منحہ اے۳)

شَانُ رَسُوْلِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيْمٌ وَجَاهُ جَسِيْمٌ وَقَلَدُهُ لاَيْقَدُوْ (جرابرالتمارطِد٣ مِثْهِ ٩٣ ـازيرُثْنِ)

"على دادد دردى فريا يجيه إلى عرك تم حضوركي تقيل شريف كى اتى صفات جيله بين جوهمر ادر شار سه بابرين اوراستم جوات كثيره بين جرب صديين جيها كريد بات برموانى

و كالف كرزويك مسلم بوصورك شان عليم بمرتبيتهم بوقدرومزات كاكوني الدازه نين الاجاسكاب" -

ا بن زیاکا کی رحمہ الله تعالی چند مجر ات ذکر کرنے کے بعد فریاتے ہیں:۔

إلى غَيْر دَلِكَ مِنَ الْخَوَارِقِ الَّتِي لَا تُحصٰي.

(جوابراليجار،جلدسم،صفحه ١٣٠)

" حضور عظی کے مجرات بے ٹارین "۔

كمال الدين ابن زماكا في فرمات بين: \_

وَإِذَا تَأَمَّلُتُ عُظَمًا) المُعَجَزَات لِلَآئِياءِ وَجَدْتُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلُ كُلِّ وَاجِدَةٍ وَآخَسَ وَالَمَلَعُ وَلَا يَلِيقُ بِهِلْهِ الْمُجَالَةِ اسْتِفْصَاءُ دَلِكَ فَلُو فَيْتِ الْإِيامُ فِي خَصْرٍ صَاقِبِهِ وَفَصَالِلهِ وَخَصَائِمِهِ لَفَيْتُ وَلَمْ يَلِكُمُ الْقَابِلُ بَهَايَةً ذَلِكَ مِثَا قَدْرَهُ النَّاسُ حَقَّ فَدَره وَلاَ عَزَفُوا مِنْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ الْقَابِلُ بَهَايَةً ذَلِكَ مِثَا قَدْرَهُ النَّاسُ

(جوابر اليحارجلد م اصفحه ١٢٧)

هَذَا الَّذِي لَوْ أَرُفْنَا حَصْرَ مُعْجِزِهِ وَفَضْلِهِ انْفَطْعَتْ مِنْ دُوْنِهِ الْكَلِمْ.

( جوا ہرالیجارجلد ۳ مسنحہ ۱۳۹ )

"اورجب قانبیا ، کرام کے اکثر عجوات بھی فور وگر کرے گا تو اُن کی طرح بلدان سے اصد والیا مشور کے لئے بھی پائے گا اس مختفر رسالہ بھی ان سب کا اصالہ نامکن ہے اگر ایام خضور کے مثا کن بونیا کیں گئے ایام خضور کے مثان ان بونیا کیں گئے ان کا مثان کی انتہا تھی انتہا کی گئے تا کہ انتہا کی انتہا تھی مشور کی قدر نہیا اور اوگوں نے نہیجیا گر حضور کی جھے تھے کہ بیان کم انتہا کہ کہ خضور کے امر کی مثیقت کو بیالی ذات میں کہ اگر ہم اُن کے حضور کی خوات اور فضائل کے حصر کرنے کا ارادہ کریں آو اُن کے حصر سے پہلے گلات کی دیا ختم بھورائے گئا ۔ ک

المام عبدالله يانجى قرات بين:\_

رَأَيْتُ مَقَامًا تَرِلُ أَقْدَامُ الْعَقُولِ فِي سَرِّهِ وَقَضِلُ افْهَامُ الْافْكَارِفِي

1 \_عظم الشي اكثره\_١٢ كآر

جَلالِهِ وَ تَعَصَّمُ وَقَالَ الْاَوْلِيَاهِ لِهَيَّةِهِ وَتَلْقُلُ اَسْرَالُو الْسُرَالِو فَى بَهَالِهِ وَتَفَعَلُ اسْرَالُو الْمَالِمُ الْمَقَلِيْنِ الْمُعَلِّمِينَ الْاَ حَسْرَى طُهُوَوْمَا الْمَلْكِمَةِ الْوَارِهِ لَا تُسَامِعُوا) طَائِفَةً عَلَى الْمُلْكِمَةِ الْمُكْوِرِهِ لَا تُسَامِعُوا) طَهُوْوَا الْمُلْكِمَ الْمُكْتِمِ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِيمَ الْمُقْلِمَ وَسُبِّحَتِ اللَّهُ عَنْ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُولُولُولُ

(جوابرالحارجلد ۴ مِشْجه ۱۹۸،۱۹۸)

'' میں نے ایسا مقام و یکھا کو عقول کے اقدام اس کے راز میں پھیلتے ہیں گروں کے افہام
اس کے جلال میں گراہ ہوجاتے ہیں اولیا ہ کی گردئیں اس کی بیت سے جمک جاتی ہیں اور
رازوں کے رازاس کے حس میں خاتی ہوجاتے ہیں اور بسائر کی آ کھیس اس کے افوارکی
شھا عوں سے دہشت زوہ ہو جاتی ہیں جب مقرب فرشتوں کا گروہ اس کے مقابل ہوتا ہے تو
ان ک کری اس مقام ک تنظیم کرنے کے لئے رکوع کرنے والے کی شکل وصورت پر ٹیڑی
ہوجاتی ہیں اور انواع تقدیس سے انفاق تی تیج ہیا اور کئے وال کرنے کرتے ہیں اور اس مقام والے
پرسلام بھیجنا شروع کردیتے ہیں اور کہنے والا کہتا ہے کہ اب اس کے اوپھ ٹر پرشن سے اور
اس کی طرف نظر کرنے والا اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ واصل کا ہر مقام ایج و ب کا ہر ما اس کا ہر مقام یا ویک کو میران والا میدا
حال یا مجبوب کا ہر رازیا دان کا برطم اور اور کا برختاری میں تقریب کی ہر مقدرت اس کا میدا
اور مشخص کی جملہ اور نگل اور بعض اور اول آء خوای میں ٹر آریڈ ہے ہائی ہے پیدا ہوا

ادوای سے طاہر مواادوا کی سے عمل مواق میں دہاں آئی مدت تھم اکر اس طرق و کیسنے کی طاق دا تھ اس طرق و کیسنے کی طاق در دکھتا تھا اور ایک مدت تک تغمیرارہا اس بات کی طاقت در کھتا تھا کہ اس کے مقاتل ہوں پھر میں بالقاتل طوق ڈالے رہا دور ایک مدت تک تغمیرارہا عمی اس بات کی طاقت شد مکاتھا کر سے چالوں کہ اس محمد کے مدت کے بعد عمل نے جانا کہ اس عمل آور مول الله سطی الله علیہ دعم میں "۔

مدت کے بعد عمل نے جانا کہ اس عمل آور مول الله سطی الله علیہ دعم میں"۔

الم تحقق عمد الکر ایم شیل ور مول الله سطی الله علیہ دعم میں"۔

وَاَمَّا كَصَالُهُ الْحَقِيُّ الَّذِينُ قَلَدَ حَيَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ فَاعْظُمْ مِنْ اَنْ لِلْوَرَكَ لَهُ غَوْرًا اَوْ لِمُعَرِّفَ لَهُ غَايَةً اِذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَقِّقًا بِجَمِيْعِ الْاَحْلَاقِ الْإِلْهِيَّةِ فَالَ وَقَلَدُ اَوْرَدُكُ ذَلِكَ صِفَةً صِفَةً وَالشَّمَّا اِلشَّمَا فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ بِالْكَتَالَاتِ الْإِلْهِيَّةِ فِي الضَفَّاتِ الْصَعْمَانِيَّة. (جرابرانجاربلد، الحَرْدِة (۱۵)

"اور منظافی کا کمال حتی جوان تعالی نے مندر کو مطافر بایا ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے کد اس کی مجمولی کا ادراک کیا جائے یا اس کی غایت کو جانا جائے اس لئے کہ حضور جمج اطلاق البہیہ سے تحقق تنے امام جیلی نے فر بایا یش نے اس سے ایک ایک ملک مادر ایک ایک اسم کا ذکر افح کا کتاب "کا کا ات الائم یہ فی الصفات المحمد یہ" میں وار دکیا"۔ امام محقق عمد الکر کم جیکی ارحمہ الفاق الی علیقر فرائے ہیں:۔

(مُكَارِمُ اَخَلَاقِهِ) وَهِي لَا فَحُصَى كُنُواً قَالَ وَالْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ كُلُ مَا وَرَدَ عَنُهُ مِنْ مُكَارِمِ الآخَلَاقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَهِي لَهُ حَقِيقَةً لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهِي لَهُ حَقِيقَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهِي لَهُ حَقِيقَةً فَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَوْوَدَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عِلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ انْ يُقْرَفُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ فَيْقَةً بِحَجِيّعٍ الاَخْلَاقِ الْعَلَيْدِ وَسَلَمَ مُنْحَقِقًا بِحَجِيّعٍ الاَخْلَاقِ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ حَقِقًا بِحَجِيّعٍ الاَخْلَاقِ الْعَلَيْدِ وَسَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

'' کُڑے کی وجہ صفور ﷺ کے مکارم اظاتی کا دصافیسی ہوسکا بکدافت کی جو کھے حضور ﷺ کے مکارم اظاتی ہے بیان کیا جاتا ہے اس کی مثال آیک قطرہ کی ہے سندر کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں اس مکارم کے جو شفور عظیہ ہے بیان ندہونے حالانکہ وہ طرف نظر کرتے ہوئے نہیں ان مکارم کے جو شفور عظیہ کے سات ہیں تو جو کھو ارد ہوا اس کی محدود رہوا تو کھو کہ کہ اور دو اور در ہوا تو کے بہلوش ایک ذرہ ہے طاد واز کی جو کھو ارد ہوا اس کہ محدود کے سواکسی نے ان کا احاطمہ کیا اور صفور علیہ کے سواکسی نے ان کا احاطمہ کیا اس بیان ہے تو نے مضور عظیہ کا کمل تی جوافتہ اس بیان کے محضور علیہ کا کمل تی جوافتہ اس کی بیان کی اس کی اس کی اس کی اس کی بیان کی خواص کے بیان کی اس کی بیان کی بیان

لَا خِلَافَ عِنْدُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّعِفَ مُتَحَقِقً بِخِيْعِ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلْيَا

(جوام البحارجلد ١٢ مفحه ٢٢٢)

إِعَلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ كَالَامُ اللَّهِ عَيْرٌ مَخَلُونِ وَكَلامُهُ سُبُحَانَهُ مِفَنَهُ يَانَّ الْكَالامُ صِفَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَائِشَةٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ خُلُقُهُ اللَّهُ عَنْها مَانَ خُلُقُهُ اللَّهِ عَنْها اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا أَعْرَقُهَا بِهِ أَنْظُوكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي القُرآنِ إِلَّهُ يَعْلَىٰ عِلَى حَقِيْقَةٍ وَلِلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي القُرآنِ إِلَّهُ لَمَا اللَّهِ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَّهُ لَمَا اللَّهِ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَّهُ مَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي القُرآنِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَيْكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَّهُ عَلَى الشَّوْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَّهُ هَاللَّهُ عَلَى الشَّوْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ فَي القُرآنِ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(جوابرالجارجلد ۴ مفحه ۲۲۷)

د مختلفین کے نزد کیدائی بات عمی بالکل خلاف نیس کدے شک حضور علیہ العمل و والسلام والتسلیم جمج اساء میں اور صفات علیا ہے حقق اور متعف میں جان کے کرقر آن کاما الله غیر خلاق ہے اور الله کا کلام اس کی صفت ہے اس لئے کہ کلام تنظم کی صفت ہوتی ہے آئم

المؤمنين معنوت عائشره في الفدق في عنبان فرايا بيصفور كافل قرآن فعا آب كى مراد في كريم ملى الفدها وهم في مميا قرب بچوانا و مجد وقد ياك نے كيم مفت قداد فدى كو حضور كافلن بتايا كيكر معرفية باك ال كي طرف إس حقيقت بر طلي تقمي اور الله قدائى في قرآن ال شرف هم فرا ما يك كرقرآن رمول كريم كافران بيسالا كدوه حقيقت همي الفاق في كافرال ب وكيو يد كيم صفات الله ست تقتق بون كا دون بيان ب اس طرح كرا بي مفات اور اپنج اسام عمى مضور كو اپنا قائم مقام كيا اور طفيفه كا مقام ستخلف كا مقام بواكرنا بيان بدا

. فَلَهُ آجُرُ جَمِيْعِ الْخَلِقِ بَلِ الْكُلُّ فِي مِيْزَانِهِ بَلِ الْكُلُّ قَطْرَةٌ مِن بَحْرِهِ

یان اُلاصلُ وَهُمُ الْفَرِحُ. (جزابرانجارجلد اسفِ ۲۲۸) "تمام عل کا اجرحفور عظی کے کا جارت بدیکد کل کا کل حضور کے میزان میں ب بلکے کل کا کل حضور کے سندر (ناپید کنار) سے ایک قطرہ ہے اس کئے کہ حضورا اسل بیں اور ماری عمل قرعے کے "۔

نيزفر مايا: ـ

ظُهُرُوهُ عِنْدُ اللَّهِ مُسْخَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَوْقِ الْعَرْشِ حَيْثُ لَا أَيْنَ وَلَا كَنْفَ. (جرابرالتمارطدسيسفيد ٣٩٩،٢٣٨)

''الله کے زو کی حضور کاظہور عرش کے اُدیرے جہاں شاین ہے ند کیف'۔ ۔

نيز فرمايا:

لَايْسْتِطِيْعُ أَنْ يَرْى فِيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْآنْبِيَاءِ وَالْآوُلِيَاءِ

(جوابرالحارجلد ۴ ،صغه ۲۳۸)

ر بوہرا یا رجار ۱۰ سے۔ '' حضور علیضے کو آخری کل هم شاخیاءے کو کُن دیکھ سکتا ہے اور شاولیاءے''۔

لُوَتِيْتُ مِن فَصْلِ الْمُهَيْمِنِ مِنْحَةً مَا تَسْتَطِيْعُ ۖ تَتُحَظُّهَا الْاَفْلَامُ الْتُ الَّذِي خَازَ النَّهِي فِي وَصَفِهِ ﴿ وَتَوَلَّهُتُ فِي حُسْنِهِ الْاَحْلامُ

هى بى وصيب ويونهت بى حسينه الاحلام (چاپرانكارچلاس متى ۱۳۳۹)

'' ( إرسول الله ) الله كِفْضل سے آپ کوا تناعطا ہوا كه اس کِقلمين نبيل لکھ سيس آپ و و

ئیں کے فقول جن کی وصف میں جمران ہوئے اور دانا جس کے حسن ہیں مرکر دان ہوئے"۔ شاہ دلی الفہ کا بیان :۔

ی کویدفتیرو لی اندهٔ فقی عند کسد حرسردالمرطین ملی انشده علیه و ملم و فشر مناقب آن حضرت و ذکر دلاکل نبوت آن جناب بے شیدمشمر برکات و موجب درجات ست ( شرح تصید واطیب انتم صفی ۲ ) '' فقیر ولی النه کهتا ہے کہ حضور سید المرطین ملی النه علیه و ملم کی هرح اور آپ کے مناقب کی اشاعت اور دلائل نبوت کا ذکر کرایا شیر سبب برکات و موجب ورجات ہے''۔

ب من مت اورود مان بوت دو رس جماع الله عليه فرمات مين: نيز شاه ولي الله محدث د بلوي رحمة الله عليه فرمات مين:

بَدِيْعُ كَفَالِ فِي الْمَفَائِي فَلَا امْرُوَّ يَكُونُ لَهُ مِثْلًا وَلَا بِمُفَارِب " "لين بِنظراست كال اوردجج اوساف بن بيست في مروك انداوو بيست في مروك انداوو بيست في مروك مزد كي باؤ" (قسيره بائي من يقصيده اطيب إنتم بمع شرح منو ٨)

'' تمام اوصاف میں حضور ﷺ کا کمال بے نظیر ہے تو کوئی مردند حضور کی مثل ہے اور ند حضور سلی الله علیه و ملم سے تریب ہے''۔

نيزشاه ولى الله صاحب محدث و ملوى كابيان:

وَلَيْسَ مَلُومًا حَىُ صَبِ (1) أَصَابَهُ عَلَيْلُ الْهُوى فِي الْاَتَحُومِينِ الْآطابِ

"لينى نيست طامت كرده شده زبان بنرشدن عاشق كدرسيده باشداو داموزش
عشق دو مدح بزرگال و پاكال دالي بيت اشارت است بختم تخق و بخرادائ مدح كدائل آن جناب باشد بدوسبب كيرآ ل كمشق معتمنى سكوت است ويگرآ ل كد حر بزرگال و پاكال دالياني فيست (قعيده اطب النم بمع شرح صفي ٣٣) في كس دالوغ برسما اطاق آل معترت ملى الله عليه وسلم ممكن ش

(شرح تصيده بمزية في ٢٥ شاه ولي الله محدث وبلوي)

1 رالصّت العاشق

لئے ممکن تیں کدو وصنور کے اخلاق کو پہنیے'۔

شاه صاحب قصيده بمزيدادرال كيشرح شرافرمات ين:

وَإِنْ تَمُدَحُ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا ﴿ فَحَافِرُ أَنْ تُقَصِّرَ فِي الثَّنَاءِ وَحَاشَا أَنْ تَقُولَ لَهُ الْمَعَالِيٰ بِهِ كُلِّ الْمَعَالِيٰ وَالْعُلاهِ كُويْمُ إِنْ تَجَمُّعَتِ الْمَعَالِينَ ۚ تَرِىٰ فِي جَنَّبِهِ مِثْلَ الْهَبَاءِ. " واگر مدح کی پیغا مبر خداراروزے پس احتیاط بکن از ال گنتھ مرکنی در ثائے آنخضرت ملى الله عليه وسلم خدايناه وجوتراازان كه گوئي آن حضرت راست بلند قدريها كدائ تقعيرست ورمدح ويصلى الله عليه وسلم بكدين تخن آنست كه بآل حفرت صلى التله عليه وسلم متقوم است بانواع بلند قدريها مفصلاً وتمام بلند قدری مجملا آ س کریم است کداگر جمیم شوند ہر بلند قدری بادیده شود\_آ س خو بی بادريبلوك آل معزت عليك مائد غيارا "\_(ايمزيدوشرح صفيه ٢٠٠٢٩) ''اگرتوکی دن حضور کی مدح کرے تواس بات ہے احتیاط کرنا کرتھ بیٹ میں تصور ندہونے

یائے خداتعالی تخیماں بات سے پناہ وے کرتو کے حضور کے مراتب بلند جی کیونکہ بیحضور کاتعریف میں قصورے بلکون تن سے کہ بلندقدری کی اقسام حضورے متوم بس مفصلا اورتمام بلند قدری اجمالاً حضورا بیے کریم ہیں کہ اگر سب بلندی مراجب جمع ہوں وہ سب

خوبيال معنور صلى الله عليه وسلم ع ببلويس مثل غرار نظرا عمي كى"\_ نيزشاه ولى الته صاحب رقسطرازيس:\_

'' حقیقت معالی متقوم بذات اوست صلی الله علیه وسقم به پس مدح کال آ ں حضرت است (1) صلى الله عليه وسلَّم كه كوئيم در ذات آل حضرت صلى الله عليه وسلّم جمع شدا خلاق فاضله چنال كه جمبور مادحان مي كويند "\_

(شرح بمزرم فحه ۱۰۳۰)

نيزشاه ولي الله صاحب لكھتے جن: \_

أَحَمَّ الْعَجْزَ عَنَ كُنَّهِ الثَّاءِ وَآخِرُ مَا لِمَادِحِهِ اذًا بَاءِ (شرح تعبيره بمزيد صفحه ٣٣)

<sup>1-</sup> يم خِيل درنوملورات دمناب عبارت اي امت كيل مدح كال آل معزت علي اين نيست المي الفيق.

" وآخرهانی که ثابت است مادر آنخفرت داملی افته طیه و تنم وقتیکه احساس کندنارمانی خود دارازهمیقت نثا" به این تاریخ اور کردند ند و تاریخ

امام ابرائيم باجوري (1) فرماتے ميں:

فَلَا يَعْلَمُ اَحَدُّ حَقِيْقَةَ وَصُفِهِ إِلَّا خَالِقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(المواهب مني ١٩)

المامول المساؤة والسلام كالتقت ومف الفاقعاتي كسواكوتي ثيمي جارتا". المام كى الدين الوزكريا ينجي بن شرف أو وى شاقع متوقى ٢٥٠ هذرات مين:. وَلَا يَصِعُ الْإِيْمَانُ إِلَّا بِسَعَقِيقِ إعْلَاءٍ قَلْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَنْزِلْتِهِ عَلَى قَلْدِ كُلُّ وَالِهِ وَ وَلَدٍ وَمُعْسِنِ وَمُفْضِلُ وَمَنْ لَمْ

یَفْتَیْدُ هذَا وَاعْتَقَدْ مَاسِو اهٔ فَلَیْسَ بِمُوْمِن "هذَا کَلاَمُ الْفَاسِیٰ"

(نوون شرح سی معلم جلدا معنی ۱۹)

اور سی اور متحصل کے قد دو بر الداوراولاد

اور سی اور مقطل کے قد دو بر بر با ب کی مزات کے بلند کرنے ہے جوال بات کا معتقد

نہ دواور اس کے باسوا کا اعتقاد رکھا وہ موسی ٹیس ' در یاضی جیاش کا کلام ہے)

حضرت شن فریدالدین مطار رحمدالفقار (متولد ۱۹۳ ہوسوتی ۱۹۳ ہے) فریاتے ہیں:۔

مہدی اسلام بادئ سیل مفتی غیب و امام جزو و کل

خواجہ کو برچہ گوئی بیش بود و زیر چیز از برد در چش بود

(منطق المطر معلی الم

در پناو ادست موجودے کہ بست در رضائے ادست مقسودے کہ بست در بناو در اور کردہ تمام در تین فرمود بہر خاص و عام نعمت خود را برو کردہ تمام در انداز در اور کردہ تمام

(منطق المطيم بمنحد ١٤)

<sup>1-</sup> عفایا فی آنگی کدورتی آن جناب از ایتدائی آخریش دو تر مبارک ایش ۱۳ انتیاب وخول بخش و اقع شده و سیخود خوابد شدید وان از پیشد قامی دورد و بیانست. او تشکیر از بری پاره ۳۰ میشود ۱۹۵ ترزیر آیری و کشوک پیشهایش تر پیگان فیکن فیل ا خصوصیت ایش که بحرسبر اسب باخی باد افوار قبلیات کدر در بروزش فی اتصاده می داد و اول و علامت که ایشان بیش دا بد مشیل انتهائ آن اس آلیامت هاممل شده و سیخود وظوم دسمار ای که برایشان فیصان آنامه می تحرکهای داد و (۱۳ تشریر از بری

چوں عرق از شرم خوں آیہ مرا کے توائم داد شرح حال أو واصف او خالق عالم بس است مر شامال نیز مرکردال شده (منطق الطير صفحه ٢٠)

وصعب او در گفت چول آید مرا او نصیح عالم و من الال او وصف او کے لائق این ناکس ست انبیاء در وصف او جیران شده

. شرف الحق والملة والدين مصلح الاسلام والمسلمين شيخ شرف الدين مصلح الدين سعدي شيرازي متونی ۲۹۱ ه فرماتے ہیں:۔

در نعیت او زبان فصاحت کا دسد

خود چیش آفآب چدرونق دیدسها(۱) (کلیات معدی منحہ ۱۳)

ندائم كدايش نخن مح تحت كد والاترى زاني من كوئت

چہ وصفت کند سعدی ناتمام علیک الصلوۃ اے نی والسام

(بوستان صفحه ۱۰) حضرت مولا تاعارف عبدالرطن جامی تذس سره السامی خفی متولد ۱۸ مدمتوفی ۸۹۸ هفر مات مین:

وجوب آلائش امكان او شت زیساری بروں وز اند کے باک میرس از ما ز کیفت که حوں بود فرو بند از کی لب وز فزونے معاتی در معاتی راز با راز نه همرای بدو نطق و بیال را زحرفش دست دل را کوندانگشت سمند وہم در صحرات او انگ زمال زی تفتلو باید بریدن وزين دريائ جال قرما برول آ

قدم زنگ حدوث ازجان او شت کے ماندہ ہم از تید کے پاک ويده آل جد از ديدل برول بور نه چندے محجد آنجا و نه چونے شنيدآل كه كلاے (2) في آواز نه آگای ازو کام و زبال را زور مش گوش جال را با دور مشت لیاس فہم پر مالائے او تھے ز منتن برتر ست آن وز شنیدن منه جامی ز مد خود بردل ما

2\_کلاتھی۔ ۱۴نے 1-1م ستاره-۱۱

دری مخبد زگویائی حران دم تخن را ختم کن واف اظم (زلخا مني ۱۵ ـ ۱۵) '' نعت سوم نی از بعضی مجمزات دے کہ از حدید متجاوز است دخطا ق نعلق از اصلاءً آ ں عاجز ۔ صلى الله عليه وسلم" (تخفة الاحرار صغير ١٢) مد ثایش بج خدا که شاسد من كه و انمرين ثنائے محمد ليس كلامي يعني بنعت كماله صل الهي على النبي وآله (کلیات جای صفحه ۱۲) سلطان البند حفرت خواجه خواجيگان حغرت خواجه سيدمعين الدين چشتي اجميري رحمه الله تعالى فرماتے ہیں ہے از فلك مكذر كه فوق العرش منزل كاواوست چوں کندعزم سفرایں خواجۂ عالی جناب س ما اومی تکنجد در خمیر جرئیل کھن امرار لدنی کے کند أم الكاب در مقام لي مع الله از كمال اتصال از خدا نبود جدا جمجو شعاع از آفآب (د يوان خوجه اجميري صغيه ۵) حفرت خواجه غلام حسن صاحب شبيد ملماني متوفى ١٢٦٥ ه فرمات بين : حسن چول من بدل آگاه ديدم محمد خود جمال الله ديدم (ديوان حسن صغير ۴) گرچه یا یانی ندورد نور تو إجتذب قملبي إلى مامنتهي ( د يوان حسن معقمه ۱۰) در حضرت ایثال نبود مار ملک را جبريل ندشد واقف امرار محمه ( د بوان حسن معنی ۱۳۳۳) در وصف کمالت الل عرقال گفتند بمد که ماعوفناک قدر تو فزول زوسع اومام مدح تو برول ز صد اوراک (د نوان حسن منحه 19)

# Marfat.com

ذات حق با بمه مفات کمال

كمال حسن ازل راست مظیر اعلیٰ

ظاہر از مظیم رسول الله

( د بوان حسن صغیر ۱۰۷ )

جمال روئے کوئے تو مارسول الله

شخالاسلام الملی حضرت مولانا احمد رضافان صاحب حق مستمان فی استمان فی استان فی استان فی استان فی استان فی استان ا کوئی کیا جائے کہ کیا ہو عشل عالم سے ورا ہو کنز محتوم ازل میں ذر محنون خدا ہو سب جہت کے وائزے میں حشش جہت سے تم ورا ہو (مدائن بخشش منی وسی

> طاقی الداالله مها بر کی فریاتے میں: ترکیب مال و مالد است موسط میں میں ا

ہو وہ آئینہ جمال ذوالجلال حمر طلوت مرائے لایزال (مشوق آتھ: الشاق ، سنجہ ہ بکلیات المدادیہ) کس سے دوو نصف قم المرسلین جن بذات پاک رب العالمین المرسلین جس کا ال قطر ہے بیکون ومکان المدادیہ ) کشات المدادیہ کا نصف تا کھات المدادیہ کا خصات المدادیہ کا

گھ ہے ممدرت ذات ضا گھ کا ہو دھف کس سے ادا گھ سا مخلوق میں کون ہے ان کا طفیل ہے یاں جون ہے

(جبادا كبر صفحه ۳ كليات امداد بير(1))

حضرت مولا نامحہ یار فریدی رحمة الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: محمد مصلفاً ثانی عمارد بمارد شان جسمانی ندارد

چو مکن لوث امکانی نمارد مجب شانے کہ پایانی نمارد

ظبورش حادث و زآش قدیم است میان خالق و مخلوق سریست نیزفر بایا:

1- الول النعاد المنحجة احت کے بریز کال کی بریزت و کی کافانوں کا بری بوقب سے اس کے کرئی مجمود شون برتا ہے۔ ''مرس کی جائی خون سے احت میں محقق افزودی طافوں کا طورہ ہو ہے اور بم ہے۔ احت کے اول افضہ کر کر سے رجم کا ادار اکر رسنے کی مجمودی مورہ ملک میں مورک کے ساتھ کا محقودی کیا ہے۔ اس کا محت اور اور ان افضہ کر کر سے رجم مجمولان اصال و کلیا سے انجاز ہے کہ میں کا موالہ کی کی کا مقدودہ تھا ہے تھا کہ اصافی کا متحق مجمودی ہے۔ ہے۔ مہم اس کی کیا تا موالہ اس کا مقدود کے محمد کی کا مند خوشہ تھا ہے چاکہ مورس کے کوئی ہا جب ہے۔ میں کا دور اس محمد کی مادھ کے میں کہ اس کی کہ اس کے کہ کوئی مورس کے مورس کی ہوئے اس کی کیا تا موالہ اس کا میں کہ اس کا مورس کے اور اس کی تعالیٰ ہے۔ واقعہ کی مورس کی اس کے اس کے مورس کے اس کی 'افران سے اور اس مورس کے اس مورس کے اس کے اس کے اس کے کوئی ہے واقعہ کی مورس کی مورس کے مورس کی مورس کے مورس کی مورس کے مورس کی مورس کی مورس کی مورس کی مورس کے مورس کی مو

ز سر تا پا نور علی نور از انجا عل ظلمانی ندارد (دیوان مجری مبخه ۲۹)

از مقام مصطفی پری اگر پر مرعرش ضا پائے نی

(ويوان محرى منخه ٦٣)

نيزفريايا:

مظبر حسن الي الصلوة والسلام مظبر ذات كماى الصلوة والسلام (دونان مجري مبلح 11)

( دیوان جمدی پیسی ۱ نیز فرماما:

سب برول سے براجمونا رسول افته كا

تيرك لفظول عن شيس معنى رسول الله

(دیوان محمدی معقد ۸۸)

حقیقت محمد دی پا کوئی نبیں سکدا استمال چپددی جا ہےالاکوئی نیس سکدا حقیقت محمد والا حل معمد نہ حل تھا اینکوں حل کرا کوئی نمیس سکدا

سه نه حل تقبیا ایکول حل کرا کوئی نہیں سکدا (دیوان مجمدی معلی اس

(دیوان جمدی، هی ۱۹۱۱) تقیقت محمد والا عل معمد ندمل تعیا اینوین فی و میندین گذر گئی

(ديوان محرى منخه ١٣٤)

أستاذ العلماء صاحب الوجد والبركاء مشابد سيد الانبياء العارف الكامل العلام الشج سيدي وسندى

استاد استهماء صاحب الاجدوار البطاء مشاهر سيدالا جياء العارف الكاش العلام التيج سيدي وسندي و مادي ومرشدي و دالدي حضرت قبله مولا ما مجر ظريف صاحب فيفي حضوري قريات جي رحبه الصعقالي \_

ہدان دور دل خست بحیال رسید شد در کناہ بے چوں جانال رسید توال در باغش بحیال رسید شد در کناہ بے چوں جانال رسید (شعرسدر) پیچے یا)

جتا کی نے تیری برھ لڑھ کے ومف کی ہے

1. افول انعاماً للحجة. الوتوى ما دبئ كباب

كما كبول جيرت ميں ہوں رتبہ رسول الله كا

نعت خوال بلبل تو اب بس کریمان مصطفیٰ

افی کسے بیاں ہو محیثال کی کرجس پیالیا تیری ذات خاص کو ہو بیار کہاں دو تیکہال عقل ارسازی کہا کہا دو فور خدادرکہال بدویروزار (بقیدا محاضویر)

جن کا مقام محود ( بمعنی آخریف کیا بود) جس کے ہاتھ ٹی لوا والحد منتی تقریف کا جسٹرا۔ اب جس کے اوپر چرور قدم کے بیٹے جور ، فور مرایا محد—اب اس کی تقریف کیے برعکتی ہے۔ مسلما نواجس کی بمیٹ بھیٹہ شدا آخریف کرے اس کیا ادر کوئی کیے تقریف کرسکاہے؟

د يموالله تعالى قرما تا ہے:۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْمِكْتَهُ يُصَنُّونَ عَلَى النَّهِيّ

''الشدادراً سي كسمار في شيخة الل فيب كي تجرين وسية دالية في يردود و بيجيع بين' -رب كا ورود كيا هي؟ سنو: قال ابوالعالية صلوة الله ثناء ه عليه عند المدلات كمة ( صحيح بخارى جلد ٣ م صفى ٥- ٤ مشتاش يف جلد ٣ مشفى ٥١ سازي عديث يدا بار تجركي صفى ١١)

ر البعد الوالعالية فرق ما كالله كادودية بها الله المساعدة من مرح المنافق من المركز و الماء "-" حضرت الوالعالية فرما بالماك كالموددية بين " بينا" بين " من " من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة " قواب بيم كيم كما هدا حضور كي تعريف كرسكة جين " بينا" بينا

· وفتر تمام گشت عليال رسيد عمر ماجيال در اول وصف تو مايموايم

ندگوره عبارات کے کلیج دفت خیال آیا کہ حضورے بچھ عجزات اور بعض فصائص وَ کرکروں ٹا کہ مقام رسول علیے اصلاقہ واسلام داخ و ممتاز ہولیکن اب رسالہ طوبل ہو چکا ہے اب عجزات کا ذکر تو ٹیس کرنا اگر فصائے تو ٹین جنبٹی تو معجزات عمل علیمہ ورسالہ تکسوں گافی الحیال بعض کم آبوں کے نام بتا دیتا ہموں جو جا ہے ان کی طرف رجون کرے۔

. ولأكل المنوع بيه بيات والي نعيم - شفا شريف قاضي عياض بهوا بسيالد تي قسطلا في خصائص كبري سيوطي ،

(بیر مؤکرٹ ) برن میں ہے گاری کے آگے اور اس میں جو میں کے گئیں۔ جال کہ میٹے میں میں گل کے گل کھر کا گی سیان جو کھی وہ اس سے دور

ه ارن المنوة شخ محد موافق محدث وبلوى - جوابر المحاربية في - بجد الفافل العالمين في معجوات ميد المرسلين عباني - كلام مين في معجزات ميد المرسلين قاض عزايت امر كاكوردي صاحب، صاحب ا العيف - جائح معجزات وفير بإ - چند فعائش خرورد كركرتا جول از لا شبهات اور لليف كه بعد ومرا باسكم في كرفعائش ش سے -

#### شبهات اوران كاقلع قمع

موال غيرار الله تعالى فرمايات:

نَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَعْلُوْ الْيَوْيَةِ لَمْ السَّاء: الماور ما مره: 22) "ا كتاب والوالية وين شنظون كرو"-

ان آیوں می غلوکی نمی ہے۔

جواب زان آیات میں عما و خطاب میود اور نصاری دونوں کو ہے چنا نچہ قاضی بیشاوی تغیر کرتے موسے رقم طراز میں:

> (يَّأَهُلُ الْكِشْبِ...) الخطاب للفريقين غلت اليهود في حط عيسى عليه الصلوة والسّلام حتى رموه بانه ولد من غير رشدة والتصارئ في رفعه حتى اتخذوه إلها

(تغییرانوارالنزیل دامرارات ویل صغیر ۱۰۱ معر)

"لين يَا هَلَ الْكِنْبِ اللهِ والانتظاب يبودنسار كي دون كوب يبودكا فلوقويه كده حضرت على عليه السلوة والسلام كي تتقيص كرت بوك ان كو ولد الريا كمية اور بائت بين ( نعوذ بافته ) اورنسار كي كافلويه كي أمين معرو بخبرات بين "

وقوه في صفحه ۱۳۳ اقتير الاسعود جلاس معنى ۱۳۳ قتير مفاقة النيب جلاس منى ۱۳۵ تقير مدارك جلد اصفى ۱۹ آتير خازن جلد اسفى ۱۳۹ مدیم تقير روم الهيان جلد ۲ مرفق ۸۲ تقير طالبن صفى ۱۵ آتير صادى جلد اسفى ۲۵۹ ۲۵ تقير مقابرى جلد ۲ موفد ۲۵ وجلد ۲ صفى ۱۱۱۰۱-لفظ فلزيادتي اوركي ددنول عمل مستعمل بسيد يرتانجي تاشخ ما فالقد نه تكليا بسائد .

الفلو النجاوزعن الحد بالافراط او النفريط تُقرِرعُمْرِي عِلدٌ صَحْ. ١٦٠ ونحوه في تفسير ابى السعود على هاهش الكبير طِلر سمَّة ٥٠٠

اِن دونوں چیز دن کوذ بین نشمن کرنے کے بعد ان آیات کا مطلب یہ ہوا۔ اے میعودیوا کی الله کی تو بین شفیعی کر کے خلو نیکر داورا۔ نفراندا کی الله کی آخریف شک صدے بڑھ کر آئیس فدایا ضرا کا بیٹا، یا ضا کا تیمرا صحب کمر کفار نئر داور سکی او اٹل سنت کہتے ہیں کہ تی اللہ کی اتبری و کی کر کے خلوک یا مجی

سوال نمبر ٢ \_ المعيل د بلوى في تقوية الايمان صفيه ٢٦ من لكما ب كد: \_

'' مشکّل ق کے باب المفاخر ق بھی آگھا ہے کدرزین نے ڈکر کیا گدائس نے قعل کیا کرفر مایا تغییر خدا نے کہ کے شک بھی تیس چاہتا کہ بڑ حادثہ تھی گوزیادہ اس مرتب کے اللہ نے بخشا ہے جھے کوم بھی تو دین تحد بول بیٹا عجداللہ کا کہ انتہائی بندہ ہی جوں اور اُس کا رسول''

جواب نمبر انصاحب تقریة الایمان نے مسئله امکان (وقرع) کذب باری تعانی والے اپنے غلامقیده کوسائندر کھ کروورغ کوئی سے کام لیا ہے۔ مشکوۃ شریف کے باب الفائرہ جس بیرصد یہ موجود تیس اگر کی شن بہت سے قاس میں دکھاوے۔

ا - جيدا كرة إنداز اداره ادرت ادراق الم) ترسيك دراجي. درنين سار (فيل فيه ناصل ۲۱ م قات) منكل ة صفى ۱۵ م باب الغائرة شكل ترخدي صفى ۴۳، يغادي بيدا صفى ۴۰۰،

<sup>2</sup> يشتل ساير (فيل فيه ناصل ۱۲ مرقات) ستخلة آصني ۱۲ ياب الفائرة شاكرتري صني ۱۲۰ ، يخاري جدا مستي ۵۰۰ و جلد ۲ يرخي ۱۰۰۱ وافيض

مِن الله تعالى كابنده اورأس كارسول بول" \_

ای شبہ کے متعدد جواہات میں بعض الزامی اور بعض تحقیقی میں۔ فقد بر •

جماب مقمرا - جب الله تعالى كل الارسي كلام قرآن شريف على يستم خداوندى آچكاة تقو نراؤ ذ و كو يهزؤ لا ( حضور ملى الله عليه و ملم كي تقليم شرم بالدائر و ) ملا وه از بي اور بربتى آيا بات موضوع بر ويشي يوم مي اور مادارا اصل حد ما آيات آيا بي استان بات الدائية و الارداق الرئيرة بطور شواه ويش جوي توقو قرآن شريف كه مقابل صديمة كويش كرنا كهال كالنساف جانج فروا حد كمانا المي درج كي عابد بوج بي قو نهي من من منات الله تعلق من منات الله تقليم منات الله تعلق منات المي المنات بي منفي المنه تنات الله تقليم و قو قيم بود المنات المنات بي منات الله تشات كالمنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات بي منات الله تعلق المنات ا

چھاں تھیر اگر اس مدیث کی سندیش (براویت تیدی ( بخاری جلد اصفی ۱۳۹۰ بروایت احدین شخع وسید بن عبدالرض خودی، شاکل صفی ۴۲) سفیان بن عیبند ہے۔ آخر تمریش ان کا عد نظر تبدیل ہوگیا تھا۔ ( نقر بیب جلد اصفی ۱۳۱۲) توجب تک مید معلوم ندہ کر کیے مدیث اُنہوں نے آخر تر سے تبل بھان کی سے احتماع موقوف ہے۔

جماب مجرس الدینر سفیان من عیند رحمه الله تعالی مدل ب (گوژ البی صفی ۱۳ اتقریب جدد ا صفی ۱۳ ایم جزیم ۱۱ یک جرب سفیان بن عین کے بال پیشے ہوئے تھے کہ مفان کہ بوت المؤھوی آدامی کے کہا کیا تھے سے ذہری نے بیان کیا؟ سفیان خاموش ہوگئے۔ گھر کہا قال المؤھوی آدامی کہ کہا کیا گھا تھے دیدوایت ذہری سے تی قو سفیان نے جواب دیا کرند میں نے ذہری سے اور شداکس بے جس نے ذہری سے ساور قدلی انتا تخت جمید سے کہ شعید نے قربا کہ کہ اس جموث کا ہمان ہے اور فرایا کر جمعے قدلیس زنا سے زیادہ میتوش ہے سلیمان نے فربا یا کہ مدس اور

المدلس مجروح مردرد الرواية مطلقاً عند قوم

( كوثرالني مغجه ٠ ٣)

'' محد شین کی ایک جماعت سے ترو کہ یک مدلس مجموعی سے مطلقان اس کی روایت مردوب ''۔ 1۔ اگر بیان جزمانو کی 10 مع مسجد کار طوال موقی 400 سالا کار ہاں پونا کی نظر ہے۔ اگر کوئی اور بے مثل اور کمرون کمر زن کاروری جزم کی معاقد طال کار اینٹی ماریشن

جواب ٹیمر ۲۴۔ ٹیز اس مدیث کی سندش (فی دولیہ عمدالعزیز بن عمداللہ بخاری صفحہ ۱۰۰۹) ایرا ہم بن سعد ہے جس شرکام کا گئی ہے ( تقریب جلد اسفحہ ۳۵) امام محدث بی بن سعید کے دو کیے ہے ضیف ہے ( ہدک الساری لا بن تجرجلہ ۳ م جو ۱۱۲)

جواب بُمِر ۵- بیده بیشه منتصل بدام مسلم کنزدیک به عمر بونا ثرط بدام بخاری وکلی بن مدنی کنزدیک به عمر بون کرماته طاقات می شرط ب معفرت اید مظفر محافی کنزدیک قو طول محبت شرط ب ایز عمر دوانی نے کہال کا معروف الرواب بونا واجب و ضروری ب میمش محد ثین کنزدیک تو جب تک اقسال بیان شاہ وجد بیشت مقطع ہے۔

( كوثرالني صفحه ٦٣ ونو دى شرح مسلم جلدا مسخه ٢١)

اذا امكن التلاقى ولم يثبت فانه لا يفلب على الطن الاتصال فلايجوز الحمل على الاتصال وليصبر كالمجهول فان روايته مردودة لا للقطع بكذبه اوضعفه بل للشك فى حالم (أووك شرح مسلم طدا المحقى المحتمل المحلم انه لا يحتج بالمعتمن مطلقاً لاحتمال الانقطاع. (أورى علدا المحقى الا)

ہمارے امام امام اعظم رضی الله عند کے نزدیک تو صحت حدیث کی شرا نط سے بیشر **ابھی ہے کہ** محدث کے مندسے سنے ، مجرائے یا دکر لے یا مجربیان کرے در دنیس

> عن ابى حنيفة انه قال لا يحل للرجل ان يروى الحديث الا اذا سمعه من فم المحدث فيحفظة ثم يحدث به" اخرجه الحاكم النيشابورى في المدخل صحفه 1.

للوروبال جرح الل كرت ير بعد كرا مول: آمنا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلمهاس جواب كا كثر حصد معترضين كروق كرمطا بق يهد " طابق النعل بالنعل" تاكدان حغرات كوية يط كه " جيسي كرني ولي مجرني" وولوك بغض ني عليه الصلوّة والسلام بي آكرشان و مناقب وفصال سيدعالم ملى الثامقالي عليه وملم كالمحج حديثون كو والتحقيق بيك جنبش آلم موضوع وضعيف مروائة بين اورفضائل مي وارو بونے والى متند ضيفول كوموضوع يكار أشحة بين \_

وَكرروكَ فَضَل كائم بقتم كاجويال رب مجركم مردك كدمول أمت رمول الله كى جواب فمبر۷- اگراس مدیث کا مطلب وی ہے جومعرض نے چیش کیا تواتے محابہ کرام اور آئر عظام جنہوں نے فرمایا کہ کماهة حضور کی تعریف نبیس ہوسکتی ، آپ کی تعریف میں میالغہ کرو ، جتنا میالغہ اورغلوے کرو کے، وہ کم ب کیار معرات ال مدیث سے برخبر تھے

جواب ممبرك: حضور عليه السلوة والسلام في تواضعاً فرمايا خصوصاً آخرى جمله (عيني جلد١٦ صغه ۳۷) شفاشريف جلدا ،صغه ۷۷ نسيم الرياض جلد ۲ بصغه ۹۸ )

الله عن اس كا ترهمة الباب بين شام ب اكريد بركمال فيرشاى بمعنى لاتقف عند حد و الا عبده ورسولة غرب\_قاتم

جاب فيمر ٨- اس مديث يس مطلقاً مبالفه اوراطراء كي نبي بكدايد مبالفد كي ب جونساري کےمبالفہ کی طرح ہولیتیٰ عبداللہ کولیتی اللہ یا این اللہ یا اللہ تعالیٰ کا تیسرا جز وغیرہ کہنا جوعبد کی عبدیت کا ا تکار کر کے اس کو معبود کہنا اور مجھنا ہے۔ محلوق کو خالق، حادث کو قدیم ممکن کو واجب کہنا ہے (العیاذیالله تعالى ) اور الل سنت و جماعت على الاعلان كهتيه جي كه حضور عليه الصلوة والسلام خالق نبيس معبود نہیں ، اللہ نہیں ، اللہ کا جزئیس بلکہ اللہ تعالی کے عبد مقرب اور اس کے بیارے رسول و مجبوب ہیں اور آب کے لئے ہرومف کمال جوممکن ہےوہ تابت ہے۔حضورعلیدالصلوة والسلام کی مقدر عبدیت کا اقرار كرتے ہوئے اور آب سے الوہيت كا انتفاء كرتے ہوئے آپ كى جتنى تعريف كرو بقطيم ميں غلو كرو، ثمّا ه يل بزعم خود جثنا تجاوز كرو، مبالغه كرو، و و درحقيقسته مبالغه نه بهوگا ، تجاوز كن الحديثه وگا ، ايسي مد ح کے بعد مجی مقام رسول اس سے بیٹار مراتب وراء الوزی ہے۔

في ألحد ثين سيد المقتقين شاه محرعبد الحق محدث عقق وقق و بلوى رحمه الله تعالى اس حديث كي شرح

میں ارقام فرماتے جین :۔

واطراء ومبالغه بمدح آل حضرت داه تدارد و مروصف كمال كه اثبات كنند و ببر كما لے كه يدح كويند

ازرتبادقاصراست الااثبات مفت الوبیت کددرست نیاید بیت گنوال او را خدا از بهر امر شرع و حفظ وین دگر هر ومف کش می خوای اندر مدهش انثا کن دکتیقت تیج کیز خداحقیقت اورانداند و ناید او نتواندگفت زیا کداورا

و یا در اورا چنانچاوست نیج کن بر قدائشا سرچنا کد خدارا چن او کن شناخت ملی اینه ما سلم در مدال رسال ما این مند سده به سری

عليبومكم (اثعة اللمعات جلد م م مفيه ٩٣ ١٩٠١)

"اطراء ادر مبالنة كوحفور كى تعريف ميں رائيتيں ملئا جھنور كے ليے جو دھنے كال تابت كريں اور جس كمال سے آپ كي تعريف كريں ، آپ كے دہيست قاصر ہے گم صفت الوہيت وہ ما مناسب ہے۔ "امر شرك و حفاظت وين كے سبب آپ كوخدانہ كہنا۔ اس كے علاوہ جو دھف تو چاہے آپ كی تعریف چس بیان كرنا"

حقیقت بی الناماتها فی کے مواکوئی حضور کی حقیقت کوئیں جانیا اور ندگوئی حضور کی تعریف کرسکتا ہے اس لئے کہ حضور کو جیسے کہ بیں الناماتھا فی کے سواکوئی ٹیس پچھانا، جیسا کہ خداکو حضور کی طرح کمی نے نہ پچھانا''۔

ای حدیث کی شرح میں حضرت علام علی قاری حنی فرماتے ہیں:۔

(لاتطرونی کما اطرت النصاری ابن مویم)ای مثل اطراقهم ایاه مفهومه ان اطراه و من غیر جنس اطراقهم جانز ولله درصاحب البردة حیث قال

دع ما ادعته النصارى فى نبهم واحكم بما شت مدحاً فيه واحتكم (فائما انا عبده) اى الخاص فى مقام الاختصاص وهو فى الحقيقة افضل مدح عند الفاضل الكامل

(مرقات شرح مشكلوة جلد ۴ بسنجه ۲۵۷\_۱۵۷)

"اس صدیت کا مطلب یہ ہے کہ جھے اس طرح ند بر حاؤ جیسا کہ نصاری نے مینی علیہ السلام کو بر حایا۔ اس کا مقبوم یہ ہے کہ حضور علیہ گواییا بر حایا جونصاری کے برحانے کی جس سے ند ہوتو وہ برحانا جائز ہے انتہ تحالی جزارے صاحب تصیدہ بروہ کو کیا خوب فر بالیا: " صرف دوبات نہ کہنا جونصاری نے اسے جی سے حق علی کی ،اس کے علاوہ جو جا ہے آ پ

كى تعريف عن بيان كراور كالف ي بيمر "-

سوائے اس کے خیل کریں الله تعالی کا مقام اختصاص عی خاص بندہ ہوں حقیقت علی فاضل کا ل کرزو کید برجم ترین مدرجے''۔

نیز علامیل قاری خنی ای حدیث کی شرح بی فرات بین:

وفيه اشعار بان ماعدا نعت الألوهية ووصف الربوبية يبحوز ان يطلق عليه صلى الله عليه وسلّم والى هله الزبدة اشار صاحب البردة يقو له

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شنت مدحاً فيه واحتكم هذا وقوله انما انا(ا) عبدالله لقصر القلب اى لست شيئا مما قالت النصارى اوالقصر فيه اضافي فلا ينافي انّ له او صافا من الكمال غير العبودية والرسالة مبها انه سيد ولد آدم والله تعالى اعلم وما احسن قول ابن الفارض \_\_\_\_\_

ارئ كل مدح في النبي مقصرا وان بالغ المثنى عليه واكثرا اذا لله اثني بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما يمدح الوري ولقد احسن من قال من ارباب الحال ما ان مدحت محمدا بمديحتي بل قد مدحت مديحتي بمحمدا

قول ويكفى فى مدحه صلى الله عليه وسلّم اجمالاً إنه محمد يحمده الاوّلون والآخرون وانه احمد من حمد واحمد من حمد وله المقام المحجود واللواء الممدود والجوض المورود والشفاعة العظمى فى يوم مشهود و آدم ومن دونه تحت لوائه قلا يستضى احد عن حمده وثنانه ثم هذا الحديث من باب تواضعه حيث اقتصر امره على مجرد الرسالة والعبودية نظرا الى كمال معوت ربه من الالوجية والربوبية فهو ليس من قبيل النول عمن هو درمه بل من باب تعظيم من قوق لــــــ من قبيل النول عمن

( جمع الوسائل لعلى القارى جلد ٣ مِنْ ١٣ ٠،١٢٩ )

1\_مثلث فرح اعتما كر لغمنا دى جند اصفي ١٣٩\_١٤ ف.

ادراس مدید شد ال بات کی طرف آگاه کرنا بر کوف الوبیت اور وصف ربیبیت کا طاده بر دیدید الوبیت اور وصف ربیبیت کا طاده بر دیدید اگر به خواص کی طرف کے علاده بر دیدید اگر آخری کا طال آخرو ربیات کا می است می است کا می است کا می است کا بر الحال کا بی آول انعا انا عبد الله تحر قلب کے بیمی نصار کا بی آول انعا انا عبد الله تحر قلب کے بیمی نصار کا بی آول انعا انا عبد الله تحر قلب کے بیمی تصر نصار کا بی آول انعا انا عبد الله تحر قلب کی اس می تحر می است کی می تحر می است کے میاده اور اصاب کے میاده اور اصاب کے میاده اور اصاب کے میاده اور اصاب کے میاده اور اساب کے میاده اور است کی می کردن میں ساتھ کی کردن میں ساتھ کی کہا ہے کہا ہے

یس ہر مدح کو صفور علیقت کے تق جس کم دیکھ ایوں اگر چہ اتر نف کرنے والا مبالد کرے اور
زیادہ بیان کرے اس لئے کہ انعادی آئی نے ایک تو بیف کی ہے جس کے صفور علیقی الی ہے۔ تو اب
خلوت کی تعریف کس قطارو شار جس اور ادر باب حال ہے۔ جس نے بید کیا اُس نے جس ایچا کہا جس اپنے
خلیات سے صفور کی تعریف تیس کرتا بلکہ صفور کے نام کا کیا آئم کرا گی ہے۔ بیشا کہا میں کہا
ہور کہا اُس کہتا ہوں انسان صفور کی ہوئے کہ ہوئے کہ ہی جس ملی افتہ علیہ وسلم ، اسکے اور
بیٹھیا آپ کی مدح کرتے ہیں اور کرتے دہیں گے۔ آپ جمہے اور جس جس جس کرتے والے کی نبیت
اور آپ ایجہ بی ہر جس کے ہوئے کی نبیت صفور کے لئے متام محوو ہے اور جد کا جمینا ہے اور
تیا مت جس حوش کور اور شفاعت عظلی آپ کے لئے ہے، حضرت آدم اور فیرا آدم سب آپ کے
تیا مت جس حوش کور اور شفاعت عظلی آپ کے لئے ہے، حضرت آدم اور فیرا آدم سب آپ کے
جسنانے کے بچے ہوں کے گوئی آپ کی آخر یف سے مستنی نہ ہوگا کھر بیصد ہے باب آوات سے
جسنانے کے بچے ہوں کے گوئی آپ کی آخر یف سے مستنی نہ ہوگا کھر بیصد ہے باب آوات سے
اس دیثیت سے محضور نے اپنے معاطہ کو تھی رسالت اور عمود یت پر بندگیا، اپنے دب کے کمال خوت
الو جیت اور دوالے کی تشکیل کے باب سے ہے "۔

حافظ ابن جررهمة الله عليفر مات بين:

وقال ابن النين معنى قوله لا تطوونى لاتمدحونى كمدح النصارى حتى غلا بعضهم فى عيسى فجعله الها مع الله و بعضهم ادعى انه هو الله وبعضهم ابن الله.

(فق البارى جلد المنفيه ١٢٣)

'' این تین نے فر بایا انعلوونی کاسٹی ہے ہے کی بری مدت نصارتکی کی مدح کی طرح تدکرنا بعض نصاری اے جسی طید السلام کے بارے بھی ہے فوکیا کہ الله تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خدا مانا دو بعض نے کہا کہ وہی اللہ جی اور بعض نے کہا ہی اللہ جی''۔

ان کے گھر کی گواہی

قوله الانطروني كما اطرت النصاري عيسي ابن مريم الخ فالحديث لم يشدد فيه تشديد القرآن وعد قولهم من باب الاطراء فقط الامكان الناويل فيه بادعاء وحدة الوجود اوغيره وفائدة واعلم انه لا حجر في وحدة الوجود فيمكن ان يكو ن كذلك (نُشِّ الرار) للعمر في رائد إبرائ علم سمِّع ٣٠)(١)

قال الامام الروصيرى دع ماادعته النصارئ.... الى... ناطق بقم والاطراء الذى تهى عنه صلى الله عليه وسلّم هو ان يدعو الالوهية فيه كما ادعاها النصارئ فى المسبح عليه السّلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلّم لا تطوونى كما اطرت النصارى ابن مريم عيسى ولم يوجد احد ادعى فيه الالوهية صلى الله عليه وسلّم مع كمال فضائله وكثرة معجزاته الى الغاية الني لم توجد في احد من خلق الله تعالى حماية من الله له له

(جوابرائدارہ اللہ مالی (جوابرائدارشریف جلد ۳ سنی ۱۳ سن جوابرائررہ ٹی) '' حضور کا قبل لا تعطو و نبی التی حدیث شارتر آن میسی تشدید (ختی) ٹیس اور ان کے قبل کو صرف باب اطراء ہے شارکیا کیونکہ اس شیں تاویل ممکن ہے دصدۃ الوجود و غیرہ کا دعوی

سے کے اور میں اور کا اللہ ہور کا کہ اللہ ہور کا اللہ

دع ماادعته الخ اوروداطراء (مالغه) جس صحفور في روكاده بيب كد مفور على الوبيت كا

1 ـ جود يكسي است كانون يرتيري يكانى دبكى كوندومدت وجودكا الكار

( قصا كدةا كي مفحه النانوتو ي ١٢ ف. )

دموئی کرے جیسا کرنصار کی نے حضرت کے علیہ السلام عمی کیا تھاای لئے حضور نے فربایا کہ بھے ایسانہ پڑھا کا جیسا کرنصار کی نے جیسی این مریم علیہ السلام کو بڑھایا اور ایسا کوئی نہ پایا کمیا کر حضور کے کمال فضاک اور ابتے معجودات کیٹرہ چوکلوں ہے کی عمی نہ پائے گئے ، کے باوجود جمسے خصفور میکھی کوخدا کہا ہو یہ الله تعالیٰ کی طرف سے تمایت ہے، تا تمیدا پر دی ہے''۔

تطيفه

معلوم ہوا کر حضور ہیں تو ( تمرک ولڈت حاصل کرنے کی غرض سے ) اپنی چیز حضور کے سینے، وی کے مجینے سے جدانہ کریے قوصنور نے اس کی نیلای شروع کردی حضور نے قربایا اس غلام کوکون خرید کرتا ب؟ توزابر فرص كياميارسول الله الرآب في مجمع على الله الله كتم يحميم قيت ( كونا) ياد ك (بوج حسين الصورت ندمونے كے ) حضور عليه الصلوة والسلام نے اسے اس بيارے سے فرمايا كرة عند الله كم قيت نبيس بلكة عندالله عالى(1) ( بعارى قيت والا ) بين " ( شاكل تر فدي صفيه ١١ ) مسلماتواسنو، دعا كروكداس زاہر بيارے كے صدقے عن بم محى عندالله غالى مول \_اب دشن سیدعالم لا کام تبہ ہمیں کیے کوئی حریج نہیں۔ اسسنو احضور كي تعريف وتعليم ش غلوه مبالغ كرو كيونك ي الله عزوجل كاسحم باور يجيد كزراك

کل غلو فی حقه تقصیر ، برغلومتور کی ثان ش تقیرے، جتنا غلوکر دھوڑ اے ، ہم محبوب رب کے حق می غلوکریں مے تو عنداللہ عالی ہوں ہے۔

1 ـ است عسدالله غال \_ ١٢ الفيضى عقوله

ياب دوم

ميراس والامولى نى كريم رؤف ورحيم حفزت احريجتني محر مصطفى والملت کے بعض خصائص وفضائل

ميري آ قادموني ملى الله عليه وملم كي خصائص كوعلاء الم سنت في المح تسمول مي تقليم كيا- اور اُن کی تفصیل پیہے:۔

(١) ـ وه خصائص جود نيام حضور عليه كي ذات مي موجود تھے۔

(٢) وه خصائص جود ارونیایس حضور علیق کی شربیت اوراً مت می بین-

(٣)وه نصائص جو آخرت میں حضور ملکنا کی ذات تعلق رکھتے ہیں۔

(4) وو خصائص جوآ خرت میں حضور علیہ کی اُمت کے ساتھ خاص ہیں۔

(۵) جودا جبات حضور علیت کے ساتھ خاص ہیں بعض میں دیگرا نہیا ہلیم السلام بھی ترکیک ہیں۔

(٢) حضور علي كاكريم وتعقيم كے لئے جو چزيں خاص حضور علي پرام ميں۔

(2) جُوم ما حات حضور سے خاص ہیں۔ (٨) جن كرامات ونضائل ہے حضورمختص ہيں۔

بیتسیم اور جو خصائص کشف الغمد سے نقل ہول کے، عارف بافد امام عبدالو باب شعرانی معری رحمة الله تعالى عليد كى كمّاب كشف الغمد جلد م صفحه ٣٣ ش سيدنا وثينًا وفي مثا مخا خام الخفاظ الم جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه ك وط مع منقول بين ، فقيران آ محتم ك فصائص بي سيعض خصائص کا ذکر کرے گا ، مولی کریم تو نیق عطافر مائے۔

فائده - خيال رب كدامام سيوطى اورامام شعروني رجمها الله مرووفريق يعنى علاء الى سنت اورفريق کالف (جودن رات بے عیب حضور کی طرف نقص وعیب کومنسوب کرتے ہیں ) کے زویک مسلم پیشوا مقتدا و دامام میں ، مزید اطمینان کے لئے فریق خالف کے مسلم چیٹوا بعنی محد انور تشمیری و بوبندی کی گوای پیش کرتا ہوں ۔ ملاحظہ ہو:۔

> نقل عن السيوطي رحمه اللَّه تعالَى انه رآه صلى الله عليه وسلَّم اثنين و عشرين مرة وسأله عن احاديث ثم صححها بعد تصحيحه صلى الله عليه وسلَّم المخ (فيض اليارى طدا يسلح ٢٠٠٣)

یر شیری صاحب کا دہم ہے یا قوت حافظ کا زور ہے کہ 24 کو 27 ہزادیا حالاں کہ اہام سیوفی نے بوقت مشرورت جب اس تعت عظنی کا اظہار کیا تو 20 مرتبدد کیمنے کی بات کی ، خدا جانے اس اظہار کے بعد کئی مرتبر کم ہوا''۔

رابت ورقة بخط الشيخ جلال الدين السيوطي عند احد اصحابه وهو الشيخ عبدالقادر الشاذلي مراسلة الشخص سأله في شفاعة عند السلطان قابياى رحمه الله تعالى أعلم يا اخى ألى قد اجمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم الي وقتى هذا خمس وسيين مرة يقظة ومشافهة ولول انتوقي من احتجابه صلى الله عليه وسلم عنى بسبب دخولي للولاة لطلعت القنعة وشفعت فيك عند السلطان واني رجل من خدام حديثه صلى الله عليه وسلم والله عليه عليه وسلم الله عليه من طريقهم ولا شك ان رجح من نفعك.

"اما شعرائی فرمائے ہیں کہ عمل نے امام میوڈی کے خط کا ایک ورق ال کے اسحاب علی
سے ایک صاحب بیٹی شخ عبرالقادر شاذ کی کے پاس دیکھا جمراملہ تھا اس کئی کے کے
جس نے آ ہے ہے بادشاہ قاتیا لی کے پاس مفاش کا سوال کیا تھا (وہ مراسلہ جوابید یہ ہی
معمون تھا کہ اے بحال کہ اس وقت تک عمل کے مرتبہ عالم بیداری عمل بالنظافیہ
محموملی انفعطیہ و تم کی لا یادت ہے مستین بوا ہوں۔ آگر حاکموں کے پاس جائے کی
وجہ صفور عیادہ کے ایک دیارت کے مستین بوا ہوں۔ آگر حاکموں کے پاس جائے کی
وجہ صفور عیادہ کی ایک دیارت کی امراق کا فرف نہ دیوتا تو عمل تعلد شائل میں وہ اللہ موادر۔ ان

احادیث کی تھی کے بارے میں میں حضور کا متابع ہوں جن کو محد ثین نے اپنے طریقہ میں ضعیف کردیا اور بے شک بیٹ فغ تیر نے فغ سے بہت ذیادہ ہے"۔

نیز علامد جمانی رتبه القاعلید نے بھی موارت افئی کتاب" سعات دارین" کے منی ۲۳۸ پر تقل کی ب-اب امام شعرانی کے مقال تعمیری صاحب کی گوائی ہے:۔

> والشعرانى رحمه الله تعالى ايضًا كتب انه رآه صلى الله عليه وسلّم وقراء عليه البخارى فى ثمانية وفقة معه ثم سماهم وكان واحدمنهم حنفيا وكتب الدعاء الذى قرآ عند ختمه

(فيض البارى جلد المتحد ٢٠٠٣)

'' امام شعرانی رحمہ الفتہ تعالی نے بھی لکھا ہے کہ بھی نے حضور کو عالم بیداری بھی و یکھا اور آ ٹھر سانتیوں کے سانتھ حضور پر ساری بخاری شریف پڑھی ، ایک سانٹی ختی تھا اور امام شعرانی نے وہ درما بھی کلمی ہے بوحضور نے بخاری شریف کے تم ہے وقت پڑھی'' ۔ اب اس کو ائی سے فریق کا لف کومزیدا طمینان ہوگیا ہوگا کہ جن و داما موں کا تام اولا آ یادہ کیے

جب في والناسول 63م الدلا يوه ي. حيل القدرين:

## خصوصيت نمبرا

ا - سب نبول س (حتی کد هنرت آدم سے بلک سب علوق سے) پہلے هنرت مجر مصطفر ملی الله علید دسلم پیدا ہوئے۔ (کشف النم لا مام شعرانی جلد ۲ م فی ۱۳۳ مطبوع معرفیم الریاض جلد ۲ م فید ۱۳۸۳ میرت رمول م بی صفح ۱۳۳۳ میرقات جلدا مسفح ۱۳۳۱)

٢- حضور بانتبار حقيقت ك اقل انبياء بيس كشف الفرشم إلى جلام صفى ٣٣٠، وحدارج المنوة المدارج المنوة المدارج المنوة والمدارج المنوة على المدارج المنوة على المدارج المنوة على المدارج المنوة على المدارج المنوة والمدارج المنوة والمدارج المنواصف ١٩٠ منو ٥ التقلب الماقل والمدارج المنواصف ١٩٠ منوا ما المراصف و ١٩٠ منواصف الماقل المناطق المناطقة المنا

( لوٹ: نیفرورت تو ٹیس کدا ہے معتقد کین انگر کے توالد کے بعد حزیدا تائید ہی تقل کی جا کیں لیکن قوم عذرہ دو تکل ہے۔ لہذا تی الوق ہر تصویب و فضیلت کے بعد قر آن و حدیث اور حزید حوالہ جات انگر المی سنت سے حزین کرتا جاؤں گا اور کہیں گئیں اتمام ججت کے لیے قر لِن خالف کے چیٹواؤں ہے بھی لقل چی کرروں گا۔ (و ماتو فیصفی الا باللّٰہ تعالیٰ)

> حضور کے اوّل مخلوق ہونے پر کہلی قر آئی دلیل مسلمانو!ہمارامونی کریمارشاؤرہا ہے:۔

هُوَ الأَوْلُ وَالْأَوْلُ وَالْأَبِهِ وَالْبَاهِنُ ءُوهُوَ يَكُنِ شَيْعَ هَوْلَيْهُ ۞ (الحديد) " وي (الفدورسول) الآل وق آخر وي ظاهروت بالمن وي اور وي سب يحمو ما تا بـ" ـ شخ الحد ثين المام تحققين بركت رسول الله في المبند شخ مجمود التق محدث والوي رض الله مندار ثاو فرماسة بين نـ

این گلات انجاز مات بم مشتل برجمه و شائه گلاست تعالی و نقق که در کتاب مجید خلیم برانی خود بدال خواند و دوم مشتمن نفت و وصف حضرت د سالت پنای مستم می نشاهها به دختم ( داران آلهند و املا امیری ) مستم می استفاد به دستم ( داران آلهند و املا امیری )

سے کلمات انجاز کی مااست والے ارسینی پارچی صفتی (۱) اوّل (۲) آخر (۳) طاہر (۴) باطن (۵) اور ہرچیز کو جانبا انجہ و نوبیف ضعار پانی صفتل میں اس لئے کہ قرآن نجید عمی الله تعالیٰ نے اپنی کبروائی کا خطبہ انجی نگل ان سے نا حادد تعریف کلمات اور پارچی صفات تعود کی افت و تو بیف میں ہیں۔ مشخص صورب سے اوّل میں یا تعمار پیرائی کے وادرسب نبیول سے آخر یا تقرار تقریف آوری

(جوابراليجارجلد ٣ مِسْخي ٢٦٠)

عارف بالله ، حاضر بادگاه رئول الله علامة شخ عجه بوست بن اساعيل نبها في دحمة الته عليه سلطان العارفين امام العلماء المحققين والاولياء المكاشفين سيد شخ اكبركي الدين ابن العربي التوفي ۴۳۸ حكى كآب سقطاب فوحات يكيركوس كاباس خوس كاست قل: -

> فهو صلى الله عليه وسلم الاول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فانه قال اوتبت جوامع الكلم وقال عن ربه ضرب بيده بين كنفى فوجدت برد انامله بين ثدى فعلمت علم الاولين والأخرين فحصل له النخلق والنسب الالهى من قوله تعالى عن نفسه مُورَازَدَلُ وَالْإِخْرُواللَّاهِرُ وَالْبَائِنُ \* وَهُورُولِكُمْنَهُ مَا لَعَلَى عَلَيْهُ \* (بوابراتار شرفيه المارة على الله على الله على المارة على الله ع

'' حضور بین اور حضور خیاتی اور خابر میں اور باطن میں اور حضور بین کے برچز کے جانے والے میں صور خیاتی برچز کے جانے والے اس میں اور خابر کی اور حضور بین کے اپنے رب سے بریان فر مایا کہ این قد رت والا ہاتھ میرے و کندهوں کے در میان رکھاتو میں نے اس کے قد رتی پوروں کی شعندک اپنے سینے میں محسوں کی تو میں نے اور کی میں اور کی میں کو میں نے اور کی میں کو میں کے اور کی میں کو میں اور نبیت حاصل کی تو میں اور تو حضور میں کی کار فیال کے اس قول سے محل کی تو میں اور نبیت حاصل ہوگئی کہ دو اول سے اور قابر چیز کے جانے واللا ہر ہا اور خابر ہے اور کو بیر چیز کے جانے واللا

. اقل آفر، کماہر باطن کا اطلاق حضور پر۔ (تیم الریاض وشرح شفالعلی القاری جلد۳، صنح ۳۲۹،۳۲۵)

ہم کیں وہم چیش از عالم تونک سابق و آخر بیک جا ہم تونک (شخ عطار شخص المیر صفحہ ۲۰) حضور کے اقر ل مخلوق ہونے یردوسری قر آنی دلیل

مسلمانو! ہمار ارب کریم ارشاد فرما تاہے:

وَ إِذَا مَنْهُ مَنَا مِنَ اللَّهِ بِهِنَ مِيثَمَا تَقِهُم وَمِنْك وَ مِنْ تُوج وَ إِبْرُهِ مِيْمَ وَمُولِى وَ عِيْسَى ابْنِ مُرْيَمَ وَاحْدَهُ مَا عِنْهَا أَعْ فَيْهِ مِنْهَ النَّا عَلِيقًا فَي لِيَسْتَلَ الضَّه وَيْنَ عن صِدْقِهُ وَمَنْ الْمُنْكُورُ فِي مَنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

" اورائے مجب اوکر جب بتم نے نیول ہے عمد لیاتم ہے اور نوح اورا براہم اور موی اور عمینی من مرتم ہے اور بتم نے ان سے تخت عجد لیا تا کہ پچوں سے ان کے فج کا سوال کر ہے اور اس نے کافر وں کے لئے روز کا کے ذاب تیار کر کھائے" ۔

قرآن كاترجمه وتغيير حضوركي عديث عند

عن ابى هوبرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى قوله تعالى وَ إِذَّا حَنَّهُ نَاجِنَ النَّهِيْقِ مِيثَاً تُتَكِمْ قال كنت اول السين فى الخاق وآخوهم فى البعث(). (رواه ايؤيم فى ولأل الذه صحراً ١٠١١) ذكرة السيوطى وقال اخرجه ابن ابى حاتم فى تفسيره

1. في المقاصد "كمت اول البيين في الخالق وآخوهم في المعن" "من حديث مبعد سي بشهر و له خدهد في المقاصد "كمت البيا و آخوهم في المعن" "من حديث مبعد سي بشهر و له خدهد في الدينغ البحارى وغيره و صححه الحاكم بلفظ "كت نبيا و آخو من المناو المنافز المنافز

وابونعيم في الدلاتل وزاد في آخر فبدا به قبلهم

(خصائص الكبري جلد المبغيرس)

''ابو بریرہ ومنی الله عندے دوائت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے اس فرمان خداو مری قراد اُ عَدَّهُ مُنَاوِق النَّوِیقِق مِیشَافَق اُ کَیْسَر شرف فرمایا کہ شی تمام انجیا میلیم السلام سے بیدائش شی مقدم ہول، اقرال بول اور سبوت ہونے شی آخر ہوں۔ امام بیوفی نے انٹا اور ذکر کیا۔ پس ای کے رب کرم کے نے انجیامت پیلے صفورے شروع کیا۔ (مینی پہلے صنک فرمایا) بعد شی قرون گُونیم ڈا پڑوھیم دَمُونُس الْخُ فرایا۔

جوابر التحارط دا مقى ۱۳ ناقلاعن الشفات مرياض ثخائى تق معرى جلد ٢ مقى ١٣٣٣ وسرح ملكوة وسرح شفا على قادى حنفى على هامشده جلد ٢ مقى ١٣٠٨ مرقة شرح ملكوة المن ابى الما كان الى كان كن كل جلاه مهر و ١٩٠٨ مرقة شرح ملكوة حاتم والمديلي و ابونعيم وغيرهم عن ابى هريرة موفو عا بلفظ كنت اوّل المنبين فى النحلق و آخرهم فى البعث زدقانى شرح مواهب لمدنيه جلده من من المنافق من المنافق و ١٣٠٨ كنا شرك من المنافق عنده من المنافق و ١٨٥ من المنافق على المنافق على المنافق على المنافق و ١٨٥ من المنافق على المنافق و ١٨٥ من المنافق و ١٨٥ من المنافق و المنافق و ١٨٥ من المنافق و المنافق و ١٨٥ من المنافق و المنافق و

وقدم السي صلى الله عليه وسلّم في الذكر تعظيما له واشعارا بما اخبر عنه صلى الله عليه وسلّم في الذكر تعظيما له واشعارا بما الخبر عنه صلى الله عليه وسلّم حيث قال كت اول الناس في البعث و أخدة مرسلاً ورواه البعث من ابى هريرة وقال قال البعثوى متصلاً عن قتاده عن البحسن عن ابى هريرة وقال قال قتادة وذلك قول الله عزو جل وَ إِذْ أَخَدُمُا مِنَ اللّهِ عَلَيْهِم وروى ابن وَبُلُكَ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وسلّم قبلهم وروى ابن ويُلك ومن البحلية عن ميسرة الفجر بن سعد عن ابى البحدعاء والطبراني في الكير عن ابن عباس بلفظ كت نبينا البحدعاء والعبراني في الكير عن ابن عباس بلفظ كت نبينا البحدعاء والعبراني في الكير عن ابن عباس بلفظ كت نبينا وردم بين الروح والجسد. (تحرير ظهري بالاعدام مقال

الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الرّوح والجسد (المحديقة الندية شرح طريقه محمديه لامام عبدالفني النابلسي الحنفي ١٥ص٠٠) " حضور عليقة ك تعظيم كے لئے اس آيت هي حضور عليه الصلوة والسلام كا ذكر بہلے كياوراس بات كاطرف اثاره كرنے كے لئے جس كي حضور عليك في خردى كري بيدا مونے كے لاالا ي تمام لوگوں سے اوّل ہوں اورتشریف لانے کے استیارے آخر ہوں اس حدیث کوسعدنے قادو ہے مرسلاً روایت کیا اور بغوی نے قمار و سے اور قمار و نے حسن سے اور حسن نے ابو ہر رہو ہے منصلاً روایت كيا ب اوركها كدفراده في فرمايا كداى كابيان الله تعالى كراس قول و إذا كَذُرُ مَّا ومن اللَّهِينَ مِينَةًا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ لُوح الآيه م بكرانبياء كرام يبلحضور عليه كاذكركيا اوراين معداور ا پولیم نے حلیہ میں میسرہ ہے اور میسر و نے ایولید عاء ہے اور طبر انی کبیر میں ابن عماس ہے بدس الفاظ رادى بكريس (اس وتت بحي) ني تعاجب كدآ ومعليه السلام دوح اور جسد كردميان تخ " علم الائمنام رالشريعة كى السة علامه خازان رحمه الله اى آيت كے ماتخت ارقام فرماتے ہيں: \_ وقدم البني صلى الله عليه وسلَم في الذكر تشريفا له وتفضيلا ولما زوى البغوى(1) باستاد التعلبى عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلّم قال كنت اوّل النبيين في الخلق وآخرهم في البعث قال قناده وذلك قول اللَّه رَإِذُا خَذُنَّا مِنَ النَّبِينَ مِيْثَاقَهُمُورَ

(تغییر خازن حلد ۳ صغیه ۳۵۳)

"اس آیت می حضور علی کا ذکر پہلے کیاحضور علی کی تنظیم اور فضلیت کے لئے اور اس وجدے جس کوامام بغوی نے باسناد فتلبی ابو برم ق سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا کہ جس بدائش جس انبیاء سے اوّل ہوں اور تشریف آوری جس ان سے آ خر مول - حضرت قماده نے فرمایا ای کابیان الله تعالی کے اس قول میارک میں ہے: وَ إِذْ أخَذْ مَامِنَ النَّوبِينَ مِينَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ أُومِ اللَّهِ يَهِلِ حَسُور عَلَيْكَ كَا وَكرايا. ا بن تیمید ممراه کا پورا پورانیج شاگر داین کثیر لکمتا ہے:۔ خیال رے کہ ابن کیٹر کے حوالے اتمام جمت کے لئے پیش کرنا ہوں۔فریق آخر اس کو بہت

1 \_معالم المتزع البيلد ٥ صني ١٩٢ وتغير خازن جلد ٥ ص ١٩٢ مطبوعه بروت \_لبنان \_ف

مِنْكَ وَمِنْ أُوْجِ فِيداً بِهِ صلى الله عليه وسلم

قال ابن ابى حاتم حدثنا ابو فرعة المعشقى حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير حدثنى قنادة عن الحسن عن ابى هريرة رضى الله عندعن النبى صلى الله عليه وسلّم فى قول الله تعالى وَ إِذْ اَحَدُّنَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَال النبى صلى الله عليه وسلّم كنت اوّل النبيين فى الخلق و آخرهم فى المعث فبدأ بى قبلهم وقد رواه سعيد ابن ابى عروبة عن قنادة به مرسلا وهو اشبه. ورواه بعضهم عن قنادة موقوفا والله اعلم

(تنبيرابن كثيرجلد ٣،مني ١٩ م)

'' این ابوحاتم ، ابوؤرعة محدین بکار معیدین نشیره قنادة «حن ، ابو بریره بحضور سے الفیقائی کے اس طبقائی است کا ان اللہ بندیں میں اوک میں کہ منظانا اقال اللہ بندیں اوک میں کہ منظانا اقال افراد میں کہ منظانا اول افراد اس مدیث کو صعید انہا موجود کی اور اس صدیث کو صعید بندا اللہ بار الاحض نے اسے قنادہ میں مرافظ دوایت کیادہ مبت مشابہ ہے اور انعمال نے اسے قنادہ سے موجود کا دوایت کیادہ مبت مشابہ ہے اور انعمال نے اسے قنادہ ہے موجود کا دوایت کیادہ مبت مشابہ ہے اور انعمال نے اسے قنادہ ہے موجود کا ادارہ کیا دوایت کیادہ مبت مشابہ ہے اور انعمال نے است کا دوایت کیادہ میں موجود کا ادارہ کیا ہے کہ انہ مال کا دوایت کیادہ مبت مشابہ ہے اور انعمال نے اس کا دوایت کیادہ کیا ہے کہ دوایت کیا ہے کہ دوائدہ مالم کیا ہے کا دوایت کیادہ کیا ہے کہ دوایت کی

ای آیت کی آخت امام پیولی رحمد انده تعالی نے درج ذیل احادیث قل فرما کی: ۔
واخوج ابن مردویه عن ابن عباس رحمد الله عنهما قال قبل یا
رسول الله متی اخذ مینافک قال و آدم بین الووج والجسد.
''ابن مردویاین عمال سے ترش کداین عمال رضی انفائه افراغ والجسد.
الله عقیقه آپ کایٹا آ کب لیا گرا اجب که و مردی اورجد کے درمیان تے'۔
عن ابی هوید و قال سنل رسول الله صلی الله علیه وسلم متی
و جبت لک النبوة قال بین خلق آدم و نفخ الروح فیه جواهر امام
ابونهیم جرابر انجار طدام اور)

ا ـ واخوج ابن سعد قال قال وجل المنبى صلى الله عليه وسلّم عتى
 استنبنت قال و آدم بين الروح والجسد حين الخلفنى العيناق.
 ان ابن معد نے افراج كيا كها كرا كي مرد نے صغور کها كرك آپ سے ترطلب كي كئ

فربايك بعب محمد عدد دلياً كياتة آدم طيب السلام روح ادرجد كـ درم إن شخ '' ۲. واخوج البنزار والطبراني في الاوسط وابونعيم في المدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قبل يارسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد

نبيا قال وآدم بين الروح والعبسد ٢- ' براداوطرائي اوسط ش ادرابيهم ولائل شل ائن حاس سدادى وقرق كه ائن مهاس رض الفطم اغرار في الموثر كي تي يارسول الله آپ كه يتي افر ايا (كريم) أس وت بمي تي الله المي كم ومهله الملام و مقاور و الدوس كودم بان مقر (يتي پيداند) و يقد المي ٣- و اخرج احمد و البعارى في تاريخه و المطراني و المحاكم وصححه وابو نعيم والبيهقي معا في المدلائل عن ميسرة الفخر وضى الله عند قال قلت يارسول الله متى كنت نبيا قال و آدم بين الووح و البوسد.

"۔" امام احمد اور بخاری تاریخ بین اور طبرانی اور حاکم بافادہ محت اور اچھیم اور پینی دونوں دلاک بٹن بیسرہ سے راوی ہیں کہا کہ بیش نے عرض کی یارسول انٹھ آپ کب جی جے افر بایا اُس وقت کہ وم درج اور جمد کے درمیان تنے"۔

٣. واخرج الحاكم وابونعيم والبيهقي عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قبل للنبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك البيرة قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه.

س۔" حاکم، البقیم بیکی حضرت الدہریہ ہے دادی بین کہ حضرت الدہریہ و فرماتے ہیں، حضور عصصی عرض کا کی کب ہے آپ کے لئے نبوت ثابت ہے، فرمایا کہ امحی آ دم علیہ السلامی بدوائن محل شہونی تھے۔ (کمیرے لئے نبوت ثابت ہے)"۔

 واخر ج ابونعيم عن الصنايحي قال عمر وضى الله عد متى جعلت نبيا قال و آدم منجدل في الطين.

۵۔ ''ایونیم منا بی ے دادی، قرباتے ہیں کہ دھرے ورشی الله مونے کہا کہ آپ کب ہے ٹی ہیں؟ فربا ((اس وقت سے ) کہ آ دہائیا اللام انجارے کی شام مابا تھا''۔

٢- واخرح ابن سعد عن ابى الجدعاء رضى الله عنه قال قلت

یادسول اللّٰہ متی جعلت نبیا قال و آدم بین الووح والبحسد ۲-'' لیخ این سعداین الی انجہ عاصے گرخ بیں اُنہوں نے کہا کہ بھی نے دخمش کی (یارسول اللّٰہ ) آ ہے کہ ہے تی ہے ؟ خرایا آ وم کی طلقت سے پہلے''۔

واخرج ابن سعد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضى
 الله عنه ان رجلا مثل وصول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت
 نبيا قال و آدم بين الروح و الطين.

ے۔'' یعنی این سعد مطرف سے تفریق کدا یک مرد نے حضور علیطی ہے سوال کیا آپ کو نبوت کب سے لی فرمایا جب آ دم علیہ السلام ردح آورگارے کے درمیان تین'

۸. واخوج ابن ابی شبیة عن قنادة رضی الله تعالى عنه قال كان النبی صلى الله علی عنه قال كان النبی صلى الله علیه و صلّم اذا قرأ وَ إِذْ أَخَذْ مَا رَاللَّمْ عِنْ الْبَعْنَ وَيَعْاَتُهُمْ وَ مِنْ النبي مِنْ النبي مِنْ البعث. مِنْ البعث البعث

 واخوج ابن جوير عن فتادة رضى الله عنه وَ إِذْ اَحَمَّهُمَّا وَنَ النَّيِتِنَ مِيثَنَّاقَهُمْ وَمِثْلَثَ وَمِنْ أَوْج قال ذكر لنا ان نبى الله صلى الله عليه وسلّم كان يقول كنت اوّل الانبياء فى الخلق وآخرهم فى المعث.

٩- "ابن جريرة (دستراو) جريرة وأدَّمَنْهُمّا الآية فريا يك رايد على يدة كريا كياب كريرة (دستراو) جريرة أن شريرا أن الآية فريل اوريشت عمل فريول " و ا . و اخرج الحسن بن سفيان وابن ابي حاتم وابن مودويه وابونعيم في الدلائل والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن ابي هويوة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وَ إِذْ أَخَمْنَا وِنَ اللّهِ يَقِينُ الْقَمْعُ الآية قال كنت اوّل النبين في الخلق و آخرهم في اليعث فيدي به قبلهم

• ا \_'' حسن بن الجي مفيان ،ابن افي حاتم ،ابن مردوبه ايوقيم ولأل هي \_ ويلمي ادرا بن عساكر بطريق فماه وحسن سے وہ حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند سے اور وہ حضور صلی الله عليه وسلم سے الله تعالى كاس قول (كرادًا مَنْدُنا مالآية) عن راوى بي كرحموصلى الله عليد وسلم في فرمايا من خلقت میں اوّل انبیاء مول-"حضور علیہ الصلوّة والسلام فرمایا كر مى تخلیق ميسب انماء سيلم مول اور بعث عن سب ا فر"اي لئ أن سيلم يراذ كرموا".

(تنبير درمنثو رجلد ۵ مبلخه ۱۸۳) ،مطالع الممر ات مبلحه ۲۲۱،۲۲۰

ا 1 . قال عليه الصلوة والسّلام كنت اولهم خلقا وآخر هم بعثا. " حضور سيد عالم عظ في فرمايا على انبياء ع خلقت كالمتبار عدادل اور بعثت ك اعتبارے آخر ہوں''۔ (تغییرروح البیان جلد ۵ مفحہ ۱۹۱) حضور کی اوّلیت پرتیسری قر آنی دلیل

مسلمانو! جارامونی کریم ارشادفرما تا ہے:۔

قُلْ إِنَّهُ مَلْمِنِي مَا لِنَّ إِلْ مِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ وَيُنَّاقِيمًا مِّلَّةً إِبْرِهِيْمَ حَنْيَفًا ۗ وَمَا گانَ مِنَ الْنَشْرِكِيْنَ⊙ قُلُ إِنَّ مَلَاثِيَّ وَنُسُرِئُ وَمَحْيَاىَ وَمَهَالِيَّ يِلْهِرَبِّ الْعَلَمِينَ أَن الأَسْرِينَا لَهُ تُورِنْ لِكَ أُورُتُ وَإِنَا أَوْلَ الْمُسْلِينِينَ ﴿ (الانعام ) " قم فر اؤ بے تنگ مجھے میرے رب نے سیدھی راو دکھائی ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک نہ تھے تم فر ماؤ بے شک بیری نماز اور میری قربانیاں اور میر اجینا اور میرام رئاسب الله کے لئے ہے جورب ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریکے ٹیس، مجھے يري محم ہوا ہے اور ش سب سے پہلامسلمان ہوں''۔

صدرالا فاصل مولا تاسير تعيم الدين صاحب رحمة الله تعالى عليدار شادفر مات مين: '' اۆلىت يا تواس اغتبار سے سے كه انجياء كا اسلام ان كى امت پر مقدم ہوتا ہے۔ يا اس اعتبار ك كديد عالم ملى الله عليد وملم أوّل علوقات عين توضر وراوّل المسلمين بوع ".

(تفبيرفزائ العرفان صغه ۲۴۲) القرآن حجة من كل الوجوة (1). "قرآن بروجه سے تحت بے "

<sup>1-</sup> كما في النفسير الكبير و شوح المواهب للزوقاني وغيرهما. الزينة الزكيه صفحه ١٣ ـ شمول الاسلام صفحه ۲ كلاهما لسيدنا اعلى مصرت. ۲ ا رافيضى غفرله.

علامة سليمان جمل رحمة الله عليه الم قرطبي عن اقل بين:

فان قبل اوليس ابراهيم والنبيون قبله قلنا عنه جوابان احلهما انه اولهم من حيث انه مقلم عليهم فى الخلق وفى الجواب يوم أَلَّسُهُ يِرَبِّكُمُ ثَانِيهِما انه اول المسلمين من اهل ملته 1 ه

(تغيير الفتوحات الالهبيجلد ٢ مفحد ١١٤)

''اگر یہ اعتراض کیاجائے کہ کیا ابرائیم ویہ اسازہ اور دیگر انبیاہ ملیم العلوة والسلام حضور عظی ہے پہلے (مسلمان) ہیں؟ بم تبین اس کے دو جواب ہیں ایک یدکہ حضور عظی اور آئٹٹ بروگئم کے جواب میں حضور عظی ان سب پر مقدم ہیں، دومرا جواب یہ ہے کہ حضور عظی اپنے دیں والوں نے اقل اسلمین ہیں''۔

عارف بالله علامه يشخ احمد صاوى رقم طرازين: \_

قوله وَإِنَّا أَوَّلُ النَّسُلِينَ .... واستشكل بانه تقدمه الانبياء واممهم فاجاب المفسر (اى سيوطى) بان الاولية بالنسبة لامته ـ واجيب ايضا بان الاولية بالنسبة لعالم الله فهي حقيقية

(حاشيدانساوى على الجلالين جلد ٢ صفحه ٥٠)

"ان کا قراح اَ آنا اَ قَوْل النشليفية مضورك اول سليس بون بريد اظال بيش كما كما كما كما محالمه حضور عطي الله المسلمين كميه محضور عطي النهاء اوران كما أمشي كميله بوگزرى بين (البندا حضور عطي الأسلمين كميه بويد) تو مضرسيوفي نه جواب ويا كه حضورك اقلب الله المات عالم ذركي بنبست جواب بحي محضورك اقلبت عالم ذركي بنبست جواب المات حقيقت بينا"

علامه المعيل حقى حنى رحمة الله تعالى عليه رقم طرازين: -

وَ آنَا آوَٰلُ ٱلسُّلِيِّيْنَ يعنى اول من استسلم عند الابجاد لامركن وعند قبول فيض المحبة لقوله يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ والاستسلام للمحبة في قوله يحبونه دل عليه قوله عليه السلام اوّل ماخلق الله نورى كذا في الناويلات النجمية.

(تفييرروح البيان جلد ٢\_منحه ٢٣٩\_٢٣١)

وَإِنَّا إِوَّلُ السَّلِيقِينَّ عند الإيجاد لامركن كما قال اول ما خلق اللَّه نورى. (تَسْيرنيثنا يورى جلد ٨ بسنو ٥٥ بحواليشايل أور)

وَاکَااُوَلُ الْسَنْدِیْنَ مِیْنَ امرک کے ایجاد کے وقت اور الفاقعائی کے اس آول کے فیل عجت کے اقبال کے فیل عجت کے قبل کے وقت پہلافر مان بردار شریب ہول اور الفاقعائی کے اس آول بعدونہ شریعت کے لئے پہلافر مان بردار شریعت کے لئے کہا کہ مرکز اول معاطق اللّٰہ فود می (صب سے پہلے الفاقعائی نے بر سے ورکو پردا کہا ) نے والمات کی ہے۔ او بلات تجمعے شمی ایسا ہے'۔

"امركن كى ايجاوك وقت من بيلاسلمان بول بيسيا كرهنور عَلَيْنَةَ فَرْ مِالْيَاسِ مِي بِلِمَاللهُ تعالى في مرينوركو بيداكيا"-

> اشارة الى تقدم روحه وجوهره على جميع الكون فى الحضرة حين خاطبه بالرسالة والولاية والمحبة والخلة فانقاد فى اول الاول الازلى الإبدى تعالى الله عما يقول الظالمون علواكبيرا اشارة الى ماذكرنا قوله عليه السلام كنت نبيا (وآدم بين العاء والطين) وقوله عليه الصلوة والسلام اول ماخلق الله نورى.

(تغییر عرائس البیان جلد اصفحه ۲۳۸، بحواله مفیاس نور)

"اقرائسلميين عى حضور عليه أصلاً ووالملام كروح اورجو برشريف كتام عالم برحقدم بهونے كالمرف اشاره ب جب كه حضرت الوجيت على الفيات أن نے ان سے رسالت اور ولايت اور محب اور فاقعت سے خطاب كيا تو مصطفی حيات كا اور كا بدى اقل الاقل مى برگزيم و فرمايا الفاقعاتى ظالموں كى بات سے بہت بلندتر ب- عمار سے ذكر و كام كی طرف حضور سے قول كست نب كريم نجى تھى اور اور آدم عليه المسلام بائى اور كارے كو درميان سے ) وورضور كو تى " اول ما حلق الله فودى "كراول الله نے برا انور بنايا" نے اشاره كل-

> حضور کی اوّلیت پر چوکھی قر آنی دلیل الفاتهانی زیر ۲۱ ہے:۔

عُنْ إِنِّيًا مِرْثُ أَنْ الْوُنَ اوْلَ مَنْ السَّمَ وَلا تَلْوَنَقَ مِنَ الْنَشْرِ كِيْنَ ۞

(الانعام)

فھو اول المسلمین علی الاطلاق۔ (تغیرصادی جلد ۲ مسنور) " تم فراؤ بھے تھم ہواہے کرسب سے پہلے گردان دکھول اور برگز فرک کرنے والوں عمل سے شہونا"۔

'' حضور على الاطلاق يغيركي قيد كاقل مسلمين بين' ال آيت وتغير ي بعي صفور كاسب التعاقل بونا غا برب

پانچویں قرآنی دلیل

ہمارارب ارشاوفر ما تاہے:۔

دَاُونْ لَا فَٱكُوْنَا وَلَاللَّهُ لِيفِينَ۞ (زمر) ''اور نَعْظَم ہے کہ میں سب ہیلے کرون رکوں''۔ چھٹی قرآئی فی لیل

ہمارارب فرما تاہے:۔

قُکْ اِنْ کَانَالْهَا صَٰنِ دَلُکَهٌ فَاکَااَوْلَ الْعَهِی شِیْ ⊙ (زِرْف) '' ثم فرماؤ بالفرش (محال) دِمْن کے کو گئی پیونا توسے پہلے ہی پوجا''۔ جواول نہ دوہ اوّل العابدین کیے ہوسکا ہے؟ فائیڈ اسٹور عَلَیْکُ سب سے بہلے ہو ہے۔

ساتويں قرآنی دليل

ہمارامولی کریم فرماتا ہے:۔

اَلَهُ تَشْكُرُ مُؤَلِّتُ صَدِّمَ لِكُ ﴿ الْمُرْحِ ﴾ اَكُمْ تَشْرُحُ لَكُ صَدْمَ لَكُ فَ وصدر الشي ايضاً اوله فقي التعبير به

ایماء الی انه اول الرسل وجودًا لمما انه آخرهم شهودًا علی ما ورد اوّل ما خلق الله نوری اوروگ، وکنت نبیا و آدم بین المماء والطین (شرح براالا مالی افل تاری شخص ۳۳ یجواریمیاس تور)

" يرسول الته صلى الته مليد ملم الكيانيين كهولا بم في آب ك لئي ابتداء كواري

اَنَمْ تُشَرِّمُ لَكُ صَدِّيدًا وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل اَنْمُ تُشَرِّمُ لَكُ صَدِّرَكَ صَدِراتُكَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بات كي طرف الله و بكرة ب ثمام رمولوں عادل بين جيما كمة ب كاظورة فرض موادة بين

فربایا: ''سب سے پہلے اللہ نے میرے تو دکو پیدا فربایا میری دوج کو پیدا فربایا اور میں ہی تھا اُس وقت جب معزمت اوم اِنْ اور کی کے دومیان سے''۔

ا صاديث عربي علقائلة المورزي على علقائلة المورزي في المقائلة المورزي في المورزي في المحتاب الصلوة وابن المي حاتم وابن عدى وابن مردويه والبههةي في المدلائل عن ابي هريرة في قوله سُبِّخْنَ الَّزِيَّ اَمْرَى المخ حديث طويل .... فقال له صلى الله عليه وسلّم . الرب عزوجل .... وجعلتك اول النبين خلقاً و آخرهم بعنا .... وجعلتك فاتده وخاتما. (انبهن بقدر الضرورة)

ا مديث قدى كرسب ساق ل صفوري: ..

''الفتوقائی کے اس قول شید بطن الکوتی آشری الفوجی حضرت الوجری دسی الله عند سے مروی سے کد (شید معرات) الفه تعالی نے حضور ملی الله علیه دسلم سے قربایا که یس نے حمییں بلخاظ پدیائش سے اقراب نیا محیاد رہا تھار بعث سے ان سے آخر کیا ۔۔۔،او حمییں قائی (اقدل) خاتم (۲ خر) کیا ۔ الاکسرور ورسطور مجمع شدہ ۴۳ اور ۲۴ ہا۔ خصائص کبری شریف جلد اسٹی کے 17 سشرح شفالمنخائی والقاری جلد تا معشور ۲۵ فرزوقی جلد کہ جلو ۴۴۴ شفاشریف جلد اسٹی ۱۳۷ سشرح شفالمنخائی والقاری

٢ \_ حضرت محرمصطفي ملى الله عليه وسلم كاارشاد ، فين محقق فرمات بين : \_

ورحديث محيح واردشره كه اول ماخلق الله نورى

'' حدیث مجمع عمل آیا کرچننورنو بمجسم اقرل عالم نے فریایا: سب سے پہلے انفاقعالی نے جو چزپیدا کی دومیر انور قا''۔

مدارج النبوة فنورمحدلين وامام محققين شيخ محمد عدالحق محدث دهلوى رحمة الله عليه دانمه ابدا جلد ٢، سق ١ ومارئ النبية جلداستى ٢ . معارخ النبية عبد ٥ منى ٥ ١٥ ومنى ١٨٨ تغير روح الجيان جلد ٢ منى ٣٣ يشير روح البيان جلد ٢ منى ٣٩ ٣٠ تغير نيشا يورى جلد ٨ منى ٥ ويقير عراك البيان شيخ ١ كبرجلداستى ٢٣٨ عرار بدالا مالى المال على المناطل المقدر ٢٠٠٥ عرار المجار شريف جلد ٢ منى و ١٩١٨ منى المار منى و ١٨٠٨ منى و ١٩٠٨ منى و ١٨٠٨ منى و مدم،

صفى ٢٣٣ \_ از اليواقية شعراني مرقات شرح مفكوة لما قارى جلدا \_صفى ١٣٠ \_ جوابر الحار، جلد ٢ \_ صفحه ۱۹۷ و ۲۰۱۱ ز فای بروابرالهجار جلد ۴ صفحه ۴۳۰ از روح البیان - زرقانی شرح موابب لدنیه جدد ا منحه ٢٤ من أنف السلوك محيفه ٢٩ منحه ٥ كانقطب الاقطاب فوت الانواث ما مراكل والدين حفرت خواجه نعير الدين محووج اغ والوي رحمة الله عليه معجائف السلوك محيفه ٨٨ صفحه ١٠٠٠ سحائف السلوك محيفه ٢٢ صفحه ٩٦ - جوابر البحار جلد ٢ صفى ٥٣ - عن الزرقاني - شرح شفاعل قارى حنق جلد ٢ على حائث تيم الرياض صفحه ٣٢٣ \_ شرح شفاللقاري جلد ٣ صفح ١٦ ٣ \_ شوابد المنه و المعارف الجاى قدس سره السامي صغير ٦ \_ صلاقة الصفافي نور المصطفى الشيخ الاسلام والمسلمين سيدنا على معزت مولانا احمد رضا خان رحمة الله مليه صفحه ٣ لِعضول نے كہا كه بيصديث تاريخ فيس ، اور مرالا امراد للغوث الاعظم مين يمي ب- والله اعلم ( صلوة العقل فيوض الحرجين شاه ولي الله و بلوي حق صفي عدد معلوم ديو بند - اليواقيت والجوابر جلد ۴ صغيه ۴ ٣ شعراني - تواريخ حبيب الله علامة قاضي مفتي محمر عنايت احمر صاحب کا کوروی صفحه ۳ (جوتعانوی صاحب کے معتمد ومتند میں ) نشر الطبیب صلحه ۲۲۵،۸۲،۱۷،۴ بهتى زيدرجلدا بمنى ٢ ٤ \_ كمتوبات المام ربائي شخ احرصاحب مربندى تشتبندى دحمة الله عليه جلدموم مكتوب نمبر ١٢٢ صنى إ ٢٣٠ ، ٢٣٧ ـ انفاس رجيميه صنى ١٣ ـ الشاه عبد الرجيم صاحب والدشاه ولي الله، جوابراليحار جلدا صغير ٥٠ ٢ بتقير لير - جوابراليحار جلد ساصغيه ٣٥٣ ما از احمد عابدين علامه شا**ي كا بحتيجا** جوابر البحار جلد ٣ صغيه ١٦٩ الحديث المشهور ازعلى وده رض الله عند جوابر المحارجلد مع صغي ا ١١٥ الحديث أنحن ازعلي ووه - جوابر المحار ، جلد ٧ ، صفحه ٨ ١٠ ، از دوه جوابر المحارجلد ٧ صفحه ١٣٤١ مديث كواشيخ الا مام الا وحد الامجد مجر مبدى بن احمد بن على بن يوسف الفاسى رضى القدعن في الميا اوراخير من ا تناجمله اورزیاد اُنقل کیا ہے۔

ومن نوری خلق کل شیء

"ادرمرے نورے ہر چزکو پیداکیا"۔

مطالع الممر الت مني ٢٠١٠ ١٢ ١٥ استشهاد مندمطالع الممر الت منح. ٢ • ١ يموضوعات قارى مني ٩٩ يا متعلا ا

#### اتمام حجت

شيخ محرعبدالتي رضة الله عليه اول صاحتاق الله نودي كونس كياب كداس كى بحواصل ب فقط دائمة من الله من الله الله الم

این جوزگادا )نے" سیار نوبوگ مولوی او وافقار طل دیو بیتری نے عشر الورد و شرح تسیده بردو" مولوی حسین احمد دیو بیتری نے" المشیاب الما تحت (2) "اور پیشوائے فیر مقلدین و دیو برند مولوی استمیل والوی نے رسالد" کیدروزہ" میں اور اس صلحاتی الله خود دی کو بالا انگار بطور جست و دلیل فقل کیا ہے۔ بحوالہ صابح عصفی جلد نے تمبر کا رسم امریخ الم فی ۱۳۸۵ عصفر ۲ کالم سا۔

۳- امام اج الحرسيدنا امام الکسر شی الشه عند کشتا گرداد دامام اجل سيدنا امام اجر بن خبل وخي الته تفاتی عند سکاستان اور امام بخاری و امام مسلم کے استان الاستان حافظ الحدیث احدالا علمام عبد الرزاق ابوبکر بن تعام نے اپنے مصنف علی محترب مهیدنا و این سریدنا جابر بن عبدالله العام رفتی الشخصاس دوایت کی :

> قال قلت يارسول الله بابي انت و امي اخبرني عن اول شي، خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر أن الله تعالى قد حتل قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولاسماء ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي (3) ـ (الريش الجول)

"شی نے مرض کی یارسول الله ایم سے مال باب حضور پیشنگنج پتر بان ایم می بتا دیسے که سب سے پہلے الله کر وجل نے کیا چیز بنائی جن را پالے سے جارا ہے جنگ بالیقین الله تعن کی نے تمام محلوقات سے پہلے تیرے تی صلی الله علی وحق کا فرداسینہ نورسے پیدا فر مایا۔ وہ نور قدرت اللی سے جہال خدا تعالیٰ نے جا باورد مرکزارہا، اس وقت اورج دہم ، جزنت و دوزتی، فرطنتگان، آسان، ذیمن بمورج جائے ہے، نہ، تری کچھ کی شقا"۔

برصديث المام يعق في على ولاكل المنع وص عروه وايت كى ب- الم تسطل في رضى الله عند في

1 يعنى ٢٣ ـ ٢٣ مليخ لا بور ١٠٠ ال يعنى ٢٤ مليخ و يج ينو ٢٠٠ اليفي

3.. روما بعدة، لهذما ارا دالله تعالى أن يعنقل المعاقل قسم ذلك النور ارمعة اسمراء فاهنان من الدجزء الاول الفقط ومن الناس المساور ومن المنالث الدول ومن الدول حملة المقلم ومن الناس المساور ومن الناست المقلم ومن الناست المقلم ومن الناست المقلم ومن الناست والمناس ومن الدول المسلمون من المناس الاول المساور ومن الناس المقلم والمناس الاول المساور ومن الناس المقلم ومن المناس الم

موا ببلدنيه من علام محمد بن عبدالباتي الروقاني رحمه الله تعالى في اس كي شرح من فدكوره حديث كو نقل كيا\_ زرقاني جلد اصفحه ٣٦ \_مطالع إلمسر ات للا مام الغاس صفحه ٢٢٠ \_ ٢٢١ ، افضل القراه لا بن جرالمي ثيس لعظ مدد ماريكري\_مدارج المديت شي شخ محق ني اي حديث ساستاد كيا(1)\_جوابر الحارثريف جلد ٣ صغر ٢٤٦ ، ٢٤٨ يربيعديث جابر بالفاظ متقاربه عادف بالله في عمدالله بسوي (2) ردی شارح نصوص متونی ۵۴ ا دے محمل متقول ب\_اور و منتق سے ناقل بید مدیث جابر ممل اكمل بتغير ماديكموجوا برالحارجلد ٣ معنى ٤٠ ١٠ از مرغى فريق خالف كركم كواى نشر المليب مغه ٦ للتمانوي فتوحات احدريشخ سليمان جمل صغه ٥٠٥ مرخ فيرالبريدلا بن جمر أكمي صغه ١٥ يمجوع الاربعين اربعين من احاديث سيد الرسلين محدث الكبيرافيخ الامام يوسف بن اساعيل المنهاني رحداف تعالى صفيه ٢٤ ٣٠ زرقاني شرح موابب جلد اصفيه ٢٠ جامع المعجر ات صفيه ٣-١ المورد الروى في المولد النبدى علامدالا مامعلى قارى منقى صغه ٢٣-جوابر الحارجلد ٣صفيد ٢٥٥\_٢٥٥ وو ٢٩٣ من جوابر عبدالقادر الجزائري فيآوي صديثيه لابن حجرالكي صفحه ٥٢،٥١، جوابر الحار جلدا صفحه ٢٣٦\_ ازجیلی - جوابر البحار جلد ۲ صفحه ۹۱زابن حجر کمی -جوابرالهجار مبلد ۲ صفحه ۲۰۰ راز فای -جوابر المهار جلد ٢ صنى ٣٦٣ يازنابلس وصنى ٣٥ سر جوابر اليحار جلد ٣ صنى ١٣ عن العدادى وفيداند في شرح شاكل سليمان جمل وفي شرح برده تغتاز اني ، جوابر اليحار جلد ٣ صفحه ٣٩١٠٣٨ مداز احمد عابدين شاي كا

آ نچو اذّل شدید پدید از جیب غیب بود نور پاک او به تی ریب بعد ازاں آل نور عالی زد علم محمث عرش و کری و لوح و قلم نور او چوں اصل موجودات بود ذات اوچوں معطی بر ذات بود دشخت کا محمد سر دات بود دات اوچوں معطی بر ذات بود

(منطق المليم الشخ عطار رحمه النفار بعني ١٦)

تو آمل دجود آمدی از نخست و کریم برچه موجود شد فرنا تت درستان مناطرها

(بوستان سعدی منفه ۹)

2. وفي حديث عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه يا عمر النوى من انا انا الذي خلق اللّه عزوجل اول كل شيء تورى فسبجد للّه فيقي في سجوده سبع ماتة عام فاول كل شيء سجد للّه تورى

> 1 - نيز علا مداين جززي ني المعيلاد النبوى "مغر ١٧ - ١٤ يهاس سياستناد كيا ب- ١٣ ف 2 - دكر و صاحب كشف المطلق ن ١٣ ف

ولا فخو يا عمر الدوى من انا اللى خلق الله العرش من نورى والكرسى من نورى واللوح والقلم من نورى والشمس والقمر ونورالابصار من نورى(ا) والعقل من نورى ونور المعوفة في قلوب المؤمنين من نورى ولا فخر.

(جوابراليحارجلد ٢ صفحه ٣٥٥ مازعارف سيدعبد الرحن عيدوس)

'' لین معترت عمر متی الته حدی معدیت عمل ہے کہ ( حضورطید العملاۃ و المسلم نے فر بایا ) اے عمر اتر بھے جانب ہے ملی گون ہوں؟ عمد وہ ہوں تو سب پہلے التہ تعالیٰ نے برے تو تو کہ پیرا فر بالا تو برے التہ تعالیٰ کا موجہ او الدہ ہا ہے جہ میں اہا تو سب سے پہلے جم نے التہ تعالیٰ کوجرہ کیا وہ برا اور احداث ہے جہ کہا ہے جہ میں ہما ہا۔ عمر اکما تو بھے جانب ہیں کون ہوں عمد وہ جو کہا کہ تھا تھ کہا ہے جہ کہا ہے جہ کہا ہے جہ کہا ہے کہ اور کہا تھا کہ برے تو دسے پیدا فرمایا۔ مومنوں کے دلوں میرے نور سے پیدا فرمایا اور حص کو جربے تو دسے پیدا فرمایا۔ مومنوں کے دلوں عمر نے فرم مرت کو جربے افراد سے پیدا فرمایا۔ رہیات عملی کا فرا تھیں کہتا'۔

خورشید که آقاق جبال زوشده روش یک دره نور است ز انوار محر شکیلی

(د بوان حسن بصفحه ۱۳۳)

وفى حديث ابن القطان كنت نورا بين يدى ربى قبل آدم
 باربعة عشر الف عام الخ

"ابن انتقان کی حدیث میں ب (حضور علیہ العلوة والسّقام نے فرمایا) کر میں پیدائل آدم سے چود جزار سال پیلے اسے دب کے سامنے فورقا"۔

(جوابر الحار جلد سوخد ۹۳ ساز عارف نابلی از این تجرکی بردابر انجاد رجلد ۳ موفه ۱۹ سراز مغر بل جوابر انجاد رجلد ۳ مدخد ۵ سراز اجرعابه یین شاق موفه ۱۹ دوجلد ۳ موفید ۸ سراز مرفق)

فى احكام ابن القطان (الحافظ الناقد ابى الحسن على بن محمد بن عبدالملك الحميرى الكناني القاسي سمع اباذر الحشني

او اعقاقت الاموار جمع مور وهي حسية ومعنوية فالحسية بجميع انواعها مقاقة مي نوره و معمرة مي
 كمال بطونه وظهوره صلى الله عليه وسلم (جرابرأغار بطر ٢٠٠٦قـ ٩٠٠) ١١٠.)

وطبقته وكان من ابصر الناس بصناعة الحديث واحفظهم لا سماء رجاله واشدهم عناية في الرواية معروفا بالحفظ والاتقان ومات سنة ثمان عشرة وست مائة . (زرقاني) فيماذكره ابن مرزوق (عرف بالخطيب زرقاني) عن على بن الحسين عن ابيه عن جده (على كرم الله وجهه) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نوراً بين يدى ربي قبل خلق آدم باربعة عشر الف عام (لاينافي عام ان نوره مخلوق قبل الاشياء . لان نوره خلق قبل الاشياء . يا من به هريرة قال قالوا يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) مني وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد.

(رواوترندگ جلد ۲ صفح ۲۰۱ رابواب المناقب باب ماجاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وصححه شوح شفا خفاجي و قاري جلد ۲ مؤرم

'' حفرت الاجریو وضی انته عندے دوایت بفر مایا کر محاب نے طرح کی یارمول اف ﷺ کب سے آپ کے لئے نبوت ثابت ہے؟ فر مایا آس وقت سے ثابت ہے کہ آدم طیدالسلام ایمی دوح اور جنٹ کی درمیان سے مینی ایمی آن کی پیدائش نہ ہوئی تی کہ ش نی تھا۔

شفا شريف جلدا صحى ١٦١ برابر أبحار جلدا صحى ٣٩ مكوة شريف جلد ٢ صحى ١٦٠ باب نفائل ميد المرود الروي القائل من المردوالروي القائل من المحدود و اخرج ابونعيم عن عمر نعوه و اخرج ابن سعد عن عمر نعوه و اخرج ابن سعد عن ابن ابي المجدعاء نعوه و اخرج ابن سعد عن عمل ف بن واخرج ابن سعد عن المديوطي عبد المله بن المشخير نعوه و اخرج ابن سعد عن عام ، المنحدات المكرى للسيوطي عبد المدامني ١٣ مكت نبيا و آدم في الروح و المجدد المدامني و ارده ب المحد المحات جلام من ١٣٠ من المحدد المحات بابد المحدد المحات بالمرامني ١١٥ ما المحدد المحات بالمرامني ١١٥ ما المحدد المحات بالمرامني ١١٥ ما المحدد المحات بالمرامني ١١٠ ما المدامني ١١٥ ما المحدد المحات بالمرامني ١١٠ ما المدامني ١١٠ ما المحدد المحات بالمرامني ١١٠ ما المدامني ١١٠ ما المحدد المحات بالمرامني ١١٠ ما المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المدامني ١١٠ ما المدامني ١١ ما المدامني ١١ ما المدامني ١١٠ ما المدامني ١١ ما

جوہ ہر اٹھار جلد ۲ صفح ۲۳ ۔ از شعر اٹی اوسٹی ۳۳ ء عن دورج الیوان میلا دنیوں محدث این جوزی صفر ۲۲ شج کا دور نیز تختد پر الناس کانا لوتزی صفرے) جما ہر اُٹھار جلد ۳ صفر ۵۳ ۔ از تجائی۔ ملائل قاری تخرفر بائے ہیں :

> ورد من قوله عليه السلام "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين" وهو وان قال بعض الحفاظ نقف عليه بهذا اللفظ لكن جاء معناه في طوق صحيحة . المورد الروى في المولد النبوى صفحه ١ ا ، ك. عن ميسرة الضبى الفجرقال قلت يارسول الله مني كنت نبيا فقال وآدم بين الروح والجسد . رواه احمد والبخارى في تاريخه وابونعيم في الحلية وصححه الحاكم والطيراني والبهقي ايضاً الخصائص جلد اصفحه".

(موردروى لقارى صفحه ١٤\_موابب وشرح زرقاني جلد ٢ صفحه ١٥٦)

. ٨. وروى فى التشريفات عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام كم عمرت من السنين قال والله لا ادرى غير ان كوكبا فى العجاب الرابع يظهر فى كل سبعين اللف سنة مرة رابته اثنين وسبعين اللف مرة لفال النبى صلى الله عليه وسلم يا جبريل وعزة ربى انا ذلك المكوكب (جمايراتامليه ١٩٨٣ أفي ١٩٨٨ الملا ١٩٨٨ أميريات مليه يلد ١٩٨٨ أويراكات الملا ١٩٨٨ أميريات مليه يلد ١٩٨٨ أويراكات الملا ١٨٨٨ أميريات مليه يلد ١٩٨٨ أميريات الله الله ١٩٨٨ أميريات الله ١٨٨ أميريات الله ١٩٨٨ أميريات الله ١٩٨٨ أميريات الهوريات الله ١٩٨٨

'' تشریفات میں حضرت ابو ہریوہ وضی الله عند سے مردی ہے کہ حضور ٹی کریم ملی الله علیہ وسکم نے جریل علیہ المثل م سے موال کیا کرقونے عمر کے کنتے مال گزارے؟ جبریل علیہ الملام نے جواب ویا: الله کی حم اے اس کے مش کچی ٹیس جانا کہ الله تعالیٰ کے نورائی تجابات سے چوتھے پروہ مش سرتے بڑارمال کے بعد ایک دفعہ وی تارافا ہم ہونا تھا تھا ہے ہے۔ نے فرمایا سے جبریل میرے در کی طرت کی تشم وہ تارائیں ہی ہوں۔

> خصوصیت نمبر ۱۳ سیدعالم نومجسم ملی الله علیه در کلم حی دهیتی نور ژب\_

شفاشریف جلدا منی ۲۰ سیسیم الریاض جلد ۲ صفی ۴۲۰ دانقاری فی شرجه منی ۴۹۷ ۱۳۹۳ جوابر انکارجلدامنی ۲۰ ازامام تکیم ترفدی نیزامام محدث میکم ترفدی فرمات مین: \_ فاین ما حل بیقعة اضاء ت تلک البقعة بنو د و

(ع) (جوابرالحارجلدا امنی (۲)(1)

'' لیحی زیمن کے جس خطر برحضور علیہ اصلوٰۃ والسلام قدم رکھتے وہ کھڑا آپ کے نورے روٹن ہوجاتا''۔

الل نور وبیت نور وبلد نور جانیکه آمه محمد کرد نور میل قرآئی دلیل

قَدُ جَاءَكُمْ قِنَ اللهِ نُورُهُ وَكُتُبُهُم مِنْ فَ (المائدو: ١٥)

''ب شک تهارے پال الله کی طرف سے ایک فورآ یا ( لیٹی مضور ) اور وژن کاب''۔ اس آیت ش فورے مراد مضور علی کی ڈات بابر کا سطیہ اطلق والتسلیات (2) ہے۔

(شفاهریه) جلدا صفح ۱۹۵، ۱۹۵ توبرالمتیاس توبراین عباس صفح ۲۵ سفان و دادک جلدا صفح ۱۹۱ تغیر ابن عباس صفح ۲۵ سفان و دادک جلدا صفح ۱۹۱ تغیر ابن عباس صفح ۲۵ سفو ۲۵۱ تغیر بینمادی شریف صفح ۱۱۱ سفو ۲۵ تغیر عبله اصفح ۲۵ تغیر حقائی تغیر طلایین جلد ۲ صفح ۲۵ تغیر حقائی جلد ۲ صفح ۲۵ تغییر حقائی جلد ۲ صفح ۲۵ استان ما طلاح کم سرت محمو نود ۱ الاتود النبی المستان مطالع المسرات صفح ۲۵ استجابراتحاد المستخدات (شکله تغیر مقابل جلد ۲ صفح ۲۵ استجابراتحاد موجد ۲۵ سفو ۳۵ ساله تغیر ۲۵ ساله تغی

<sup>1-</sup>وفى الشمائل المحديه قالت حليمة ماكا نجتاج الى سراج من يوم احلناه لأن نوو وجهه كان افور من السراج فاذا احتجا الى السراج فى مكان جتا يه فتتورث الإمكنة يبركه صلى الله عليه وسلم زنمسير مظهرى جلدا صفحه ۴۵ من شمائل محملية

رِدِّ ل كروراد كراب دول بيم وادِق آن بيد المام دازي فريات جيد هذا صعيف بيضيف بير مير ٣٠ صل ٢١١ م. تاف

۱۹۳ مطبوروملی ۱۹۳ فیرمطبورتگی وسخیتر ۲۵ سنی ۵۰ آتئیر فتح انقدیر بلد ۲ سنی ۱۲۳ للتوکائی و سعی نورا لانه ینور البصائو و پهذبها للرشاد و لانه اصل کل نور حسی و معنوی (تئیرماوی بلدا)

" حضورطبه اصلاة والسلام كاتام (اس آبت عمى) تو در كها كيار اس لئ كر حضور مين مختلف مق ل كو دو تن كرت ين اوران كورشد كه لئ بدايت كرت بين اوراس لئ كرآب براور حى اور منوى كى اصل بين " \_

علامه فای فرماتے ہیں:۔

ونوره صلى الله عليه وسلّم الحسى والمعنوى ظاهر واضع لامع للإمصار والبصائر لاتع وقد سعاه الله تعالى نورًا فقال سبحانه للابصار والبصائر لاتع وقد سعاه الله تعالى نورًا فقال سبحانه شدّيًا عَلَمْ يَتَى الْمُعْلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا ال

مر علام على قارى خفى فرمات بس:\_

واى مانع من ان يجعل النعان للرسول صلى الله عليه وسلّم فانه نورعظيم لكمال ظهوره بين الانوار وكتاب مبين حيث انه جامع لجميع الاسوار ومظهر الاحكام والاحوال والاخبار.

(شرح شفاعلی حامش شیم جند اصفحه ۱۱۳)

''اورکون می دکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعیش میٹی ٹوراور کاب مین رسول علیہ اصلاق والسلام کے لئے ہوں۔ بے شک حضور علیظتے ٹورعظیم بھی یوجہ اُن کے کمال ظہور کے انوار عمل اور حضور علیظتی کم آب میٹین ہیں اس جیٹیت سے کہ آپ جیجی امرار کے جامع جیں اور احکام واحوال واڈ خار کے مظہم ہیں''۔

سر دوسری قرآنی دلیل

مَثُلُ نُورِهِ كَلِمُتَلُوقِ فِيهَا مِصْبَاءٌ ۚ الْمِصْبَاءُ فِي أَجْبَاعِيقَ ۚ الزَّبَاعِيَةُ كَانُهَا كُونَّهُ وَيُنْ لِلْفِكُ مِن شَجَرَةٍ هُلْهُ كُورَنِيُّونَتُولَا شَرْبِيَّاةٍ وَلا تَنْهِيَةٍ لِكَادُ

زَيْتُهَا أَيْوَنَّ ءُوَلَوْلَمْ مَسَسَسْهُ دَالَّ \* تُوَثَّ كَلْ ثُورٍ \* يَعَوى اللهُ لَيُوْمِ المَّهُ يُشَاءُ (الور:mo)

''اس محر الربا ( عَلَيْنَ ) كور ك شال الى ب مصالك طاق كداس من جراغ بوده جراغ أيك فانوس ش ب،وه فانوس كويا ايك ستاره ب موتى ما چكاروش موتاب، بركت والب بيئرز قون ب جونه شرق كانه خرب كا بقر ب ب كدس كا تل محرك أفح اگر جدائ آگ ند چوت بنور برنورب،الشا بيئو نورك راه متا تا ب جمي جا بتا ب ' مَثْلُ انْوَبِهِ - النَّور بِ مراوضور بين ملى التمالي و منا

جع الوساك شرح شاكل للقارى جلد اصفى ٢٥ شرح شفاللقارى والمخاتى جلد ١، منى ١٣٩ سا الثعنة اللمعات جلد اصفى ٢٥ من جوابر اتخار جلد اصفى ١٣٦ زشتها شاى مطالع المسر است لسيد از نابلي وجلد ٣ صفى ٢ من ١٠ نابلي وصفى ٣٥ سـ ٣٥٥ را وبحثها شاى مطالع المسر است لسيد العلماء أتحقين العلامة الفاى رحمه الفاتعاتى منى ١٠ ايني مظرى جلد ٢ صفى ١٣٦ و ومثور وللسيع كى جلد ٥ صفى ١٣٨ م، تغير كبر جلد ٢ صفى ٣٠ ٣ تغير دوح الهيان جلد ٣ صفى ١٣١ بثار الا المعالمة منى ١٣١ والمال الا المقلم منى ١٣١ والمال المعالم منى ١٣٠ والمال المعالم منى ١٣٨ والمواب جلد ٢ صفى ١٣٣ والمال المقلم منى ١٣٣ والمال القلام المنا المعالم منى ١٣٨ والمواب جلد ٢ صفى ١٣٣ بشارة من ١٣٣ والمال القلم المعالم منى ١٣٠ منا المعالم المنا المنا المقال المناب ا

امام قاضى عياض رضى الله تعالى عند فرمات بين:

وفال الله تعالى الله تُومُ السُلُوتِ وَ الْوَمْشِ آلايه قال كعب وابن جبير المراد بالنور الثانى هنا محمد صلى الله عليه وسلّم وقوله تعالى مَشُلُ تُومِ اى نور محمد صلى الله عليه وسلّم وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادى اهل السغوات والارض ثم قال مثل نور محمد اذ كان مستودعا فى الاصلاب كَيشُكُوق صفتها كذا واراد بالمصباح قلبه و اَلزَّجَاتِهُ صدرة اى كانه كُوكِدُرْيَّى لما فيه من الايمان والحكمة يُؤقَن مِنْ شَهَرَةٍ مُهْرَكَة اى من نور ابراهيم عليه الصلوة والسّلام وضرب المثل بالشجرة المهاركة وقوله يَكَادُرُيَهُمَا يُهِنَّ عَلى والله عليه وسلم

نبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت.

"الله تعالى فرمايا: ألله تُوثر السَّلواتِ وَالأَثرين (يورى آيت) الله آسانون اورزميون كانورب معزت كعب اوراين جير نے فرمايا نور تانى ہم ادحضور عليات بين اس كے نور كي مشل يعني نور مر المنظافي كالمش معرت مل تسترى في فراياس آيت كم منى يديس كد" الله آسان اورزين والول كابادى ب محرفر ما يا نور مد عليقة ك ش جب كدوه وغيول عن المات تفاطات ك طرح بي يعنى اس كى صفت ال طرح تقى اورمعباح سے مراد صفور كا قلب ياك ب اورز جاجه (فانوس) حضور كاسيد ب يعنى وه موتى ماچكما روش ستاره ب،اس لئے كداس عن ايمان اور حكمت بر يركت والے ورخت يعنى او دابراتهم مصنورب فورابراهيم كى مثال تجرم اركد عيان كي في باورقريب يك اس كا تيل جُورك أفي يعن حضور كى نبوت كلام يقل اس تيل كى طرح خود بخو داوكوں كے لئے فاہر شفا شريف جلدا صغه ۱۳ نيم الرياض وشرح الشفا للقارى جلد ١١ زصفي ١٠٨ تا صفي ١١٣ زرقاني عل

> الموابب جلدا مني ٢٣٨ ١٠٣٨ تيسريق آني دليل

لَا يُتُهَاالنَّبِيُّ إِنَّا أَنْهُ سَلَّنْكَ شَاهِدًاوً مُهَيِّمً اوَّنَوْيُرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْوْم وَسِمُ إِجَّامُّناؤُوا ﴿ (الاتزاب)

ا مے غیب کی خمریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تنہیں بھیجا حاضرو ناظر اور خوشخرى دينااورؤرسنا تااورالله كي طرف اس كے حكم ، بلاتا اور جيكاديے والا آفاب". اس آیت می سراح اور منیر حضور صلی الله علیه وسلم کوفر ما یا گیا۔

(نسيم الرياض جلد ٣ صفحه ٣٩٦ وغيره سب تفاسير) خیال دے کدمراج مورج کے لئے ہے۔ ویکھوقر آن شریف ؤ جَعَل فیصَهَا سِرجًا اورمزر قرے لئے ہے۔ وَ قَتَمُ المُّينِيُو الجونك مراح كي ضوفشاني صرف دن كو ہوتى ہے اور قرمنير كي نورافشاني صرف رات کوتو الله تن تی نے اپنے حبیب نور علی نور منور منیر جن کے انوار دن اور رات کو نمایاں میں ، صرف سراج ندفر ما اور صرف منير ندفر ما يا بكسيرًا بمنافرة فرماكرة ب كانوار كى بروت فيابارى كى طرف اشاره فرمایا"۔

دن کو ای سے روزی شب کو ای سے جائد نی فَی آوید بے کدرد کا یارش می بے قر بی بے چھی قر آنی دلیل

يُرِيدُهُ وْنَ أَنْ يُطْوَعُوا نُوْرَ اللهِ وِلْقُواهِيمُ وَيَأْلِى اللهُ وَلَا أَنْ يُجْرَمُ نُورَهُ وَلَوْ كُونَا الْكُلُورُونَ ﴿ (تَبِ)

'' چاہتے ہیں ( کفار ) کہ اللہ فور ( حضرت مجر مصطفع ) اپنے موتیوں ( کی چھوکوں ) سے بجما ویں اور اللہ شدائے گا مگر اپنے فور کا بوراکرنا، پڑے براہا ٹیس کا فر''۔

يهال بمي نورست مراد صنور يتنطق بين تغيير ودمنور جلد الصفحة ٢٣١ حيم الرياض جلد ٣٠ صفحه ٢٩٣ - استناذ اليمام - مطالع السمر الت استناداً صفحه ١٠٠ - موضوعات على قاري صفحه ١٩٩ ـ زرقائي على الموابب جلد سمفحه ١٨ اتحت اسعه عليه المصلوة والمسلام نوو الله اللذي لا يعلقاً .

پانچویں قرآنی دلیل

كى ئىرىدُدُ دُنَائِيمُ قَلْخُونُ الْدُنَالَقُو بِالْقَوْلِ الْمِعْمُ اللَّهُ مُعَيْمُ تُوبِهِ وَلَوْكُو الْكُورُ وَنَ ۞ "\* چاہتے ہیں ( كفار ) كرافته كافرواہے مؤبوں ( كى چوكوں) سے بجمادي اورافته كواجا نور پودائرنا ہے۔اگر چركافر برامائين "۔ (القف)

لما کلی قاد کی نے موضوعات کیر کے آخری فریا قر آن کریم ش ہر میک فردے مراد حضور ﷺ ہیں۔ ( بحوالہ نورالعرفان شفی احمد یا رخان صفحہ ۵۰ سومنح ۵۸۸ کو الله اعلم بالصواب۔

چىمنى قرآنى دلىل

وَالنَّجُمِ إِذَاهُوٰى ﴿ (النَّجْمِ)

''اس بیارے چیکتے تارے گھر کی تم جب بیعسرائ ہے آئرے''۔ ( ترجمہا کل حفرت ) جم ہے مراد صنور پینلیفے ہیں۔ تغییر خازن جلد ۳ صفحہ ۱۹ بغییر صادی جلد ۳ صفحہ ۱۳ تغییر

وقال جعفر بن محمد في تفسير وَالنَّجُو إِذَاهُوْى انه محمد صلى الله عليه وسلّم... . . (هوى) انشرح من الانوار وقال انقطع عن غير الله

"ام معرضاد ق رضی الله تعالی عندے" اٹخم" کی تغییر عمل فریایی تم محرکریم ملیکی میں هوی کے متی آپ انوار سے کشارہ (سیند والے) ہوئے اور فریایی غیر الله سے منتقلع 17 سے"۔

شفاشرنیف جلدا منی ۴۰۱۸ سوشرح شفا قاری دخانی جلدامنی ۱۳۱۱ سور ۱۳ تغیرروح البیان جلد ۲ صفی ۱۳ تغییر تغلیمی جلد ۹ منی ۱۳ سرواب بدارید تسلفانی جلد ۲ مشرحهٔ رقانی جلد ۷ منی ۲۱۲

ساتوين قرآنی دليل

وَالْغَوْرِ فَ وَلَيَالِ عَشْوِ فَ (الْغِرِ) "اس مج كاتم اوروس راتول كاتم"-فجرے مواد صور عظی ہیں۔

وقال ابن عطاء في قوله تعالى وَالْفَيْرِ أَ وَلَيْ إِلَى عَشْرِ الفجر محمد

صلى الله عليه وسلّم لان صه تفجر الايمان. \* حضرت ابن عظام نے اتفاقائی کے اس قرل والجور ایل خشر کی تغییر شن فر بایا تجر ہے مراد حضور ﷺ بین اس لئے کوحشور ﷺ ایمان کا مطلع بین ایمان اُٹیس نے ظاہر ہوا''۔ شفاغر بقیہ بلوام نے ۲۸ شرح شفاقائی وقاری جلوام فیر ۲۰۳

آ گھویں قرآنی دلیل

كالسَّهِ وَالتَّامِينِ فَي وَمَا أَوْلِهِ التَّصَالَقَالِي فَى فَالنَّهِمُ الثَّاقِ فَي فَلَ الْمَثَمِ الثَّاقِ "آسان في هم اورات كوّق في والمسلى هم اور يَحرَّم في جانا وورات كوّق في والا كيا ب خرب يَكنا ارا" را الطارق )

يها اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَي وَاسَد. ان النجم الله عليه وسلم. "يهال مي تم سر احضور عمر صفيق بن " سلم اصلاة واللام.

شفاشريف جلد اصفحه ۳۰ ۱۹۴۳ ييم الرياض وشرح شفا دللقاري جلد اصفحه ۴۱۵ وجلد ۲ صفحه ۳۹۸ .

نوس قرآنى دليل وَاشَنِين وَشُلْهَ مَا أَنَّ وَالْقَدَرِ إِذَا تَلْهَا أَنَّ (ش)

''مورخ ادرالر) کی دو تُن کی تم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے''۔ اس آیت میں جس سے مراد حضور علیہ اصلاق والسلام کا دلی اتو رہے اور مختی ہے مراد تو رنبوت کی روشن اور قمر سے مراد مرهدِ کا ل ہے۔ جبیہا کرشاہ عبدالعومز یو محدث والوی اس کی تغییر میں قریاتے ہیں:۔

" ذَ الشَّنْسِ لِيَنْ هُم ي خورم إِ قَلْب كدمثال دل يَغِير زمان است وَ صُعْمَا لِين وَهم ي خورم بعناع آن كدمثال اشراق فوبنوت است برگل تلوقات و القَّسَة بِينَ وَهم ي خورم مبتاب كدمثال مرشوصا حب طريقة است وظيفة يغير است و دحالت فيبت يَغِير يا بعد مكانى إذَا تشله عَالِيني چون بيروي آ فَلْب كندوا إن شرط برائ آل آورده كرمت مرشومشروط است با تباع فورنوت و بسبب كمال ا تارا او منصب ظافت فعيب شده " و (تغير ازيري يا ده ۳ صفحه ۱۸۸)

دسويں قرآنی دليل

وَالشُّهٰى ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَاسَهٰى ﴿ (النَّهٰى) "عاشت كي تم اوررات كي جب يرووواك".

صَىٰ اشاره بنور بمال مصطفیٰ عَلِیَّ کی طرف ادر کیل کنابیہ بے حضور عَلِیَّت کے ذلف حمریں

شاه عبدالعز يز محدث د بلوي فر مات جين: ـ

مراداز می رد یغیراست سلی انده علیه واز کیل موت او کددر سای چول شهاست (۱) "منی (چاشت) سے مراد صفور علیہ کا چیرا اور سے اور کیل سے مراد صفور علیہ کے کیموئ عمری میں جوسیای میں رات کی طرح میں صلی الله علیه وسلم وعلی آلله بفلو حسبه و جماله۔

تشیر ۶زیز کی پاره ۴ سخی تغییر کبیر جلد ۸ صفحه ۵۹۷ تغییر روح البیان جلد ۶ صفحه ۵۱۳ یقییر خزا أن العرفان لصدرالا فاضل صفحه ۵۰ ۷

باوصف رخش والشُّعلى گشت نازل كه والليل سر زلف و خال محمر ﷺ

1 . بطور ممل سمتر منده شاه صاحب کی آگ وادان تمیر حسیبه می طاعقه در و تلائین قرق <mark>نیخ لاک وی الأو که می</mark> وابشه بر صاحب آخر بهتر با شور ااز صاحب ادل ۱۲ تکدیش بستر ااصاد وجود ما ترو نامیر واقع می میش الدوام حاصل شود را تعمیر عرب کا پاره ۳ مستحد ۲۰۱۷ رحکد افرا انگیرین ۵ رسنو ۱۳٬۵۹۸ فیض

ووچثم ترکمیش راکه مازاع البصوخواند ، وو ثلف مخبر غش راکه واللیل اذابعشیٰ عارف جامی

> والشمس كنايت يود از روۓ محر ﷺ والليل اثنارت كد از موۓ محر ﷺ ولئ

اے کہ شرح والضحیٰ آ مہ جمالی روئے تو ۔ (دیوان <sup>حن م</sup>غہ ا ۰۱)

ہے کلام الّی چی شم وکیٰ تری چرہ نورفزا کی شم تم شب تارش داؤیر تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی شم (مدائق بخش والی حضرت صفر ۲۲)

#### احادیث وآثارے

# حضور برنورنورمجسم علانتين كي نورانيت كاثبوت

رحت عالم نورجسم ملی النه علیه دسم کی نورانیت کی مجموعه یشین خصوصیت نمبر ااور ۲ می ذکر **بودیکی** میں وہاں دیکھوان مدیثو سے علاوہ کیمے اور صدیثیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

اخرج الدارمی والترمذی والطبرانی فی الاوسط وابن عساکر عن ابن عباس قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلّم افلع الثنیتین اذا تکلمه(1) رؤی(2) کالور یخرج من بین ثنایاه.

(خسائش كبرك للسيطى جلدا صخر ۱۳-زرقاتى على الموابب جلد سم صفر ۹۵-(ت) في المشماتل (طب) (أمر في الكبير وقال الامام الممناوى و كذافى الاوسط ۱۳ فيض) والبيعي عمايين عبل (ش) الجام العبل عبد ۱۳ شرح شاكل سفر ۵۵ طرد الجام العبل عبد ۱۳ شرى القدر جلد سم صفر ۱۳ مرور شرح شاكل سفر ۵۵ جلد الله المعنية حديث مصحبح ، وسائل الوصول للنبهائي سفر ۴۰ ترى بملر شنا شميد جلدا سفر ۵۰ شرح للخفاتى والقارئ تعقيم بدا سفر ۵۵ سمرح للخفاتى والقارئ تعقيم و معمد الله ، وى النور من شبته وهى الاظهر ولذا قبل الكاف ذائدة (امر في كالنور ينتوج "۱۳ مرا الخياس عبدا الله ، وي الاظهر ولذا قبل الكاف ذائدة (امر في كالنور ينتوج "۱۳ الفيري بالمدام المبلد عاصفر ۱۳ جوابر المجار بعلم المواحد المناه المعن النوري برا مراجع المرابط والمن عبدنا والمن ميدنا الذي برنان عمل كرحضرت سيدنا والمن ميدنا

عبدالله بن عباس رض الله خبما سے راوی فرمایا حضور رسول افور علی کے عید شریف میں در (سامنے کے اوپر کے دودانت اور نیچ کے دو دانت ) کشادہ متے فاصلہ والے تتے جب آپ کلام فرماتے کو اسامنے کے دائول سے نورد کھائی ویتا۔" معلوم بوداحضور علیک کی فروز نیت کی محمی تھی جو محسوں اور بعمرتی۔

قال الامام الشيخ المحدث عبدالرؤف المناوى رحمه الله تعالى

 الحملة الشرطية حبرثان لكان والتحييد به يظهور النور العسى والمعنوى حيشة وجمع الوسائل شرح الشمائل للقارى العنهي علما مراحق 20-1 أفيني
 حرىء كقبل فيهن القدير للمبارى عامره محق 22-1 أفيني

"امام خ محدث مبدالرون سنادی نے اس مدید کی شرح شیر فریا" و و در می آن " (جو نظراً تا ق) ادر چرفنم اس طرف کمیا کروه معزی او دقیاد رینگران کیا کہ برطریق تشبیر و اد حضور عظی کے الفاظ میں ادر دادی نے اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضور عظیفتی تن میں برلتے میں یاقرآن یا سنت کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے فنمس نے دہم کیا اور داری مجاس کے آل" ری " کوئیس مجا"۔

"وايضا" قال في شرح هذا الحديث" كانت ذاته الشريفة كلها 
نوراً ظاهراً وباطناً حتى انه كان يمنح (اى يعطى ۱ اف) لمن 
استحقه من اصحابه ساله الطفيل بن عمور آية لقومه وقال اللهم 
نور له فسطع له نور ببن عينه فقال اخاف ان يكون مثلة فنحول 
الى طرف سوطه وكان يضني في الليل المظلم فسمى ذاالنور 
واعطى قادق(ا) بن الممان لمنا صلى معه العشا في ليلة مظلمة 
ممطرة عرجونا وقال انطلق به فانه سيضىء لك من بين يديك 
عشرا ومن خلفك عشرا فاذا دخلت بيتك فسترى سوادا 
على زال على وجهه نورا ومسح وجه قادة ابن ملحان فكان لوجه 
بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرأة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة على وجهه كما ينظر في المرأة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة على الإعراء من المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على الحراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على الروات الى المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على الحروات المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المروات المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المروات المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المروات المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المروات المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المروات المراة الى غير ذالك 
بعضه في الخصائة في طرع على المروات المحارة وراد والمراه في الموات وروات المحارة وروات المحارة والنوائة المحارة وراد المحارة والمحارة والمحارة وراد والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة المحارة والمحارة وا

1 . اخرجه ابونعيم عن ابي سعيد الخدري الخصائص الكيري بأو ٢ مق ١٨ ـ ١١ ل

غابراً بإطنأ نو رتقى - يهال تك كرحضور يرنورمعلى نورستحقين امحاب كونور (حي) عطا فرماتے تنے۔ حضرت طفیل بن عمرونے الی قوم کے لئے حضور علیہ الصلاقة والسلام سے کوئی نشائي طلب كى حضور قاسم تورت فرمايا: "اللَّهم نود له" الله الله الله الله على الله كردي\_ يو حفرت طفل كى آئكمول كے درميان أور بلند ہوا۔ عرض كى عم اس بات ب ڈرتا ہول کہ وہ مثلہ (صورت بگرا ہوا آفت زوہ) ہوتو وہ نور معزت طفیل کے کوڑے (حا بك) كى طرف نتقل بوااورا تدميرى دات من وه جا بكروش ربتا تمااى ليمطفيل كا نام ' فوالنود ' ' نوروالا ركما كيا اورحفرت قاده بن نعمان في جب اند حرى ، بارش والى رات میں حضور معلی نور کے ساتھ عشاہ کی نماز پڑھی حضور ﷺ نے ان کوعر جون (مجور ك يحفي كى يزجو ثيزهى بوتى ب)عطافر مائى اورفر ماياس كوفي كرجل دس ( باتعه يا كروات اعلم) تیرے آ کے اور وس تیرے بیچے روثنی ہوگی اور جب تو اپنے مکر وافل ہوگا تو سابی دیکھے گا تو تو اے مارہا تا کردہ نکل جائے بے شک دہ شیطان ہے تو ایساس موا۔ اور حضور معطی نورنے ایک مرد کے چرہ پرمبادک نورانی اتھ پھیراتو اس شخص کے چرہ پر بھیشہ نور رہا اور حفرت تآدہ بن ملحان کے چرہ پر ہاتھ بھیراتو ان کے چرہ میں رد ٹنی اور چیک تھی۔ يهال تك كدان كے چمرہ مل ايسے ديكھاجاتا جيسے آئينے مل ديكھاجاتا ہے۔علاد ہاذي اور بهت سے ایے واقعات ہیں' ۔ ( الماحظ موضعائص جلد ۲۲ صفی ۸۱\_۸۰) اذا افترضاحكاً افتر عن مثل صنا البرق شفا شريف جلد اصلح ٥٠

هذا رواه البهقى مسندًا ....اى اذا كشف عُلِيَّة عن اسنانه فى حال ضحكه ظهر من فعه وبياض اسنانه لمعان كلمعان البرق.

ال ضححة ظهر من قمة وبياض استانه لمعان كلمعان البرق. حسب عدم

(نیم الریاض جلدا صغه ۳۳۳)

'' یعنی جب نورمجسم ﷺ پوتت جسم اپنے مبارک دائت فلا ہرفر ہاتے تو آپ کے فورانی مندمبارک ادرمئوردانق ل کی مفیدی ہے بکل کی چیک کی طرح چیک فلا ہروتی''۔ اہام بیولی سے عارف ریانی امام شعرانی ادران سے عارف نہانی ناقل میں۔ حرم مات

وكان اذا تبسم في البيت في الليل اضاء البيت

( کشف النمه للشر انی جلد ۴ صفحه ۵۱ از سیولی جوابرالحار جلد ۴ صفحه ۲۱ ) "جب حضور پرنورشرق انوار گھر میں رات کے وقت تیم قرباتے تو تھر کوروش کر دیے

اخرج الطبراني عن ابى قرصاله قال بايعنا رسول الله نشيئة انا وامى وخالتى فلما رجعنا قالت لى امى وخالتى يا بنى مارأينا مثل هذا الرجل احسن وجهاً ولا التى ثوبا ولا الين كلاماً ورأينا كان النور يخرج من فيد (تسائع كركاجلوا اشخر ١٢)

" امام طبرانی ایقر صافد سے روای ہے حضرت ایقر صافد نے فریا ہیں، میری والدہ اور میری طالبہ نے حضور عصیف ہے بیعیت کی جب ہم واہل او نے تھے سے میری والدہ اور طالبہ نے فرما بااے پیارے ہے اہم نے حضوری شخص شین چیرے والا اورصاف کیڑوں والا اور فرم کلام والا ذریک اور ہم نے دیکھا آپ کے مزم بادک سے تو دیکنا تھا"۔ المقیم صل وصلے علی حضوق الانو او وصطهر الانواز وصطلع الانواز۔

و مسلم علی منسوق او لوزو و مصهرا او مواد و مصلع ۱۶ لوزو. بمکة رسول الله فی البندش تم عمدانتی محمدت والوی خی مجددی نے کیا بی ایمان افروز جمله ارتقام فرمانا:

الماوجة شريف و مستطيخة مراكة (1) جمال الحي است ومظهر انواد نامّنا عن و ما بود

(دارع النوة جلدا صفيه م)

'' حضورطبه الصلوّة والسلام كا چرة انور جمال الى كا آئينه ب ادراس كے غير شاى انوار كا منابر تھا''۔

وور مديث أبي جراية آمده ما ما وايت شيئا احسن من رسول الله منظينة (2) ورقول و ي ما وايت شيئا وشركت انسانا وجلاً هبالفة يشترست كرخو لي وصن وَساقاً كَن برمها شياء يود " مديث الإمرية من آيا فيرا بايش في صفور سريم برخوش ومين ركوني يز در يمكن حضرت الإمرية كرفول ما وايت شيئاً عمل (اورية فرمايا انسانا وجلاً) بهت مبالذ سي كرحضور كي فولي اور آيكان من (مرف السان يام وكما يك ) برج رينا في قالياً

1 - روی عنه علیه الصلوة و السلام "انا مواة جمال العنق" تَسْبِرُ ثُمَّ أَكِر مِولِي ثَدُ قاسم بَاوْقِي ويوبنرل نَ كِها ب ب س ق ق آئينسب كذال ت كيم إلَى و وآب و يحت بن إنا بالوزويدار

. (تصارفاکی سخد ۱۳۰۱ انتیکی طی در) 2- ای کان الشدمی نشیری خی وسیمیدننا ترفیت بیلرا بهخران درساک ادمیراستو ۱۳ برترا تاکیل بیلرا منو ۲۳ در دواه الدمفت و ۱۳ بردار مند و ۱۳ بردار مند و ۱۳ بردار بیدر نیسترک بیان داشت. ۲- نیرترا فوامانداد اداری شدرگریم با برا دارش ۱۳ شود ۱۳ بیلی توزید

واخوج ابن عساكو عن عائشة قالت كنت اخيط في السحو فسقطت منى الابرة فطلبتها فلم اقدر عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فنبينت الابرة بشعاع نور وجهه فاخبرته فقال يا حميرا الويل ثم الويل ثلاثا لمن حوم النظرالي وجهي. (خصائص كرك شريف جلدا سخر ٦٣-٣٣ للسوفي رحم النه تعالى شوام المنح و المعارف الجامي سنحي ٣٥ - شماك الائتياء صفح ٣٣٠، بوابر اتحارجاد ٣٠ مشتى ٣٥ - ٣٢٦ جوابر اتحارجاد ٣٠ مشتى ٣٠ مثل الصاول بحرير و ٣٠ مثل

'' ابن عسا کرآم الموشین حضرت عاکشر رضی الفه تعالی عنها سے دوای ہے دوفر ہاتی ہیں کہ پس تحری کے دفت می ردی تھی تو تھے سے دن گرگئی۔ پس نے اسے تلاش کیا دہ بھے نہ ل تک پھر حضور در سول اکرم فورمجسم سلی الله علیہ دسلم تشریف لائے تو آپ سے چروانور سے فورک شعائے سے دنی ظاہر ہوگئ تو بھی نے اس کی حضور کونچر دی فر ہایا ہلاکت ہلاکت ہلاکت اس کے لئے جس نے نظر کو میرے چرہ سے خروم رکھا''۔

اشورج الشبينتان عن انس قال وأيت وصول الله صلى الله عليه وسلّم يوفع يديه فى الدعاء حتى يوى بياض ابطيه (الضائص)لكبرگ للسيالح،ومرائفتمالىجلااصفح-٢٣- يخارى لجدا منح ٨٣٠٩)

'' بخاری مسلم حضرت اُس سے تخر ن فر مایا میں نے رسول انفہ مینکے کھو و یکھا کہ حضور دعا میں ہاتھ اٹھاتے بیال بحک کہ آپ کی بنظوں کی سفیدی دیکھی جاتی''۔

واخرج ابن سعد عن جابر قال كان النبى صلى الله عليه وسلّم يرى بياض ابطيه وقد ورد ذكر بياض ابطيه صلى الله عليه وسلّم في عدة احاديث عن جماعة من الصحابة.

(الخصائص الكبري جلدا صغه ٦٣)

'' ابن سعد نے حضرت جابر ہے اثراج کیافر مایا کہ جب نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم مجدہ کرتے تو آپ کی بفلوں کی سفیدی دیکھی جاتی مضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بفلوں کی سفیدگ کا ذکر بہت ہی احادیث عمل محابر کرام کی ایک جماعت ہے وار دہواہے۔ امام، احمد دار کی ، حاکم بفتو کی محت ، بہتی مطبر اتی ، ایوٹیم نے ختیہ بن مجدے ایک کہی حدیث

ردايت كى جس شى سيده طاير وطيبية مندوشى الناه تعالى عنها والده ما بدوسركار ووعا لم ملى النه عليه وملم كا بدوان غدور ب-

. قالت انى رايت انه خوج منى نور اضاء ت له قصور الشام. (خسائ*ش كم ناجلد* اصلح ٦٣)

'' فرماتی ہیں نے ویکھا کر جھے نے ورخارج ہواجس کی وجیسے شام کے محلات روژن ہوگئے۔'' ہوگئے۔''

ا مام تنتقی بطر افی البیهم و این عسا کروعثان بن الی العاص سے داوی منفرت عثمان نے کہا کر میری والدہ آ قاکی والا دست کی راست وہال منفرسة آمنے کے پاس موجود قیمس اور بدیان فر مایا:۔

قالت (ام عثمان) فما شيء انظر اليه في البيت الا نور واني لانظر الى النجوم تدنو حتى انى لاقول ليقمن على فلما وضعت خرج منها نور اضاء له البيت والدار حتى جعلت لا ارى الا نوراً.

(خصائص شریف جلداصنی ۵ م)

'' ہم حیان نے فر بایا کداس گھر میں شی جس چیز کی طرف نظر کرتی وہ مورنظر آتی اور اس دات میں نے ویکھا کہ تارے بالکل قریب آگے یہاں تک میں کہتی تھی کہتے تھی کہ گرچ ہے گے بھر جب حضرت آ حد نے حضور کو جتا حضرت آ حد نے فرد کنا ہر جوا جس کی وجہ ہے گھر سر اور داردوش ہوگئے بہاں تک کہ میں اور دی اور دیکھتی تھی''۔

> اخوج احمد والبزاد والطبراني والمحاكم والبيهقى وابونعيم عن العرباض بن سارية .... وإن ام رسول الله صلى الله عليه وسلّم رات حين وضعته نورا اضاء ت له قصور الشاع.

(خسائص شریف جلدا صفحه ۲ ۳)

'' اجمد، بزار، طبرانی، حاکم، بینتی ، ایونیم، عرباش بن سارید سے راوی که حضور علیات کی والدہ ماجدہ نے جب حضور علیہ السلز قوالسلام کو جنا تو نور دیکھا جس کی وجہ ہے شام کے محالت روش ہوگئے''۔

واخرج امن سعد من طريق ثور بن يزيد عن ابي العجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال رات امي حين وضعتي سطع منها نور

اضاء ت له قصود بصوی. ( نُصا*تَصْ ثَرِیْتِ جل*راصْحِی ۲۳) -

'' ابن سعد نے ثور بن بزید کے طریق ہے ابوالجھا ہے دواہت کی اور وہ حضورے داوی حضور علیہ الصلوٰ و والسلام نے فرمایا کہ عمری والدہ ماجدہ نے جب بجعے جنا تو ان نے فرر چیکا جس کی وجہے بھری کے محلات منور ہوگئے''۔

رات امی حین حملت بی انه خرج منها نور اضاء له قصور بصری من ارض الشاهـ (شقاطِداصقِ ۱۳۷)

'' (غیز قرمایا) میری والده ماجده نے جب تجھے بطن شریف میں افعایا تو آمبوں نے دیکھا کہ اُن سے نورظا ہر ہواجس کی وجہ سے ذہین شام سے شہر بھری کے محلات روش ہو گئے''۔ این کشیر مشدد کا بیان:

فولدته عليه الصلوة والسّلام فى هذه الليلة الشريفة المنيفة فظهر له من الانوار الحسية والمعنوية ما بهر العقول والإبصار، كما شهدت بذالك الاحاديث والاخبار عند علماء الاخيار (مولدرسول الله لابن كثير صفحه 1)

'' قو حضرت آمند نے اس رات شریفه بلند قدر میں حضور علیہ انسلؤ و دالسلام کو جنا تو حضور کے انو ارمنیہ اور معنو بیاستے فلا مرہوئے جنبوں نے مقلوں اور آ تھوں کو جم ان کر دیا جیسا کہ مناباء اخیار کے نزد کیک اس کی احادیث واخیار کوائن دیتے ہیں۔''

اس تم كى اور كى بہت مديشيں ہيں كد حضرت آمند فر ماتى ہيں كد بوقت واد وت سد عالم فورى فور فا بر برا مير سے نور فا بر بروالى مديث كوئى نظر ہے تيں گز دى كد مضوركى والده وليہ نے بيار شاو فر ما يا بوكہ جى سے بشر فا بر بروا اگر چدو يكر والى سے ہمارا يہ عقيدہ سے كد حضور پر فور محض لها مى بشرى بكن كر تشريف لائے اور صورة بشر بين برجيب و يك وصاف وشفاف بشرعت (1) آپ كا الحل وصف ہے ۔ آپ ہے شل بشر بين سيد البشر بين ۔ افضل البشر بين ۔

چ ب ک رین در این از الے میں انسان میں والکین انسان زالے میں خولی وشائل میں ہرآن زالے میں انسان میں وولکین انسان زالے میں

1- المهم لحد شن كامني مياش وته انتباقيل طيفرات بير رو كاه دوسا و جسسها ( عُناثر يضر بلدا مخو ۲) ا**نتباقيل خُ** مشودك به تبارد و آدوم كسم كل ادمطم كيار طار شهاب الدين فناتى تحك الكسم كاقت قرياح بين را طنو **كيه التطهير** و التقديس والنسبة و الويادة الى ملقة والغاطبي من سواه صوفا عن ونس البشرية ووسنع العاصر ( حمي الرياض بلدار سنى ١١٤ الا وليعنى عفولة .

معمد بشر لا كالمبشر فالباقوت حجو لا كالمحجو إي بعريك محرقرآن مديث من كذراكما كي شريت كاوجود شها ابوالشر حضرت أوم كل نهياه عليه اصلاة والملام بيدا في نيس بوت تقصفوص كل الشعالية وكلم ببليت تقوق كما يتحقق فودسو فين نيز آب عليه اصلاة والملام صورة إخرين من متقت اور بالن بكوادر ب

سلطان الہند حضرت خواجه اجمیری رضی الله عنه کاعقیدہ که

حضور علقات صورة بشريس بصورت از بشرآ مدولے زردے حقیقت

زفرق تا بلتم رحت خدا ست مجسم

( د يوان خواجه اجمير ي صفحه اس

عارف بها فی اور حفرت شیخ طل ودورشی اندهٔ تها کا مقیده که حضور شیکی همورهٔ بشرین : ... نه دور محص ولیس للنور ظل و فیه اشارهٔ الی انه افعی الرجود ...

الكونى الظلى وهو نور متجمد في صورة البشر قبل كذائك الملك اذا تجمد بصورة الانسان لايكون له ظل

(جوابراليجار جلد ١٨٢٣\_از فيخ على دوه)

" حضور فور تحض جيں اور فور کا سايڈيل ہوتا (اي لئے حضور کا سايڈيل تھا) اور اس جيں اشار ه ہے اس بات کی طرف کر حضور عليہ اصلاقا و السلام نے وجرد کوئی گلی کوئا کرديا اور حضور صورة بشرجيں بچند کو وجرب کہا گيا ہے کہا کی طرح فرشتہ جب انسانی صورت بيں جمعہ ہوتا ہے اس کا مجی سایڈيل ہوتا"۔

لانه نور معض وليس للنور ظل وفيه اشارة الى انه افنى الوجود الكونى الظلى وهو متجسد فى صورة البشر ا ه *رون البيان طبر ٣* صحره ١٣٠ قال ابن عباس (في إِنِّمَا إَنَّا اَيَّشَوْقِشُكُكُمُّ) علم الله تعالى رسوله محمدا صلى اللَّه عليه وسلَم التواضع

(تنبير خازن جلد ۳منچه ۴۱۴)

امام قاص عياض دحمدالله تعالى كاعقيره شفاش نيس محمد قرمات مين:... فاقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة والبسه من نعته

الوافة والوحمة (جوابرالحارطدامق، ١)

نیز بے عیب بشریت حضور تو رجم ملی اضطید کم کالباس باب ، پرده ب، پرده بایری اور موتا باب اور پرده اور بوتا ب پرده نشن اور سروست چند حوال لیج که بشریت سید عالم حضور انور کا پردد دلباس ب

عارف قطب بيدا إدافوال تبالى قائل كاعتبده كديشر عتضور عظينتها كارده ب: وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل الدوة من حين خووجه من بطن امه لم ينول من الاكابر العارفين ولم يطرأ عليه حجاب البشرية الحائل بينه وبين مطالعة الحضرة الإلهية القدسية.

(جوابرالحارجلد ۳ مني ۵۲)

'' حضور سیکھنیشنل از اعلان از نبوت ،والدہ با جدہ کے بطن مقدس سے نفاہر ہونے کے وقت ہے۔ اکابرین عارفین سے متھے اور آ پ پر تجاب بشریت کا طاری ہونا حضرت الوہیت کے مطالعہ سے مافع نہیں ہوا۔

امام مختقین سید محد ثین بیخ مجمر عبده التی محقق محدث منفی و بلوی رضی ادفه عند کا عقیده که بشریت حضور علیلینی کام ده ب: -

آنخضرت تمام از فرق تاقدم بمراور بود كه ديرة حيرت در جمال با كمال و سي خيره وي شدش ماه و آقلب تا بال و روژن بود واگرز نقاب بشريت پوشيده نيودسي يچ كس را مجال نظر وادراك-شن اونكن نيودسي ( هدارج المنوب شريف جلدا صفحه ۱۹۰۱)

'' حضور صلی الله علیه دسلم سر سے که کده م تک سادے کے سادے آور تھے کہ جرت کی آ کھ آپ کے بیمال یا کمال میں ٹیرہ ہوجائی حضور چاند اور سورج کی طرح منود اور دوش تھے ادرا کر حضور بشریت کا پردہ پہنے ہوئے شہوتے تو کسی کو و کیھنے کی طاقت نہ ہوتی اور آپ کے حسن کا ادراک ممکن شہوتا۔''

لماعلی قاری حنق کاعقیده که بشریت حضور علی کایره و ب:

اكثر الناس عرفوا الله عزوجل وما عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم لان حجاب البشرية غطى ابصارهم.

(شرح شائل علام على قارى صنيه ٩)

" اکمو لوگوں نے اللہ آمال کو بیجیانا اور رسول الله مطی الله علیہ وسلم کو ند پیچیانا اس لئے کہ بشریت کے روہ نے ان کی آنکھول کو چیاہ یا بند کردیا۔"

بحریت کے دولت ان ان اس وی بیوریت دری۔ اہم محدث محمد الرون مناوی مترقی ۳۰ و اح<sup>د</sup>ن دفرانیت میدعالم میکننگ کے بارے ش ایک وجد آورود درم کردر ایمان افروز باطل موز عجارت ادرقام فرمانے کے بحد قرماتے ہیں:۔ لکن لا بدللشمیس من صحاب وللحسناء من نقاب

(شرح ٹائل جلدا صغہ ۲۷)

'' کین مورن کے لئے ابرشروری ہے اور حینوں کے لئے پردہشروری ہے''۔ شاود کی انتصابے والد مرحوم ہے واقعہ تو کی کے ناقل کر والدصا حیب حضور نے فریایا:۔ جعمالی مستور عن اعین النامی غیرہ من اللّٰه عزوجوں ولو ظہر لفعل الناس اکثر معافعلوا حین رآوا بوسف. (دراشمین سنے ک) ''عیرائس و بمال اوکوں کی آگھوں سے چھیا ہوا ہے دہ بتائی کی فیرستی وجہ ہے کہ اگر ظاہر ہوتو اوگ اس سے زیادہ مجھر کریں ہے جوکہ بسٹ علیہ المنام (کودیکھنے) کے وقت کیا تھا۔''

اکلی حضرت بخشیم البرکت، قاضی جرعت معای سنت ، مجد داست نے کیا خوب فربا یا می اتدہ حدن۔
حن بوسف پہ کئیں معمر علی انگشت ز نال سرکانا تے ہیں ترے نام پہ مردان عرب
ال شخیر کے دونوں معمر قول ہی ایک افغا ایسے نقائل ہے ہے کہ مغیر تفضیل حضور انور سید
عالم صل التله علیے وہلم ہے۔ (۱) وہال حن یہال نام (۳) وہال کٹنا کہ مدم تقصد پر دال ہے یہاں کانا
کر قصد و ادارہ دیا تا ہے۔ (۳) وہال حضر یہال نام (۳) وہال کٹنا کہ مدم تقد پر دال ہے یہاں کان کم شخص مشہور میں کہا ہے کہ مشہور انور مشہور
تی (۳) وہال انگھت یہال سر (۵) وہال زنال یہال مراول (۲) وہال انگلیال کئیں آیک ہاروقوع
تیا کان تے ہیں کر احترار پردلل ہے ۱۴ مندالیشاً۔

فریق خالف کے گھر کی بنیا دی گواہی

نا نوتوی صاحب کا عقیدہ کر بشریت حضور علیاتی کا تجاب ہے۔ رہا جمال پہ تیرے تجاب بشریت نہ حیانا کون ہے کھے کی نے بجو ستار

حضرت حسان صحالي رضى الله تق كئ عنه او دعلامه يحيير روس او رعارف بمباني \_ -

وانما ستر حسنه بالهيبة والوقار لتستطيع رويته الابصار ومع

ذالک فقد قال میدنا حسان بن ثابت وضی الله عنه لما نظرت الی انوارهِ صلی الله علیه وسلّم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذهاب بصری (چرابرانتماریلا ۲۵خرو۳۸ سازمیروس)

''اور براای نیست کرآپ کاحن بیت اور وقارے پوشیده کردیا گیا۔ تا کمآ محمول کواس کود کیفنے کی طاقت مواور اس کے باوجود محک ہے تک (سحابی رمول) حضرت سیدنا حسان بن خابت رض الله عند نے فرایا کہ جب میں نے حضور کے انوار کی طرف و کیما تو اپنی آ تھول پڑھیلی رکھ لماس خوف ہے کہیں میرے دیکھنے کی توت ندیا کی جائے''۔ الم عمول پڑھیلی رکھ لماس خوف ہے کہیں میرے دیکھنے کی توت ندیا کی جائے''۔

فان بشريته صلى الله عليه وسلم معدومة لا اثر لها بخلاف غيره من الانبياء والاولياء فانهم وان زالت عنهم البشرية فانما زوالها عبارة عن انستارها كما تنستر النجوم عند ظهور الشمس فانها وان كانت مفقودة العين فهى موجودة الحكم حقيقة و بشريته صلى الله عليه وسلم مفقودة (جرابرالجارجلا اسخر ٢٥٠)

> فرمان شداَ ل نوردايمغتاد بزارتجاب پيوشند تاروشناني ماهواَ فآب تا پديدنشور د ه کاستري

مريد ہوئے ) فرماتے ہیں:

(شاکل الاتنما منی ۱۳۳۹) "الناه تعالی کی طرف سے بیفر بان ہوا کر حضور علیہ العسلوّة والسلام کے تورکوسر برار پردوں عمل چیا کی تا کہ جاندادر مورج کی رو تی چیب نہ جائے"۔

اگر صفور علی برده تشریف لات آن کو که کیف کی تاب بی می محک نے کا خوب کہا ہے: با پردہ کا چین آمدی شود قیامت شد حیان ہے پردہ گر آئی بروں سوزد جدکون ومکان سنوطار عادف الفرٹ العظم جوالسو بردہائی قریمة النعام بالمعقبرة:..

واعلم أن انوار المكونات كلها من عرش وقرش وسموات وارضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها أذا جمعت كلها وجدت بعضها من نور النبي صلى الله عليه وسلم وأن مجموع نوره صلح الله عليه وسلم لو وضع على للمرش للناب ولو وضع على الحجب السيعين التي فوق العرش لتهافت ولوجمعت المنخلوقات كلها ووضع عليها ذالك النور العظيم لتهافت وتساقطت.

(كناب الابريز منفي ٢٥٣ مطبعة از بريده جوابرالمحارجلد ٢ صفحه ٢٨٥)

اد ادرال بات کافیقن کر کدیسے شک تمام موجودات کتام افواد حراق اورفر آل اورفر آل اور آسانوں اور نرمیوں اور بیشتوں اور پردوں اور ان کے اور پاور پنج ہے ان سب کے افوار جب تو حراق پر مطابع افوار کوفور نج سے بعض (ایک حصر) پائے گا اور اگر حضور کا سرارا فور حرور پر دور موجود پار کیسے پر آون کی طرح از نے لئیس کے اور اگر تا مجلق تی کوشی کرکے اس پر یونو فظیم مرکما جائے تو وہ قام مجلوق سرچ ورج و بر کر جائے گئے''۔

(دیکموملکوة شریف صفحه ۲۱)

قال عليه الصلوة والشلام ان الله تعالى خلق نورى من نور عزته (شَّاكُ الاتّعَامِ صُحْرِ ٣٣٣ لِشَجْ عَارْف.رُك الدين صحلح ٢٢٥ هـ)

> اخرج الداومي والبيهقي والترمذي في الشمائل عن جابر بن سموة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلّم في ليلة اضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلهو كان احسن

في عيني(1) من القمو.

'' حضورعلیہ انصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے فورکوا ہی مونت کے ' نورے پیدا کیا ہے''۔

'' داری اور نیکلی نے اور امام ترفدی نے شاکل میں حضرت جابر بن سمر ورضی افتہ عدے افراج

کیا،انہوں نے فربایا نگ نے صاف طاہر ہے اہر جا کہ فرات میں دیکھا اور صفور ﷺ پرمرخ کپڑا تھا تو ہم نے حضوری طرف اور جائد کی طرف دیکھنا شروع کیا تو حضور ﷺ میں تھری تھری ہوا تھ ہے۔ بعد حسید میں میں اس میں اس

زياد وحسين تقعليه الصلوقة والسلام".

خصائص كبرئ للسيوطى جلدا صفحه اك بثماكل ترقدى صفحه ۲ يـ ذرقانى جلد ۳ صفحه ۷ 2 يـ دساكل الوصول صفحه ۱۱ شرح شائل للمناوى والقارى جلدا صفحه ۳ ۹ ي

> یہ جو ممر وماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا

چائد سے تثبیہ دیا یہ کوئی انسان ہے جائد کے مندید بن جمائیاں مدنی کا چروصاف ہے

واخرج البخارى عن كعب بن مالك قال كان وسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا سرّ استنار وجهة كانه قطعة قعر وكنا نعرف

ذالک منه

'' امام بخاری کعب بین ما لک رضی الله عنہ سے راوی فرمایا کرحنسور ﷺ بب خوش ہو 1 آپ کا چیرو سری سری کا میں میں کا کہ اس کا کہ میں اس کا کہ میں اس کا کہ میں کا بھی اس کا کہ میں کا کہ میں کا کہا ہے کہ اس

اییا پیکنا گویا کدوه مپاند کا کلزائے ہم اس چیک سے حضور کی خوجی معلوم کرتے تنے''۔ خصائص کیرنی جلد اصفحہ ۲۷۔ بخاری جلد اصفحہ ۵۰۵ رزرجانی جلد ۲ صفحہ ۷۹ کیز العمال جلد ۷ صفحہ ۸۸، اس کے مناسب دوایات جوابر الیمار جلد ۲ صفحہ 28 - ۸۰

> واخرج الدارمي والبيهقي والطبراني وابونعيم عن عبيدة قال قلت للربيع بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلت للربيع بنت معوذ صفى لى وصول الله حلى الله عليه وسلّم قالت لورايته لقلت الشمس طالعة ( *حَمائش كرنٌ بل*زام<del>ق</del> 21،

<sup>1-</sup>في روايته صدى بدل عيني(القيضي) والطبيد بالعندية ليس للتخصيص فان فالك عند كل احدواه كذالك" المواهب على الشمائل للبيجوري صفحه ٣٣ وهكذا في شرح الشمائل للمناوي والقاري حلد ا صفحه ٢٣٠/٢١ ف

زرقانی جلد ۳ صفحه ۷۸)

"داری بینی طران الدهم الدعیده ب دادی ده فرات بین علی نے دی ہے کہا مرے لئے حضور ملک کارمف بان کر انہوں نے فرایا اگراد صفورکد کیا تو کہتا مورج طلاع ، وگراب "-

اخوج البزار والبيهقى عن ابى هريرة قال كان صلى الله عليه وصلّم ..... اذا ضحك يتلأ لأ فى الجدّر لم ار مثله قبله ولا يعده. " برار اورتيق مخرت البربريو – راول قربا إي صلى الله عليه يحم قربات تو ريوارول ير

براد اور بنای سفرت ابر بریاه سر راون برمایا ی می العد عبد میره به و برادن بر چک بران می نے صور کی شل مد صورت بہلے دیکھاند صورت بعدا "

خصائص مجرئ شريف للسيطى جلدا صفح ۳۵ ترکتز العمال جلدے صفحہ ۲۱ اشغا شريف جلدا ، صفحہ ۵۱ ، جوابر الکار، جلدا صفحہ کا اوسائل الوصول صفحہ ۲۱ سرزواتی فیلدس صفحہ ۱۸۱ ،مواہب لدت بعلدا ، صفحہ ۲۵ سرواه (ای بیناڈ کا فیمی البعدو) التروزائر فیرکوازائر سریان۔

امام تسطلا في يعلاً إلى المجلوكي تغير فرمات بين: ـ

اى يضى، في الجدر جمع جدار وهو الحالط اى يشرق نوره عليها اشراقا كاشراق الشمس عليها.

(مواهب وشرحه ذرقانی جلد ۴ مسخه ۱۸۱)

حضرت بندين افي بالدرضى الله عند ( حضرت حسن ك خالوا ورحضور كربيب ) فر مات بين:

يتلأ لأ وجهه ثلاً لؤ القمر ليلة البدر.

الاصديث على بحمة كفرمات بين:\_

لهٔ نور یعلوه (زرقلْ جلد۳ صفحه ۳۳ کترالهمال جلد ۷ مینجه ۱۰-۱۰۰) ''حضورکی بین مبارک کانور بینی مبارک پریا آپ کی ذات منوره کانور ذات انور پر غالب رہتا''۔

عن ابي اسخق قال سال رجل الساء بن عازب اكان وجه رسول الله علينة مثل السيف قال لا بل مثل القمر

( محتى بخارى جلدا مغير ٥٠٣، في الشفاه جلدا سغير ١٥٠ لا بل عشل الشمه والقمر ١١) حليت جابر بن سعوة هي دواية مسلم من ذرقاني جلد سموته ١٥، شرح شمال للماوي جلدا صفي ٢٤ م كتر العمال جلد ٢٥ مقد ٣٥ مشكلة قرشريف باب اساء النجم على الله عليه والمم أصل اقال. واقعة اللمعات جلد سم صفي ٨٣ ٣٨٣ ٣٨

"ابواحاق ب دوایت بفر ما که ایک مرد نے تعرت براه ب بوجها کیار مول الله ملی الله علید دسلم کا پیره مکوار کی طرح تحافر مایاند، بلکه جائد کی طرح تحارشفاشر بف می ب شد بلکه مورج اور جائد کی طرح تھا"۔

> ثم تشبيه بعض صفاته بالنيرين انما هو جرى على التمثيل العادى والا فلاشيء يماثل شيئًا من اوصافه

(شرح شاكل لفناوى جلدا صفحه ٣٣)

'' پھر حضور کی بعض صفات کوسورج اور جاندہے تشبید دینا تمثیل عادی کی طرز پر جاری ہوتا ہے ور ش**کو کی** چیز حضور کے اوصاف ہے کی چیز کے مماثل نہیں''۔ چیز حضور کے

شَّة محقق مجرعبر الحق محدث د بلوی کا فرمان مقدال ای صدیث کی شرح بی : .. و در موا بهب لدنید ہے کا بدا کر آئیبهات است کے مردم محسب قبم خود ور عایت عرف و عادت کر دواندو

الانتج کیے ازیں امور درا بہت وجلالت وحسن و لماحت بجمال و کمال وے دیتج چیزے از **تلوقات و** محدثات معادل ومشارک صفات خل**قہ و فلت**ہ و پے نبور

'' مواہب ش انام قسطان نی نے قریا پر آسی تغییبات میں کولوگوں نے اپنے تھی کے مطابق ادر عرف ادرعازت کی رعابت کرتے ہوئے دی میں ورشان چیزوں میں سے کوئی چیز حضور کے بمال دکمال کے حسن مخریصور تی اور طالب اور حسن وطاحت میں برابر میں اور تلوقات سے کوئی چیز حضور کے صفات طلقے اور طلقے کے برابر اور شرکیے کیمیں''۔

معم كى بحسن وطاحت بيار ما زمد ترا دري تن الكار كار ما زمد بزارتش برآييز كل مع ولي مي يو يو وقش لكار ما زمد

صلى الله عليه وسلّم وعلى وآله واصحابه يقدر حُسنه وجماله و 1- في فوة الصياء وكثرة الوركان الشمس في نهاية الإشراق والقعر في العسن والعلاحة للدهـ مؤ 24 " 17 ت. 17 أن

ا عرج ابو نعيم عن ابن بكو الصديق رضى الله عنه قال كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلَم كذارة القمر.

(خصائص جلد م سخر ۱۵۰ کرده کی جلد ۳ سخر ۲۵ کرد اس ای بلد ۲ سخر ۱۹۵ کرد اس ال جلد ۲ سخر ۹۹ ) "ا پوچیم حضرت ابد بکر صدیق رضی الله عند سے نفر من فریلیا حضور مقطیقهٔ کا چیره چاند کے بالد کی طرح تنا"

بمدان کی کما ایک عودت نے کہا (جس نے تعود کر ساتھ نے کہا تھا) کرحفود کی جیہ:۔ کالقعو لیلۃ البعد لہم او قبلہ والا بعدہ مثلہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم۔ (احوجہ البیعتی تصائش کہ کی طیار اصفی ۲۵، (داتانی جلام سخد ۵۵) ''چوہویں دات کے جائے کی طرح تی عمل نے تعود کی اُس پیشنودے پہلے دیکھانہ بعد جس یا عن عائشیۃ دصی اللّٰہ تعالیٰ عنها ان وصول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم وصلّم وصل علیہا مسبور اکبری اساریر وجہہ۔

( متح بزاری جلدا صفر ۵۰۲) "ام المؤسنین حضرت عا تشدر متی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلّم ان پر بھالت خوفی وائل ہوئے تو آ ہے کے چرو انور کے خطو وائل کی طرح میکتے تھے"۔

عن ابن عباس وضي الله عنهما قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس (قط) الا غلب صوءه صوءها ولا مع سراج رقط) الا غلب ضوءه ضوءه

(ثيم الرياض جلد ٣٣ متى ٢٨٣ ومكذ الى زرقال علد ٣ متى ١٣٠ وجلد ٥ متى ١٣٩ و نحوه فى مواسم المراس على ١٣٠ و نحوه فى مواهب لدنيه على شعائل محمديه بيجورى صتى ٣ فى مطبعة مصطفر البابى الحيوزى كى المحدود ١٣٠ من ١٣٠ من المبارك وابن الجوزى فى رواية لابن المبارك وابن الحوزى عن ابن عباس بزيادة لفظ وقطا، فى الموضعين وووضع المعظم موضع المعضم الثانى فى الموضعين وشوح شمائل للمساوى المعامل عمد المعظم عراسه المعشم التانى فى الموضعين وشوح شمائل للمساوى المواحم عراس على الموضعين وشوح شمائل المساوى

" صحافي رسول حضرت عبدالله بن عماس رضي الله عنهمائے فر مایا حضور کا سابیه نه تھا حضور جب مجمی

مورت كم متائل فهر يقوآ كل رد في مورق كل رد في بالب دى اورجب بى مراج كم مقامل مغمر يقوآ كل دوفي مراج كل دوفي برعالب دى دوسلى الله عليه و آله وصحبه وسلم بفدر انوار و"

> و كان رصول الله صلى الله عليه وسلّم نورًا فكان اذا مشى بالشمس والقمر لايظهر له ظل (ومال الومول منو ٢١ للنها في) "منوروور تح جب مورن اورچاند (كي روثني) عمي طِئة آپكاما يرفا برنهونا". لذكر الله من الدور المناحدة المناحدة

مطالع المسر ات میں امام علامه این سیج ہے منقول ہے:۔

كان النبى صلى الله عليه وسلّم يضيء البيت العظلم من نوره ( يحوالدالسعيص في ۱۲۳ شوال ۱۳۲۵ هـ)

" حضور ملى التعطير وسلم الريك محركواب نور ي روثن كردية من "

حضور مسلی الله علید و آلبوسلم نے اپنی برطرف اورائی برعضوی تورانیت کی دعا ما گل ہے اور بیمی فرمایا ( فعی دوابیة ) واجعلنی نور الا (۱۳) اسالله بحد مرارے کے سارے کوفر باوے " ( مسلم شریف جلدا صفحه ۲۷ ـ ۲۱ ما اوراؤوشریف جلد اصفحہ ۱۹۳ سیحی بخاری جلد ۲ مسلم ۵۳ مسکلو ۳ مسلکو ق شریف جلد اصفحه ۲ ما

اور حضور ستجاب الدعوات میں بلک الله تعالیٰ آپ کی خواہش کے پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اُتم الموشین عائشہ رضی الله تعالیٰ عنباحضور علیہ المسلؤ ۃ والسؤا م سے عرض کرتی ہیں:۔

ما ارى ربك الايسارع في هواك

( متح بخاری جلد ۲ منی ۹۱ - ۷۱ - ۲۷ میشنق علیه ملکلو ۳ شریف جلد ۲ منی ۲۸۱ ) '' یارسول الله این حضور کے رسکونیس دیکم تی عمرصفور کی خواہش میں جلد کی وشتا کی کر ۲۰۱۲ ''۔

ير من المساس ورهار وي المراب وي المراب المراب المالية و المسالام وانت الوطالب في المالية و المسالام وانت

يا عماه لواطعته ليطيعنك"\_ رواه ابن عدى\_الامن والعلني *حقى ٨٥ واللفظ لـ\_اخوجه* ابن عدى والبيهقي و ابونعيم\_خ*صائص كبرئ جلدا صفح ١٣٣\_دارج المديت شريف* ج*لدا صفح ٣٨ الهنظر فيه*\_

" بِ مُنك آبِ كارب آبِ كِي اطاعت كرتاب بسيد عالم ملى الفه عليه وملم نے (اس كلمه يرا نكار

أ - موابب ، زرتانى جلد ٣ ـ من عند ٣٠٠ ـ ف أنفى كرئ جلدا صفى ٩٨ شرح شنا للنارى جلد ٣ ـ صفى ٣١٩، جوابر المحارجدا صفى ١٨٠ ـ ١ فيقى غفراد:

ند فربا بالمداورة كيذاوة كيداً ارشادكيا كرائ ي آلرة أس كي اطاعت كرلية و وتير سراتي مى يون معالمه فربائك -

ولاكل المنوة لا إلى يم كاسف ٥٥ سرب:

وعن عائشه قالت قال رصول صلى الله عليه وسلم .....كل بى يجاب اى مستجاب الدعوات رواه المبهقى ورزين مكلزة مشخر ٢٢ قال القارى تحته يعنى من شأن كل نبى ان يكون مستجاب الدعوة الخ جلرا اصرف ١٥٠٥ وقال الشيخ تحته وبرتونجرتول كردشره استدعائداد اعداد العاصور المعاسة جلال المؤده ١١٠١ ال

ان الله تعالى يعطيه اذا سأل

"بِ جَمَّكَ الله تعالى حضور عليه الصلوة والسلام كوعطا فرما تا ہے جب مآتميں ( اور جو مآتميں )". امام تسطل في امام بدرالد من مجموعين حتى ہے تاقل:

وانا لا اشك ان جميع دعوات النبي صلى الله عليه وسلّم مستحامة.

" اورش اس بات شن شک نیس کرتا کدیے شک حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی سب دعا کس منظور ہیں" مواہب لدتیہ جلد ۳ سرز رقائی ، جلد ۸ ، منفی ۲۳۷ دعدارج النج سے جلد اس ملح ۳۳۷ د

و ماننگ خدار کم کریشی دگواند: انجیا و سلو قالف دسلا مینگیم انتیمین ستجاب اندم او بقول و سه لمکل نسی دعو فه مصدومها به حصر نیست آنی دمینشی تحقیق گفته اندکه آن محتربت امرّ و اکرم است از ان که چیز سے خوابد از پردردگار خود دو سے اجابرت کلند باآن وَقَل کردہ فعد و است که آن حضرت دع کرد چیز سے وستجاس خور سے ۱۱ ف

اماس تسطل نی فرماتے ہیں:۔

ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلّم دعا يشيء فلم يستجب له. "اوربيا بت متول ند به وأن كرهنورعليه الصلؤة والسلام نه كونَّى دعا ما كَلَّى به واوروه متفور ند. بوك بيو".

(موابب لدين جلد ٣، ذرقاني جلد ٨ صفحه ٢٣٣، جوابر البحار جلد ٢ يصفحه ٣٣)

الل معزت مولنا احمد صاحان وحد الفعلي فرماتي مين: \* اجابت نے جمک كر كلے سے لگایا ہوسى نازے جب وعائے موسی

اجابت کا سمرا حمایت کا جرا المراس من کے الکی رعائے ہو گئے۔ مولانا حسن رضا خال نم الے تعربی:

متول ہیں ابرد کے اشارہ سے دعائیں کب تیر کماندار نبرت کا خطا ہو بلکہ حضور مجرب خدا مستجاب کر ہیں سٹل حضرت سعد ابن بی وقاص کو ستجاب الدحوات بنا دیا اعزجه النومذی و المحاکم و صححه وغیرہ المنحصائص المکبری جاری مجر مواد اگر کوئی بیشبہ پیرا کرے کرمنور پہلے فورنہ تی تو جوا با عرض ہے کہ تھاس کے بعض وال کی گزرے اور یہ دعا دوام ، استرار، استقامت اور ترق کے لئے ماتی جیسے وغیرتا المؤراظ المراق المراق المراق میں میں کے بعض وال کی کرے گا۔

ويجعل لى نورا من شعر راسى الى ظفو قلعي.

'' التُعتق فی میرے لئے تور( ظاہر ) کرے گا مرکے پال سے لے کرقدم کے پائن تھے''۔ اخوجہ الطبرانی فی الکبیر و ابن اہی حاتم وابن مودویہ عن عقبۃ بن حامر خصائص کمرنی جلد ۲ بھٹے ۲۲۵،۲۲۵،۲۲۱ واز دورجرا ہرائیمار جلد اسٹے ۲۲۱۵۳۱۸

حضور عليه الصلوة والسلام فرمايا:

نيز حضور عليه الصلؤة والسلام فرمايا:

خلقت من نور الله والمؤمنون من نوري.

''شں اللہ تعالی کے نورے پیدا کیا گیا اور تمام موس میرے نورے'' کتوبات امام رائی جلد سم منحہ اسام مندوا ہر المحار جلد ۲ صفحہ ۱۹۔

اعلى معزت عظيم البركت كياخوب فرمات مين:

يرى نىل پاك يى ب بچد بچدنوركا توبين نور تيرا س كرانانوركا

انا من نور الله والمؤمنون من نورى

مــارن المنيّ ة جلد ٢ صفح. ٦٠٠ ــ وفي رواية "من فيض نورى": جوابراليمارجلد ٣، مبقّـ ١٨٨ــ تولسطيا أصلوّ ةوالسلام "انا من اللّه والمعوّمتون مني" جوابراليمارجلدا مسفح. ٣٦ ٣ ــازيميل

> وفي النهاية لابن الاثير انه عليه الصلوة والشلام كان اذا سر فكان وجهه المرأة وكان الجدر تلاحك وجهه قال والملاحكة

شلة الملائمة اى يرى شخص الجدر في وجههِ صلى الله عليه وسلم.

ر رقاق جلد ۴ صفره ۸ مروایب جن الوسائل، جلد ۲ صفر ۱۷ تحوه شرح شاکل للمناوی جلداء صفر ۳۲ مدارج جلدا صفر ۷

حفور عصوصيت

حضورتاريك سايد بي پاک تھے۔ آپ كا سايد تقاد شكل آفان شدغ كن وج ذن خصوصت اور كن وجود كم الورانيت \_ آپ كے سايد شاوے كى گئا وجو ہائي ہيں اور سايد كا سايد تيں ، ( ) بعض نے كہا كہ بوجہ لور ہوئے كے سايد شقاد ( ۴ ) بعض نے كہا حضور ظلق اللى جي اور سايد كا سايد تيں ہوتا۔ ( ۳ ) بعض نے كہا اس كے نكيس تقا كد قد موں كى روع گئا ہے: و ( ۳ ) اور بعض نے كہا كہ سايد سايد والے سے زياد لطف ہوتا ہے اور حضور كے جم سے زيادہ كو كئى چيز الميف نيس اى كئے آپ كا سايد تيس ( ۵ ) بوجہ بے حظيد سيد عالم ( ۲ ) تا كر نجس زيش بينہ براے وقيرہ و

اختمار الوقو فار کھنے ہوئے بعض الن حفرات کے اس دوری کردیا ہوں جو مراحة حضور کے ما بید به بورا جو مراحة حضور کے ما بید به بور نے کائل چیں اور سلفاً طفاؤ کوئی این کے اس قول کا منکر نہ ہوا یک غیر معرجین خاموش رہے تو بید اجماع سکونی ہے خصور کے ما بید ہو ہے کہ ایس ما من خواصل آج ریہ دسکتا ہے اسیدنا علی فی اوالیہ تو ایس ان ایس کا ایس ما ایس کا خواصل اور احسال ہے اور محالے کے اسلام ما من کا منافق کو ایس کا منافق کا منافق کا منافق کی منافق کا منافق کی مناف

سم \_ حضرت وَكوان تالبي متوقى ا = احد(1) ( مُصالَّكُس كبرى البلد استى ۱۸ منر زقانى كل المواجب جلد سم 1 ـ ذكوان اسم وسولين من النابعين و كل منهما تقدّ اصلاحها الوصاليع المسعان المزيات المبتوى ١٠١١ ـ والأسموا المع عمر و مولى عائشة المستوفى بعد المعاتمة في المائين ولم يعين ذكوان في هذا المعقام بل دكوها المؤرقي بللط الاستاخية ما تشقوب وشرح الخلافية بالمساحة ٢٠٠٤ المنصف عمرانة

صفحه ۲۲۰، مدارج جلدا بصفحه ۲۱\_

۳- حفرت عبدالله این مبارک تالشی متونی ۱۵ هه ( زرقانی علی المواہب بیلد ۳ منی ۲۰ ۲۰ ) در میں ملک تاریخ

٥- محدث حكيم ترفدي متوفى ٢٥٥ه (خصائص كبرئ جلدا بصفي ١٨) زرقاني على المواجب جلد ٢٠ صفحه ٢٢٠ مدارج جلدا صفحه ٢١)

٧- و فظارزين محدث متونى ٥ ٢٠ هد ( زرقاني على المواهب جلد م صني ٥ ٢٠ )

۷- محدث امام این سیع متو فی ( زرقانی علی المواہب جلد ۴ صفحه ۲۲۰ )

٨-امام الحديثين قاضى عياض متوفى ٥٣٣ه هه (شفا شريف جلد اصفحه ٣٣٠ في مطع و**ني آ**خر صفحه ٣٠٠)

٩ \_ محدث ابن جوزي متونى ١٨٥ ه (زرقاني على المواهب جلد م صني ٢٢٠)

• ا ـ امام راغب اصنبانی متونی • ۵ سمد (مفردات امام راغب صنحه ۲۵ س)

اا امام ابوالبركات نعمى صاحب كنز الدقائق و منار تغيير هدارك متوتى ٥٠١ تغيير هدارك جد ٣٠ صفح ٨٠٠ الله مارك جد ٣٠ صفح ٨٠٠)

۱۲ ـ امام تسطلا فی شارح بخاری متو فی ۹۴۳ هه (موابب جلد اصفی ۴۸۰ ، زرقا فی غلی الموا**ب جلد ۳** صفحه ۴۲۰ ، جرابر البحار ، جلد ۲، صفحه ۱۴)

١٣-علامدام م منكي رحمدالله تعالى متوفى ١٩٠٤م ١٥ ٥٥ هر سيرت حليد جلد ٢ صلح ١٩٠٥)

٨١ ـ خواج نصيرالدين محود جراعٌ د بلوي (متوفى ٨٥٨ هه) صحائف السلوك صحيفه ٣٠ مغي ٥١)

۱۵ علامه حسین بن دیار بکری کتاب اخمیس

١٦- علامه زرقاني متوني ١١٢٢ هـ (زرقاني على المواهب جلد مه صفحه ٢٠٠٠ وجلد ٥ مسفحه ٢٣٩)

۱۷- امام منادی متوفی ۱۸۹۱ ( فیض القدیرللمنادی جلد ایسفیه ۱۳۵ ، وشرح شاکل للمناوی جلد اصفی ۲۳ می ماشن جنی الوسائل - جوابرالیتار جلد ۳ مشفیه ۱۳۸ )

۱۸-۱۷م حل لالدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هانهول نے اس موضوع پر پوراباب منعقد کیا۔ ( فصائص کمری جلد اصلحہ ۲۵۔ انیس کجلیس صفحہ ۱۴۱)

۱۹- صاحب بیرت ثنای (سیرت ثنای)

٢٠- ملامة شباب الدين خفاجي متوني ١٠٢٩ (نيم الرياض جلد ٣ معني ٢٨٢)

۲۱ - علامه ابرانیم بیجوری رحمه انته تعاتی متوفی ۲ سالاه ( المواہب علی الشما کی لیچور**ی منح ۳ م، فی رولیة** لائن المهارک داین الجوزی )

۴۴\_علامه ملاعلی قاری حنقی متو فی ۱۳۰ احد (جمع الوسائل شرح شائل جلد اصفحه ۲ ۲ اعن ابن عباس و شرح شفا لقاري جلد سمعتم. ٣٨٣ على باش تيم الرياض ذكره المتوحذى في نوادر الاصول .....و نقله الحلبي عن ابن سبع

٣٣\_علامه سليمان جمل متو في ١١٩٩ه ه ( فتو حات احمد به شرح بمزيد \_ جوام البحار جلد ٢ صفحه ٢ ٢ ٣ لنور ه

٣٣\_عارف القدائسد عبد الرحمان العيدروال التوفي ١١٩٢ هـ و قال بوحيم الله من قال. ما له ظل و لا غيار يمحو دخل العالم في ظل الذي

(جوابرالحارجلد ٢ مني ٢ ٣ ٣)

٣٥ \_ يشخ محمد بن احمد مبتو لي مصري شافعي متو في رواه ابن مبع والنيسا يوري

(جوابراليجارجلد ٣صفي ١٨٢، ١٨٣)

٣٦\_ ومندالا مام المقرى ثريف الدين المعيل بن المقرى اليمني الشافعي متوني ٩٣٩ هـ

(جوام البحارجلد ساصفي ۱۸۲\_۱۸۳)

٢٤ ـ والعلامة ابن اقبرص (جلد سلمني ١٨٢ ـ ١٨٣)

٢٨\_ قاض القصّاة محد بن ابرائيم القتائي المالكي المصر كي متوفى ( جلد ٣ صفحه ١٨٢ ـ ١٨٣ ) 19\_شخ على بن دوه رضى الله عند متو فى 2 <u>و و ا ھ</u>

• ٣- امام نيشا يوري (جوابرالهارجلد ٣ صفحه ١٨٣ \_ وجلد ٣ ، صفحه ١٨٢)

اسماماما بن جركل متوفى عده هذا أفضل القرئ صفحه ٢٠، جوابر البحار صفحه ٨٠)

۲ سار علامه بربان الدين طبي متوفي ۴ ۳ م ۱ ۵ (مير ه صلبيه يه ۲ م ۳۲۳) ٣٣- علامه شخ محمه طا مرصاحب مجمع بحار الانو ارمتو في ١ ٩٨٠ ه

( نجمع بحارالانوارج ٣٠٥ ٣٠٠ ٢٠٠٥ ٣)

٣٣ ـ ملامه ، رف جلال الدين روى يعنى مولا ناروم متوفى ٣٤٣ هـ

(مثنوی شریف (1) دفتر پنجم صفحه ۱۹ بطن نولکشور) ٣٥- شخ الحد ثين مصرت ثناه محمد عبد المحق محقق محدث دبلوي حنفي متو في ٥٥٠ احد

(مدارج النبوة حلد اصفحه ٢١،١١٨ وجلد ٢ صفحه ١٦١)

آن. دوزن اور بروپ فرام بر يغوه ندمتنوي راميج وشام \_1 ( غَيْضَ الرحمة جعد ٣ يصنحه ٣ هـ المعوظة بينه تناءً ي )

260

٣٦- شُّ السلام زكريا انسارى دعمانيك تقاتى حق في ٩٣٨ هـ (جوابر انحار جلدا صفحه ٢٧٩) ٣٤- علامه مير مرتقنى زبيرى حق في ١٥٠ ما هـ (جوابر انحار جلد ٢صفى ٣٠٩) ٣٨- امام ريانى شُنْ احرصا حب سر بندى وحمة الفعلي حق ١٠٢٥هـ ١٥٠٠هـ ١٥٠٨م

( مکتوبات جلد ۳ منجه ۱۸۷)

٩ ٣- علامه بحرالعلوم لكصنوى متوفى ١٣٢٥ هـ (شرح مثنوى وفتر بنجم)

• ٣- عارف بحانى مولانا عبدالرحن جاى قدّى سرؤ السامى خقى ستونى ٨٩٨ هـ ( زيخاصفي ١١ ټختة الاحمار صفي ٢١ ) سبحة الا برارصفي ١٣ - كليات جاى صفي ١١، ١٣ كليم للعارف الجامى وعزيز القتاوي ويو بند حله ٨ ميني ٢٠٠٢)

٣١ - علامه امام عارف المعيل حتى ختى صاحب تقيير روح البيان متوفى ١١١**٠ه ( تفير** روح البيان جلو**م** صفح ١١١)

٣٢ - عارف رباني علامه محريوسف نبباني قاضي القصاة بيروت متوفى • ١٣٥٥

(جوابرالبحارجلدا صفحه ٢٥٩ مني ٥٨ من الشفا، وسائل الوصول صفحه ٢١)

۳۳۔مفق عنایت اتحدصاحب کا کودوی صاحب علم العیفہ وتاریخ حبیب لمدصفحہ ۱۳۵ ۱۱ س کتاب کی توثیق ''بہتنی زیو' طبار اصفحہ 21 میں موجودے۔

٣٣ ـشاه عبدالعزيز محدث وبلوى حنى متوفى ١٣٣ هـ (تغيير عزيزي پارهم ميني ٢١٩)

٣٥ - عارف علامه نظامي تنجوي متوفى ٥٩٢ه (مخزن الاسرار مغيه ٢٥)

٣٦ - عارف شيخ احمرصا دي رحمه الفاقع الى صاحب تغيير متو في ١٣٨١ هـ (جوابر المحارجلد ٣ - صغيه ٥٣٠)

۲۴ مولانا نور بخش صاحب تو کلی رحمه الله تقال متوفی ۲۳ ۱۳ هد سیرت رمول عربی صفحه ۲۳۷)

٣٨ - عارف رباني امام عبد الوباب شعراني متوفي ٩٧٢ ه

( كشف النمد جلد ٢ صنى ٥١، جوابراليحا رجلد ٢ صنى ٩٥)

٣٩ - قاص تنا والله بإني بي خفي متوني ١٣٢٥ هـ ( تذكرة الموتي صفحه ١٣)

"ىفى الفي عمن بنوره اناركل شيء"

۵ مولا ناغلام قا درصاحب بھیروی" اسلام کی کتاب"

٥٢ \_مولوي عوض على محتى تحلة الاحرار صفحة ٢١ \_

٥٣ \_ حضرت مولا نامحر يارصاحب مرحوم فريدي ( ديوان محري صفحه ٢٩ ـ ٨٨)

۵۰ بنوادیگل محدصا حب اتبر پیدی دستانهٔ علیه (عمله میرالاولیا مسفی ۷) ۵۵ مولوی میرانی کشوری (احقیق الجیب صفی ۱۳) ۵۲ مولوی میرکمولی صاحب مروم (شرق زیخاصفی ۳۳) (ان کے گھرکی گوانی)

ا مراوی رشید اجرتنگوی (امد اداسلوک فاری صفی ۱۸ - ۸۸ ما رود منی ۵ ۲) ۲ مراوی اشرف علی تعانوی (میلا والبی جلد ۳ ، الرح فی الرئیج صفی ۲ ۵ ۲ میشر المنعمد سخه ۳ ۲ ۱۳ مراوی نذیر اجریزش می مدارت طار و این دومرز و و جابیت" مقال الحطوم" جلد ۱۳۳۳ ۱۳ میراوی حزیز الزشن متقع و بیریند (حزیز الندادی جلد ۸ منی ۲ ۲ ۴ ۲

۵-۷- مولوی مهدی حسن مفتی و بویند مولوی میل الرحن ناعب مفتی و بویند با بنامه جملی و بویند بابت باه فروری به ارچ ۹۵۹ و هر مفتی و بویند کافتو کا بدیر الفاظامتول ہے۔

"آل حضرت کا ساید نیمقالورای کے جمعتقدین" سیدمبدی شن مثنی دار اطوم دیوبند-الجواب سیح محمیم میل ارخمن نامب اکنتی بداره اطوم دیوبند ( بحواله" رمنائے مصطفے" مبلدے شارہ ۱۷ ساری م الثانی ۱۸ میلام سیم د ۲-۱۰ کالم ۴

مزید برآن بیرکه بندو تک اس عدم سابید والے معجز و کے قائل ہیں۔ دخعا علمی انوف ..... طاحظہ دو۔

ا۔ ۳۔ خمانوی صاحب نے ایک رسال کلھا جس کا اصلی نام''شہادۃ الاقوام علی صدی الاسلام'' ہے۔ المورف'' متناتیت اسلام فیروں کی زبان پ' جو پکی مرتبہ ۱۳۷۸ھ میں اوارہ اشرف الطورو بیزشلن مہارن پورے شائع ہواس سے فیسسما ہے۔

بیاس جی مشہور مندورشی کی گواہی

مولوی عبد الرضی چینی کا مزار آلکستونی ہے ہیں ہے ہیں ہے موٹی گذر سے ہیں ، انہوں نے بیان کی کر سے ہیں ، انہوں نے بیان کی کی کر جندودی میں ایک کتاب ہی ہی کتاب ہ

سابيہوں گےصلی الله تعالیٰ وسلّم علیه وعلیٰ اصحابه و آله بقدر حسنه و جعاله ب تو ہے سابہ تور کا برصفو گلزا تورکا – سابہ کا سابہ شہوتا ہے تسابہ تورکا تد ہے سابہ کے سابہ مرتبت ۔ علی محمد ودرائت پدلاکھوں سلام

(اکلی معنرت)

ال فبرست كا اكثر حصر منهم اسلام رازى وقت شخ الحديث أستاذى و يخى سيط النبى الباغى حضرت سيد الجمد سعيد كافنى دامت بركانته العاليه (قدس النصره) كم فيوضات سے ماخوذ سے مجم مزيد اضاف ان كى نگاء عنايت سے فقير فيضى كى جميح كانتيج سے س

### خصوصیت نمبر ۵

حضور سلی النه علیه وسلم کاجم پاک صاف وشفاف تعاادر کمانوں بے پاک تھا اتا کرد مجھنے والا آ پ کے جم کے اندر سے سوری کو دکھے لیتا ، جم شریف دکھنے سے انع ندیوتا۔ حضرت علام سیدر تشکی زبیدی رحمہ النہ تعالی فریاتے ہیں:۔

وكان جسمه شفافا فلم يقع له ظل على الارض ولم يعنع رائي الشمس مع حيلولته (جوابر/كارجلام مؤ 42 الحلنيال)

" لین حضور کا جم شفاف تھا۔ ای لئے حضور کا سایہ زیمن پڑیم پڑتا تھا۔ اور اس جم پاک کے حاک بونے کے باوجود سوری کود کیمنے والاسوری کود کھے لیتا"۔

د یو بند یول کے مولوی محمد انور کشمیری لکھتے ہیں:۔

وفى كنر العمال ان اجساد الانبياء نابتة على اجساد الملاتكة واستادة ضعف (1)

' لین کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ انبیاء کے اجماد طائکہ کے اجماد برنشو وتمایانے

1- مديد نسين نشاك دمنا قب جمي با ثناق تحد ثين متيول و معمول بما يموق حيد اتعق العنفاظ (ولعط الارمعين قد اتفق العلماء ولفظ المعروجواذ الصعل به في هضائل الاعمال بالاتفاق - از فحضات ثم العام مهرة الل معمر سرا المهاد الكاف صفحه ١٦) على جواد العمل بالمحديث الصعيف في هضائل الاعمال مرقات بلدا-من ٣٥٦ ورزشن شرح صبن همين لقارى وشرح متحوة ال من تجرى والامين الي ذكر ياؤوي أو ياؤوي القريران مام بلدا منح

کرّب ۱. ذکارشُّ ۱۱ سلام این ذکرید شن آندر بیدا دامنو ۳۷۷ مینیّد به موضوعات فی آناری صفو ۳۳ ستیست صفو ۳۳ مدهد س شاه محتق صفو ۲ ان سے تا نیز ادامام اکسن جد ۳ صفو ۲۵ اسک النّام جمو یالی تیم سقله جلد اصفو ۵۷۳ در اراد داریکوم مل دامنا برش مزیرد: اسرفیمیّن الی معرب میرد دلمد شش ااسلام کی کسب الا جراب ۱۳ الجاب و نکشاف ۳ میل ما متقد بورد ۲ فیقی

والي بينائد

ومراده ان حال الانبياء عليهم السلام فی حیاتهم کحال السلام نفی المجنة فلا السلائكة بخلاف عامة الناس فان ذالک حالهم فی المجنة فلا تكون فضلاتهم غير رشحات عرق. ( نيش الباری جلدا محمل (۲۵۱) "اس کا طلب بيب کرميات زيادی شار ايا ما حال انگر کے حال کی طرح به نظاف عام کولوں کے کران کا بي حال بنت ش برگا انبياء کے فضلات شريف پہنے کے چند قطرات کے کہوں ہو تے۔"

حضورعليه الصلؤة والسلام نے فرمایا:۔

ان اجسادنا لنب على ارواح اهل الجنة، (اخوجه البيهقى عن عائشة)(غسائس كبركن جلدام في ١٠٥٠ز آن جلد ٢٠٩٣ في ٢٠٩) "شيخك بهرب اجهادائل جنت كي ارواح ريشو ونما بالشيخ جين" -نيز ضور في ارشادنه باليطل القاطير و تتم :-

انا معشر الانبياء تنبت اجسادنا على ارواح اهل الجند. اخرجه ابونعيم عن ليلى . دَسانَص كرى جلدا بسنر ٥ عـ، شرح شنالقتارى لى باشش شيم جلدا سنر ٢٠٠٠

. وقد ذكروا أن جبريل عليه السّلام اخذ طينة النبي صلى اللّه عليه وسلّم بعياه الجنة و غسلها من كل كنافة وكدورة فكان جسده الطاهر كان من العالم العلوى كروحه الشريف.

(تفسيرروح البيان جلد ٣ بسفيه ٤٥٧)

" با بنگ (طاه کرام نے) ذکر کیا کہ بے شک جریل علیہ السلام نے حضور عیضی کی طینت پاک کولیا اوراً ہے جنت کے پائیوں کے گوندھا اورائے جرکنافت اور کدورت ہیں ہے دھویا تو کویا کوشفور کا پاک جم آپ کی روح کی طرح نام ملوی ہے تھا۔"

خصوصيت نمبر ٢

اگر حضورصلی النه علید و ملم ف به وقع فی مجد شهوتا رسب میکو حضور کے سبب پیدا ہوا اور حضور میلینگ کے لئے پیدا ہوا۔ کشف افغہ جلد ۲ صفح ۳۳ ساری الله بی حلیدا صفح ۱۱۱ میرے رسول مرفع

صفحه ۱۹۳۳٬۹۳۳ جوابرالیماراز خصائص جلدا صفحه ۴۸۱، جوابرازموابب جلد ۲ صفحه ۱۰، جوابرانیمار جلد ۲ صفحه ۱۹۰۵ز نیخ بهندی وصفحه ۳۳۰ از دوح البیان، جوابرانیمار جلد ۳ صفح ۷۱٬۵۷۰ رازعارف تبانی وجلد ۲ صفحه ۴۳۷ – ۱۲ از ابریز، وصفحه ۳ ۲ سهازتا بلسی \_ اکلی هنر شد نیخ را با: ر

> وہ جونہ تنے تو بکھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو بکھ نہ ہو جان جیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے احادیث قد سیدسے اس کا ثبوت لو لاک لما خلفت الاللاک (1).

( مکتوبات مجدوسر بندی جلد ۳ صفحه ۲۳۲)

''الفلق الى نے فرمایا اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں آسانوں کو پیدائیر کا ۔'' میں کہ بال کی گئی تھے ہا ہے جو میں شاہ میں اس کا اس کا میں اس کا اس ک

صحائف السلوك لخواج تعييرالدين محود تجارة والموى رضي الثلاقاتي عدستى ١٥ - محيف ٢٥ ، جوابر المحاد طلام المحتاد بعد المحتاد المح

ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كرامتك و منزلتك عندى ولو لاك ما خلقت الدنيا. (رولة الراعمار)

" (الله تعالى فرمايا معيب) من في تيااورونيا والول كواس لي بيدا كيا كدان كو

تمہاری اس کرامت اور قدر مزالت ، آگاہ کروں جو میرے ہاں ہے اور اگر تم نہ ہوتے تو

هدا الحديث صحيح معنى ومفهوماً وان لم انظر تخريجه بهذا اللفظ هكذا قال القارى في
 موصوعاته ٢٤. ١٧ حاشيه نمبر ٣ المصوع في احاديث الموضوع صفحه ٢٢ وشرح شفا للقارى
 الحمى جلدا صفحه ١٤. ١٢ الفيضي

ص دنيا كوپيداند كرتا-"

مواهب و خرود للودة فى جلدا م خو ۱۳ وجلد ۵ صفح ۴۳۲ مصلة السفا لائلى حفزت صفح ۱۳۰ مواهب و خرود المدخلة العلى حفزت صفح ۱۳۸ مواهد المستحد ۱۳۸۹ و جوابر المتحارجلوا صفح ۴۸۹ درسائص . موخوعات كبير للقارى أنفى صفح ۴۷ دنسائش كبرئ جلد ۲ صفح ۱۹۳۰ و جوابر المتحارجلوا صفح ۴۸۹ د درسائش .

وفي حديث سلمان عند ابن عساكر قال هبط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ربك يقول لك ان كنت التخلت ابراهيم خليلا فقد التخذيك حبيا وما خلقت خلقا اكرم على منك ولقد خلقت اللئيا الخ

جوابرانجا دجلد ۲ مسنی ۵۰۰ از مطالع السر احت فای ۲۳۴ وجوابرانجاد ، جلد ۲ مسنی ۳۳ ساز میردوس ، مجود کالارتین مسنی ۸۵

قال الله تعالیٰ لآدم علیه الصاوة و السّالام لولاه ما تعلقت "افتان فی نیز دم علیه الملام سے قربایا گرختورتد و ترقیم تجے پیدا شرحات" زرة فی شرح مواجب جلدا صفح ۳۳ - ۲۲، اوجه الملومات جلد سوف ۲۳ س، جوابر المحارج لدا صفح ۳۳ وصفح ۲۵ - ۲۱ زویرینی وصفح ۲۵ از جیکی شفا شریف وشرجه لقتاری وافختا بی، جوابر اکتار جلد ۳ ، صفح بی و نا اعتفاظر تا آبرد لیلیج روصفح ۲۷ -

لولا محمد ماخلقتك

"أكرفيركم (سلى النه عليده سلم) شهوت (تواسة دم) شمس تخفي يبداند كتا"
رواه البيهة ورواه المتحارة وصححه ورواه المطبراني بزوقاني على العواهب على المعالم المنه ورواه المعلم بالمدا منح ١٩ ملاة السفا لمجرد المبداء المين منح ١٣ واليخيم وابن صاركر النها - خصائل كبرئ جلا اسفو ١٩ ملاة السفا لمجرد المبل من ١٩ ملاء السفا في المبل منح ١٩ ملاء السفوى ابتشا في دلائل النبوة وذكره المطبراني مشفا السقام للاحام السبكي منح ١٢ ارتز المليب منح ١١ راتف من منح ١٩ ارتز المليب عنوا ١٢ والمبل منح ١٤ ارتز المليب المراب المناد من ١٤ من دوح المبل من ١٤ ارتز المليب المبل منح ١٤ من دوح المبل من ١٣ ارتفات الوقاء المناد الم

سخر ١٢، اخوجه الطبرانى والضياء و ابونعيم فى الدلائل والحاكم والبيهقى فى الدلائل والحاكم والبيهقى فى الدلائل وابن عساكر عن عمر وضى الله عنه الاتحافات السنية فى الاحاديث القديمة سخر ١٣٠٥/١٤/١٠)

لولاه ما حلقتك ولا خلقت سساة ولا ارضاً (الفه تعالى فرمای)" المرمج معطف عليه العمادة والسلام ندبوت (تواسة وم) عمل تجفي ييداند كرا اورنداً عان كو پيدا كرا اورندز عن كورزوق في جلد اصفي ۲۲ مريم الرياض جلد ساصفي ۳۹۸ بيوابر انحار جلد ۲ صفي ۵۰ م ۱۳ مع عن المحرغي و جلد ساسفي ۱۳۳۱ زاين تجركي وجلد ۲ صفي ۸۵ پر ۱۹۲۱ زيرغي وجلد ۲ صفي ۱۳۰۰ زفاى مطالع مسفي

لولاك ما خلقت سماة ولا ارضاً (جوابرالجارطد عملي ٢٩عن الهاوي)

"انته از جل في مايانا صعيب اگرتم نه بوت توشل ندآ حاى كوپيدا كرتا اورندز من كو" ا لولاك ما خلقت سعاة ولا ارضا ولا جنا ولا ملكاً.

(جوابرالحارجلد ۳منی ۷۳ازصاوی)

'' اے حبیب علیک الصلوٰ ة والسلام اگرتم نه ہوتے تو یس نیآ سان کو پیدا کرتا اور نیڈ مین کو و ث جن کو نیفر شتہ کو۔''

امام بوصیری نے فرمایا:۔

وكيف تدعوا الى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

لولاك يا محمد لما خلقت الكائنات

صلی الله علیه وسلم - (جوابر انحار جلد ۴ صفحه ۴۳۵ یکن روح البیان جلد ۹ **صفحه ۴۶۵** عن کتاب البر بان ککر مانی)

"ا عدر اسلى الله عليك وسلم ) أكرتم فد بوت توهي كائتات كويداند كرتال"

9. فلولاه ماخلقتک ولا خلقت عرشا ولا کرسبًا و لا لوحًا ولا فلمًا ولا سماء ولا ارضًا ولًا جنة ولا نارًا ولا دنيا ولا اخرى

(جوابرالحارجلد ساصغیه ۲۳۵،ازمیرمغرلی)

1 ـ تغير درمش وجد المسنى ۵۸ وقا قرئ اينياً على ليقين صفى ۱۳۳ ايني مفرت. وطنية لائن ابحرافاح أغل المسلوت منى ١٤ ـ ال كنزير عواسك يبيجيةً فدر بـ ١٢

" الطه على وهلانے فر بالا اگر حضور شاہوئے آؤ آئے آدم! نگر جھیں پیدا ندگرتا دند اگر آئی پیدا کرنا دندگری کو دندلوح کو دند آخم کو دندا کان کو دندز نشن کو دند بهشت کو دندوز ش کو دندونا کو اورشا فرت کور"

روى ابوالشيخ في طبقات الاصفهانيين والعاكم عن ابن عباس اوحى الله الى عيسى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومر امتك ان يؤمنوا به فلولا محمد ماخلقت آدم و لا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن صححه الحاكم

'' ابواَشْخ طبقات اسفها تین شد اورانام حاکم حضرت سیدنا عمدانله بن عماس وخی انده خیا سه داوی (فربایک) انده تقانی نیسیسی طبیه السفارة و السلام کی طرف بیددی کی کدتر حضرت جمسلی انده طبید کم پر ایمان لااورا پی امت کوسمی بیتی هم دے کدو چمی حضور پیایمان لائمی، اگر حضور عقیصی شد بوت ترش شد آدم کو پیدا کرتاند برفت کوند دوزش کواور به شک می نیم کرش کو پانی پیدا کمیا تو و و منظر ب بوت که مجرعی نے اس پر لا الله الا الله معحمد و سول الله تکلماتو و مسکون شی آیا۔ اس مدیث کوامام حاکم نے میج کما۔ انج

اوحى الله الى عينى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلّم ومر من ادركه من امنك أن يومن به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا المجدة ولا النادر (جمايرانجار بلام صفى ١٣٥٤ الرام بلي ) في المجدة ولا النادر (جمايرانجار بلام صفى ١٣٥٤ الرام بلي ) في المسترى من المرام ال

للحديث المروى ان الله يقول لولاك يا محمد ماخلقت سماء ولا ارضا ولا جنة ولا نارًا. (جرابر المجار المقر ١٤٣٠)

عن الديلمي عن ابن عباس رفعه اتاني جبريل فقال ان الله يقول لولاك ماخلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار

( زرقائی، جلد ام مقد ۳۸ ، موشوعات کیر بطح القاری، مفی ۲۸ ، موشوعات کیر بطی القاری، مفی ۸۸ ، '' دیلی کی روایت میں حضرت ابن عمال سے موفوعاً ہے کہ حضور عصصی نے نے فرمایا کہ جریل میرے پاس آئے گھرکھا کہ الفاقعائی فرماتا ہے اگر تم نند ہوتے قرمی جنت کو پیدا نہ کرتا اور اگرتم ند ہوتے قرمی دوزش کو بحدا نہ کرتا ہے''

غلد تو کمر بے غلامان رسول الله کا

اور جہم دشمنانِ مصطفے کے واسلے

وذكر ابن سبع رحمه الله تعالى والعزنى رحمه الله تعالى عن على رضى الله تعالى عنه ان الله قال لنبيه من اجلك اسطح البطحاء واموج الموج و ارفع السماء واجعل الثواب والعقاب

(زرقائی جلدا صفحه ۳۳ وجلد ۲ صفحه ۳۳)

'' لین امام این سع ادر عزنی نے مولی علی کرم الفه تعالی وجدالگریم سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کرانفہ تعالی نے اسپیمز کی ( مجر مصطفح سل الفہ علیہ وسلم ) سے فرمایا ، میری وجدسے میں پھر بلا نالداور عظم میز دن والی زشن بچھا تا ہوں اور تیری وجدسے موج کوموج وج باجوں اور

تیرک دجسے آسان کو بلند کیااور تیری دجہ ہے تواب وعذاب مقرر کیا۔'' امام این ججر کی فریاتے ہیں:

وفى روايات اخر لولاه ماخلقت السماء والارض ولا الطول ولا العرض ولا وضع ثواب ولا عقاب ولا خلقت جنة ولا ناراً ولا شمسا ولا قمرًا (برمابرالمحارالعراس و ۳۵ -۳۳ ،ازعارف ميررس)

'' لین اور داخول شد سر سرای برای کاربید به که سال ۱۳۰۰ میر سازی بیرون '' لین اور داخول ش ہے ( کدانه قتائی نے فرمایا ) اگر میرا میب ند بوتا تو ندشی آسان کو پیدا کر تاشد ندشن کواور ندلبائی اور نه چوز ائی کواور ند تو ب و عقد اب کا تقر ر بوتا اور ند جنت

كوپيداكرتائدووزغ كوشهورخ كوشها نمركو." قال على .... فقال الله عزوجل انت المختار المنتخب وعندك

ان على .... قفال الله عزوجل انت المختار المنتخب وعندك مستودع نورى وكنوز هدايتي من اجلك اسطع ال<u>بط</u>حاء

واموح المعاء واوفع السماء واجعل التواب والعقاب والعبدة والناد المع (مطالع أمس استاهاى وحدثى جهابر أندار جلد استح ۱۹۳) " يتن مول مل شكل كشارش الشاعت قراما كما الشقال في استع حبيب كم مستحرابا الآ مخارج بركزيده ب اور تيرب بال ميرانو دامانت به ادر تيرب بال ميري جابت ك خزائد امان در كم كم تين تيرى وجد شمس يتحري بتي والى زيش پحيانا تابول اور پائى برمانا اور بها تابول اورة ما تول كويندكرتا بول اور تيرى وجست أواب وهذاب اور جنت و

نیزامام این جرفرمات میں:

وفى حديث رواه صاحب شفاء الصدور وغيره قال الله تعالى يا محمّد (صلى الله عليك وسلّم) وعزتى وجلالى لولاك ماحلقت ارضى ولا سمائى ولا رفعت هذه الخضراء ولا بسطت هذه الغبراء (جرابر/تمارطرع شفر ٤-١)

"أيك اور صديث مل بي حمل كوصاحب شفاه الصدور وغيره في روايت كيا كرالته قد لى في المراقبة الله في الله الله قد لم في الميال عي المراقبة الميال وعلم ) يحي مرى الرات وجل الى تم الراتم في المرت ترين كو بجها ما الله و نشون كو بجها ما الميالات. المي ناش بيدا كرنا اور شاجها آسان شراص آسان كو بلندكرنا اور شداس ذهن كو بجها ما يجها بالمات

وفى رواية من اجلك اسطح البطحاء واموج الماء وارفع السماء واجعل النواب والعقاب والجنة والنار.

(جوابراليجارجلد ٢ منحه ١٠٤)

لولاک لعا اظهرت الدوبية (كتوبات مجدوم يزي علد ٣٠٠ فر ٣٣٦) جوابراتكار طبدا منح واعت شرح زليخا كولا المحركلون شخف ١١ بريكا مني ١١) "(الفاتعائي نے فريا الم حصيب) اگرام شهوت توجي الي ربوبت كوئا بر تدكرتا." "(الفاتعائي نے فريا كولاک حمكيمي بس است نائے تو ملا و يسني بس است

(پوستان سعدی صفحه ۱۰)

رفعت ازو منبر اقلاک را روتق ازو خطبهٔ لولاک را

(تخنة الاحرارجاي مني ١٤

خصوصیت نمبر ۷

الست دالے دن سب میلے صنور علی ہے وعدہ لہا گیا۔

(موابب وشرحه للزرقاني جلد ۵ صفحه ۴۳۲ يشف النمه للشوراني جلد ۲ صفحه ۴۳ ،مدارج الملوقة ال

المحقق جلدا منفة ١١٥ آبفير عزيزي پاره • ٣ صغه ٢١٩

# خصوصیت نمبر ۸

يثاق والدون سب سے بہلے "بکلی "حضور عليه العسلوة والسلام نے فر مايا۔

( کشف النمد جلد ۲ صفحه ۱۳۸۰ شادج المنج 5 جلد اصفحه ۱۱۵ واه ابوسهل القطان فی جزء ح: احالمیه عن علی مواجب وشرحلادی فی جلد ۵ صفحه ۳۳ ۲ سیرت دمول ع فی منح ۲۳۳)

خصوصیت نمبر ۹

الله تعالى في عرش (كي پائ) براور جرأ سان براور بهشت كدرخون اور كلات براور حورول

کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان ان سب چھنور صلی الله علیہ دستم کا احم شریف لکھا۔ ان جبر مارچانکی میلان مقبر روانا ان مفرسان میں میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ

(اخرجه الحاكم والبيهقى والطبرانى فى الصغير والا وسط وابونعيم و ابن عساكرو ابن عدى وابويعلى والحسن بن عرفة فى جزء ه والبزار والمارقطنى

ر المنعطيب - إن محدثين كى مجوعه والتعلق بل طوحت عني بوده في وميود و وسائص كمرئ و المنعطيب - إن محدثين كى مجوعه دوايتول سنه أو پر وائى خصوصيت كارت جشميل ضعائص كمرئ للسيولى جلد اصفحه ٢ - 2 عبل طاعظه موركشف الغمر للنعود فى جلد ٢ صفحه ٣٣ - حارج المنوع وجلده

صفحه ۱۱۱ دواه ابن عساكر عن كعب الاحباد موابب وزرقاني جلد ۵ صفحه ۴۳۳ م. اشحته اللمعات جلد م صفحه ۳۷۵ جوابر الحار جلدا صفحه ۲۰۵ زفخ ورینی جوابر الحار جلدا

صفحه ۴۸۱ از خصائص کبرگی، جوابرازمواہب جلد ۲ صفحه ۱۰ سیرت رسول ۶ کې اصفحه ۱۳۳۰ .

#### خصوصیت نمبر ۱۰

الله تعالى في برنى سے بمارے آقاد مولى سيد عالم مسطق صلى انده طير وسلم برايمان لا في اور آپ كى مددكر في كا پخته وعده كرايا۔ (قر آن شريف وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ اوتيده مواہب وشرحد للور قائل جلد تبر ٢٣٣٥ كشف النمه جلد ٢ سفو ٣٣٠ ، مارج النوج جلدا صفو ١١١)

### خصوصيت نمبراا

حضور طليه العسلوّة والسلام (ومحابه وظفا واور آمنت ) كي تعريف اور آپ كي تعريف آ در كي خوش خبري مهل كنايوس عمر همي \_ (زرقاني جلد ۵-سفر ۴۳۳ ، كشف المقد جلد ۲ صفر ۴۳ ، مدارج المدم ة جلد ام صفر ۱۱۱ ميرت رمولي م لي مسفر ۴۸۴ )

### خصوصیت نمبر ۱۲

حضور صلی الله علیه وسلم کا سب نسب شریف زناسے مبراہے، طیب وطاہر ہے ( حصرت آ دم و حواے کے رحصرت عبدالله وآ مرتک سب کے سب کے موحد بومن اسلمان تھے۔)(زرة فی علد ۵ صلى ۲۴۳، كشف الغمه جلد ۲ صفى ۵۱\_مدارج النهرة جلد اصفى ۱۱۱، شفا شريف جد اسفى ٢٣٠ ميرت رسول عربي صفحه ٢٣٣ ، اتعة اللمعات جلدا صفحه ١٨ ع وجلد ٣ صفحه ٢٦٣ ، زرقاني جيدا ، صفحه ٤٦ وجوابراليحارعن الشفاء جلداصفحه ٦-١٩وعن الي نقيم جلدا صفحه ١٥-٣ ٢٥ وجوابر اليحار جهدا ، صفح ۲۲۵ ـ ازامیرا ابن الحاج مستقل بحث ، مرام الکلام صفح ۱۲۰ تخصوصیت کی بهت ی دمیلیل قرآن وحدیث میں موجود میں اور اس موضوع پرستفل کتابیں بھی میں چنانچے طاحظہ ہو۔تسدرس کل سيوطى مصعول الاسلام لاباء والكوام في الاسلام والسلمين سيدنا عليضر ت مولانا احدرف خان رضى الته تعالى عنه (تغيير مُفَلِم ي جلد اصلحه ١٣١٥ ١٠ بلكة قامني ثنا والنه صاحب ياني يقي كاس موضوع بر مستقل رسالد، مظهري جلدا صفحه ۱۲۱) نيز حافظ مرتفى زبيدي كارساله "الانتصار لوالدى النبيي المصحة "دامام عظم ابوضيفه نعمان بن ثابت رضى الله تعالى عند حضور كوالدين كريمين معظمين ك متحلُّ فقداكبرش رَقطراز مِن \_ " ما ماتا على الكفر " في اكنو النسيخ " مقدمة العالم والمعتعلم "صخه ٤ مطبوعهمر" الانشار على بيري شارح الاحياء وفي نسخة \_ماتنا على الفطرة '\_ مقدمة العالم والمحتلم منخد ٤ مطبوعهم وقيل في نسسخة حاتا عؤمنين' ـ ( نيز ايمال والدين شريفين مع عم ابوطالب ذكره الايام القرطبي صغي مخضرتذ كره امام قرطبي للشعر اني صغيه ٦ مطبويه معر يتغيير امام المعاني بحواله اخبار الاخيار صفحه ١٣٥٥) احيا ابويه حتى أهنا. جوابر التحار جلدا صفى ٢٨١ از خصائص کبری سیولمی جلید ۲ صفحه ۱۸۵ پنسب پاک از ابن حجر کلی۔ جوا ہرائیجار جلید ۲ مصفحه ۲۹ تا ۲۴ ۲۲۵ مکمل دس له طبارت نسب یر، جوابرالیجا رجلد ۴ صفح ۴۷۳ ہے صفح ۳۲۸ تک

#### خصوصیت نمبر ۱۳۳

حضور صلى الله عليه وتلم كي ولا وت كے وقت بت گر مجے۔ ( رواہ الخر أملى وابن عسا كر مواہب

وزرقانی جلد۵منی ۴۳۳،کشف النمه جلد ۴منی ۱۵-هدارج النوقا جلدا منفی ۱۱۱،میرت رسول عربی منبر ۱۸۴۷)

## خصوصیت نمبر ۱۵ ـ ۱۵

آپ قتر کے ہوئے پر ابوء آپ آپ افرید میں انعظی و ملم التعظی و م م التعظی و التعظی و التعظیم و التعظیم و التعظیم الت

### خصوصيت نمبر ١٦

آپ صاف ستر سه پیدا ہوئے کمی هم کی میل کچیل نیس تمی را مواہب و زراق بلد ۵، صفی ۲۳۳، دواوائن سعد، کشف الخمد جلد ۳، میفی ۵۱، مدارج المبغ و جلدا، مبغی ۱۱۱ آخیر مزیز کی پاره ۳۰ شفا، شریف جلدا، جلد ۵۳، سیرت رسول مو بی صفحه ۲۳۳، شیم الریاض، جلدا، مبغی ۳۲۳، نیز ولدته امد علیه الصلوة و السلام بغیر دم و لا وجع، شرح شفا شریف، جلدا مبغی ۳۲۳)

# خصوصیت نمبر ۱۷

آ ب بحده كرت بوئ بيدا بوئ . (رواه الإنيم موابب وزرقاني جلد ۵ صفح ٢٣٠٣، كشف الغمه جلد ۲ صفح ۵۱، مدارج المعوة جلدا صفح ١١١، تغير عزيزي ياره ٢٠ صفح ١١٩، يمرت رسول عربي صفح ٧٣٣، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن كيرسفح ١٩

خصوصیت نمبر ۱۸

آپ کا ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے اور دکھا جس سے شام کے محالات نظر آسے ، ای طرح ہر کی کا والدہ دیکھتی ہے۔ (دواہ احصد والبزاد و الطبرانبی وصححه ابن حبان والمحاکم، نزدقائی طِلدہ سخ ۲۳۳ کے کف القر طِلاس سخ ا۵، مدارج اللہ 3 طِلاا سخ ، ۱۱ آئیر عزیزی بادہ سمنے ۱۹ سمبرت رسول مح راسم فر ۱۳۳

خصوصيت نمبر 19

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا جمولا ( گہوارہ ) فرشتے جھلاتے تھے۔ ( ذکرہ این کلے ۔ سواہب و زرقائی جلدہ صفحہ ۲۳۳ء کشف الفیہ جلد ۲۲ صفحہ ۵۱ء مدارج الملیۃ ۃ جلد امبقہ ۲۱۲۔ آنسیر عزیز کی پارہ ۵ سرحلہ ۲۱۹ سیرت رسول محر لیام لیاسٹر، ۱۸۳۳)

خصوصیت نمبر ۲۰

دیند کے جائدے آسان کا جائد گیوارہ میں باتش کرتا تھااور جس وقت جدهراشارہ فرماتے جائد آدھر جھک جاتا۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

ماند جنگ جاتا جدهر أنگل أفعات مبدش كيا تن چلنا تها اشاردل پر محلونا نور كا

رواه ابن طفریک.... وغیرة كالبیهقی والصابونی والخطب وابن عساكر عن العباس بن عبدالمطلب قلت یارسول الله دعانی الی الدخول فی دینک امارة لبوتک، رأیتک فی المهد تناغی القمر وتشیر الیه باصبعک فحیث اشرت الیه مال قال انی كنت احدثه و بحدثنی و یلهینی عن البكاء واسمع و جنه حین بسجد تحت العرش.

"اسے این طفر بک نے روایت کیا اوراس کے غیر نے بھی چیے پیٹی مصابو ٹی ، خطیب التن عسا کر حضرت عہاس بن عبد المطلب سے روادی (وہ ڈر ماتے ہیں ) عمل نے عرض کی در سول اللہ آپ کے وین عمل واقعل ہونے کی طرف تھے آپ کی نیوت کی ایک طلاحت نے

بلایا (وویہ) کمیں نے آپ کو گھوارے میں دیکھا کہ آپ چاندے باغی کررہے تھاور اس کی طرف اپنی افکائ اسٹارہ کرتے توجس وقت (جد حرکو) آپ اے اشارہ کرتے وہ اوھر کو جنگ جاتا ! فرمایا عمل اس سے باخی کرتا تھا اور وہ میرے سے باخی کرتا اور مجھے رونے سے باز رکھا اور عمل اس کے دھاکے کی آ واز شمتا جب کہ وہ عمرات کے بیچ مجموہ کرتا''۔

(زرقاني جلده صفحه ۴۳۵\_۴۳۵ قصائص كبرئى جلدا صفحه ۵۳، فآدئ عبدائى جلدا صفحه ۲۳۳ وذكر الشعواني القول الاخو كشف الغمر جلد ۲۰۰۴ ف

و ذکر الشیخ التحلیم مع القص و میله بایعاته دارج المنو و جلدا م منی ۱۱۱ آنمیر وزیری پاره ۳ معنی ۲۱۹ سرت رسول و بر منی ۹۲۵ که ۱۹۵ کی محدود آن کا مبرائی می ا متااور دائد به حنوت میاس نے عرض کی که آب ان دنوں میں چهل روزہ تنے ، بیامال کیوں کرمعلوم ہوا فریالوج محفوظ و چھم چات تما اور میں شمتا تھا حالال کہ شکم ماور میں تھا۔ اور فرشتے عرش کے بیٹیج پروردگار کی تبیع کرتے تھے اور میں ان کی تیج کی آ واز شُمتا تھا حالا تکہ میں شکم ماور میں تھا۔ شلاقی \*\* علم فیب رسول \*\* صفحہ سع۔ و دلاک المنوج النبیتی

ال صدیث پاک ب دواور سئط معلوم ہوئے ،ایک بید ب کد مضور ملی انفعالیہ دملم آ مان دعن مسلم مل مان میں سب عالم کے ذرو درو پر ما کم و مشرف بیں اور جب بید کال بجین می حضر و کو صاصل تھا کہ جد هراشاره فرات عالم ادار کو جبک جاتا تو انفد تعالیٰ کے اس فرمان و تلاف کو گؤ مجید لگا کو وی الافوق کر آپ کی برآنے والی میٹور کے مفاد کالیکا کیا کہنا۔" برآنے والی کھڑی کے اس معدی دا مخن بیاں

دوسرا بیر معلوم ہوا کہ جوذات والا صفات گجوارہ عمل رہ کر بحالت بھین آئی وورکی ہات اور وہ می بروح ( چافد ) کی من لیس جو براروں الا کھوں کروڑوں میں دور ہے اور حرش کے بیچ بحدہ می آواز من لیس اور عظم مادر عمل رہ کر حرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کی تنبع کی آ واز من لیس اور شکم مادر طیبہ عمل رہ کرنوح پر قلم چلنے کی آ واز من لیس وہ اب مدینہ منورہ سے ہماراورو واور ہماری قریاؤیس من سکتے ؟ المسوی ، معدانسوں ؛ ہاں ہاں سنتے ہیں منرور سنتے ہیں ، خوش نعیب واپسی کا جواب بھی سنتے ہیں۔ ذارات فضائی الله یو ایتینیو من شینا گھ

سو پورچیو سن چھا ہے۔ فریاد ائتی جو کرے حال زار میں

قریاد آگ جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو

# خصوصيت نمبرا ٢

حضورصلى الله عليدوهم نے ججوارہ عمل مكام فرمائی۔ (دواہ الواقدى وابن سخ) فرمائی جلاہ صلح ه ۲۴مداری بلند قرطدا صفحہ ۱۱۱ تشمیر حزیزی یارہ ۳ صفحہ ۴۱۹

#### خصوصيت نمبر ٢٢

مری ش ایر حضور علیه العلوٰ ۶ والسلام پرسایه کرنا تفار (دواه ایوییم والییجی موابهب وزرقانی جلد ۵، صفر ۴۳۵، مدارج اللوج جلد اصفر ۱۳۱۹ تشیر عزیزی پاره ۳۰۰، صفر ۱۳۹-جوابر انتحار جلد اصفر ۵۸، شفاش یف، جلد ام مفره ۴۶، برست، سول عربی، مفره ۱۳۶

#### خصوصیت نمبر ۲۲۳

جب حضورعليه الصلؤة والسلام كى دونت كے سابد كى طرف جاتے تو دہ سابد خود تخو د آپ كى طرف تقتیم كے لئے مجل آتا۔ (رواہ البيهنمی والتو صلدی وحسنه والحاكم وصححہ زرة ئى جلدہ، ضو ۲۵۵، تغیر عزیزى پاره ۳۰، سرت رسول عربی صفحہ ۲۳۵، جزابر البحار جلدا صفحہ ۵۸)

### خصوصيت نمبر ۲۴

چاروفعداً پ کا صدرتش بودار شرق نقلا مندور بودار با بابرها، بحرمی زنده درب-(شرح شفا لقاری وانتخابی جلد ۲ صفر ۲۲۱۱۲۳ نیز آئیس شی دجهش صدر کا بهترین بیان ب اور زراقانی جلد ۲ مسله ۳۲ سام برنمی تشییر روح البایان جلد ۳ صفر ۳۵۸ بزرقانی جلد ۵ صفر ۳۵ وجلد ۲ صفر ۱۲ مداری المنبو 5 جلد اصفر ۱۲ امیریت رسول کو این شفر ۳۵ بتیر تزیری پاره ۳ صفر ۲۳۰

#### خصوصیت نمبر ۲۵

الته تعالى نے قران شریف می حضور کے ایک عضود کرکیا۔ (کشف الخد جدم منو ۳٪) ول مبارک ما اگذت الفَّرَا الفَّرَا ان المَّرَان (شَمِ: ۱۱) کَوْلَ بِهِ الرُّوْمُ الاَحِیْنُ فَی عَلَ قَلُونَ (شمراء) (زبان مبارک) وَعَایَشَوْقُ عَن الْهَوْی فَی إِنْ حَقْ یَالاُوحَیْنَ یَّوْمُ کُلُ اَوْتُ اَلْتَیْنَ فَیْ الْهِدَانُ (رفان: ۲۵) آن کیم مبارک حالاً افرائیس و تفاقی (شم می چره شریف قدن و تفاقیات نشوی است. استید (ایتر و ۳۶۰۱) ایم شریف اورگرون مبارک و توشیق یکن انته خُلُولُ اُولِیْنَ امراد ۲۹) چیشریف اورگرون مبارک آلم تشکر الله صدّ برک و و قشیقاً عَلْك و دَرَانَ فَی اللّهِ مِنْ الْقَشَ

ظَهُرَكَ أَنْ (الانشراح) مواجب وزرقانى جلد ۵ صفى ٢٣٥١ ـ ٢٣٦، مدارج المنوة جلدا، صفى ١٦١٦ (تمل سيد عالم) وَ إِنَّكَ تَعَلَّ شَيْقٍ عَقِيلِينِ ﴿ وَلَكُم ﴾ شرح ثال لمنادى جلدا سفى ٥٣ على إمش جع الوسائل \_

## خصوصيت نمبر ٢٦

حضور كا اسم شريف" محمد واحد" الله تعالى كه نام" محود" كشتق بوا\_ (زرقاني جلده، صفحه ٢٣٧، مدارج المدية جلدا صفحه ١١١١ ) منووسلى النهطير وللم النهتائي كراكش (بل بجميع الاسماء كما قال الجيلى، الفيضى) نامول كموسوم بين \_ (كشف الغمه جلد ٢ صفح ٣٣\_\_ مدارج المنجة ة جلد ٢ صفح ١١٢ \_ ١٢٣ ـ جوابر الحارجاء بم صفح ٢٢٥ يرت رمول م في صفح ٢٣٦\_

## خصوصیت نمبر ۲۷

حضور ﷺ بھوے سوتے سراب اٹھتے رب جنت سے کھلاتا پاتا۔ (مواہب و زرقانی جلد ۵ مبنی ۲۴۲، دارج المنع ، عبلد المبنی ۱۱۰ میرت رسول کم لیام نی ۴۳۹)

## خصوصیت نمبر ۲۸

## خصوصيت نمبر ٢٩

حضور عليك أن ادرا أدهم سي البيد يمت تع بيدن ادروق عن مد كيف تع بيدان ادروق عن و كيف تع رارواه في العالم موابب لدنيه در دارة في جلد 6 سفر ٢٨٩ وجلد ٢ من ٨٣ ٨ ٥ ٨٣ مدراك الوصول من ٢٥، جوابر كال من ٢٢ من ٢٩٤ ، يقس القدر للمنادي حاصفه ١٣٥ السراح المعير جلد اصفحه ٢٥، واثبة في

الماسلام في بن مالم فخي بهاش السرائ ألمحر جلدا صفره ۱۳ بخطرخوا بحركام في صاحب منح ۵ ، مدارئ بلوة جلدا صفر بما التمثير عزيزى باده و عصفر ۱۸ شفاه شريف جحا ع ۲۵ کشف الفر ج ۲ م اه ، سرت دسول عمل امتر ۲ ۲۲ ، شرح شاک للمناوی علی جح الوساک جلدا صفر ۵ م. کتراحمال جلدی منفی 8 م و کل عاشیت جزایر انجاد جلد ۱۳ مفرت ۱۳ امتران فی جلد سمفر ۸ و هو حدیث حسن قال حاتم السحفاظ جلال اللدین سیوطی رواه البیه فی المدالائل عن بین عباس و این علدی فی السکامل عن عائشة وهو حدیث حسن قاله بر مزه العفر و ۵ م جامع مشرح جلاس احتی کا ارتیش القدر جلد ۵ متی ۱۳ تقله القادی و قال رواه البعادی ربح الوسائل جلدا صفر ۲۷

### خصوصیت نمبر ۳۰

حضور مَنْظِيَّةُ رَحِب وبيرة كرابرد كِيحة بير – (جزابر أنتار جلام بيض القدر لهن وى جلدا مسخد ۱۳ ما ، ذرقائي جلد ۴ سفح ۱۸ رویت نباش ، دویت بیت المحقدل – دویت کنب – شفا شریف جلدا سفر ۱۵ انبي والله الانظو الني حوضى الآن (دواه الشبخان حجموع الا دمین اد بعین سفح ۱۳ ه شفا فرف سلام اصفر ۱۳ ما ، دن اوردات کرایا کیکفال) شم گیارد سرے دیکتے ا زرقائی جلد ۳ میش محکم، وعند السهیلی انه کان بری فی اللویا النی عشو نجماً وفی الشفا احد عشر نجماً – تح الوسائی المدامش ۲۵)

#### خصوصيت نمبرا ٣

حضور ملى الته عليه و ملم سارى و نيا اورج ركي اس من بوربا ب يا بواء سب كوا ي و كورب بي بيسائية كالتحل بحل المسلم الله اليهم ... اعوج الطيوانى عن ابن عمو قال قال رسول الله صلى عليه و سلم ان الله قد وقع اى اظهو و كشف لى الذنبا بحيث احطت بجميع ما فيها فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيمة كانما انظر الى كفى هذه اشارة الى انه نظر حقيقة دفع به احتمال انه اريد يالنظر العله مواب وزراق بدر، منى ۱۰۳ - في الكير جلرامتى و ۲۰۳ كن إممال جلداس ق ۹۵ بليج تدركم كرّ ق اينيم ومنى ۱۰ ال منى ۱۰۳ - في الكير جلرامتى و ۳۰ اكن إممال جلداس ق ۹۵ بليج تدركم كرّق اينيم ومنى ۱۰ الله كرن المائي واليما ومغار بهاى منا مبران واليم ، جوابر أتنار طرح وهو ان الله زوى كى الارض فوايت مشارقها ومغار بها الم

کعاری پانی کوهنور کا لعاب میارک بیشما کردیتا تعارواه ایدیم مواهب وزرقانی جلد ۵ صفی ۲۳۶ کشف الغمه جلد ۲۳ صفی ۵۱ مدارج المغیرة جلد اصفی ۱۱۶ بغیر مزیزی پاره ۳۰ صفی ۴۱۸ سیرت رسول م فی مفیر ۲۳۷

## خصوصيت نمبر ٣٣

دوده پینے والے بیچ کولھاب نبوی ٹل جاتا تو دودھ کی پروانہ ہوتی۔ رواہ ایمبیعی مواہب وزرقانی جلد ۵ صفحہ ۲۳۸ برکشند الفمہ جلد ۲ صفحہ ۵۱ مدارج المنع قا جلد اصفحہ ۱۱۵ بقمیر حزیز کی پارہ • ۳ صفحہہ ۲۱۸ سیرے رسول علی فیصفحہ ۴۲۷

## خصوصيت نمبر ٣٨

پُتر پر ندم شریف ر کھتے تونقش ہوجاتا ، پُتر موم بن جاتا ، قدم بنچ چلا جاتا۔ مواہب وزرقانی جلد ۵ صفحہ ۲۳۱ ، مدارج المنبو ، جلد ۱ صفحہ کا اسپرت رسول کو بی صفحہ ۲۳۷

# خصوصیت نمبر ۳۵

حضور مینی کے بغل شریف ش بال نیس سے علی قول کھنا فیل (جع الوسائل جلد اصفی اسی فیش القدر للمنادی جلدی سفی ۱۴،۱۰۳ پاک وصاف اور خشود ارسفید سے بہترین رنگ تھا ،اس ش کی تشم کی ناخش بوزیتی مواجب و زرقانی جلدی صفی ۴۳۷، حادج الملاج جلد اصفی کا ابتمبر عزیزی باده ۳۰ مینی ۱۲۸ (میرت رسول مولی مفی ۴۲۷)

# خصوصيت نمبر ٣٦

وور و نزدیک کے سنے دالے وہ کان کان کھل کرامت پد الکوں سلام خصوصیت نمبر ۴۳۸

آپ کی آگوسوقی دل ندمن اتحا ایست کا ب این اعلیم اصلوا و اطلام (دواه النسینان) مام ولم یوضار دویا الانبیاه و حسی متناع عیدهٔ ولاینام فله او آن آنای فی السّتار الآبد ی آنای برا الآبد ی تخاری جلدا صفر ۲۵ رویا الانبیاه و حسی له قرا او آن آنای فی السّتار النام فی بخاری جلدا صفر ۱۱۱ تغیر مواب و زرقانی جلد صفر ۲۳ مرکشه الخر جلد ۲ مفی اه مدارج المنوة جلدا مفر ۱۵ مارج المنوق ۱۱ تغیر عویزی پ ۲ موخو ۱۲ مرتفاع رشون می اس ۲۷ رسال بنوصوری نید برداری به شرح شفاه للخفا فی واقاری می ۳ مر ۳ مرسر سروار و این فی مرس

#### خصوصيت نمبروس

#### خصوصیت نمبر ۰ ۴

حضور منطقط وديگرسب انبياء احتمام سے بری شے علی نسبتا و عليهم الصلونة و السلام ( وواه الطبوانی، مواهب وزدقانی جلد ۵ سنی ۴۳۹، محشف ائتمد جلد۳ سنی ۵، مدارج المئن تا جلدا صفر ۱۱۸ انتیرم ویزی پاره ۳ ساحف ۱۲۸، حیات اکویان لدیری جلد۲ مستی ۵۸، سیرت رسول عربی صفر ۷۲۷، جزابر آنجار از تودی جلدا صفر ۲۰۵۰ وجلدا صفر ۴۵۷ از این مقری وزکریا انساری، جهر آنجار جلدا صفر ۵۳ ساز خصائعی کهری جلد۲ صفر ۴۵۸)

#### خصوصيت نمبرا م

آپ کا بیدند کمتوری سے زیادہ خوشبودار تھا (رواہ ابوقیم \_مواہب زرقانی جلد ۵ سفی ۲۳۹،

---کشف الغمه جلد ۲ صفی ۵۱، عدارج الغزة و جلدا به فود ۱۱۸ بغیر ۶ مزیزی پاره ۳۰ م مفی ۲۱۸ ، میرت رسول ۶ کی سفه ۲۳۷ بمکملهٔ خواجه گل محمد صاحب صفی ۷)

## خصوصیت نمبر ۴۲

جب آب ليب ليب ليجت والم كسماته علية ادفع واللي باندآب ى نظراً ترواه المجمل ما ما ما ما المجمل من المرام المجمل مواجب وزرقائي جلد ۵ مواجب وزرقائي جلد ۵ مواجب وزرقائي جلد ۵ مواجب من ما ۱۸ ميرت رسول مواجب ١١٨ ميرت مرام كي من مرام ع

# خصوصیت نمبر ۳۳

آپ کے (بدن مبارک اور) کپڑوں پہلی نہیں بیٹی تھی (مواہب وزرقانی جلدہ، صفحہ ۲۲۹، شخص النمہ جلد ۲سفحہ ۵۱ تغییر مدارک جلد ۱۹۳۳ مدارج المنوۃ اجلدا معلی ۱۱۱۸، تغییر عزیز کی پارہ ۳۰ مسفحہ ۴۱۹، شرح شفا لعلامۃ النفاعی والقاری جلد ۲ مسفحہ ۱۰۳، میرت رسول عربی ضفحہ ۲۷۴، جوام المحارجلد المبخہ ۵۸)

# خصوصیت نمبر ۴۲

مچمرنے بھی آپ کاخون نبیں چوسا۔

(سوابب زرقانی جلد ۵ بسخه ۲۴۹ مدارج المنبه ة جلد اصفیه ۱۱۸ آنتیر وزیزی پاره • ساصفیه ۲۱۹) خصه صدیقه مه

# خصوصیت تمبر ۴۵

آپ کے بدن اور کیڑوں ش جونگ ٹیس ہوتے تھ ( مواہب و زرقانی جلد 8 م مو 8 ۲۳۹، کشف الغمہ جلد ۳ صفحہ ۵۱، مدارج الله ق جلد اسفحہ ۱۱۸، شرح القاری والمتفاتی جلد ۳ مسفحہ ۱۰۵۳، سیرت رسول ع فی صفحہ ۲۸۸)

## خصوصيت نمبر ٢٧

صفور عظی معرف می این در بین دارس نوادی (براق) بیجی، اس برزین و بال سر کی آئی، سب انبیا بیلیم السلام کے امام سبت المالک کے امام سبت، جنت ودوزخ کا معابید کیا( مواہب و زرقانی طبعد ۵، صفح ۲۵۱، کشف الفرد جلد ۳ صفح ۳۳، مدارج المنتج ، جلد ا معنی ۱۱۹ بقیر عزیزی ب ۲۵۰۰ مار۲۱۹

### خصوصیت نمبر ۷ م

آپ نے اپنے مولی کریم کو جاسے ہوئے مرکی آ تھوں سے دیکھاراز ونیازی یا تمیں کیس (مواہب وزرقائی جلد 2 موٹ 7 ماریشند الفر جلد ۳ صفح ۳۶۳، مدارج الموج عبد 1 موٹ 19 النبیر مزیزی یارہ ۳ موٹ 19، شفا شریف من این حباس جلد الموٹ ۵۸ طبح عمر، شرح شفا للقاری والمحاتی جلد ۲ موٹ ۲۸۷۔

### خصوصیت نمبر ۴۸

آپ جب کیمی نظریف سے جاستے طائکدگاوت پیچھے چیچے بطور غلاق چاتی تھا۔ (مواہب وزرہ کی جلد ۵ مولو ۲۵۲ کشف الغر بدلا مولو ۳۳، مدارئ المئو یت جلدا ،سٹور ۱۹۹، میرست درمولی حربی سٹور ۱۳۶۸ )

### خصوصيت نمبروم

طائک نے آپ کے ظامول کے ساتھ ل کربدروجین میں جنگ کی۔ (مواجب وزرقانی جلد ۵، صلح ۲۵۲، کشف الخد جلد ۲ مشرفہ ۴۳، دارج الله یت جلد ام منح ۱۱۹، تخییری عزیزی پ ۲۰، ص ۱۲۵۴، سلم شریف ت ۲ ص ۲۵۷)

#### خصومیت نمبر ۵۰

الثامة تعالى محتمام ترانوں كى تجياں حضور سلى الله عليه وسلم كوعظا ہوئيں قلبذا جس كو جوفعت في يال رتك ہے ياسفے كى دو حضور قائم حلاق عليه الصلاق والسلام كے مقدر كها تھوں ہے لى اور ل رتق ہے اور سلے كى (آ ہے بحوين شريقاً والل جي مملکت ضدادة كى كے مالك و مصرف و مدبراتھم جي ) (مواہب لعديد شرحلار تاتى جلد كى مبنى ۲۰ مرى الفوالى جلد ك صفح ۲۰۲۰ بريزت رمول مى لى منى ۵۰۰)

ثبوت خصوصيت نمبر ٥٠

الله تعالى كارشادات عاليه

أَغَنْهُمُ اللهُ وَمَاسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ (توبه: ٤٣) " أَيْسُ دولت مند كرديا الله اور الله كرمول في اليخضل بـــ!"

وَلَوَا أَنَّهُمْ مَخْدُواماً اللَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَدْيُما اللهُ سَوْرَ عِما الله مِن

فَشْلِهِ وَمُسُولُكُ ﴿ وَسِنَهُ ٩٤) اوركيا خوب قفا أكروه راضى بوت فداا ورسول كديك برادركتية بمين الله كافى بـ"

أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَٱنْصُدَّعَ لَيُوالرَّابِ: ٣٤) " الله في العالمية بنشي اور المع في توفي المعان وي " .

وَمَا آئِسَلَنْك إِلَّا مَحْمَةً لِلْفَلَمِيثَ ۞(1)(انبياء)اوربم في حميس شيميا محرر حمت سارے جهانوں کے لئے''۔

إِنَّا اَعْلَيْكُ الْكُوْثُورَ أَ ( كُورُ ) السيحوب بـ شك بم نے مهيں (بهت جمالُ ) بـ تارفر بال عطافر اسمي ) (ترجمها كل حضرت)

اور نضائل کیره عزایت کرتے تمام خاتی پر نفسل کیا، حسن طاہر می دیا، حسن بالن بھی ، نسب عالی بھی ، نبوت بھی ، کماب بھی ، حکست بھی بھلم بھی ، شفاعت بھی ، جوٹی کوٹر بھی ، مقام تھود بھی ، کر ت اُمت بھی ، اعداء کے دین پرظلم بھی ، کوڑ سنفزح بھی اور بے ٹی انھنیس اور نفسینیس جن کی نہاہت بھی ( تقمیر خزائن العرفان الصدر الافاظ اصفے 218)

دیکما آپ نے کرکور کے معنی علی کئی وسعت ہے کردارین کی براحت اس علی وافل ہے، برخزانداور برخزاندگی چائی اس عمل وقال ہے، پھر کھی اس کا مغیوم اتنا و تنتے ہے کدائل عالم انتظا کور کے مغیوم اور ماصدتی علیہ کا اعاطرو تم ارفیس کر سکتے۔العاقل تحکفید الاشارة و مونیلة من تشویعه فی اول الکتاب کورکامنی تحرکیر (بہت بھائی بے اربعالی) ہے الاعلادة ہو:۔

> اخرج ابن ابى شبية واحمد والترمذى وصححه وابن ماجة وابن جرير وابن مردويه عن عطاء ابن السائب قال قال لى محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير فى الكوثر قلت حدثنا عن ابن عباس انه الخير الكثير فقال صدقت والله انه للخير الكثير \_

در مثر رجلد اسفر ۲۰ می تغییر این عباس صفر ۴۹۰ تغییر ایوسعود فلی صامش الکییر جلد ۸ مبغر ۴۰ ۵ ، تغییر این کثیر جلد ۳ صفر ۵۵۸ بغییر مدارک دخازن جلد ۴ مبغر ساس، تغییر روح البیان جلد ۴ ، صفر ۷۵۷ بقیر جلالین صفر ۵۰ بغییر مظهری جلد ۱۰ صفر ۳۵۳ بقییر حقائی جلد ۸ صفر ۴۵۸ ، زرقائی جلد ۱ صفر ۵۵۸ -

1\_ای راحما\_۱اگ

اعرج المبخارى وابن جرير والحاكم من طريق ابي بشو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وضى الله تعالى عنهم اله قال الكوثر الذي اطلاء الله اباه قال ابوبشر قلت لسعيد بن جبير فان ناساً يزعمون اله نهر في الجنة قال النهر الذي في الجنة من الخبر الذي اعطاه اياه. ورشر وطرد استر ٢٠٠٣ تغير ابن تيرم لاسم صور من داور والد استر ٢٠٠٣ تغير ابن تيرم لاسم صور من داور ٢٠٠٨ و دول المستر ٢٠٠٠ د.

واخرج ابن جريروابن عساكر عن مجاهد رضي الله تعاثىٰ عنه قال الكولر خير الدنيا والآخوة (درمتورجلدا صحر ٣٠١) " قوله " إِنَّا اَعْطَلِيْكَ الْكُوْتُو هو الخيوا لعظيم اللَّى اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. مفروات المم راغب صفى ٣٣٩ (الكوثر) اى المعيد العفوط الكثير، تغير ابوسعود جلد ٨ صفحه ١٠٥٠ مام فخر الدين رازي كَاتْغِيرِ إِنَّا أَعْطَلْنُكَ إِلَّكُونَ إِي النعِيمِ الكثيرِ فِي الدنيا والدين.... الكوثر وهذا اللفظ يتناول خيرات الدنيا وخيرات الآخرة إثَّآ اَعْكَالُكُ اللَّهُ أَنَّ اى اعطاك خالق السموات والارض خيرات الدنيا والآخوة. (تغيير مفاتع الغيب مطبوعه معر جلد ٨ صغه ٣٠٥٠. (الكوثر) وهو ما يفيد المبالغة في الكثرة..... فههنا الكوثر ان كان في نفسه في غاية الكثرة لكنه بسبب صدوره من ملك الخلائق بزداد عظمة وكمالاً .... الكوثر شيء عظيم (تغيركبر طِدِ ٨ صَتِّى ٣٠٤) اما الكوثر فهو في اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط في الكثرة. (كيرج٨ص٤٥) الكوثر الفضائل الكثيرة التي فيه (كبيرج ٨ص٩٠٤) (القول الخامس عشر) ان المواد من الكوثر جميع نعم الله على محمد ر صلى الله تعالى عليه وآله وسلَّم) وهو المنقول عن ابن عباس لان لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة، (تغير كبرللرازي جلد ٨ صفى ١١١ وعد زرقاني جلد ٢ متح.١٥٨ ـ ١٥٩) عن ابن عباس قال الكوثر النعير الكثير وهذا

التفسير يعم النهر وغيره لان الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير من ذالك النهر كما قال ابن عباس و عكرمة وسعيد بن جبير و مجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن ابي الحسن البصري حتى قال مجاهد هو الخيو الكثير في الدنيا والآخرة. (تغير ابن كثير طِد ٣ صغر ٥٥٨) (الكوثر) هو فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثوة (مدارك بلد ٣ صفحه ٣١٣) (الكوثر) اي النعير المفوط الكثوة من العلم والعمل وشوف الدارين (تغير البيفادي،مغير٢٠٨) قال في القاموس الكوثر الكثير من كل شيء والاظهر ان جميع نعم(1) الله داخلة في الكوثو. (تغير روح البيان جلد٢ صفى ٢٤٦) عبارة السمين والكوثر فوعل من الكثرة وصف مبالغة في المفوط الكثرة اه.... وفي الشهاب انه صفة لموصوف محلوف اي انا اعطيناك الخير الكثير اي المفرط في الكثرة، والكوثر في كلام العوب الخير الكثير (تغير جمل جم ص٥٩٣) (الكوفي) فوعل من الكثرة وصف مبالغة في البالغ الغاية في الكثرة..... (القول السادس عشر في تفيسر الكوثر) الخير الكثير الدنيوي والاخروي وكل من هذه الاقوال تحقق به رسول الله صلم الله عليه وسلّم وفوق ذالك مما لا يعلم غايته الا الله تعالى: (تغير صادی جلد ۴ صفحہ ۳۰۱) کوژ درافت چز ہے بسار را کوئید کی شامل است علم بسياردا ... ونيز شال است عمل بسارونز ائن بسارومملكت بساررا تغير تزيري إره٠٣ صفي ٢٨١) ملخصًا بلفظه

مولوی عبدالحق صاحب تغییر حقانی فاضل و یوبندنے ای آیت کے ماتحت لکھا:۔

1. وقال تعالى وَيَهَمُ فِيشَدُهُ عَلَيْكُ ( \* عَ: \* ) اورا فَي تَعْيَى مَ رِنَام كُروب ( تربر اللَّ حتر ) ريون مى اترون مى ( المستعمل العطى ( النير توان العراق) من المعلى العطى ( النير توان العراق) على العرف العالى العطى العطى والبيساوى على تضيير ها "والمنطق الاولين والمثالث فكر الى "المبوق" وينهم إلين من علاه المعيى وحد المعلاه المعيى وحد المعالى المعين المنافق المعين المنافق المعين المنافق المنافق

(اعلى حفزت عليه الرحمة الاستمد ادمني ٤)

فراق خالف براتمام جت کے لئے ان کے گھر کی گوائی

قرجها آیت المراد القالوی صاحب " برخک بم نے آپ کوکٹر (ایک وش کانام ب اور برخر کیٹر مجمال شدہ وائل ہے) عطاقر مائی ہے "

ب المصاحة و من المصاحة و المحتاجة المحتاجة و كوالم محتاجة والمحتاجة والمحتاءة والمحتاجة والمحتاء والمحتاجة والمحتاجة والمحتاجة والمحتاجة والمحتاجة والمحتاجة وا

حضرت ملى الناعظية وسنم رسيده است خواد بلغنل معنرت و عرائه تان اورارسيد في است حوض كوثر .... فند بري لا حد الدائل المدر و النفر عندا باللاي برية حد الله بالمنطق معرود ي

: غزدر بی نصت باداش است (تغییر حق فی قاری برتر جرشاه و فی انده شخیر ۱۹۰۳) "کوشر کے منی" تجریکیز" کے بیل لیخی بهت زیادہ بھلائی اور بھتری ۔ یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے "العمر انجید" بیش اس کے حصل تھیں اقرال ذکر کئے بیں اور انجر بھی اس کورتیج وی کہ اس نشا کے

(تشمیر حافی الدوجمود صاحب سے ترجہ پرصنے ۸۵۸، حاشید پر ) امام الطا کندے کہ بچا حضرت شاہ عمیرالعزیز صاحب محدث ولوی تخذیشی زیورمقدس سے نقل کرتے ہیں:

-وامتلأت الارض من تحميد احمد و تقديسه وملك الارض ورقاب الامم

البريلوي \_

" بحركى زين اته كى تداوراس كى ياكى بولغى الصاحة (صلى الصطيروسلى ) ما لك دواسارى زين اور تمام أمتول كي گردنوں كا۔''

لہذا امام اجل سیدی سمل بن عبدالله تستری ہے امام قاضی عیاض ادرا مام احرقسطلانی تلا اور علامہ شهاب الدين تفاجى خفى وعلاسطى قارى حفى وعلا مرجمة بن الباتى زرقاني شرما فريات بين رضى الله منم:

من لم يو ولاية الرمول علين(1) في جميع احواله ويرى نفسه في

ملكهِ صلى الله عليه وسلَّم لايلوق حلاوة سنته.

(شقاشريف جلد استحد ١١، باب لزوم محبته عليه الصلوة والسلام مطبوي معروص ا ١٥ مطح لا مور، شرح شفالنتاري والخفاحي جلد ١٩ صلى ١٣٨٥ موا مبدلدني جلد ٢ ، زرقاني على المواميب جلد ٢ صغير ١٣١٣، جوابراليجار جلد ٢ صغير ١٣٠ مدارج المنيرة جلدا صغير ٢٩٣)

"جو ہر حال میں نی کو اپنا والی اور ایے آپ کو حضور علیہ العلوٰ قو والسلام کی ملک نہ جانے وہ منت نبوی کی حلاوت ے اصلاً خبردارنہ ہوگا ملی الله علیه وسلم ."

آیات واحادیث عطائے مفاتح عالم بحضور برنورمولائے اعظم عیف آ بت از توریت شریف (2) ، بیمی وابولیم ، ولاک النوق شن حضرت أم الدرداه سے راوی كه ي ف '' کعب احبار (3) ''سے یو جماتم توریت می حضور الذی کی نعت کیا یاتے ہو؟ کہا توریت مقدی می حضور عصله كاومف يول ب:

محمد رسول الله..... واعطى المفاتيح مختصراً "محرالله ك رسول ہیں، وہ تنجال دئے گئے ہیں۔'' (ﷺ)

( خصائص كبري جلد ا بصفحه ١١ ،الامن والعلى صفحه • ٣٠) آیت از انجل طیل ما کم بافاده هیچاوراین سعدویمی وابوهیم روایت کرتے میں کدهفرت عائش فر ماتی

1- ثيرًا ما مُسطِّعًا في فرمائي جين .. قال شيخ المحقيقين وامام العادفين تاج المعين ابن عطاء المله المشافلي (التوفُّ ٥٠٠هـ) اذا قناء اللَّه حلاوة مشربه في هذه الآية فَكَا وَتَهَيَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَفَّى يُعَرِّمُوكَ دلالة على الايعان الحقيقي لا يحصل الا لمن حكم الله ورسوله كم الله على نفسه قولًا وفعلا واخلًا وتركا و حيا وبعضا. مواجب جلد ٧ مني ذرقاتي جلد ٧ مني ١١١)

2- كتب ادر سابقد ي حضوركي درخ نقل كرنا الل اسلام كد ثين بملف صالحين

3\_(تابعي) ادرك زمن النبي عليه الصلوة والسلام ولم يره واسلم في زمن عمر الخ اكمال صفحه ۲۱۵ نفة، تقريب صفى ۳۵ بيلا۲ ـ ۱۲ مند

ج كدرمول الله عليه وسلّم كي مغت وثنّا وأثبيل ياك بش كمتوب ب-واعطى المفاتيح\_(الأكن والعلى صفحه ٠ ٣) "أنيس تنجيال عطامو كي بين"-

حضرت مقيد بروايت ب كه حضور ما لك مفاتيم ملى التاعليد وملم في فرمايا: ...

اني اعطيت مفاتيح خزاتن الارض او مفاتيحٌ الارض. هذا لفظ للبخارى و المسلم" (انى قداعطيت الحّ) محج يُدَّارى طِد ٢، صَحْي ۵۸۵ وسنحه ٩٧٥ وسيح مسلم جلد ٢ صغه ٢٥٠ شنق عليه ،مڪلوة شريف جلد ٢ صغه ۵۵۵، زجاجة المعانع جلد۵ مغ ۱۸۹)

" يه شک محصر مين کے خزانوں کی تنجياں عطا کی کئيں"۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تنجیوں کے مالک حضورعلیہ الصلو ق والسلام نے فر مایا:

"بينا الله الله البت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت(1) في يدى" مجمح بخاري صدا، صفيه ١٨٨ صبح بخاري جلد ٢ صني ٣٨٠ اوجلد ٢ صفيه ٠٨٠ او مجيم مسلم جلد اصني ١٩٩، ولاكل النبوة لا في ليم صلحه ١٣٠٠ الى لفظ " الارض " ( ليم الرياض جلدا صحّد ١٣١ )وهكذا في شرح الشفا للقاري

" شي سور با تعاكمة مام زين ك خز انول كى تنجال لا كُو تئي اور مير ب باتي شي ركاد كي تئي ." في رواية عنه: بينا انا ناثم اذ اوتيت خزائن الارض(2)

(صحیح بخاری جلد ۲ صغه ۳۳ و المجیح مسلم شریف جلد ۳ بصغه ۳۴ و ابوکواز جلد ۱ مصفحه ۳۹۵ و ۳سائص كبرى جلد ٣ صفى ١٩٣٠ ، جوابرالكارجلدا م فير ٩٠ ، جوابرجلد ٣ صفى ١٥٥ عن السناوي ، جوابر الكار جلد ٣ صفحه ١١٢ ، از ابن زملكا في متوفى ٢٤٤ هه )

> و فى رواية عنه "بينا انا نائم اذ جي بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدى"

> > وفي رواية عنه " واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض"

(شفاشرىف جلداصغه ١٣٦٣ ياب ١٩ فعل اوّل، جوابراليجار جلد اصغه ٣٠) قال القسطلاتي قد حمل بعضهم على ظاهره فقال هي خرائن احناس ارزاق العالم ليحرج لهم بقدر

مايطلبوته لذواتهم الح ارشاد السارى جلدة صفحه 1 74 ء. 2 - ير جمل منتقل وكلمل ب اومركب تام ب- الكاجله حوادان والاعليحدوب-موادان والي جمله كوفرا أن الارض والع جمله

کی جزیتا کراور خزائن ارض کوسواران کر حمول کرنال علی یا عناد کی سند ہے۔ ۱۳ سند

" نيز حضور عليه الصلوَّة والسلام كي بارگاه على مفاتح تزائن ارض چيش كي ممكن اور جبال تهامه كوزم و اور ياتوت اورسونا اورجا عمى بنادية كى يثر كش كي كل اخوجه الطبواني بسند حسن والبيهقي فى الزهد عن ابن عباس (نصائص جلام صفى ١٩٣٠، جوابر الحارجلد اصفى ٢٩٠) '' نیز رضوان خازن جنان نے حضور عظی کی بارگاہ میں دنیا کے فزانوں کی جابیاں پیش کیں۔ رواہ ابن عسا كرعن ابن عباس (خصائص كبرى جلد ٢ صغير ١٩٥) المام قاضى عياض رضى الله تعالى عنه فرمات بين: قد اوتي صلى الله عليه وسلّم حزائن الارض ومفاتيح البلاد (شفاشريف جلدا منى ٣ كفصل واحا الضوب الثالث الخ يجابرالحارجلدا صفى ٢٠) عن ابي هريرة ان وصول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم قال .... بينا انا ناثم وأيتني اليت بمقاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. متفق عليه. (مكلوة شريف جلد ٢ صفي ١٥١٢ ز جابة المعانع جلد ٥ صني ٨) ما لك فرائن وياحقورسيدالانبياء عليه الصلوة والبلام ففرمايا: بينا انا نائم اوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا(1). متفق عليه '' میں سور ہاتھا کہ تمام خزائن دنیا کی تنجیاں جھے دی گئیں''۔ ( بخارى مسلم كنوز الحقائق للمناوي ج ا ص • • 1 ) حفرت على سے روايت ب كرحضور عليه الصلو ة السلام في ايا: اعطيت مفاتيح الارض " مجمع ساري زيين كي تنجيال عطاموكين" \_ (رواه احمد في منده مديث مجمع جامع صغيرطدا صغه ٣٦ ودواه ابوبكر بن ابي شببة والبيهقي، فصالع كبري جلد ٢ صفحه ١٩٣٠ جوابراليجارجلد اصفحه ٢٨٩) حضرت جابرے دوایت ہے کے حضور علطے مالک ونیانے فرمایا: اوتيت بمقاليد الدنيا على فرس ابلق جاء ني به جبريل عليه

قطیفة من سندس. " ونیا کی تجیاں این گھوڑے پرد کھ کرمیری خدمت بیں حاضر کی گئی۔ جریل کے کرآئے اس پرنازک ریشم کازین اپنی یافتش ونگار پڑا ہوا تھا"۔

1-ماتول آسان ماتول زين وياب العلوظات الل عفرت جلد ١٥-٨١ مند

(واه احصد الى صسندة وابن حيان فى صحيحه ، والطبياء العقدسى فى صحيحه المنطقة والطبياء العقدسى فى صحيحه المستعزة و ابونوبية فى دلاتل اللبوة بسند سخح بالمح صفر علوا صفرة 9 فسائع كرن جلد ٢ . صفر ١٩٥٥ . جزابر الجار بلدا سفر ١٩٥١ وجلد ٢ صفر ١٩٥٨ . التي المناز بلدا سفر ١٩٥ وجلد ٢ من ١٩٨٨ . التي بطوا سفر ١٩٥ كرا بالمحتر بلدا سفر ١٩٥ . من من ١٩٥ . وجلد ١٩ السفرة ٢ من بهورة الماريين الربين من ٩ و كنت النواس المناز ابهله ٢ من من ١٩٥ . من رهم الرياش جلدا منور ١٤٥ . كنت النواس الوقا بحوال يم بلدا سنر ١٩٥ . من رهم الرياش جلدا منور ١٤٥ . كنت النواس والمناز المناز ١٩٠ من المناز ١٩٠ من المناز المناز

واليه اشار الصرصري رحمه الله تعالى بقوله

يعنت مقاليد الكنوز جميعها تهدى اليه على سراة حصان جعلت عليه قطيقة من سندس فله استقام الزهد عن امكان (تجهاريش بالداستر. ۲۵)

ہر چیز کی تخبیوں کے مالک حضور علیہ انصافوۃ والسلام نے فر مایا:۔

اوقيت حفاتيع كل شى الا النحص (رداه احرثى منده جلد ۲ م في ۵۸) والطبرانى فى المصحيح الكبير عن ابن عصو- بامع منج بطدا صفح ١١- وفال السيوطى بسند صحيح - خصائص كم كل جلدا من في ١٦ م كن العمل بلدا من و ١٦ م كن العمل بلدا يسنى ١٩ م كن برا بمن المام كن العمل بلدا من و ١٦ م كن العمل بلدا يسنى ١٩ م كن برايم كل بلدا من و ١٦ م تغير دو ١٢ العانى جلد ٢ م كن بدا من و ١٦ م كن بدا مام كل بلدا من و ١٩ م كن بلدا من و ١٨ م كن بلدا م كن بلدا من و ١٨ م كن بلدا م كن بلدا

القدر برجله مستحد ۲۹ من البارق جلوا المحد ۱۹۰۰ بروام الكار جلوا المحد ۱۹۰۰ من البار عمار جلوا المداد المداد ال " مجمع هر چزى تخيال عطابو من سواان ما خي كے ليني فيوب خسسه"

يصير برين بجيال مطاع و المادان باي سيس استود سد دوايت كيا به (خسائش كبرى جدم).

بين بين مغمون اجمد والإين صفى احم، اختوجه احمد وابويعلى وابن جوير (بلدم، مف ١٦٦١٤) وابن الممنز رواين مرودية تمير ويشتر وبلده، من 1٩٩ أشير ابن كثير جلد ٣ من ٣٥٠، فق البارى جلد ٨ منى ١٦٦، فق البارى بلدا صفى ١٩٠، جوابر إلتجاز جلد استى ١٩٩ فق البارى جد ٨ منى ٣٥٠، فق من ٣ من الله عليه منى ٣٥٣ المنافق وي الطبرى من طويق ابن مسعود قال اعطى نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء الا مفاتيح الغيب. فق البارى جلد ٨ منى ٣ مناسم واصلح علم كل شيء الا مفاتيح الغيب. فق البارى جلد ٨ منى ٣ ٣٦- واحرج احمد عن اس عمر مسعود اونى بينكم علم كل شيء سوى هذه الخمس واخرجه عن اس عمر

بنهوهِ موفوعًا ۱۹ مرقات جاگ ۵۰۰ عن ابن مسعود کل شیء اوتی نبیکم غیر خمس، (ای*ن چری*طدے صفح ۱۲۱،این کیرطد سمصفح ۳۵۳، خازن جلا۲ منح ۱۱۱،الیم <mark>الحیط</mark> جلاسم صفح ۱۳۵،قرطی جلاسما صفح ۸۳)والملفظ له (روح العائی جلا۱۲ متح ۱۱۱)

اوتى نبيكم عفاتيح الغيب الا المخمس، اخرجه الطيالسي في مسنده (2 الاركام مع ۱۵ مسنده (2 الرار)

" پانچ کے علاوہ اور ترام نیج و کی جابیال تمہارے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کودی تکئیں۔"

" وقيل لفظه" اعطى نبيكم صلى الله عليه وسلّم مفاتيح الغيب الا الخمس إنَّ اللهُ عِلْدُهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ

مندطیالی صفحه ۱۵ مندامام اجرجلد ۳ مسفحه ۳۳۸ خاله ابن مسعود (ف) شُخُ الاسلام علامه حمّق دحمدافته تعالی اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے چاشیر جامع صغیر میں فرماتے ہیں:

> شہ اعلم بھا بعد ذالک (حامش السراج المنير صفح 29 جلد ۲) "لين چريد پائي (غيربشسه) جمي عطابوت ان کاملم محمي ورديا ميار" فيزعلام نبهاني حديث ذکونق كرنے كے بعدارة امرابات مين:

وقد قال هذا صلى الله عليه وسلّم قبل ان ينعم الله عليه بعلم الخمسة المذكورة ايضاً ثم انعم عليه بها كما ذكره السيوطي.

( فصائص کبرنی جلد ۲ صفح ۱۹۵ وجوابر ایحار ش'اصخح ۲۹۱ ) وغیره کشعا انعم علیه بعلم المووح وانه اموبکشیم ذالک۔ ( تجوع الاربعین اربعین صفح ۴ ۳۷)

علامه عزيزى اى مديث مرفرط كے ماتحت فرماتے ميں: وقبل انه اعلمها بعد هذا المحديث. (السرائ المتم طد ۱ مفدید) المحدیث. (السرائ المتم طد ۱ مفدید)

علاصدا بنی شرر آخ آسمین امام این تجرکی ش فرماتے ہیں بی حق ہے و للّٰہ المحمد (الاس منح ۴ م)

حضور سيد عالم صلى النه عليه و ملم كي والد وطيب حضرت آمنه رضي النه تعالى عنها حضور عظف كي ولادت كا واقعه بيان فرياتي تعميس كه حضور عليه الصلوفة والسلام كي ولادت باسعادت كوفر وأبعد بياعلان يوا:

واذا قاتل يقول قبض محمد عليه الصلوة والسلام على مفاتيح

النصرة ومفاتيح الربح ومفاتيح البوة..... بنع بنع قبض محمد على الدنيا كله لم يق خلق من اهلها الا دخل في قبضته

(هذا مختصر بغير تفيرلفظ) رواه ابو نعيم عن ابن عباس عن آمنه دالل المدة صفر ١٩٣٨ الى قوله النبوة ـ جوابراتحارجلدا صفر ١٨٠ رواه الخطيب البغدادى، جوابرانحار؟ مخر ١٤٤ عن الإمام ابن حجو وجلد ٣ سفر ٣٣٣ عنة خسائص كبرئ جلدا صفر ١٣٥ عنه مواب بلدية زراق كم الراب جلدا سفر ١١٣)

''اورا یک کینے والا کور ہا ہے کہ اهرت کی تنجیال نفع کی تنجیال ، نبوت کی تنجیال سب برقیر مصفیٰ ملی افغاصلی ولم نے تبنہ قربا یا، واہ واہ اساری دیا چرمصفیٰ ملی النه علیہ دسم کی شمی شری آئی مز مین وآسان میں کو کی تلاق ایک شروع جوان کے تبنیہ میں شدآئی۔''

یمی آنی در شین و آسمان می اوی هوی اسک شدری جوان کے بعضه بات از . حضرت آمنه میام التفاقائی اعلیها قرباتی میں کدر فعوان خاز ن جنت نے بعدولا دست مرکار در بید حضور علیہ المصلوفا والسلام سے حرض کی:

معك مفاتيح النصريا خليفة اللّه

" حضورا عظی آپ کے ساتھ نعرت کی تمجیاں ہیں اے اللہ کے نائب

(ملخص بغیرتبدل لفظ) (رواه ابو زکریا یحیٰ بن عائذ فی مولده عن این عباس عن آمنة (خسائ*ش کبرگاجلدا صفح ۳۹*)(1)

عن ابن عباق مثل المصفوط من مراجعة المسلم المسلم المسلم المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة حضرت المس سدوايت سيكرمتمون عليه أصلاً والسلام في مستنبه سنح 177. ببيشت (رواه المضادمي في مستنبه سنح 177)

"عزت دینااور تنجال اس دن (قیامت میں) میرے اِتھ میں ہوں گی۔"

چواپراتخارطد ۲ بستی ۳۳ سخ ۱۳۳ می عیدودی ، جواپرطد ۳ صفر ۱۳۳ ساین دیکانی ، منتخل ۱۶ باسدفت کاسید امرسکین فصل ۲ صفر ۱۳۵۰ و اه المداوحی والنوحلی والبسیفی عن انسی سموابیب ، جوابر انتخار جلد ۲ صفر ۳۸ عندوجوابر آنتخار طهر ۲ صفر ۱۹۰ عن حکتوبات الصحيد و نصوه في المدالائل

2- برزگ دادن وکلید بائے بمیشت وابواب دحت آل دوز برست کن است. اوج: المفعات جلد ۳ مسنی ۵۰ ۲ م

<sup>1.</sup> العاما للحجة يتواليكي لاعتراون

فر کن نافات کے پیٹر داقا اور کام انسید کی نٹر افلیے سے کو ۳ ایم ہے:۔ ولقد او بی حوال الارض ومفاقیع البلافد اور آ پ کرانام کزرائن روئے زیمن کے اور تو م شورل کی کیوں ( دام کشف میں ) معالی کالی تھی۔ انفینی

لابى نعيم صحّى ٣٨ و لفظه لواء الكرامة ومفاتيح الجنة ولواء الحمد يومنذ بيدى "جرابرانجار جلداصقى ٣٦٦ سـ ٤٣ لواء الكرم بيدى ومفاتيح الجنة بيدى اخرجه الدارمى والترمذى وابويعلى والبيهقى وابونعيم عن انس، دماكس بدم مفي ٢١٨. جرابرانجار بلدا صفى ٣١٣)

> انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع (مسلم لجد ٢ صفى ٢٣٥)

> قال تحته النووى قال الهروى السيد هوالذى يقوق قومه فى النخير وقال غيره هوالذى يفزع اليه فى النوائب والشدائد فيقوم بامرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم قال النووى هو سيدهم فى الدنيا والآخرة وانما يظهر لكل احد. يقول ان الله عزوجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل عليه الصلوة والسلام واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفى من بنى هاشم (مسلم المراسق ۲۵۵)

ای کے شیخ الحد شن و انتقابین حضرت مولانا محرمبرالی محدث دابوی رحمة الفاق الی علی فرمات میں: ۔ درال روز طاہر کردد (کر) و مسلی الصاطب مشم محبوب النبی و مرود کا نئات و مظهر فیوش ما تما ہی اوست جل و علا وظیف رب العلمین و نائب مالک بیم الدین است روز روز اوست و محم حکم او بحکم رب العالمین (حداری النبرة قرش بف مبلدا صفح ۱۹۵۸)

حضور عليه الصلوة والسّل م في لما يك قيامت كون خازن ما رفرشد الم محشر س كيم كان

ان اللّه امرنی ان ارفع مفاتیح جهنم الی محمد صلی اللّه علیه وسلّم

'' النه تعالیٰ نے بچیے تھم دیا ہے کہ جنم کی تخیال جم سلی انته علیہ وسلم کو وے دوں ۔'' مجرر ضوان خاز ن جنان کے گا:

ان الله امرنى ان اوقع مفاتيح الجنة الى محمد صلى الله عليه وسلّم .

" مجھ الته تعالى في حكم فرمايا كه جنت كى تنجيال محرصلى الته عليه وسلم كورے ووں "

رواه ابن عبد ربه في كتاب بهجة المجالس " اورده العلامه ابراهيم بن عبدالله المداي الشاهمي في الباب السابع من كتاب التحقيق في فضل الاستفيق في فضل الاستفيق في فضل الاستفياء في فضل الاربعة التخلفاء" وروى نحوه الحافظ ابو سعيد عبدالملك بن عثمان في كتاب شرف النبوة عن ابن عباس الاس والعلاس في سسم مدارة شرف جلاا سخو ٢٣٦ بي" وكتبته ابوالقاسم الانه يقسم المجترية بين اهلها. (علراء ٢٠٤٠ ق ركت ابوالقاسم الانه يقسم المجترية بين اهلها. (علراء ٢٠٤٠ ق ركت ابوالقاسم الانه يقسم المجترية بين اهلها. (علراء ٢٠٠٥ ق ركت الإستفرادا)

شخ نوعبدالحق محقق محدث و الوی فر ماتے ہیں:

آ هد است کرایستاده کی کنداور اپروردگارو بیمین عرش دورردایت برعرش دورردایت برکری دے سارد اوسکلید جنت' ( بدارت شریف جلد اصفی ۴۵۳)

حفرت عبدالله بن عماس سے روایت ہے رض الله تعالی حتمہا كر حضور مالك و قاسم جنت عليه العساؤة والسلام نے فرمایا:۔

والتي مفاتيح البعنة يوم القيامة ولا فنعر. (رواه البريم في داكل المنوة صفح ۲۸ فصائص جلد ۲۸ مترابرجلدا صفح ۳۱۱)

''لینی قیامت کے دن جنت کی تخییاں میرے پاس ہول گی میٹخر انہیں فر ما تا۔'' علم مرزق ، بلکدانفہ تعالیٰ کی مرفعت کے قام و خازن حضور ہیں۔

كاسم تهم الفاحضرت مجر مصطفق صلى الفاهلية وسقم نے قربايا: ـ الله يعطى والنا الحسسم. ( محماوی شريف جلد ۴ مصفحه ۵۳۱ محن افي جريره) " الفاه تعوالى اى (جر شے) عطافر الا سے اور مس مثل (جرشے "تقسیم فرباتا ، ول"

انما انا قاسم اقسم بينكم (طحادى شريف جلدم صفحه ٢ ٥٥٣ عن جارين عبدالله)

عن معاوية قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلّم انعا انا قاسع واللّه يعطى منفق عليه . ( محجّ بؤرى جلدا مِحْق 17 يشكّلُوّ 7 شريف جلدا مخر ۲ سرخب من معادية <sup>حس</sup>ن جام صغير جلدا مِحْق س<sup>و</sup> اوفى دواية عند، وانعا انا قاسع ويعطى اللّه".

(صحیح بخاری جلد ۲ بسغه ۱۰۸۷)

عن معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والله

المعطى وانا القاسم. (مَحَى بَمَارَى، طِدا بِسِخْ ٣٣٩) قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم انعا انا قاسم وخازن واللّه يعطى (مَحَى بَمَارَى طِداصَةِ ٣٣٩)

''رسول الله صلى الفه عليه وعلم في قرمايا كه (الشه تعالى كى جرنعت كا) عن عى قاسم اورخازن بول اوراندة تعالى عن عطافر ما تاب ''

عن معاوية مرفوعاً انما انا خازن" ..... انما انا قاسم ويعطى الله

(مُمْمَ بِلدَاصَحْ ٣٣٣) ان النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقول والذي نفسي بيده ما اعطيكم شينا و لا امنعكموه انما اناخانن.

(تغییراین جربیطد ۴ صغه ۱۰۹ داین کثیر جلد ۴ صغه ۳۶۳)

انما جعلت قاسما اقسم بينكم

( گن جاپرتش عليه عملة شخوه مده) بعثت قاسما اقسم بينكم دق اى للشينين عن جابر (صبح) ( با معشر طرح ام سخوم سمال ۳۳)

فانما انا قاسم (عن جابر)

انما انا قاسم اضع حيث امرت (عن ابي هريرة) ( مي بخاري طدا صححه ٢٥٩ ونحورواية جابر في المستدرك طد ٢٠٥٨ ونعو رواية ابي هويرة في المستدرك طد ٢٥٠٤)

مكلوة بابرزق الولاة ص٣٢٥

والترمذى .... الله برزق وانا اقسم (مولدرمول الألاين كيرصف ٢٠) "التفعّالي بى رزق د بتا بداور على على (أع) تشيم فرانا بول."

حضور عليه الصلاة والسلام كانام بي-" المنحاف لهال الله "ابن دجية بينام ال معديث اليار ان انا الا خاز ن اضع حيث اهرت (وواه احمد وغيره) (زرقاني جلد اسمقي ١٦٨) الله تعالى كاسب كارغانسب لينادينا في سلى الفه عليه وملم كرواسط بي بي حضور عليه العملة ووالسلام فر ماتي مي كدافة تعالى فرش رقكها:

لا آله الا الله معمد وسول الله به احدُ واعطى. (الحديث) واعرجه الواقعي عن سلمان وضى الله تعالى عنه

(كتزاممال جلد ١٦ صني ١٦١)

"اف كرسواكونى تجامعووريس محراف كرسول بين من أنيس كرداسط سالون كاادر

انیں کو یے ہےدوں گا۔"

اس مدیت شریف سے معلوم بوداور تارید بودا کہ اتھ کر دھول کی یا دگاہ کا تمام لیا کہ دیا ، اخذ وصطا مسید محر رمول انتہ ملی انتخاط پر دکلم کے باقعول ، ان کے واضع ، ان کے وسطے سے سب ای کوخل فت مطلی کتے ہیں۔ (از فوضات الم الباشق میرد نامل حضرت)

ان آیات واحادیث سے ٹاپت ہوا کہ الک الملک شیشنا و قد برخل جا اے اپنے ہم ب کہر خلید اعظم ملی اضطار و کم گوٹرا تو ل کی تجیال ، ڈین کی تجیال ، ونیا کی تجیال ، نعمرت کی تجیال ، فش ک تعجیال ، ثبوت کی تجیال ، جنت کی تجیال ، ٹارکی تجیال ، ہرشے کی تجیال مطافر مائن تیں ۔ و لملہ العصد وعلی حسید الصلوة و السیلام

صفورگیوب فدا گرمسیطنع ملی ان طلب و کم کیے قائم فرانته شہول جب کیآ پ کے فام بھٹی د کر قائم فنج اللہ ہیں۔ آج جو کمال فرع عیں موج دوامل میں بطریق اوٹی موجود"

الصحافي نے فرمایا:

فَالْتَصَّلَيْهِ وَالْمَوْالِيْ (وَارَاتِ)." مِجْرِهُم عِلِيْنَ لَهُ وَكُورَ وَتَعْرِكُ فِي اللّهُ وَرَقَ وَقَع المِخْرُشِسُولَ فِي وَمِحْمَا مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ وَرَقْ وَقَعْرِ وَتَعْرِكُ مِنْ اور حِنْ وَانْ وَاللّهِ فَ ه يمات الامركيا ب اورعالم مُمَارِد مِيروه و كانتي وطاقر هيا في (تُرَاثُنَ اهر قان ١٩ اللهِ ١٩٥) اخرج عبدالوزاق والفريايي وصعيد ابن منصور والحارث بن ابي اسامه وابن حويو وابن المنفر وابن ابي حاتم وابن الاتبارى في المصاحف والحاكم و صححه والبيعني في شعب الايمان من طرق عن على ابن ابي طالب وضي الله تعالى عه في قوله

فرق قانف عض مودي شيرا حرماني وينرى نداس بدن تغير بش مع ب: والله بينية ذكرة افل الرواح فالمنه وقراً فال السحاب فالهوينة يُنهُم قال السفن فالكيتينية أخرا قال العلامكة (أخير رستولسوم)

مبلد۲ منی ۱۱۱ ونعوه عن علی تغیراتن کیُرجلد۳ منی ۱۳۳ پَتمبرکیر جلدے منی ۱۹۵۳ (مائیرالمرآن منی ۱۲۵) حد سال: ۱۳۰۰ منافق ۱۳۰۰ این کردند کار

''اورحفرت على وغيره سعقول ب كر'' قاربت' بواكر'' طاطات' بادل جاديات كتيال بورحفرت على وغيره سعقول ب كر'' قاربت' بواكر'' طاطات' بادل جاديات واخرج البزار والدارقطنى فى الافواد وابن مردويه وابن عسا كو عن سعيد بن المعسيب قال جاء صبغ التميمى الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اخبرني.... عن المقسمات اموا قال هن الملاكحة ولولا انى سمعت رسول الله عليه وسلم يقوله ما قلته الحديث '' (آخيرومشر بطلا بشقيا) وهنله فى تفسير ابن كثير جلا بم سقي الله عنهم ومجاهد وهكلا فسر ها ابن عبس وابن عمر رضى الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والقناده والسدى وغير واحد، صفى ۱۳۳۳.

فَالْتَشَيِّبُ آمُرًا اى الملاتكة التى تقسم الامور من الامطار والارزاق وغيرها "تغير الى سودجلد صفح ٢٥٣ تغير طبرى، جلده صفح ٢٥٠ تغير مظهرى، جلده صفح ٢٥٠ ونحوه فى الكبير جلد، معلى ٢٥٥ ومادك (تغير مادك وفازان ٣٠٠ م ١٥٠) ولفظ الاول الملاتكة لانها تقسم الامود من الامطار والارزاق وغيرهما، (تغير جلايين مفح ٣٣٣) ولفظه الملائكة تقسم الارزاق والامطار وغيرها بين العباد والبلاد

مسلمانوا قرآن اور مضرین جن جن جن چن و لا گفتیم کی تولیت حضور سید الرسلین رحمت المعالیین مطی الفه علید وسلم کے نوابوں، خادموں، خلاموں، استیع ل بینی طائحہ کے لئے قابت کررہ جی البیل فریق خمالف بات ہے جیسا کراچی عثانی صاحب کے حوالے ہے گذر الیکن انہیں (رزق وغیرہ) چزوں کی تقسیم کا حضور علیہ المسلاخ و اسلام کو حق کی ائیس (جو بلور اصالت و آمریت سیرعالم وازروے احاد ہے میچھ مریحہ ذکورہ حضور علیہ السلام کے لئے ثابت ہے) تو انہیں فریق تخالف شرک ، مناقض توجید اور ذیل صفت قسمت ربانے کئے لگاہے آگر باذن انتاء ماسور کن انفہ ہوکر بھی غیرافتہ کی تقسیم شرک ہے اور ذیل صفت قسمت ربانے کئے کیاں ٹاب ہاورہ شرک کیون ٹیس کیا کریں ان کو تو مشرک میں میں ان کو تو وقعی حضور

ے موئی (العبداذ بدالله) فائتگور دا آیا و با الا بھسا ہو قار کین کرام حضور علیہ اصلاً والسلام کوترانوں کی چاہیں کی مطاکی اصادیث اور ای طرح صفور علیہ اصلا و اسلام کے قام مطلق ہونے کی اصادیث اپنے شمایوم عمی اور سرید عالم ملی الله علیہ و کم بی جی کرکی اور قام مطلق ہونے شم یا لکل صاف، مرت کا دورہ تھی ہیں۔ مرف تر جرس سے مطلب واض ہوجا تا ہے کین خدا پر اگر سے تصب بیلتم یہ حد اور مثاوی کا کہ یہ جہاں تھسا ہی سے مانس نے صاف مرت کا بات واحادیث میں رکیک و باطل تا دیلیں گلوا کیں۔ فقیر اگر چاس تالیت میں مرف اثباتی بلوا مقیار کے ہوئے ہے میں ول چاہتا ہے کہ بلوار انتصار فراتی کا افساس سے شہات کا قلع گئے کرتا چلوں فراتی کا افساس کی تمام دوگی کا جائز دادور شہات و شکوک اور اور ام اور میار دیوں اور خیاتوں کا تفسیل در اگر موئی کر بھی کے تریش بخش و اثبات واشد تعالی بعد میں کیا جائے گا

> حدیث محیح انعا انا قاسم اورمؤلف در کاسرور 'کشبهات شهرا بیخروامد بهزان با بعده کے ناکانی ب

شیقم ۲ کی بار وست می قاسمیت کا ثبوت بلک قاسمیت کی تخصیص الله تعالی کے لئے سے للذا قرآن کے مقابلہ میں نجروا مدکا میش کرنا بالکل تا جائز ہے۔

ہیں میں مار میں کا خصور طبیہ السلان و السلام ہر چیز تشتیم فریائے ہیں تو بدکا روں کو بدکا ری تشیم فریائے ہیں۔ خالفوں (کا فروں بشرکوں) پر بیافیٹ کدان کو بالی ، فکلی وسعت عطائی اورا بھوں (مسلمانوں) پر بیٹم کمران کی ہمویٹیل کفار وشرکیمین کے قبعہ شین و کیں اور مائی کلی مطاعے بھی ہے رقی۔ (مطحسانا "دلیا کا مورد" ارشکا ہے استان کا استان استانا)

#### ازاله شبهات ندكوره

جواب شیر فمبرای طل الاطلاق احاد کو باب عقائد کس ناکانی بتاناعکم کلام بنگم عقائد اور آختی سے بیگائلی کو دکس ہے بعض عقائد کا تصلیحات پر مدار اور بعض عقائد کے گئے تلایات اور احاد قائل اعتبارہ اگر داخ کے شور بے سے فرمت ملے تو لماحظہ ہوئیراس شرح شرح عقائد صفح ۳۴ - ۵۹۸۔ ۳۳۹ م

عقیدہ قاسم مطلق کے اثبات کے لئے صحیحین وغیرہما کی نیر جسی بالکل کافی ووافی ہے۔

٢- على سبيل التنزل صور عليه كل قاسميت على عمو والاستدباب عقائد منتيل بكدباب فضاكل سے ب اور اثبات فضيلت ومنقبت كے لئے خرواصفيح دركنار صديف ضعيف محى الا تفاق قابل اعتبار، ملاحظه ومرقات جلد اصفحه ۲۵۳)

جواب شير تمبر ٧- جن آيات اورا عاديث عن الله تعالى على تقتيم كاذكر وثبوت باس حقیق ، ذاتی ، تود مخاری ، غیر ماموری ، غیر محکوی تغییم مراو ب اورا کی تغییم کا الک دمتولی بم موات الله تعالیٰ کے اور کی کوئیں مانے اور جن احادیث علی حضور عظیمہ کے قاسم ہونے کا ثبوت ہے، اس تقسیم ت تقسيم ماموري، ماذوني، محكوى كا مالك ومتولى بونا مراد ب- جس طرح آب حديد تقسيم طالك فَالْتُقْتِينَاتَ أَمُرًا ولاكل منية تقيم رباني كمنافى فيس اى طرح احاديث شبتر تقيم نوى مى ان ك منانی و مقابل کیس \_ فرشتے مامور و ماذون من النبی ہو کر تقتیم کرتے ہیں \_ ( کیونکہ حضور خلیاتہ اللہ الاعظم مين (خصائص كبرى) اورآب يزيللعالمين (قرآن) اورجمة للعالمين (قرآن) اوراوسلت الى المخلق كافة (ميح مسلم)كي وجد عامم ومطاع جميع فلق بين يزتمام الكرجريل عليه السلام ك ككوم وطع بين كونكده وان سب كرمول بين اورجرائل دميكائل جمنورعليه العملوة والسلام كدو آساني وزيريي (حديث) جريل امين خادم دربان مجر مصطفر صلى الله عليه وسلم (سعدى) مطبع كالمطبع مطيج ہوا كرتا بے كلوم كا محكوم كلوم بواكرتا ہے۔ تو حضور سلطان دارين ادر سيدالكونين ہيں مسلي الضعليہ وسلم ) اورحضور عليه الصلوَّة والسلام مامور و ماذ ون من الله هو كرتقتيم فريات بين يتقتيم ملا ككه ورحقيقت تقیم نبوی ب-اورتقیم نبوی در حقیقت تقیم ایز دی ب کیونکد حضور عظیم کا برقول ونس وی بان أَشِّعُ إِلَّا هَا أَيْوْتَى إِنَّ (قرآن) (اورآب كى براواوى كمطابق ب) يرتر تمضي اورمختر معانى يرصف وال طالب علم بنى احير المعدينه كوسائ ركاص كرسكة بين كدايك عي هل أمروها كم كى طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور مامورو چکوم کی طرف بھی عبد ماذون کا تقرف اس کے آ قاومونی کا تقرف ، وكل كى جيت إدو كل كى جيت إر بواكرتى ب تدبو فافهم و لاتكن من العافلين المعاندين\_

جواب شبر مبر ال قاسبت مل عموم ب كونك يدسلم اصول س ب كداكرا) مك مفعول متعلق كاذكرنه بونا محذوف وبالمفيد عموم بوديكم يتخيص المقاح صفحه ٢٣٠ ومتعرالمعالى صفي ١٤٨٨ ١٤٨ مطول صفحه ١٤١٥ ١٤١٤ ١٤٩١، جوابر المحارجلد ٢ صفحه ١٥٠ عن المناوي) يمال اس حديث پاك يس بحى يعطى، المعطى اور قاسم، اقسم كامفول مذكورتيس جومفيد عوم بياتواس

1 -مقام فطالي بمن ١٢ فيض عنى عز

٧ ـ شراح محدثین نے بحی اس صدیث کی شرح کرتے ہوئے عطا اور تقیم ش عموم بیان فر مایا۔ طامہ ملاقل قار کی فرماتے ہیں:۔

(فانى انما جعلت قاسما الاقسم بينكم) اى العلم والفنيمة وتحوهما ويمكن ان تكون قسمة المرجات والمركات مقوضة اليه صلى الله عليه صلم والا منع من الجمع كما يدل عليه حلف المفعول لتبقيب انقسهم كل الملهب ويشرب كل واحد من ذلك المشرب بل لوحظ في معنى القاسمية باعتبار القسمه الازلية في الامرا الدينية والمبنوية فلست كاحدكم لا في الذات ولا في الاسماء والمفات(ا) قال الطبي لانه صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس من قبل الله تعالى اما بوحى اليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والقضل وقسم المغالم ولم يكن احد منهم يشاركه في هذا المعنى

يت و ده کي هده اصفني (مرقات شرح مڪنوة جلد ۳ صفي ۵۹۸)

شخ محق اس مديث كاترجمه يول فرمات بين:

د قسمت سے تم ممان شاذ جانب تن واکن چردی کرده شده است بسوئے کن وفر ستاده شده میرکن از علم وکل و سے رسانم بر سیکے را آل چرفعیب اوست وستی است مرآ فراوے کئم بر کس راور جائے کہ در مرحبہ اوست اوضیل وشرف .......... وایس صفحت در یکج کس بڑکن و جود کدارو ویچ کس در میں صفت شریک من نبود' ......(بوجہ الملحقات جلد سماحتی سم سم

المام اوحدا مجد مجدری فاحی رضی الله تعاتی عنه رقسطراز میں۔جن سے علامہ شامی روش جگہ جگہ استناد کرتے ہیں:۔

> قال صلى الله عليه وسلّم انعا انا قاسم والله يعطى واعرج العاكم فى المستدرك عن ابى هويرة يوفعه انا ابواتقاسم اللّه يعطى وانا المسم وكان يوصل الى كل احد نصيبه المذى كتب له 1- ماشم يخوتونى و سرية الميثر تفريش

من الصدقات والمغانم وغيرها وهو خليفة الله في العالم واسطة حضرته والمتولى لقسمة مواهبه و اعطبه (جمع عطاء) فكل من حصلت له رحمة في الوجود اوخرج له قسم من رزق الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والعلوم والمعارف والطاعات وهو الذي يقسم الجنة بين اهلها ولاجل هذا عد من خصائصه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم انه اعطى مقابيح المخزائن قال بعض العلماء وهي خزائن اجناس العالم فيخرج لهم بقدر ما يطلبون فكل ما ظهر في هذا العالم فانما يعطيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بيده المفاتيح فلا يخرج من الخزائن الألهية شيء الا على يديه صلى الله عليه وسلم. (مثال أمر المراجرة ٢٣٦، مطيره على يديه صلى الله عليه وسلم. (مثال أمر المراجرة ٢٣٨، مطيره المحارة والا العيدوس، وهو معنى اسم الخليفة وخليفة الله جوام

الينى صفور عليه الصلوة والسلام نے فرما يا كه جي تي تقسيم فرمانے والا بوں اور افته تعالى عى مطافر انا يعنى صفور عليه الصلوة الله من متدرك بين حفافر انا بي بريره وفي افته تعالى عند سے مرفو عا مخرج كو حضور عليه الصلوة او السلام برايك والي وحضور عليه الصلوة الله السلام برايك والي وحضور جو صدور على الشافر بالك من كو اس مقدر ہو چكا تقا، پنجائے ورج سے مقدر ہو يكا تقا، پنجائے ہو منافل كي بخشوں اور على مار منافر الله بين اور الشاق اور منافر على المور تقا بلا تو وہ محوال ميں ميں جو ستحقين المور خلا مار ورج سے مقدور عليه الصلوة الله الله تعالى ميں منافر مار سے سے محال محضور عليه الصلوة الله منافر الله تعالى كئي كي الله منافر الله تعالى كئيں عالم نے آب سے خصائی سے كا كر حضور عليه الصلوة الله على الله منافر الله منافر الله تعالى كئيں عالى منافر الله تعالى كئيں عالى منافر الله تعالى منافر الله تعالى منافر الله تعالى منافر الله منافر الله تعالى منافر الله تعالى منافر الله تعالى منافر الله تعالى منافر الله منافر الله تعالى منافر الله تعالى الله على والله على الله على والله الله على والله على الله على منافر الله تعالى الله على الله على والله على الله على الله على والله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على والله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ہے حیا باش ہر چہ خواہی کن (ول کا سرورصفیہ ۱۲۳) حالیق النعل بالنعل ان کی ضرمت ٹیر گذارش ہے۔" انسا ان قدسم والله یعطبی حذف مفول ہے۔حذف مفول ہیں میخرج ہے کہ معرصہ کے بجائے کھل بیت طاعظ قربا میں ہے مبین اصول ویشودس روبیای کن

ہے جیا ہائی مہاہشہ کر کھ شن نے اس صدیف کو چوکھ باب علم اور باب فینست شن ذکر کیا ہے تبذا اس سے عم اور فیسست کی تشییم راد ہے تو جوا باعرش ہے کہ اور اب فینست نی و دکر کیا ہے تبذا اس سے عم اور فیسست کی تشییم راد ہے تو جودہ میں صدی کے ایک جوالاک مو دل (۱) ملا کے برابرا تا الحمیش اس کو کہ شن نے اور اس مدے کو تصوی بایس میں ذکر کیا ہے اور کی صدیف کو تصوی باب میں ذکر کر آما اس سے عموم سے منافی ہے؟ کا نیا تحدیث و اس مدے کو حرف باب علم اور باب فینسست می میں ذکر زرایا بکد اور میں بہت بالوں میں مضور عظیمت کی قامسیت والی احادث موجود و ڈکور میں ای اے تو تعلم برب بالاک کے بادجود کھی ان چیز وں کی تعین شکر کا اور ان اجازی کا حمر واصل اور کر کے نظا و تی والی میں مورو اندیا ہو تی والی کے بادجود کھی ان چیز وں کی تعین شکر سے انسان والی کا حمر واصل دی کر کے نظا و تی والی

ا۔ یمن کا علی دائٹ ہے۔ کرفونسان کا سخواند فراہد تھی جارا کہ ہی کہا تا اداؤی گوراداتا ہے۔ (روہوٹ موٹ کا ۱۳۰۶ کف مُس مَک اعذافی اداق آکر است ہو سے آوا آق کھٹی تھی ترکانہ ہوڈو دودی اموری کراہے ہے جم کے موافعہ کو توجہ ہے۔ اسٹیم ہوئے ہیچ کی جائے جمہ ہے۔ چکر این جب موادی صاحب لیک متداول دوی کراہے بھر بھی اپنا تھی ہے۔ کیا۔ ذوالی کسر کے حالاص الحارات ادوائیس کے بارہ عمر کا تعادیات سے کام ابادہ کا ہے ہے خودس ٹائی۔ 11 در

کا بر حانا(1) اس کا بین ثبوت ہے کہ حضور صرف میری معدودہ اجناس کو ی نبیں تقسیم فرماتے بلکہ اس ے علاوہ اور چزی تھیم فرماتے ہیں۔ ٹائٹ کی آیت اور صدیث سیح میں وارد ہوا کہ و نصوص جن میں عموم ہوکی خاص باب یا خاص الواب على مذكور بونے كى وجدسے تضوص مو جايا كرتى ہيں؟ ان كاعموم خم بوجاتا بي إلى ربائهم كايركبنا كررن تعيم كرف والامرف الله تعالى ي براس مركى دومرى ذات اورستى كوكونى دخل نيس" (دل كاسرور صفحه ١٣٢) تؤال كاجواب يد ب كه بم جى با عبار حقیقت کے رزق ( کیا بلکہ برچ کے ) تقتیم کرنے والا الله تعالی می کو مانے بیں اور کمی کواس میں شریک نیس سجھتے ۔ باتی رہا اوونی طور پر رز ق تقسیم کرنا (فریق مخالف ای کی فنی کرنا جا بتا ہے ) پی تو حضور سیدالم سلین اور فرشتول کے لئے تا بت ہے۔ این تیمیہ (2) متحدد کے شاگر د خاص این کثیر کے حوالدے برحدیث مذکورہ بوئی''سالله بوزق وانا اقسم اور فالنع بنت مرا می تغیر عم کتب تفايرے يه جمله فدكور بوائد المعلاقكة ..... تقسم الارذاق اورخو فراق كالف كمرے يعن مولوی عثمانی صاحب سے بحواله حضرت علی کرم الله دجیدالکریم بیگوای ملی کرفرشتے رز تنقیم کرتے ہیں بول نظر دور اند برجی تان کر اینامه گاند در ایجان کر ع ال مركوآ ك لك كي مرك يراغ ي

سنيو!ان سے يوچمو كمان ماحب سے يا ككموري صاحب؟ بقول ان اول مشرك موسے يان؟ يا بقول الآل ثاني كادعوى غلومواماني؟

من گویم کہ ای بکن آل کن مصلحت بین وکار آسال کن جحاب شبه تمير مه حضور عليه الصلوة والسلام تو ماموره ماذون من الله مو كرتشيم فرمات بين -اس محبوب خدا کی تشیم پراعتراض در حقیقت ان کے آ مرادراذن عام دینے والےموٹی پراعتراض ہے جس نے یہ

کملی چینی دے رکھ ہے۔اور جونی کی ہرتقیم اینے امر اور تھم اور وقی سے کراتا ہے۔ ( کیونکہ حضور معصوم میں ) نیز یمی اعتراض اس وقت یا زئیس آتاجب که الله تعالی کو بر چیز کے تعمیم کرنے والا مانے ہو۔ یہ مانا کہ الله تعالی کی تھم اور قانون کا یا بندنیس لیکن جھتے حضور علیہ الصلوقة والسلام کے لئے زیب

نہیں دی رب قدوس و سجان کے لئے کیے بحق ہے۔

نیز حضور جس کے تھم کے بابند ہیں اس کے تھم اور ارادے کے مطابق تو تقسیم فرماتے ہیں۔ مجر اعتراض كيها \_ نيز اعتراض أكر حضوركي قاسميت عامد كى طرف راجع موسكا بـ و آس جيها اعتراض

1\_د يكودل كامرور مني ١٣٢٤ ١٦٠ ١١٢١ ١٦ فيض 2- ابن تيسروابن كثير وغيره مهاد \_ كروب كانتدارف فقير كى تاليف" تعادف" مي ملاحظه بوجوطيع بويكى ہے- ١٣ فيضى فقرلد

قاسمیت خاصه اگر چیعرف تشتیم طم کوئ او آن کی طرف به گاه راح به دسکنا ہے۔ آو ما جو ابسکہ فیھو جو ابسا کا گس فران کا فشد کا پیر میار تھسم اٹی کساب کی ایک دوم ارات پر نظر کرنتا تو بیا عمر اس مرکز ند کرنا۔ دوم ارات بدین:۔

علامة ويرى علامه مناوى كحواله الساس كي شرح كرت موس لكهي بين بد

فلا تنكو والتفاضل اى كونى المضل بعضكم عُلى بعض فانه بامر الله.....(ترح بيام العقربلد۳\_مقرع/)

" معنی اگر میں تم میں ہے بعض کو کم اور بعض کوزیادہ ویتا ہول تو بیتا بل اٹکار امر نہیں \_ کیونک

می خدا کے حکم سے ایب اکرتا ہوں''۔ اور علامہ الحفیٰ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:۔

اقسم بينكم ما امونى الله بقسمته ..... (باش عزيزى جلد ٢ صلى ٣٤ ولكامر وسلى ١١١

۳۵) دل کا مرود شخه ۱۳۱ ع میاه کن را میاه در چش

هكذا ينبغى التحقيق والله تعالى ولي التوفيق

بیبلورا خضار کالف کے شہات کا رو ہے۔ مانی الصدر والنفر تفصلی ردید اکسا تا ہے۔ کین اب حالات اجازت نہیں دیئے۔ اگر تو نیتی ایز دی شامل حال ری تو تقصم کی ساری پوٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔

احادیث عطائے مفاقع پٹریق مخالف کے اعتراضات اوراُن کے جواہات سوال: قُلُودَا کُولِ کُلٹے چندی خُوْلی اللہ (قرآن ٹریپ)

حواب: -(١) قول اور دُونى كُنْ اصل في كُنْ كُومَ تَرْمَيْس - دُونى ندكر ناور ب اصل چز كاند موناور ب

۳۔ تواضعاً نُقی فر مانی (خازن جلید ۳۔ منٹیہ کے ایجمل جلید ۳۔ صفحہ ۳۳) احادیث میں بطور تحدیث نعرت عبوت ہے۔

۳۔ فرزائن الله ہے الله تعالیٰ کے مقد ورات ممنوعہ مرادین۔ \* مغرب نے اللہ معربی تقریبا کی ساتھ میں اللہ معربی تقریبا کی دیا سومیا میں دریا

مفردات رافب منی ۱۳۶ آفیر مظهری جلد ۳ منی (۲۵ منی ۱۳۵ منی ۲۵ ۵) ایش الله محدد و متابی فیزی حن کا کوئی ا حاط کر سکوته تمام تراکن فیرمحد دو و فیر متاب کی فی سے

بعض (شبته فی الحدیث) کی نفی نبیں ہوتی۔ ۵ قبل ازعطا کی نفی ہے۔

۲ - نزائن الله سے قدرت خداوندل مراد ہے۔ فالمعنی لیس عندی حوائن قدر ته ( قریمی طبر ۲ صفی ۲۰۰۰)

۵. ای لا ادعی ان عزائن مقدوراته تعالی مفوضة الی اتصرف فیها کیف یشاء استقلالا. (روح البیان جلد ۲ صفح ۱۵۱) موال: - لیکفیقالیدی الشار تین و الاثرین (شورگ:۱۲) رای قرار بیش الشار تین الدین الشار تین الدین المین البیان ال

چھاب: ۔ ما لک تعیق کے لئے واتی ملیت کا جُوت عطا کی ٹی کومسٹونمیں ورندو پید (فریق تالف) کی مملوکد اور مقوم میزیں یعمل قرآئی '' وَلَهُ مَا فِي الشَّلُوْتِ وَالْوَثَهُونُ '' ان کی ملیت سے خارج متصور بول گی۔

سوال: عطاء مفاتع خزائن ، فتح باد سے استعاره و کنابیے بقول نودی و مزیزی و بحدیث رسول علیہ العسلاق والسلام۔

1\_هكذا قال خصما (ولكامرورص أو ١٥٢ -١٥٣ )١٢ مند

هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها واخذ خزائن اموالها (نور*ى شرح سلمجند ٣ سنى ٢٠٠*٠)

( اوون سرع سم جد ۱۳۰۹ و ۱۹۰۹) مزیری کی عبارت تو دیکھی او پر علامہ طفی کی شرح صدیث خدکود بھی ملاحظہ فرما لینتے تو ہمارے

عزیزی کی عبارت تو دستگی او پر علامه سک کی ترخ عدیث خداد دسی ملاحظه کرا یکیتی تو امار سے بیان کروه مطلب جو در حقیقت عبارت اقتص احادیث کا واشتح اور صاف دهسرت مطلب ہے اس ک تعلیما شکرتے ،

ملاحظه بوعلامه هنی فرماتے ہیں:۔

ويحتمل ان المراد جميع الارض لا خصوص بلاد الكفار اى ان جميع ما في ايدى الناس ملكه الله اياه صلى الله عليه وسلّم.

(بامش السراح المنير جلداصلي ٢٣٥)

"اعطیت حفاتیع الاد حق والی مدیث ش اس بات کا بھی اختال ہے کداس سے ساری زشن مراد ہے نصر ف کفار کے شہر بھی جر کھے گوگوں کے ہاتھوں شن ( طکیت شن ) ہے اس تمام کے تمام کا اخذ توالی نے اپنے حدیب کوما لک بنادیا۔"

ما ما على المها به الله حول عدب جيدود من الماروية باقى دايد كان الدخود صفور في حدث عطاء مغانج كانترس أو تعيير فق بلاد س كل ب كس معديث من كن الغاظ سي اوركبال اس ميس بيذكر ب كدا حاديث عطاء مغانج ارش او مقالير دنيا فق بلاد ب استعاد دوكتاب برس كمريج ب كد ع

۽ سر بے حيا باش ہر چہ خوابی کن

اور یخ فربا اصفورتجوب شداملی الله علیه وسلم نے: من کذب علی منعمداً فلیندوا مقعدہ من النار (مسلم جلداصلی ک)

بهرحال احاديث مفاقع من مفاقع حقيق كي عظامراد ب-اس مطلب كي تغليط كريا الفاظ حديث ادر

ر آمطراز میں: وامادر نزائن معنوی مفاقع آسان وز مین دعک(1) وملکوت است تخصیص زمین ندارد \_

(اثعة اللمعات حيد ٢٠٠٦)

1 ينووي مجيم سلم جلد ٢ يمني ١٥٥ - ١٦ سند

'' لینی فزائن معنوی عمل قو حضور علیه الصلاقة والسلام کوآسان ، زیمن ، هک ، مکوت کی جابیان عطاء و نمن مرکز خصیر منبی تنصیص فهین بین

علامة شباب الدين تفاتح <sup>خق</sup>ل مديث سخج مفاتيح خوانن ا**لارض اورمديث مقاليد الدنيا** نقل قربائ كي بعدر قم طراز بين:

> ومثله ثابت من طريق(1) عديدة وهذا يدل على ان الله تعالى اعطاه ذالك حقيقة (<sup>(م</sup>يم/لرياضجار) صورا2)

'' نعنی اوراس کی ش بہت منظر یقول سے ٹابت ہادریاس بات پردارات کرتا ہے کہ خزانوں کی بیرعطاعطاء حقق ہے (نہ بیرکھ مرف فتح باد سے کتاب ہے)''۔

علامة في قارى حَنْ فوضعت في يدى كي شرب كرتے بين:

ای فی تصوفی و تصوف امنی (شرن شفاجد استحدای):'' یعن ترانی میرے اور میری ' امت کے تعرف میں ہیں''۔

سوال: نیزانول کی جابیال حضور علیه الصلوّ قا والسلام کی خدمت میں چیش قاصر مربوق جی کیکن حضور به نے ان کوقبول نیز مرایا بلکه روز فریایه

جماب : اس كاجواب علاس شباب الملت والدين فغاتي عنى : سدانه تدن أن رونى مخاصعة عندان الدون في مغاتب

رفى المواهب اللدنية انها خزائن من اجناس العالم بقدر ما يطلبون فان الاسم الالهى لا يعطيه الا محمدًا صلى الله عليه وسلّم الذى بيده مفاتيح الهيب التى لا يعلمها الاهو. والقول بان المراد العناصر وما يتولد منها وانه لم يقبل ذلك تصف وكونه صلى الله عليه وسلّم لم يقبله ياباه عده خاصية له بل قبله فان عطاء الكريم لايليق رده. (تم الرياض جلاء سمّر 100)

'' یعنی مواہب لدنیہ میں ہے کہ ان خزائن سے اجناس عالم کے خزانے مراد میں کہ جس قد رلوگ طلب کرتے میں تو اہم التی جس کے ہاتھ میں مفاقع غیب میں، جن کو ( ذاتی طور ) براس کے مواکن کائیس جاننالوگوں کی مطلوبہ چیزیں تو تھر کریم ملی الفعطیہ وکم کم کوئ

1 - ملک بلنسم باسوی انته از ممکنات موجوده و مقدره در اصطلاح صوفر از عالم شیادت مبارت است چنانچ مکوت عالم فیپ-فیات اللغات مند ۳۲۳ رفاصفله فاند یفیدک فی خیالت النّدائيز مي آن النّداشة مَ تَسَكَّرُ و ۲ ا فيضی عفرله

حافر باتا ہے، اور بیقول کران سے حناصر اور ما یعو للد من الصناصوم راد ہے اور حضور نے ان فزائول کر تبرل انہ کیا، میت حض ہے۔ حضور عظیظتے کا اس عطا، فزائن کو اپنی خصوصیات میں کشناعدم تبول کا افاد کرتا ہے بلکہ حضور نے بیٹرتا نے تبول فرمائے، کریم کی عطا کو دو کر اللک تبیس۔

سلاوہ الای الفاظ احادیث اعطیت فوضع فی یدید فوضع فی یدید اور بت وغیروامثلہ پرفور ہوتو بیدا متر آئی براس سے جداء مشور ایوجا تاہے۔ بلورا تضاریہ جلمتر ضرمنیدہ واقد اعتراضات و باید براحادیث قاسمیت و مناتج تحر اکو تم ہوا۔ اب آکدہ احادیث کو سابقہ احادیث مثینہ افقیار کی اٹھو یو اس یام ملی الفاعلے و ملے سا کر تسلسل قائم کراد۔ بعد ہ صفور کے افتیار فی اٹھو ین پیمارات انکرام و تحدیثی اعلام بڑے ہوں گی۔

عن ثوبان قال وصول الله صلى الله عليه وسلّم واعطبت الكنوين الإحمر والابيض. (رواه سلم يشكّزة شريف بلد ٢ صفى ١٦٢) \* \* منفرت قوبان رضى الله تعالى مند سروايت ب كرمنورها الصفوة والسلم نـ فرباي ك

المرضية الرستير (عاادر عائد) رقراء عفائر بالله على "كالت" من رايعة بن كعب الأسلعى قال كنت اتى رسول الله صلى الله على وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني (۱) فقلت مرافقتك على ولفقت مرافقتك الله قلت مرافقتك قلت هر ذاك قال فاعنى على نفسك بكترة السجود. رواه النسائي في كتاب الصلوة باب فضل السجرد واللفظ له (جلدا سني الما مركز عالم مطبع نور محمد ومسلم في صحيحه باب فضل السجود والمنط والحث عليه جلدا سني احتاج وقال القارى في المعرقة بلرا سني اكان والمناز ما مركز واده ابن ماجد مكوة ترتي بالموقة بلرا سني المدونة والمعرف والهنا المنازى وراه المنازة المنازى وراه المنازة على المنازى وراه المنازة والمنازى وراه المنازة والمنازة والمنازة وراه المنازة والمنازى وراه المنازة والمنازة وال

1 ـ طرق والله اعليه ٢ منه

الكبير. ولفظه "سلني فاعطيك". (الفيضي))

ا - طوق والنه اعتب - ۱ عنه 2-مسلومی عبدا شنته - دراه البهم «الرغب والرئيس چلد ۲ سنج ۵۳ ، درواد التخاري جلدا - منح 19-11 سر

'' لینی حضرت ربعیدین کعب اسلمی رض الته تعالی عنه ہے روایت ے فر مایا کہ میں حضور عليه الصلوة والسلام كے لئے وضوكا بانى اورجس چيزكى آب كوضرورت بواكرتى مى (مواك مصلَّىٰ وغيره)لا ياكرتا تما (توايك مرتبه وديات رحمت جوش عن آيا) آپ نے فر مایا اے ربید جھے ما گوکیا ما تکتے ہو (جوتی می آئے مجھے ما گو) میں تجے مطا کروں گا۔ انہوں نے کہا۔ حضرت میں آ آ ب ہے یک ما مگمآ ہوں کہ بہشت میں آ ب کی رفاقت نفیب ہو۔ آ پ نے فر مایا کچھاور بھی ما تکتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہابس حضرت سمی ما تکما الول-آب نفر مایابی تم کشت جودے میری مدرکروالد

ورواه مسلم وابوداؤد مختصر او لفظ مسلم فقال لي سلني الحديث (الرَّفي والتربيب جلدا سخر ٢٥٠ - ٢٥ مطبوعهم)ان مديث حج كان لفاظ "سلني فاعطيك، اسنلك مرافقتك في الجنة اوغير ذالك، اعنى عالمسنيت بس ايمان افروز بمار آ جانى يكن يجارى وبايت اين مصنوى وحرم وكرتا و يكر كيسك لك جاتى بجوى تى كىطرح الچلت ، كودتى بي سمى شائيس لكالتى ب يمي ينج مارتى بيكن اس مح مديث كماف مرح الفاظ کی سلانیس اور مزید برآ س علامه ملاملی قاری اور شیخ محقق کی تشریحانه الفاظ کی محنی اس عیاری کو تك نيس ديش - بھى كہتى ہے كہ يحسلم اورنسائى شريف كرانفاظ كويمرا ملام مى توجدا ينها يہ كاطرف عاتى موں بمجى كتى سے كەشنىخ محقق اور طاعلى قارى غير معموم خصيتوں كى نفزشوں كا نام ايمان نيس بيعلام کی غلطیاں اور نغرشیں ہیں۔ اربی مظلومہ! جب ائمہ محدثین کے تشریحانہ وتغییر انہ کلمات وعمارات لغرشيں تيں، جو ہزاروں لاڪول كےمقتدي ومشند ہيں تو تيري كون سنتاہے، جا جنبم ميں۔ تيري بات جوائمه محدثين اورالفاظ مديث مح خالف ساس كورة ي كوثوكر مين قال كرآ ك الادب

ال سيح حديث ياك كى شرت مي ملامه امام طاطي قارى حنى متوفى ١٠٥ هـ رحمه انته تعالى كما يمان افروز وباطل سوز کلمات طيبات ملاحظه فريائين : ـ

ويؤخذ من اطلاقه عليه الصلوة والسلام الامر بالسوال ان اللَّه تعالى مكنه من اعطاء كل ما اراد من خزائن الحق ﴿ وَدَكُمُ ابْنُ سم في حصانصه وعيره ان الله تعالى اقطعه ارض الجنة يعطي منها ما شاء لمن يشاء (مرقات تُرح مشَّلُوة جلد اصغيره ٥٥٠) '' لینی حضور قدس مسلی انته ملیه وسلم نے جو ما تھنے کا حکم مطلق دیا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ الته عز وجل

نے صفور ﷺ تو تعربت بیٹنی ہے کہ انفاق الی کے شوافوں میں ہے جو پکھی چاہیں مطافر ہا کیں۔ (پھر انکھا) امام این میچ و غیرہ ملاء نے حضور کے خصائص کر پریش ذکر کیا ہے کہ جت کی زمین النفراد وجل نے حضور کی جا کیرکردی ہے (آپ کے نام الاٹ ہوسکی) اس میں ہے جو چاہیں ، جس کے لئے

ن پیش دیں۔'' شخ اکھ قین سند انھنکن نید و مائیہ حادی عشر امام شخ تحر میدائن محقق محدے والوی خنی سنونی

شیخ انحمه ثین سند انتقلین مجد و بلئیه حادی عشر امام سیخ مجد میرایق حتل محدث و دادی سمی متوفی ۵۲-اه در منی انفاصانی عند اور منتقدات و دابیت میال صدیق حسن مجویا بی فیر منقلد اس مدیث کا منتی اور مطلب بیان کرتے ہوئے رقبطر از بین:

(فقال لمی مسل) میں گفت آ ک حضرت مراحلب ہر چہ کی خوائل از فیرونیا وآ فرت واز اطلاق سوال کرفرموول بخواو تخصیص گرد بھلا ہے خاص معلوم سے شود کہ کار جمہ بدست ہمت و کرامت اوست معلی الفاعلیہ علم ہر چہ فوامہ ہر کرک خواہد باؤال جو دردگار خورجہ ہد

العنی حضرت رہیں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلون واسلام نے جھے فر مایا اور آخرت کی جو خیر چاہے ما محک اوراطلاق سوال سے جوفر مایاسل ما تک کا عظوب خاص سے تخصیص مذک مصومہ موج ہے کہتم ام کا موصور عقیقیقے کے باتھ جس میں جو چاہیں جس کے لئے چاہیں اللہ تعالیٰ کے اون سے مطا فرماتے ہیں:

بيت

فان من جودک الدنیا و ضرتها و من علومک علم اللّوح و القلم " و نیالورا خرت یارسول انده آپ کے جودو قائے پھوتھ ہے اورلور آوالم کالم آپ کے علوم ہے کچوھد ہے"۔

برت

اگر فیریت دنیا و عظیہ آرڈو داری بررگاہش بیاد ہر چدے خوای تمناکن

(العنة المامعات جدد اصلح ٩٦ سو اللفظ لله و نحوه في مسك المنتام ، شرح بلوغ العرام محمد يالي جلد امتح ١٦٢)

. '' (اے مسلمان ) اگر تو دنیا اور آخرے کی تیرے کی آمر ورکھتا ہے تو حضور کی بار کا ہ میں حاضر ہوجو جی عیں آئے مانگ ''۔

اسل اللي حضرت ت امام الل سنت شيخ الاسلام والمسلمين سيد ناومولا ناالامام احدرضا خان رضى التدنعالي

عنفرات بين اورخوب فرات بين واقعى كلام الاهام المكلام 'طبراني(١) معم اوسط اورخ أكل مكارم الاخلاق ميس امير المؤمنين موتى على كرم الثامة تعالى وجبه الكريم براوي رسول التاميلي التامعلي وسلم ے جب کوئی شخص کچر سوال کرتا اگر حضور ﷺ کومنظور ہوتا تھم فریاتے بعنی انجمااور ند منظور ہوتا تو غاموش رہتے کی چیز کو لائینی ' نہ ' نہ فر ماتے ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا ۔ حضور غاموش رب اس نے چرموال کیا،آپ نے سکوت فرمایاس نے پھرموال کیا۔اس پرحضوراقد س ملی الله عليدو ملم في حيم ك انداز على فرمايا: حَسَلْ حَاشِفْتَ يَالْعُوابِيُّ اساعُ الى جوتيراتي جاب يم س ما مك \_مولى على كرم الله تعالى وجد فرمات مين: فَعَبَطْنَاهُ فَقُلْنَا الْأَ وَ يَسْنَالُ الْجَنْفَرِير حال د كيدكر ( كرحضور خليقة الله الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلّم نے فرما ديا ب جودل مي آئے ما مك لے) ہمیں اس اعرائی پروشک آیا۔ ہم نے اپنے ٹی ش کہااب بیضورے جنت ماتھ گا۔ اعرائی نے کہاتو کیا کہا کہ میں حضور ہے سواری کا ایک أونٹ ما تکتا ہوں فر مایا عطا ہوا۔ عرض کی حضور ہے زاو راه ما نکتا ہوں فرمایا عطا ہوا بہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا سیدعالم سلی الله علیہ وسلّم نے قرمایا کتنا فرق ہے اس احرابی کی ما تک اور نی اسرائیل کی ایک چیرزن کے سوال جی چرحضور نے اُس کا ذكر ارشاد فرمايا كه جب موى عليه الصلوة والسّلام كوورياش أترن كاعم موا \_ كنار دريا يك يميع\_ سواری کے جانوروں کے منداللہ مز وجل نے مجھےردیے کہ خود بخو دوا پس بلٹ آئے مو**ی علیہ اصلا ہو** السلام في عرض كى اللى مديميا حال ب؟ ارشاد بمواتم قبر يوسف كى ياس بو، ان كاجم مبارك ايد ساتھ كے لو موى عليه الصلوة والسلام كوقبركا ية معلوم ندتھا۔ فر مايا أكرتم من كوكى جانا موتو شايدى اسرائیل کی بیرزن کومعلوم ہو۔ اُس کے پاس آ دمی جیجا کہ تھے بوسف علیہ اصلو ہوالسلام کی قبرمعلوم

1. واحرج بعصد نحوه ابن ابی حالم غن صعید بن عبدالفریز واغرجه این اصحق وابن ابی حالم غن غرق ابن افزیبر نحوه، تفسیر در صغور حلد ۱۳ صفحه ۱۳ اخترجه الحاکم و صححه علی شرطهما، تفسیر حلالین صفحه ۱۳۱۸ تقسیر صاوی جلدا صفحه ۱۳۸۰، واغرج بحوه بالفاظ معیدة لاهل السنة جلدا ۱ صفحه ۱۰۸ تفسیر صاوی جلدا صفحه ۱۳۰۰، واغرج بحوه بالفاظ معیدة لاهل السنة وقاتلهٔ للملت افزهاییة عند سرحید وافقریایی وابن این حاتم والحاکم وصححه عن ابی موسی مرفوعاً وقیه قال موسی لها" سفی ماشنت قالت فابی استلک ان اکون انا واشت فی درحة واحدة فی الجمة ویرد علی بصری و شبایی الحدیث واجرح نحوه عند سرحید وابی المستر عی عکرمة موقوق، واحرح نحوه اس عبدالحکم من طریق الکلی عن ابی صالح عن ابی عباس موقوق آرتسیر درصتور جلده صفحه ۱۳۱۸ میدا المیداد المیوادی ۱۳ تفسیر ابی انوانی باشیدین، یوسف. رواه اس این حاتم بحو نقل الامام احمد رصا المیدد المیوادی تفسیر ابی کثیر حلدا صفحه ۱۳۱۵ نفسیر جمل جلدا صفحه ۱۳۵۵ تا دالمهمنی عفی عنه)

اس مديث نفيس كالك ايك رف جان وباني ركوكب شمالي ب-

اَوْ لاَنْ - صَنواوا قدّ صلى الفعليه والم كام الى سے ارشاد كه رجوبی شن آئے ما نگ لے معد بث رہید رضی الفاقعالی عشری اوا طلاق می قدامی عمل مرام نے عموم مستداد كيا - بيال مراحة ارشوالد تر شي عموم موجود كه جودل شي آئے كا نگ لے - يم سب كچه مطافر مائے كامنيا در كيح جي سے صلى اللّه تعالى عليه و سلّم و بارك عليه و على آلمة قدر جوده و نواله و نعمه و افضاله

گافیگا: بیدارشادس کرمونی علی و فیره محابه حاضرین رضی الله تعالی مختم کا غیطه کرکا ثل بد عام ان مرکا ارشاد داکرام بهیل نصیب جوتا محضور تو اے اختیار عطافر باش چکیا ب پر حضور سے بہت یا گئے گا معلوم جوال کر بحد الله تعالی محابه کرام کا بیما اختیاد قالی احضور القرس منس الله تعالی طبید رسم کا به تحد الله عزو مل مسحقام خزائن رصت و نیاد آخرت کی جزفت پر پہنچا ہے۔ بیبال تک کر سب سے ، کل نعت لیمن مبندہ جھے جا چی بخش و میں مسلی الله علید تکم ۔

ظافیا: خود مشرواتد کی ملی الفاق الی علیه و کلم کا اس وقت اس اعرائی کے قصور بهت پر تجب کر بم نے امتیار عام دیا ا امتیار عام دیا ادر بم سے هام دنیا مانتی مینا - بیرزن امرائیل کی طرح بخت، تصرف جنت بعد بحث جنت میں اللہ عالم کا جنت عمل الی سے الی دوجہ انگرا تو بم زبان دے می چکے تھے۔ اور مب یکح بمارے ہاتھ عمل

- 12 - روی اے عطافر مادیتے مسلی الناماتی علیہ وسلم

ر ا بغاندان يرى بي بالفدار وهل كى بي شادر حتيى، بعلا أنبول في عليه العسلوة والسلام كوخدا في كارخانه كالتار جان كرجنت اورجنت على جمي اليداعي درجه عطا كرويين برقاور مان كرشرك كياقو موى کلیم النه علیه الصلوقة والتسلیم کوکیا ہوا کہ بیدیا ک شان غضب وجلال اس شرک پر انگار نیمی فرماتے۔اس ك وال يركول نبيس كيت ك عل في جواقر اركيا قعالوان جيزول كاجواب افتيار كي مول - جولاجت اور جنت کا بھی ایساور جہ بیر خدا کے گھر کے معالم علی بیں۔ان علی میرا کیااختیار تو نے نہیں سنا کہ وہا ہیے كامام شبيدائة قرآن جديدنام كے تقوية الايمان اور حقيقت كے كلمات كفراور كفران على فرماكمي ك دانبيا ينيبم السلام مي اس بات كى مجريز الكنيس كدانته في ان وعالم عن تعرف كى مجوقدرت وى بو- يس تومي بحص اورتمام جبان سے افضل محدر سول الته خاتم الرطيين صلى الله تعالى عليه وسلم كى نبت ان کی وی باطنی میں أترے كا يجس كا مام تحرب و آسى جزكا مخارثين خود أيس عمام بیان کیا جائے گا کدمیری قدرت کا حال و یہ ہے کواٹی جان تک کے بھی نفع و نقصان کا ما لک شیمی او دوسرے کا کیا کرسکوں ، نیز کہاجائے گا پیغیرے سب کواپی بٹی تک کھول کرسنا دیا کا قرابت کا حق ادا کرناای چیزیش بوسکتاہے کہ اپنے افتتیار کی بورسویہ میر امال موجود ہے،اس **میں جمو کو پکو کل میں اور** الله کے ہاں کا معاملہ میرے افتیارے باہرے وہ ب ٹیس کی ٹیمایت نبیس کرسکیا اور کسی **کاوکیل نبیس** بن سکتا۔ سود ہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوز ٹ سے بیچنے کی ہر کوئی تہ پیر کرے۔ بوجی لى كياتم سخد كئى بو؟ ديكھوتو تقوية الايمان كيا كبدرى بے كدر ول بحى ون مجرسيدالا مبام صلى الته تعالى عليه وسلّم اورمعاملہ بھی کس کا خود اُن کے جگریارے کا اور وہ بھی کتنا کے دوز ٹ سے بیما**لیا اس کا تو اُنہیں خود** ائی صاجزادی کے لئے چھافتیار نیس وہ الته کے بال چھکام نیس آ سکتے تو کبال وہ اور کمال میں « كبال ال كى صاحبز ادى اوركبال تم ،كبال صرف دوزخ سے نجات اور كبال جنت اور جنت كا مجى ايسا اعلى درجه بخش دينا- بعلا برى في تم جھے خدا بنارى بو؟ يسل تمبارے لئے كچرا مد بھى بوعلى تواب تو شرك كركتم في جنت اسي أو يرحرام كرلى افسوس كدموي كليم عليه الصلوة والتسليم في يريكم ن فر مایا؟ اس بهاری شرک براصلاً انکارند کیا.

خاهساندان در کنار اور در جزی کردی سلی المجتفانی ایات بین و کرتمناند کرو، ہم بے جنت ما یک لوجم وعد و فرما میکے ہیں۔عطا کردیں گے جہیں ہی بہت بے، افسوس موی علید اصلاق والسلام سے کیا شکایت کدامام الو بابیا اگر چہ بیودی خیالات کا آدی ہے جیسا کرا بھی آخرو مسل اول ہی تابت

ہو پہا کمراہے آپ وکہنا تو محدی ہے۔ قود تھ ملی انتفاظ یہ کا ملے جد بھڑ آ اس تقویہ الا بدان کو جہم بہنا ہے۔ رہیدر منی انتفاقال عدنے مضورے جنت کا سب سے اٹل ورجہ یا نگا۔ اس عظیم سوال کے مرح عرک پر انکار نفر مایا بلکہ سراون عطافر مادیے کا سوق کر دیا۔ اب اگروہ ملی حاکم ران کی تو بین در کے ، ان کا مام موسو کتا تجوں ہے نہ لیا اور کیا کرے۔ کیا تجاہ مظلم کا مردود بعیب کا مارا اپنے بطے دل کے پیم سولیمی نہ پھوڑے ؟ حل مشہر ہے کی کا ہاتھ بطلم کی کی زبان ۔ قریفہ الحد اُڈ اُؤ اُ

، زیاران چشم یاری واثثیم سنود غلط بود آل چه ما چنداشتیم مسابقانه بچیادهمروتو قیامت کا پسلامور ہے۔ فاعطاها موئ علیہ السلوّة والسلام نے میرزن کووہ جنت عالیہ عطافر مادی ۔

وَالْعَمْدُ مُنْهِ مِن الْعُلِّيدِينَ (الأمن والعلي شريف ارصفي ١٥٧ تاصفي ١٢٢)

وعن ابی سعید الخعوی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اهل السماء ووزیران من اهل الارض فاما وزیرای من اهل السماء فجبرتیل ومیکاتیل واما وزیرای من اهل الارض فابوبکر وعمر (رواه الرثری جلام، صفی ۲۰۸، وقال هذا حدیث حسن غریب)(مکلوم شریف جلام سفی ۲۰۸ عن ابی سعید والحکیم عن ابی هریره.

(مرقاة شرح مشكَّوة جلد ٥ مني ٥٥٠ فتح الكبير جلد ٣ مني ١٢٣)

'' حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور علیہ والصلوّ ۃ والسلام نے فر مایا ہرتی کے دو دزیر آ سان والوں سے ہوتے ہیں اور دو دزیر نئن والوں سے ہوتے ہیں ۃ میر سے دوو زیر آ سان والوں سے جبر تکل اور میکا تکل ہیں اور میر سے دو دزیر زیمن والوں سے ابو بکر اور میر ہیں۔''

بلاتشيده قشيل جس بادشاه کا ايک گورزشر تی پاکستان کا سباور درمرا گورز مغر بي پاکستان کا قراس بادشاه کی معدارت اورآ هر بت دیمکومت وقصرف دونول صوبول کومیط ب- ای طرح جس باوشاه مقطم ضليف الشعال عظم ملی الفعليه وسلم كه دووزيرآ سانول كي جي اور دوزيمن كه ای کی سلطنت و محکومت آسان وزشن کومیط سباورآ سان وزيمن كه زره ذر مربران کا قبشه و تعرف به ا) اور ذره ذره پران کی محومت باری و سازی د مذلله الحد

حضرت بريده رضي الثلقالي عندے روايت بيكر:\_

كان النبى صلى الله عليه وسلّم يخطب الى جدّع فاتخدُ له منبو فلما فارق الجدّع وعمد الى المنبر الذى صنع له جدّع الجدّع فحن كما تحن الناقة فرجع النبى صلى الله عليه وسلّم فوضع يده عليه وقال اختر ان اغرسك فى المكان الذى كنت فيه فتكون

<sup>1</sup> مشمور تمنشور، بکسآ سان وز می کا بر زور شا مان سید عالم سے تائی ہے کہ قال تعلقی سینگر بنگار شالی اسٹیارٹر شاق اِلاَ تُرْفِقُ ( قرآن کیاستہ امداد میساند ۲۰۱۵ س) تیز ارواح ادام ممکلت خداوندی کے مدر و مشمرت و بنتیم میں میں قل تعلقی فالشرقیارٹر آ خرا ( قرآن بیشادی سف ۵۰ مربر جلد ۸ سفو ۵۰ سروح البیان جلد ۱ سفو ۵۰ مدر عظیری جلد ۱۰ سف ۱۲ سار ۱۲ مدر

كما كنت وان شنت ان اغرسك في الجنة فتشرب من انهارها وعيونها فيحسن نبتك وتشعر فياكل اولياء الله من ثمرتك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نعم قد فعلت مرتين فسئل النبي صلى الله عليه وسلّم فقال اختار ان اغرسه في الجنة اخرجه الدرامي صحّ ٥٥. واخرجه الطبراني في الاوسط. وابونعيم مثله من طريق عبدالله بن بريدة عن عائشة به (دلاًل النوة وصفى ٣٣٥ ـ ٣٣٥ فصالص كبرى جلدا صفى ١٥٤ ـ ١٥ عاشيه نمبرا مولوي اعز ازعلى ويوبند ويلى تورالا بيشاح صفحه ١١٣ طبع تورجحه اتدهاها للحجة) " بعن حضور ملى الته عليه وسلم خشك تحجور كتائي فيك لكاكر خطبه إكرت تصاق جب حضور مے لئے منبر تیار کیا گیا تو آ ب نے جب اس تا کوچھوڑ کراس منبر کا ارادہ کیا جو آ ب کے لئے تياركيا كميا تعا تو دو منا گھبرا كراس طرح رديا جيے أوْني روتي ہے ، تو حضوراس كى طرف گئے ، اس بر ہاتھ مہارک رکھااور فر مایا (اے تناان دوباتوں ہے ایک چن لے) اگر تو جا ہے تو میں تحجے اس مکان میں گاڑ دوں کہ جہاں تو تھا تو تو ایسا سرسز وشاد اب ہوجائے گا جیسا کہ تھا اور اگرتو چاہےتو میں تختے جنت میں بودوں تو تو اس جنت کی نبر دل ادر چشمول ہے سیراب بوگا اورا چی طرح أعے كا دور پھل دے كا اور تيرا مجل يعنى تھجور اولياء الله كھا تي عے حفرت بریدہ فے حضور علی اللہ سے سنا کہ آپ نے دود فعد فر مایا کہ بال میں نے ایسا كرديا حضورت يوجها محميا توحضورعليه الصلؤة والسلام ففر ماياس تنف اس بات كو پندكيا كه من أب جنت من بودول-"

واعرج البغوى وابونعيم (فى دلائل النبوة، صحمية ٣٣٣) وابن عساكر عن ابى بن كعب قال كان السي صلى الله عليه وسلّم ينخطب الى جدع قصمع له منبر فلما قام عليه حن الجدع فقال اسكر ان تشاء اعرسك فى الحنة فياكل منك المصالحون وان تشاء ان اعيدك رطبا كما كنت فاختار الآخرة على الدنيا

(الخصائص الكبري جلد ۴ صفحه ٧٧)

مديث نمبر ٣٣٠ ـ ٣٣مر مجى حضور عليه الصلوة والسلام كي فتارا ورتصرف بوك كاواضح ثبوت ب\_

حضور مليه الصلوة والسلام خشك سنة كومرمز وشاداب عاسكة مين - جنت حضور كالمنامملوك باف ب أَسْ مَكَ بِاللهِ يَهُ الرَّحْتُكَ وَالرَاللَّا كَرَم بِرَكَ عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن عَلَى مِن اورأس كوسائكة بين اورخاموش كرائكة بين-ياقتيار في الكوين كي جلوب بين- صلى الله عليه وسلم بقدر تصرفه

حضرت ما تشمد يقدرض الله عنهاراوي كرحضور عليه الصلوة والسلام في فرياما:

لوشئت لسارت معي جبال الذهب

"أرجم جا بي توجمار بسماتهم مونے کے بہاڑ چلا کریں"۔

رزاد في شوح السنة مشكوة شريف جلد اصفى ٥٢١ ورواه ابوهيم في ولاكل النبم تبصني عهدو ولية فو المله للو ششت لاجرى الله معي جبال الدهب والتتنبذ اخرجه ابن سعد والبيهقي عن ام المؤمنين. خصائش كبرك بهد ٢ صنى ١٩٥، جوابر الحارجلد اضلى ١٩١ معلوم بوا كه حضور ما لک مختار تیں۔

حضور مليه العسلوة والسلام في ماما:

اني رايت الحنة فتناولت منها عنقودا ولو اخدته لاكلتم منها ما

بقيت الدنيا (بخاري مسلم منتكؤة شريف باب صلوة الخوف مني ١٢٩)

" لين بم ف ال مران كى نماز من جنت كود يكها اوراس كاليك فوشه يكزار الرجم ووفوش توزليتے تو تماس وق مت تک کھاتے رہے۔"

اس المعلام بوا كه حضور المبينية زيمن يركفز بي بوكر جنت و كي ليت بين اورا بي اس مملوكه و متبونسہ جنسا تف زیمن ہے کو اے بوکر ہاتھ مبارک پانچا کر خوشہ و ز کر خلاموں کو ویا میں جنگ کے

کھا کھنا سے تیں باتی اینا ندئیا اپنی مرضی سے ندئیا۔رب فی طرف سے تو کوئی رکاوٹ فیکھی میرے انتبار وقدرت وتعرف ومكيت وسلطنت سيدعا مسلي الفعطية وسلم

ای حسن مسور ماله انسوق واسلام می مجزات سے حضور عصفی کا تصرف وافتیار وقدرت نمایال ے۔ یبال سب جج ات کا حسر قرنبیں ، وسکتا۔ بطوراجمال بعض کاؤ مربوتا ہے۔

ع الدائشة عن الدينة على مقيل والاجتمارك بيات يناويد

٣٠٠ - يوله ين ماتحه مورت رحرُ مريعانه بن وينيُّ درو بمود بينية بها كه يماله مرَّز وخاب

رحت(1) ينابوا تما)

٣٩ ـ كنوكم من تيرۋال كراس كاياني يزهاديا ـ

• ۴ ۔ ایک بزمیا کے مشکیز وے سب کوسیر اب کیالیکن مشکیز ووسے کاویا مجراریا۔ ام استخاكرنے كے لئے درختوں كو پكر كرير وہ بناديا۔

م اسر من محوزے برقدم رکھا بمیشہ کے لئے وہ مطبع ہو گیا۔

٣٣ درفت نے جمک کرآپ پرماید کیا۔ ٣٣ ميسوكلي بكري كي تقنول يدوده كي برتن بحر لئے۔

(حديث نمبر ٢٥٤ تا ١٢٥ ازمشكوة شريف إب أمعجز ات)

60\_ دعفرت انس کے باغ میں قدم رکھاو وسال میں دود فعہ بھلنے لگا\_ (مقلوق باب انکرایات) ٣٦-معترت عمَّان ئے منسور عَلِيكَةُ ہے جَنْت خ يرك راشتوی عشعان من دسول اللّٰہ صلى

الله عليه وسلّم الجنة . واوى الحاكم وابن عدى وابن عساكر \_ ٤ ٣ - سورج برحضور عليك كي حكومت ، ايك د فعد سورج غروب بونے سے روك ديا (جب كرمعراج

ے والی تشریف لائے تھے ) (شفاشریف جلد اصنی ۲۴۰ نشر الطیب صنی ۹۰) ۴۸ - نیز ایک دفعه ایام خندق میں مجمی سورج کوغروب سے روک دیا۔

(شرح شفاللقاري والخفاجي جلد ٣ صفحه ١٠)

9 س - نیزطلوع ہے روک دیا۔ (نشیم الریاض جلد ۳ مِنی ۱۴)

• ۵- نيزغروب شده سورځ کودا پس لوټايا - ( شفاشريف جلند اصفحه ۴۴ منجحه الطحاوي ( مشکل الآ کار ، جلد ٢ صلحه ١٣٠١ الفيض )والقاضي عياض واحرجه ابن منده وابن شاهيس من حديث اسماء وابن مردويه من حديث ابي هريرة . قال القسطلاني وروى الطبرابي ايصاً في معجمه الكبير باسناد حسن - وروى الطبراني ايضا في معجمه الاوسط بسمد حسن عن جامو - شرح شفاللقارى جلد اصفى ١٣ وشرح للخفاجي صفى ١١-١١ ج ١٣ في النصائص كبرى جد ۳ صفح ۸۲)

۵ - چاند پرحضور مدیانصلوٰ قا والسلام کی حکومت ( جیاند کواشارے پر چلاتے تھے۔ کمام \_ فیضی ) دو وقعہ چاندگوانگل سے چیردیا( قرآن جیج بخاری جیج مسلم تن انس ،ابخاری وسلم عن این مسعود البیبقی عندوا و ع خوا می سر بیرود برا ب رس رساس 1- انگلیس بیرنیش بیرونیش بیرویش میرونیش نه بیرونیش میرونی بیرونی اداره و (انگرهند تا ) ان ف

نیم ایشنا عند، اشتخان کن این عباس مسلم عن این عرب الیمجی واپیهم من جیرین مطعم \_ ابید م من این هباس - خصائص کیری عباد ام حق ۱۳۵ - ۱۳۵ - شفاشر نیف جلدا می هد که ۱۳۳ مورت آگ فی اوک کیلئر جاند اشارے سے جو جاک اند سے تجدی و کی لے قدرت رسول افلہ کی

(الخل حضرت)

٥٢ حضور عليه في عضرت الوجرير ورضى الله عند كوچا در عن قوت حافظ عطافر مادى .

(صحیح بخاری جلدا صغه ۲۳ انشخان، خصائص جلدا صغه ۷۳)

۵۳- دمنرت عثمان بن الى العاص كولعاب مبادك اورسيند يرباته مبادك د كمن يرق ت حافظ عطافر ما دى- (واكل النيرة ولا لي نعيم مبني و ۴۰،۵۰۰)

۵۴ \_ مجور کی شنی کوتلوار بنایا \_ (خصائص جلعه اصفحه ۲۱۷)

۵۵\_ حضرت تآده کی آ کی جوژ دل\_ (خصائص جلد ام منی ۲۰۸۳) ۵۲\_ حضرت ابوذرکی آ کی درست کردی\_ (خصائص جلد اصفی ۲۱۸)

ا معلم مسترستا بودری استخدار سنت مردی - و حصا سی جدر استخد استی ۱۹۸۸) ۵۵ - حضور برنورعلیه الصلوٰ 6 واکستل م نے عصامنور کردیا - ( خصائص جلد ۲ صلی ۸۰ )

22 - سور پرونسیه سوه واسط م سے مصاحور مردیا۔ رحصا س جلد ۴ سی ۱۸۰ ۵۸ - مضور نے کوژ امنور کر دیا۔ (خصائص جلد ۴ سنی ۸۰)

09\_حضور في حزة الاسلى كي أنكيول كومنور فرياديا\_ (خصائص كبري جلد ٢ صفحه ٥٠)

٢٠ - الوقيم مإده بن صامت رضى الله تعالى عنه يسخر تن مأ تبول في فر ما يا كحضور طبيه الصلوقة والمتل م

بم پرتشریف لائے اور فر مایا۔ ان جبویل اتانی فیشونی ان الله ایدنی بالملائکة و آثانی البصر و جعل بین یدی الرعب و آتانی السلطان و العلک، الدی، ید،

( نصائص كبري جيد ٢ صفي ١٩٠ بوابراني رجيد اصلي ٢٩٠)

'' جریل نیر ب پار آ ب اور جمعے خوشخری دی که افته تعالی نے فرشتوں سے میری احداد کی اور جمعے نصرت مطافر بائی اور میر ب آ گروی کہا اور جمعے سلطنت اور ملک عطافر بایا''

اختیار ٹی اٹھٹوین بیں خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام اور آپ سے **سختی تابعد اروں'** فریانہ داروں کی زبان کئی کہ بچک ہے اس ہے بڑھ 'راموز کھوینیہ بھی افتیار کیا دوگا'' ملاحظہ ہوفر بان البی جعفرت قوٹ التقلین رضی القام محترفر بات میں:

قوله جل وعلا في بعض كتبه " يا ابن آدم انا الله الذي لا اله الا

نيز حصرت غوث اعظم اورشخ محقق فرمات بيں رمنى الله عنهما

(شع یو ۵ علیک النکوین) بعد از ال دوکرده ہے شود برتو و میرده می شود بتو بهت کردن و پید اگر دائیدن کا مُنات وتقرف داده ہے شود تر ادر یالم برد جد کرامت وفرق عادت (شرح توح) النیس منح ۹۹ - ۱۰۰۰)

" کینی اے بندے جب او مقام فائیت عمل پیٹیچ کا تو تھے پر کئویں رد کی جائے گی مینی فائیت کے بعد موجود کرنا اور کا کات پیدا کرنا تیرے پر دکر دیا جائے کا اور عالم عمل تھے تعرف کرنے کی طاقت وی جائے گی کرامات اور خرق عادت کے طور پر تو جہاں عمل تعرف کرنے گا۔"

نيزرسال غوث الاعظم من برضى الثه تعالى عنه

الفقیر الذی له اهر فی کل شدی کل فیکون. ( تُؤَكُل الاتَّمَا مِعْلَى اے) ''لین فقیرود ہے جس کو مِرشُی هم کن تیکون حاصل ہو، پینی جب جس چن کے سمتعلق کیے کن (ہوجا) دوقر ماہوجائے۔''

بسيدالله الترضين الترجينيد اذمارف بجركن است از پرودگار تعالى ونقدى - الحد المعات جلد اصفر ۲۹۱، جرابر أنجار جلد المبغ ۲۷۲ من الابرعوالقادر مطالع لم است فح ۱۳۳، الكنيف والرقيم في ۵)

ا ب چند حدیثین الحک طاحظه قراوی جن شی امام الانبها و دامسین رحمة للعالمین خاتم انهین ، مالک کون و مکان سیدالان و انجان ، بختار کل ، فخر رسل ، نامب اکبر انتقال کم طلبق انتظام مولائے انتقام حضرت مجم صیلظ ملی التصالی و ملک کن ک

جلوے نظر آتے ہیں۔

۱۷- امام این سعد حضرت عمودین میمون سے دادی کدشر کین نے حضرت ممار بن یا سرکوآگ میں ڈالاتو حضور حمت عالم معلی الله علیه وسلم ان پیر گذر سے۔ حضور حضرت تلا میکسر پر ہاتھ پیرستے اور پول فریاتے تھے: پیٹائر گذرتی بوڈرڈ ؤ سنڈیا علی غیفار محفا مخست تقل ایٹو ہیں ہے۔

(خصانُص كَبريٌ جند ٢ صفحه ٨٠)

"ا سے آگ تمار پر ایک سلاتی والی شندی ہوجا جیسا کرتو حضر ب ابراہیم پیشندی ہوئی " تتی "

۲۲۔ حضرت عبد الرحمٰن بن الى بكر صديق منى الته تعالى عبدات دوایت بر فروا كے كتاب بال العاص حضور ب مير مجوب كے پاس بيشتا تو حضور جب كلام فرواتے تو عظم اپنا چرو و گاڑا ( تو ا كميد دن ) حضور نے آس سے فروالیا۔

> كن كذلك فلم يزل يختلع حتى مات اخرجه الحاكم وصححه والبهقى والطبراني (خصائص كرئل جلد ٣ مـ قد 24) "ايبانى بوباتو مرتد وم كماس كاچره يُزاربال"

۱۳ حضرت ابن عُرضی الفته قدائی عنبها سے روایت ہے کہ حضور عَیْنِیْنَغُ نے ایک دن خطبر ویا ایک مرو حضور کے بیچنے شکل بگا زگر آ پ کی نظیس اُ تار نے نگا۔ کن فیکون کے مالک عَیْنِیْنَغُ نے فر مایا: کذالک فکن '' ایبای بروہا۔''

تو وہ بے بہوش ہو کرگر پڑا تو اس کو اس سے گھر اُ فعالے گئے ، دو ماہ تک بے بہوش رہا مگر جب اسے بے بوڈی سے افاقہ جو اتو اس کا مذر دیے ہی بگر ابو اتھا جیسا کرنشل کے وقت تھا۔

(اخرجالبيتى ، فصائص كبرئ جلد ٢ صغي ٤٩)

۲۲ یظم بن عاص نے بطورات پرا دھنور کے جیئری نقل اٹاری تو حضور ما لک کن نے فرمایا:۔ کن کفلک فکان میر تعش حتی مات رجرابر انجار جل سامنی 19 عن الغرائی)

" ايها بو جاتو مرتے دم تک اس کورعشد ما۔"

خود بزود آن حفرت مرد ب بدست چپ پی امر کرد بدست راست بخور گفت نے قوائم فرمود برگزشتوائی نین نتوانست برداشت دست راست را ابسوے دہان خود بعدازاں اھ

(مدارج المعوة جلد اصفحه ٩ ٣٠٦ - في المقتل ومثله في جوابر الحار ١٢ ف)

٢٥ حضور ما لك كل في اليك عورت كونكاح كايتام دياءات كوالدف صفور علي ال يكارا برم كامرض بحالال كدبرص زفعانو حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا:

فلتكن كللك فبوصت (يوابرالجاريلا المصححة اعن الامام الفزالي) " وه برص دالي بوجائي توه ويرص من جتلا بوكن "

٧٧- امام عبدالكريم جبلى رضى الله عندتے معنور عليقة كا اساء البيرے ايك ايك اسم سے متصف بونا ابت كياب-ايك مكفراتين:

> واما المصور فانه كان صلى الله عليه وسلم متصفأ بذلك والدليل على ذلك قوله للاعرابي كن زيدا فاذا هو زيد\_

(جوابرالبحارجلدا صغیه ۲۲۰)

" ببرمال الله تعالى كا اسم مصور (تصوير بنانے والا ) تو حضور عَلَيْنَة ب شك ال اسم ہے جمی متصف تھے اور اس پر دلیل حضور علیفہ کا دو تول ہے جواعرالی

کے لئے فر مایا (جودرحقیقت زید نہ تھا) کہ زید ہوجاتو وہ زید ہوگیا۔"

٧٤ ـ راي النبي صلى الله عليه وسلّم راكبا من بعيد فقال له كن اباذر فكانه (جوابرالحارجلداصتي ٢٢٠)

· العِنى حضور عَلِيَّة نے دورے ایک سوارد یکھا تواے بیتھم دیا کہ ابوذر ہوجا تو ايودرى بوكيا-"

۲۸ ۔ اس تتم کے الغاظ میج مسلم جس بھی جیں ۔ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسّلام نے اس امك مردكود يكسانو قريابا

٣٦١) وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة.

كيا خوب فرمايا على حطرت امام الل سنت في

وہ زیاں جس کو سب کن کی تمنجی کمیں أس كى تافذ كومت يه لاكمول سلام اختمام احادیث پر پجر قرآن پاک کی ایک آیت من کیجئے جس ش اس بات کا ثبوت ہے کہ الله تعالیٰ

ك بعض بندے جہان مي اقعرف كرتے ميں اور نظام عالم كي قد بيركرتے ميں۔ الله تعالى نے فريايا:

فَأَلْهُدَبِرُتِ ٱ مُرَّاقُ (نازعات)

'' قتم ان فرشتوں کی کہ تمام کارو بارو نیاان کی مدبیرے ہے۔''

يهان ديرات امرے مرافر شيخ بين جوکاروبارعا کم که تديرکرتے بين (تخير معالم المتو بل جلد م صفح ١٣٥٠ بقير مقال ديراک علي استور محارك جلد م صفح ١٣٥٠ بقير مقال دعارک جلد م صفح ١٣٥٠ بقير مقال دعارک جلد م صفح ١٣٥٠ بقير مقال دعارک جلد م صفح ١٣٥٠ بقير مقلم که مفروات امام رافق صفح ١٩٣٠ بقير مقلم که مفروات امام رافق سفح ١٩٣٠ بقير مقلم که جلد ١٥ صفح ١٨٥٠ تقير معاول جلد ١٥ صفح ١٩٣٠ بقير امتا کي جلد ٢ صفح ١٩٣٠ بقير امتا کي جلد ٢ صفح ١٩٣٠ بقير امتا کي جلد ٢ صفح ١٩٣٠ بقير امتا کي المدت و فقاده و الوبسع بن انس و اصدى و معالم و الوبسع بن انس و اصدى و مقاده و الوبسع بن انس و اصدى و مقاده و الوبسع بن انس و اسدى و منس المله عنهم ٢ تقير مجير مهم منافق ١٩٣٨ به منافق ١٩٣٨ بال انتقال الموجعة الموقعة عن ان ماس موهوعة قرآن دو بعده م توان و ان و نعب عن ان عباس موهوعة قرآن من و استحدد من رحم الموقعة بارا مرام الموجعة بارا مرام الموجعة بارام مرام في استحدد من رحم الموقعة بارام الموجعة بارام بارام الموجعة بارام بار

او صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فابها تبرع من الإبدان غرقا اى نزعا شديدا من اغراق النازع فى القوس فتنشط الى عالم الملكوت وتسبح فيه فتسبق الى خطائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المديرات.

(تخير بينيادى صفح ۵۸۱ تغير مظهرى جلده اسخی ۱۸۷ )واللفظ لهما و نحوه فى تفسير مفاتيح الغيب للوازى جلد۸ سنی ۵۰-۵۱ م تغيرره ح البيان جلد۲ سنی ۵۰۰)

یان آیات میں اللہ عزوجل ارواح اولیائے کرام کا ذکر فرماتا ہے۔ جب ووا پنے پاک مبارک وایمان آری فرمتان اصف لک تصرف اعداد عالم ان ان سے تعالی

(اوح ألمعا تدجلدا صنى ٣٠)١٢ \_فيغى

ہوں سے افغال فرمانی میں کرجم سے بقوت تمام جدا ہوکر عالم بالا کی طرف سبک خزا کی اور دریا ہے مگل میں میں خوادر کا کرتے خطیر ہائے حضرت قدس تک جلدرسائی پاتی میں بھی اپنی بر دگی وطاقت کے ماھ میکار وار عالم کے قد میر کرنے والوں سے ہوجائی جس۔"

باخت الاوبارعا م سيد بير رسعة و الوري فريات وي بين بين الميا وراد إندواز وصال ) كرايات وتصرف در شيخ محقق المام محرمه التي محدث و الوري فريات بين اوليا وراد إندواز وصال ) كرايات وتصرف در . اكوان واصل است وآن نيست كركر رواح ايشال راوار والآني آن ست

بات (افعة اللمعات جلدا مغير ٢١٧)

ر احد استان برایت دو کیا کراولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم ش تصرف کرتے میں اور کاروبار جہان

کی دیرکرتے ہیں۔ طاسر خانی عنایت القاضى و کفایة الواضى على الم مزالى ادرام رازى اسان من كى تاريخ كرماتے ہيں۔

ا*ل مي گاتا كيرال كركاريات بيل.* ولذا قيل اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور(1)

" لینی ای گئے تر مایا کم یا کہ جب تم کا مول ش متحر ہوجاد تو طرارات والے اولیا وسے مدو ماگونا - ( از افادات محمد در بیلو کی رضی اللہ عند )

جب حضورعلیہ اصلاق و السلام کے فلاموں (فرشتوں اور ویوں) کے لئے عالم میں تھر نے کہ ؟
اور کارو بار جہان کی تدبیر کرنا ثابت ہے اور وہ فرگ نہیں (طالس کدیر صفحت گئی بالدات النہ تعدلیٰ کی
ہے قال تعدانی بعد ہو الاحو ) تو ان کے آ تا وہ ولی (جو ہر کمال کا حرکز وصدر اور ہر تحت کے قاسم
ہیں ) کے لئے سکمال ٹارے ہوئو کیوں شرک اور آ تا ہے۔ شرک متبد بافر او واڑ مان واسکہ ٹیس ہوا
کرنا عرک ہر مکان میں شرک ہی ہوگا۔ اور شرک ہر زبان میں شرک ہی ہوگا اور آ گریش فیر الله ہے
لئے کس کمال وصف کا آبات شرک ٹیس تو تھر الله کے ہمڑو دے لئے اس کا آبات شرک سے ہوگا۔ بیا ور شرک ہا اور آ گریش فیر الله ہے
ہات سے کہ عدم شجوت کی وجہ سے اس کے لئے ثابت شہو ہم ہرطان آگر یا لفرش اثبات کیا جائے تو شرک
ہرگز نہرگا فاصفطہ فانہ بغید ک فی عدۃ مواضعہ۔

ہر رہے ہوں کا محقطہ فاق بعید ہت ہی معدہ موسعے۔ اب حضور ما لک کون ومکان متعرف وید برود جہال قاسم فحم رہے دھن کے تخارکل ہوئے پر عمارات انمہ ما مظہول :۔

ا قول بزرگیست ( نآدی عزیزی جلدا په خیرا ۱۳

وقد و دو في الحديث ۱۶ تحريرته في الاموو فلستعيوا من اهل القبول". ذكره الكلائمي هي الرسانة العلبة وامن الكمال هي الارميس سدينا يحيرون/فيان بلد عاصفي 201. زيراً يستوشأتُر بيلُ بالايت إنهنونيكا صفر ۱۹ عـ زيراً بـــ قال قدال ويتشاموكا لك يتواضي 11مر.

فعنیلت وخصوصیت نمبر ۵۰ لیخی مسئله مخارکل سیدوس کے اثبات سے لئے عبارات ایک کرام وعلاء عظام:۔

ا \_ جُنة الاسلام المامجم الغزالي(1) (متوتى ٥-٥هه) رضى الله عنه كمارشادات عاليه: \_ خاتم الخفاظ الم جلال الملت والمدين متوتى الاهدارة المؤملة بين: \_

وكان يحمى صلى الله عليه وسلمّ بقطع الاراضي (هذا لفظ الخصائص وفي الجواهر وكان صلى الله عليه وسلم يقطع الاراضي الخ.ف) قبل فتحها لان اللَّه تعالى ملكه اياها يفعل فيها ما يشاء وقد اقطع تميم الناري وذريته قرية ببيت المقدس قبل فتحه وهي في يد ذريته الى اليوم واراد بعض الولاة التشويش عليهم فافتى الغزالي بكفره قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع ارض الجنة فارض المدنيا اولني. دُصَانُعُ كَبِرُلُ طِلْمُ ٣ صغر ۲۳۲. جوابرالبحارجلدا صغر ۳۳۸ عنه. ونقله الامام القسطلاتي في المواهب وزاد الزرقاني في شرحه ما بين القوسين (الغزالي) الفيضي ) انه صلى الله عليه وسلَّم كان يقطع ارض الجنة. (ما شاء لمن يشاء) فارض الدنيا اولي (ونقله عن الغزالي ابن العربي في القانون واقر وافتي به السبكي ايضا روى الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلا عن النبي صلى اللَّه عليه وسلَّم عادى الأرض لله ولرسوله(2) ثم لكم من بعد .... المراد هناً ومن عادى الارض. ف) الارض غير المعلوكة الآن زرقائي على الموابب طد ٥ مـ و ٢٣٢

'' لین ارض و نیا اور ارض جنت کے مالک حضور صلی الفد علیہ وسلم زمین فتح ہونے سے پہلے جس کے نام چاہتے اللہ کردیے ہے۔ اس لئے کہ الفد تعالی نے حضور علیہ الصلوة والسل م کوتمام زمین کا مالک بنا ویا

<sup>1-</sup> بن كومشورطية العلق ة والسلام نع علمها و احتى كالنياصي السوائيل كي تيم وتاكيد مين مفرسه موى طيد السلام كسما سنة جيّس كيا اورفزالي فخركيا- جوابر انكار جلد ۴ سفر ۱۹ من الامام الفائي شمر للطفاعيد م صفر ۴۳ مبر اس مفر ۴۸۸ ميم م احداد يعضر ۴۳ تغير دورم الجيان جلد ۳ سفر ۱۵ من تربيم تعديق في فيضاً كمان بين أخرى يتزور من فزائل تعويف الاحساء على هامض الاحباء اورجا مع كرامات جلداسفر ۱۸۱۸ ما ۱۸ مقد تقدير ۴ امن

<sup>2-</sup>عن ابي هزيرة مرفوعاً اعلمو ان الازص للّه ولوسولة "شَمَلَّ لمِياسِطُوةَسَخْ. ٣٥٥-١٣. مَدْ

ہاں اور و بیاشی جس طرح ہوا ہیں تعرف کریں اور بے فکٹ صفور عیکی نے بیت المقدس میں . کیک ہتی تی ہونے ہے پہلے حضرت میں واری اور ان کی اور اور کے نام جا گیر کردی۔ واستی آخ تک ان کی اور اور کیک کیک تو و قبضہ میں جو گی آتے ہے۔ بعض حاکموں نے اس بھتی کی ملکیت میں ان کی اور اور پر تشویش کا اداد و کیا تو امام خوالی نے اس حاکم می کفر فاقو کل دیا فریا کے رسمور علید والسال مبتند کی زمین جس کے نام جائے ہا کیر کردیتے تو ویا کی زمین بطرین اور فی رسم کے نام جا ہیں الا سکردیں ) ''

قال الغزائي في الاحياء لاجل اجتماع النبوة والملك
 والسلطنة لبينا صلى الله عليه وسلم كان افضل من ساتر الانبياء

فانه اكمل اللّه تعالى به صلاح الدين والدنيا.

· (خصائص کمرز کالمسیع کی طدع می 19 سجرا برانجار جلد اصفحه ۴۹ میز) ''فتن امام غزالی نے احیارانعلوم میں قربایا - چزئئے ہمارے نج ملکی الشاعلیہ در کم نزیت، ملک '''

اورسلانت كى جائم يى اى كى باقى سب انبياء ئەلفىل بىل بىلىدىك اللەتقالى ئے منصور يقطيخة كى واسطداوروسلات دىن دونيا كى صلاح مىل فرمائى" . .

مسور عيف عن مراه و ميري رض الله عند (متوفي ١٩٥٥ - ١٩٥٣ هـ) فريات بين: الله في الاسلام المام يوميري رض الله عند (متوفي ١٩٥٥ - ١٩٥٣ هـ) فريات بين:

فان من جودک المدنيا وضوتها ومن علومک علم اللوح والفلها 1) محق وتيادة ترت (كي برقت ) يارسول الله آ آپ كنج ان خادت سے ايك ذره به ادرانو توقع كا . علم سرمانا علم الله تعدال من الله علم الله الله علم الله علم الله الله علم الله علم الله الله الله الله الله

مارا عُلم آپ كى علىم غير شائل لايقف عند حدى ايك قطروب ' \_ ( لوث : \_ يقسيده حضور كى بارگاه ش متول و منظور مو چكاب (شرحد للها جورى و خالد صلى سر ۵)

۳ - امام ربانی احمد بن محمد خطیب تسطول فی رضی التد تعالی عند (متوفی ۹۲۳ ۵) مواہب بیس اور علد سه زرقانی (متوفی ۱۳۲۶ ۵) اس کی شرح مصرفر باتے ہیں:۔

هو صلى الله عليه وسلّم خزانة السر (اى محل لاسراره تعالى وكعالاته) وموضع نفوذ الامر فلا ينقذ امر الامنه صلى اللّه عليه وسلّم ولا ينقل خير الاعتدر

الابابى من كان ملكا وسيدا وآدم بين الماء والطين واقف

1. نَيْرُمْ إِلَا وَكُلْمِهِم مَن ومول اللهُ ملتمس

عرفا من البحر او رشفا من العيم (قميده ١٥٠٥) ف

ا فارا ما موا الایکون خلافه ولیس لذاک الامو فی الکون صارف (موابب وزرتانی جلدا مفی ۱۹-۹۳) آپیش فوحات یک باب ۱۳ مفی ۱۸۵ - بوابرالها وجلدار صفی ۱۱۳ - ۱۱۳ عند بوابرا نکارجلد ۲ مصفی ۳ سر۳ بخش آلوابب

یعنی بی مسلی الته علیه و سلم خزانه راز البی اور جائے نفاذ امر ہیں۔ کوئی حکم نافذ نیس ہوتا محر صغور کے در بارے سلی التفاقعالی علیہ و کلم اور کوئی فعت کی توجیل کئی حرصوری سرکارے ملی اصطبیہ ملم خبر دار ہو میرے مال باپ قربان ان پر جو بادشاہ اور سردار ہیں اُس وقت ہے کہ آدم علیہ المسلؤ قوالسلام اہمی

آ ب وگل کے اندر تغییر نے دوائم میں است کا ارادہ فرما کیں اس کا خلاف نیمیں ہوتا۔ تمام جہان میں کوئی ان سے تھم کو بھیر نے والائمیں ملی انتصالیہ و آلہ وصلیہ وسلم'۔

كيونكه حفرت عائشر من النه تعالى عنها اين بيار يحيوب ملى الفه عايد وملم يره من كرتي بين ... ما ادى دبك الايسارع في هو اك.

" یارسول الله ﷺ می حضور کے رب کوئیں دیمتی محرحضور کی خواہش کے پورا کرنے میں جلد کر کتا ہوا" ہے

(رواه النحارى جلد ٢- سنحه ٧ - ٢ - ٢ - ٢ ) مسلم جلد ا صفحه ٣ ٢ تا واتسائى جلد ٢ - منفي ٥٥ طبع فور محمر - ذكر اهو رصول الله فهى النكاح الخ وجلد ٢ - صفحه ١٢ مطابق ملمج رجميه \_ مفكوة تشريف جلد ٢ - منفي ٢٨١ -

تو چنین خوابی خداخوا پرچنیں ہے د ہدخی آرز دے متین (مشوی شریف ملحہ ۳۔۳)

۵۔علامہ زرقانی فرماتے ہیں:

فجعله حاكمًا في خلقه (زرقائي جلد٢ معلي ٥٣)

· '' النەتق كى نے اپنى سارى كلوق پرحضور عليه البسلۇ ۋوالسلام كو هامم مقرر كيا'' ـ

٣ ـ امام حافظ ابن جركى رضى الله تعالى عندمتو في ١٩٧٣ هـ ١٩٧٠ هـ ٥٤٥ هر مات مين : ـ

انه صلى الله عليه وسلّم خيفة الله الدى جعل خزانن كرمه ومواند نعمه طوع يديه وتحت ارادته يعطى منهما من يشاء و

يمنع من يشاء. (الجوابر المظلم صفح ٣٢)

'' ب شک نی صلی الله علیه وسلم عروبیل کے طلیفہ میں۔الله تعالی نے اپنے کرم مے فرزانے اور اپنی

۹۔ پودآ س حضرت کہ تصرف ہے کرد درایتاں دمی گردانید غنی رافقیر دسے ساخت شریف را برابر و شبع ادر خدائے تعالیٰ عزت وقدرت دمکنت دعد دفعرت وقوت انتقیارا والا دافلہ سوگند بخدائے کہ منز گراونیدا درا این برمدامورشک نی کندورین کچھاتھے۔

( مدارج النيوة جلدا صفحه ٣ ١٤ نحوة في المواهب وعنه جوابرالتمارجلد ٢ صفحه ٢ )

'' حضور علیہ الصلاق و السلام ال میں تصرف کرتے منے فی کوقعیر کر دیتے اور شریف کو وشیع (اونی) بنا دیتے الفاقعا کی نے تصنور کو آئی عزت، قدرت، طاقت، مدو، نھرت، قرت اور شکوت عطافر ہائی کہ سب سے صفور عظیظتے کا کام فہر لے کیا اور سب سے صفور عظیظتے کا اختیار ہڑھ گیا۔ التھ کی تعمیر سب

يري التدنعاني فيضور والمنافع كروي من الدين والمنافع المروي من الدين والمنافع المروي من المنافع المنافع

° ° ا- بهم چنال که حیوانات بمر مطبح ومنقادام آنخضرت بودند نباتات نیز در میطه وفر مانبرداری وطاعت و ب بودند ( بداری النوت جلد ارم فیر ۱۹۳ )

''جس طرح حیوانات (جانداراشیاه)سب سےسب حضور (عام مطلق) کے تعم کے مطح اور فرما تیروار تحصیبانات (اُگے والی چیزیں) مجل آپ کی قربا نبرواری اور طاعت کی وائرے عمی تحص (حیوانات پریمی آپ کی محومت اور نباتات پریمی آپ کی محومت)صلی الله تعالیٰ علیه واله وصعبه بقدر تصوفه و نفاذ امر و وسلم''

ہمیں مصوحہ و عدد ہم ہ و صدم ۱۱۔ ہم چنال کرنیا تات رامنقا دو طبح امر و سے ملی اللہ علیہ و کلم ساختہ بودند جمادات نیز ہمیں حکم داریکہ۔

(مداری شریق جلد ا مسلو ۱۹۳) . '' جس طرح نباتات کوحضور سے تھم کا فر ہاں برداراور طبح بنایا ہوا تھا۔ جدادات (ووچیزیں جن میں حس وحرکت اور نشو دنیا کی قوت نہیں جیسا کہ پچر وغیرہ ) بھی بین تھم محمکی میں ۔ لیخی نباتات اور جداوات سب برحضور کی حکومت جاد کی وساری ہے'' ۔ یہ یہ سلطنت مصطفیٰ فی کل الوری صلی انتظامیہ و ملم ۔

٢ ا . وكنيته ابو القاسم لانه يقسم الجنة بين اهلها

(مدارج شریف جلدا به فی ۲۶۱ پسطر ۲)

'' لیخی حضور کی کنیت ابوالقاسم تو اس کی وجہ یہ ہے که حضور علیکنٹے چونکه مستحقین میں قاسم جنت ہیں بہشت تشیم فرمات ہیں''۔

۱۳ - تصرف و سے صلی الله عليه وسلم بتفرف اللي جل جلاله وعم نوالدز هين و آسان راشا ل است يلكه تمامت شراب باد طعام بائة و نيا و آخرت وارز اق حي وروحاني وفعت بائة طاهري و بافتي يواسط وظفل

----

'' میٹی افضائنائی کے نقرف سے صفور علیہ اُصلاماً 5 والسلام کا تقرف نے میں اور آ سان کوشائل ہے بکدو نیا اور آ خریت کے برخم کے خراب اور حصام اور حمق وروحائی رز تی اور خابر و بالمنی نعمتیں حضور عقایقاتھ کے مفیل اور واسط ہے ہیں''۔

> ع آ فراے پادِصیا اس بھر آ وردہ آست '' اے بادِ مباییسب بچھ تیرانی لا یا ہوا ہے''۔

بیت شرفیغ اقر ممن جوکنداے ابر بہار کر کار خاردگر**گل** ہمہ مرورد ہ<sup>ا</sup>تت

سمرے ہو ہوں پر ندرات اور بہار ۔ '' مجن تیرے فیش کا شکر کس طرح کرے اے ابر بہار کیونک کا فاور چھول سب تیرے ہی پروردہ ہیں''۔

وانشد الشيخ العالم العارف محمد البكري قدس سوة فين عالم عارف بكري تدس مره في عا:

لم

ما اوسل الموحن او يوسل الله تفائل في جورت يجي بيا يجيم كا داورجو من رحمة يتصعد او يعنزل رحمت ليرض ب يا نازل بوقي ب الله توائل ك مك في ملكوت الله او ملكه اوركلوت يش جوش كولما ب - اس بش أصل اورواسط من كل ما يختص او يشمل خضورى يش - برعائل ال يات كوجات بـ " - (ماريّ الا وطه المصطفى عدده شريف بلا استحدا الاستحال أمر اس سنحد ٢٢٦ تحت ونبيه المعتنار الموسل ودودور الترسك جابراتما رجار ما 140 بالم

واسط فیها واصل لها یعلم هذا کل من یعقل

۱/۲ روح آن حضرت صلى الله عليه وملّم درآن عالم حر لي ارواح انبياء ومفيض علوم البيه بوو برايتان(مدارج شريف جلد ۲ ميغه ۳)

" عالم ارواح میں حضور کی روح مبارک ارواح انبیاء کی مر بی (پرورش کرنے وال تقی ) اور ان پرعوم

البيرك فيضال كرنے والى تتى' \_

ا تم نیاد و قدرت سلطنت و مصلی الته علیه و باره برال بود و ملک و ملک و ملک و بن و انس و **آمان عوالم** بقد بر و تفرف البی کار وعلا و درج طقه قدرت و تعرف و به بود (اطعیة المعمات جلدا معنو ۱۳۳۲) حضور عینینهٔ کا تعرف اور آپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان علیه السلام کی قدرت اور سلطنت منار کی در این کی حلک اور منکوت (عالم شباحت اور عالم فیب بلکه کل ماموکی اینه) جن اور انسان اور سارے جبان الته تعالی کے تائج کردیئے سے حضور علیه العملوٰ قا والسلام کے تعرف اور قدرت کے احاط علی تی تے (اور جی )''

نيز حفرت يشخ محق بشخ اجل اكرم اوحد محد البكرى المعرى رحمة الله عليه ي اقل:

۱۱- آنخشرت متولی امورمملکت البید و گماشته درگاره عزب بود کرتم نامد امور ادکام کون و مکان بوت مئونش در کدام دا کر جملکت و استر آر فرمملکت و سلطنت و بینود در (افعیته المعموات جلدا می مع ۱۹۳۳) "خصورسل النه تعالی علید دملم مملکت خداوندی کے امور (کارو بار) کے متولی شخر (اور بین) اور بارگاو خداوندی کے (مختار عام) مقرر شخر اور بین) اس طرح کرتم ام امور ادرگون و مکان کے امکام حضور کے برد شخر در اور بین) حضور کی مملکت اور سلطنت سے کمی مملکت کا دائر وسیع شقا (اور شبر)" سبحان الله و المحمد للله علی ذالک صلی الله علیه و سلم بقلو

صبحان الله والحملد لله على دالك طبلي الله عليه وسلم بقلو وسعة تصرفه ومملكته.

21- نيز شُرِّ مُثَلِّ صديث عادى الارض لله ورسوله ثم هى لكم منى(1) كم اتحت الرام منى الم

زیمن لقدیم مرخدای راست ورمولی خدای را پستر آن زیمن مرشار است از اس به <mark>یکی من تعرف</mark> سئه نم دارس بهر د جد که سے خواہم وی نقشم هر کرا که میشوا بم و فطا برآن بود کد گفته شوو **منی و من اللّه** زیرا که بهداز خداست و خداد ربر جا بینم برخو درانقرف داوه است

( اشعبة اللمعات جلد ٣ ـ صفحه ٢ ٧ ـ نحوه في المرقات جيد ٣ ـ صفحه ٣ ١ ٢

" (حضور نے فرمایا ہے) قدیم زیمن انتہ اور رسول کی ملکت ہے۔ پھر وہ زیمن میری طرف سے تمبر رے لئے ہے۔ یعنی میں اس زیمن میں جس طرح بیا بتا ہوں تصرف کرتا ہوں اور جے جا بتا ہوں بخش ہوں اور فاہر ہے کہ اس طرح کہا جا تا صرف صنبی کے بجائے "صنبی و من اللّه" ہوتا یعنی مجروہ

<sup>1</sup> يمظَّو وصلى ٢٥٩ باب احياء الموات الخي- امند

ز مین میری اور افته کی طرف سے میں مطابع فی تمہاری مکلیت ہے، اس لئے کہ بر چیز ( کی مطا ) الله تعالی کی طرف ہے ہے اور الله تعالی نے برچکہ عمل اپنے رسول کو تعرف مطافر ما یا ہوا ہے''۔ ۱۸۔ وسے ملی الته علید 1آ کرو متم خلیانہ مطالی و نا تب کل جناب اقدس است سے کندوسے دہبر چہ خواہد

باذن وے

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم (الاعتبائد ما مدار ما الله علم ال

" حضور عليه المسلوة والسلام الفاق في كم خلفية مطلق اودما تبكل بين جو جاج بيركرت بين اورجو على جي بين عطافر مات بين ( يونكه اذ ون من الله بين ) يارسول الله ونيا اودا قرت كي برفعت آب ك جودا المحدود ب يحرص سباوراً بي كيملوم كثيره ب لوريقهم كالملاحض حصب " -10 - وجود فريف و بي وي اعالميان من من الله عليوركم -

(اشعنة اللمعات ببلدم مع و ۲۷۸)

۰ ۶ قدرت وقوت تصرف پنجبر ماملي الله عليه دملّم درکا نمات وقرب وعزت اودرحفزت معمدیت بیش از ان (از قدرت وتعرف سلیمان علیه السّقام ) بور - در بن قوت وتقوفات آل حضرت ملی الله علیه دملم را تمام بود. (شرح سزالسعاوت منح ۴۵۰ مسطح المحقق)

'' ہمارے ہی کی قدرت اور کا نبات میں تصرف کی قوت اور الله تعالی کی بارگاہ میں عزت اور قرب، سلیمان علیدالسلام کی قدرت اور تصرف اور عزت سے زیادہ تھی اور بیقوت اور تصرفات صفور کو کمک اور علی وجدالاتم حاصل تتھ۔

۲۱\_ چول دوح مقدس حضرت مسلی الله علیه دسلم جان جمدعالم ست باید کدود بهدا? اے عالم حصوف باشد (اخبارالا خیارش اکتان صفح ۲۵۵ - اخبار میرسیوعمرالا قرآل)

" فین حضور کی ردح مقدس تمام جبان کی جان ہے تو اس کا تمام اجزائے عالم میں متعرف ہونامسم ہے" یہ

> ، ٢٠ ـ ملك مملكت احديث ملى الله عليه وسلم \_ (اخبارالاخبار في صفيه)

- وَلَكَ الْهَنَّةُ الْقَيْ أُوْمِثُ مِنْ عِبَاوِدًا مَنْ كَانَ تَقِيبًا . اى نووث
 الله عليه وسلم ويعطى من يشاء
 الله عليه وسلم ويعطى من يشاء
 ويمنع عمر يشاء وهو السلطان في الغذيا والآخرة فله الغذيا وله

المجنة وله المشاهدات صلى الله عليه وسلّم. (افيار الافيار صخّر٢١٧. للشيخ از شيخ عبدالوهاب بخارى متوفى ٩٣٣.

''پروہ جنت ہے۔ جس کا دارث ہم اپنے بندول علی سے اُسے بناتے ہیں جو تقی ہوا۔ (قرآن) یعنی ہم اس جنت کا دارث ترصلی الفاعلیہ دستم کو بناتے ہیں۔ پس اان کی مرض جے چاہیں عطافر یا میں اور جس سے چاہیں نئے کر ہیں۔ ونیا دورآخرت میں وہی سلطان ہیں۔ انہیں کے لئے دفیا ہے اور انہیں کے لئے جنت ( دونوں کے مالک وہی ہیں) اور انہیں کے لئے مشاہدات ہیں۔ صلی الفاعلیہ وسلم ۲۳ ہے امام محدث تجریحبر الروف المناوی (المتوفی ۲۴ ہے)

> صديث: اعطيت مفاتيح خوانن الارض كاثر *تاكري تهو قرات عين.* العواد خزانن العالم باسره ليخوج لهم بقفر ما يستحقون فكما ظهر فى ذلك العالم فانما يعطيه الذى بيده المفتاح باذن الفتاح وكما اختص سبحانه بمفاتيح علم الغيب الكلى فلا يعلمها الا هوخص حبيبه باعطاء مفاتيح خزائن المواهب فلا يخرج منها شىء الا على يده صلى الله عليه وسلّم.

(نين القدرجلدا رمني ۲ ۱۳۲عنه)

'' یعنی مدیث شریف میں جمن خزانوں کی چاہیوں کی عطا کاؤ کر ہےان سے تمام جہان کے تمام خزانے مراد ہیں تا کر حضور علیہ ان اوگوں کو بقد وہ تحقاق عطافر ما کیں تو جو چز جب اس جہان کے تمام خزان ہے عطاوی فرماتے ہیں جن کے ہاتھ تخی ہے ( یعنی ہے مواے اس کے تبین کہ الله تعالیٰ کے اؤن سے عطاوی فرماتے ہیں جن کے ہاتھ تخی ہے ( یعنی مضور علیہ الصلاق والسلمام) جبسا کہ اللہ تعالیٰ عالم فیسبکی کی مجھوں سے تحق ہے کہ آس کے مواز واتی طور پر) کوئی ال کوئیس جانتا ہے جو جب کہ بخششوں کے خزانوں کی مطاب عام فرمایا تو الله تعالیٰ کے خزانوں کے کئیں گئی ہے کہ کوئیں باتی کر مضور علی تھا ہے ماتھ ہی ہے'۔

تیز امام مناوی فرماتے ہیں:۔

70. عوض النصرف في خزائن السماء برد الشمس بعد غروبها وشق القمر و رجم النجوم واخترق السموات وحبس المطر و ارساله وارسال الرياح وامساكها وتظليل العمام وغير ذلك من الخوارق. (تَيْمَ القررجلداسة ١٣٥٨ ونحوه على هامش السراج

المعنيه جلدا \_صنحه ۲ م \_فحثني )

'' بین حضور ﷺ کو آبانوں کے خزانوں ٹی تصرف طاجیے فروب شدہ صوری کو در کرنا۔ چاند چرخا، رجم نجوم، آبانوں کو چرخا، بازش دو کا اور برسانا، ہوا کمی چانا اور اُن کا رد کنا، ایرکاسا یہ کرنا اور اس کے طاوہ جوخارت چین''۔

المام إلى عارف شعراني متونى ١٤٦ ه خاتم الحفاظ المام سيوطى متوني ١٩١١ هـ ي اقل:

٢٦. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع الاراضي قبل فتحها لان الله ملكه الارض كلها وله ان يقطع ارض الحبتة من باب اولى صلى الله عليه وسلم \_(كشف الخرجاد ٣ شو.٥٥)

'' حضور بین نظینی فرمیش کوفتی ہوئے ہے پیلے (شمر سے عام چاہیے) الات کر دیئے۔ اس لئے کہ اٹنا بھتائی نے حضور کوساری زئین کا ما لک بنا دیا تھا۔ اور حضور بھینیٹی کو بطریق اولی اس بات کا اعتبار حاصل ہے کہ جنت کی زئین (جس کو چاہیں) جا گیر کرویں''۔ ۲ے امام تھلل فی اور علاسرز رقائی فرماتے ہیں۔۔

وفى هذا الحديث وقال انس فما يشير صلى الله عليه وسلّم بيده الى ناحية من السماء الا تفرجت رواه الشيخان)دليل عظيم على عظم معجزاته عليه الصلوة والسّلام وهو ان سخوت السحاب له كلما اشار اليها امتلت امره بالاشارة دون الكلام.

(زرقانی جلد ۸ مفحه ۵۷ - ۵۸ و تحوه نی فتح الباری)

(رزفان) بعد به شده المن ( کرهنود عقیقهٔ نے ایرکوانارسد کے ایک ۱۳۸۰ کا دووق کا ایک است "اوراس مدیث می ( کرهنود عقیقهٔ نے ایرکوانار می نظیق کے کے سخو کردیا گیا۔ آپ جنب اس کی طرف اشارہ فریا ہے ووقو را تھم بجالا تا صرف اشارہ سے بغیر کام کئے '۔ ۱۳۸ مام عارف عبد الکرم فریا ہے ہیں:۔

في كل وقت للامور مدير قطب عليه مدار امر ملزم مستخلف لله في ارض نه جاء ته تلک وراثة عن آدم خلفاء حق للاله بملكه يقضون ما يبغونه بتحلم اوتوا مقاليد السموات والعلا والملك والملكوت حقا فاعلم فهم الملوك ومن سواهم اعبد لهم على المخلوق كل تحكم نفذت اوامرهم على كل الورئ من غير ما نقض وغير تلوم لا يسئلون اذا اتوا فعلا ولا يعصون امرا معقبا متندم أنه عليه الصلوة والسلام الراعي الاعظم المتصرف والمتخلف على تدبير العالم

(جوابرالحار، جلدم منحه ۲۳۹)

٢٩\_ نيز فرمايا:

هوالعاقب الماحي الذي عم فضله جميع البرايا من عدو و صاحب يكونون حقآ آخرا في المواكب فكل الورئ للهاشمي رعية نعم وهو راعي شرقها والمغارب بدنيا واخرى وهو معطى المآرب (جوابراليجار ، جلد ٣ ، صفحه ٢٥٩ ـ ٢٥٠)

اتي آخرا ان السلاطين يا فتي اليه مقاليد الامور جميعها

٣٠. لانه عليه الصلوة والشلام روح العالم المديرة له والمتصوفة فيه. (جوابرالجار، جلد ٣ مقر ٢٦٩) حضورعالم کی دوروح میں جواس کی مدیر ہےاوروس میں متصرف ہے۔

ا ٣. اعطاه عليه الصلوة والسلام وتبة الفاعلية بان جعله خليفة متصرفا في الوجود العيني معطيا لكل من الوجود العيني في العالم كماله فالروح المحمدي هو المظهر الرحماني الذي استوى على العوش فتعم رحمته على العلمين كما قال تعالى و مَا أَرْسَلْنُكَ الَّهُ مَاحْمَةُ لِلْفُلْمِينَ (جوابرالحار، جلد م صفى ٢٤١)

" الله تعالى في مضور عليه كارته فاعليت عطافر ما ياس طرح كدان كوابنا خليفه بنايا وجود

مین میں ان کو متعرف کیا۔ عالم میں ہر و جودیشی اکو کمال عطا کرنے والا مثالیہ و و تع مجد کی مظہر ربانی ب جوعرش پر مستوی ہے۔ ان کی رحمت عالمین اکو گھرے ہوئے ہے۔ جیسا کر انقہ تعالی نے فرمایا۔ ہم نے آپ کو نیکیجا کروم کرنے والا سب جہان والوں پڑ"۔

٣ ٣ شُكُم أكبر في الله عليه وسلّم انه اعطى مفاتيح الخوان وهي خوانن اخبر صلى الله عليه وسلّم انه اعطى مفاتيح الخوان وهي خوانن اجتاس العالم ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه بذواتهم وما اعطبها صلى الله عليه وسلّم حتى كان فيه الوصف اللهي يستحقها به ولهذا طلب يوسف عليه سلام من الملك صاحب مصر ان يجعله كل طُرِّ آرِين الأرض لانه حفيظ عليم ليفتقر الكل البه فتصح سيادته عليهم واخبر بالصفة التي يستحق من قامت به هذا المقام فقال إلى خويد عليه الا بقدر معلوم كما امه سبحانه و تعلي بقو كوان ويُن عَيْنُ مَا إِلَيْ حَوْمُنْ المَّالِي بقول و إن وَيْنَ مُنْ وَالْ عَلَى مَا كَان مالك مقال الم يقدر معلوم مقالدها ثم قال بعد قوله حَوْمُنْ المنافرة عملهم مقالدها ثم قال بعد قوله حَوْمُنْ النّي حَرْن فيها ما به قوامهم عليهم بقدر الحاجة.

· · حضور عليه الصلوة والسلام في خبر دى كه جيحة تمام خزانون كى تنجيان عطاكي تنمين - ان خزانوں سے اجناس عالم کے خزائے مراد میں تاکہ ان کے لئے بقر وطلب ان کو مطا فر ما کیں اور حضور کوفتر اکن کی سینجیاں ند دی محکی حکمراس وصف سے عطا ہو کیں کہ جس کی وجہ ے آپ اس عطیہ کے متحق تھے اور ای لئے ہوسف علیہ السلام نے باد شاہ معرب بیطلب کیا کہ جھے فرزاک ارض کا متولی بنادے کیونکہ میں حفیظ وظیم ہوں تا کوکل ان کی طرف چیاج ہول اور آپ کی سرداری ان برمیخ ہواور اس صفت کی جمی خبردی کہ جس کی وجہ ، واس كے متحق میں۔ چنانچے فر مایا میں حفیظ وظیم ہوں محافظ ہوں بعثر معلوم ہی نكلے گا۔ جیسا كہ الله تعالی نے فرمایا۔ ہر چیز کے فزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم بعقد معلوم اے ناز ل فرماتے عَلِيْمُ ال ش ال بات كي فجروى كدوه على جول كي اس هاجت كو جان إجوان فزائن مي ب دہ خزائن كدان كا قوام ب اور عليم يعنى بقدر حاجت كو جانا ب\_ توجب زهن ك نزانوں کی تنجیال حضور کوعطا کی گئیں۔ہم نے جان لیا کہ حضور بھی حفیظ اور علیم میں توجہ کھے بھی رزتی عالم سے ظاہر ہوتا ہے اسم الٰبی وہ عطانبیں کرتا تکر حضور کے تھم ہے مسلی اللہ علیہ وللم كدجن ك باته م كنيال بي جيها كرق سجانه وتعالى مفاتع غيب ع نقل م ( ذاتى طوریر ) ان کو الله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ اس مولی نے اس سید کریم کوئز انوں کی تخبول كي عطائ مختص فرمايا ـ

٢ ٣- امام شعراني اي شيخ على الخواص عن اقل رحم ما الله تعالى:

وما بقى (باب) مفتوحا الا باب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فانزل كل شيء توجه به الناس اليك برسول الله عليه

وملم فانه شيخ الناس كلهم وحكم النخلق كلهم بالنسبة البه كالعبد والفلمان اللمبن في خلمته فهو يعكم بينهم فيما فيه ينتظون والله اعلم (وررائق/م، جرابرأكارطر ٢-شخ ٥٢ عـــ)

یعند فون و الله اعلم (وردانواکس، خابراتار بطرا سیست می هم عند) '' حضور علیه اصلوم توالسل مرد دادا و سیست هاده و کون دروازه مکانیس براس چیز توضور عظیظت کرد سط سے نازل کرکد جس سے سبب لوگ تیری طرف سیت جدیوسے حضور عظیظتی آنام کولوں سے شخشیں سب محلور حظیظتی کی به نمیست ان عبدول اور خلاصول کی طرح سے جو ان کی خدمت عمل ہیں۔ حضور سیستی نظاف ان سے برخلف معاملہ علم عمل جس و دی فیصله فرما نمیں کے۔

٣٨\_امام مناوى فرمات مين:

فانه عليه الصلوة والسّلام انقذك وانقذ اباك من النار انه عليه الصلوة والسّلام الواسطة لكل فيض

" صفور ﷺ نے تجے اور تیرے باپ کوآگ (جنم) سے نجات دی۔ صفور ﷺ برفین کے کے داسلہ بن' ۔ (جوا بر الحار طبلہ ۳ سفو ۱۳۱۱)

٣٩ . وهو عليه الصائرة والسّلام واسطة كل فيض.

جلد ٢ يسفيه ٥٥ اعن الا مام السناوي)

'' حضور عضی الفاقاتی کے نائب وظلیت اکبریں۔ برموجود کے آپ می بمرومعاون ایس''۔ ۱۳۔ مجدوم بعد کی قرالے میں:

ويكون وصول احد الى المطلوب بلا توسطه عليه الصلوة والسّلام محالا . ان وصول الفيوض من العبداء الفياض سنحانه الى الطّل اتما هو بتوسط الاصل(وهو محمدعليه السّلام)

( مُوَ بِنْمِرِ ١٣٢ جلد ٣ صِفْحہ ٣٦ \_جوابرالنجار جلد ٢ \_صفحہ ١٩١عنه )

'' میخونصنورطیہ اصلاۃ والسلام کے توسط کے اپنے مطاب بھی پہنچنا کال ہے۔ میدا فیاش تھ ٹی سے ظل تک فیوش کا پنچنا وہ اصل تک کے قوسط ہے ہوتا ہے۔ اور اصل تنشیر میں ( اور کل عالم کل وقرع ہے )'' ۴سے علاصاً کا تی ٹریا ہے ہیں:

هو الواسطة بين اللّه و بين خلقه في الجنة لا بصل الى احد شيء الا بواسطته (مطالع أسم الت يجوام انتمار جد ٢ سنر ١٩٥٤ - ١٩٩ من ) " جنت شي الله تعالى اورتخوق ك درميان خضور عي والمط تين - ولي بيّم كي كر حضور ك واسط سے" \_

٣٣ - يَهُ عامدُقا كى وَ الْأَلَ شِيْسَكَ تَقَاوَ حَوْ النّ رحمتك كَيْمَتِ فَي مَتْ بِينَ وهو صلى اللّه عليه وسلّم خزانن رحمة الموضوعة في العالم فلا يوحم احد الاعلى يديه وبما خرج له من خزانته

(مطالع الممر التدمني ٢٦٢ عربوا برانجار جدم يعني ١٩٨\_١٩٩)

'' حضور عظینی آس عالم بیل رکتی ہوئی رحمت کے قزائے میں۔ کی پر دم نہیں کیا جا تا گر حضور عظیمی کے باتھوں سے اوران چڑے جواس کے لئے آپ کے قزائن سے نکا''۔ ۴۴ سے مفارخنا آئی فریات ہیں:

عرض عليه مفاتيح خزائن السموت والارض.

( چواب ای رجد ۲ صفحه ۲۱۳)

"حضور عَنْ إِلَّهُ بِإِلَّا الول اورز مِن كَ خِزالُول فَى تَخِيال مِثْلَ فَي تَكُيل " \_

د م. كهبعص كاف انت كهف الوحود الدى ياوى اليه كل موجود انت كل الوجودها وهما لك الملك وهينا لك الملكوت. ( يُوامِ أَيَّارِمِهُ ٢ الشِّيِ ٢ ٢ عَنْ البِرِيرَ مِنْ ١٢٨)

" ( كهبعص ) كاف ست مراد يارسول الله آب بف الوجود يس يحق وجود كل جائه التى كدم من المسكن مناه التى كام التى كدم التى كدم من ط ف م موجود خاوليم ب آب كل موجود يس باه سم او ب كريم في آب وطل

٣٦. انه في الجنة بمنزلة الورير من الملك بغير تمثيل لا يصل الي احد شيء الا بواسطته --

(شفاالقامسة ۱۳۲۰ مالا مام المبي جوام الحارجلد المعقو ۱۳۱۰ عن الزرقاني عن القعرى) "باشير جمثل صفور منطقة بهت من مع لدوزير كبول ك بادشاد سد كون جير كون مط في عرد منطقة المستند منظمة المستند منطقة المستند منطقة المستند المست

۷۳. فهو ملكوتى الباطن بشرى المظاهر وهذه الرتبة لها الاحياء والاماتة والملطف والقهر والرضا والسخط وجميع الصفات تتصرف فى العالم. (جمابه/أيمارجلام-فح-٣٨٥ عن العيروس)

" صفور عظی الله علی مسکوتی میں اور ظاہر علی بشری میں اور اس وتب کے لئے زندہ کرنا ہے اور مارنا ہے اور لاف کرنا اور تمرکز اے اور رضا ہے اور نارائم تکی ہے اور جی صفات اس رتبہ کے لئے تا ہت میں تا کہ عالم میں تعرف کریں"۔

> ٩٨- علامسليمان جمل حضورك اسم " قشم" كأشتى كرت بين: -القائم بامود المنحلق وصدير العالم في جمع امود هير.

(جوابرالجارجلد ٢ \_صفي ٣١٣)

'' امورخلق ئے نتظم اور جمع امور عالم کی تدبیر کرنے والے''۔ [

۳۹ \_ نيز علامه سليمان جمل حضورعليه الصلاق والسلام سكام أو كيل " كاستني بيان قريات مين . \_ انه بعندي اسم المعقعول بعنني انه المعوكول والمعفوض اليه

جميع الامور و القائم بهما ويكون على هذا فيه اشارة الى تولية الله تعالى له التصرف هى الكون على سبيل الخلافة والنيابة وذلك امر ثابت قطعا لا شك فى ثبوته و حصوله للنبى صلى الله علمه وسلّم (جمام/كارطد؟ مثم ٣٨٢)

" لین وکیل اسم مفعول کے متنی میں ہے لینی جمن کی طرف اتمام کا روبار عالم میر دکردیئے گئے۔ اور ان اسمور کے نشتم میں ۔ تو اس متنی میں اس یات کی طرف اشارہ سے کہ انتہ تھائی نے حضور کو ابلور نیا بت وظافت کون ومکان میں تصرف کرنے کا متنو کی بنایا ہے۔ بیام قطعی طور پر ٹابت ہے۔ جس کے ثبوت میں اور ضور عشیقتی کے لئے حصول میں شکی فیمیں "۔ اور ضور عشیقتی کے لئے حصول میں شکی فیمیں "۔

۵۰ نیزوی قرماتے ہیں:۔

فلا معيم فى الدب والآحرة ولا نعم تصل للنحلق فيها الا مسه صلى الله عليه وسلّم ويواسطته (جزام اتجار جلام مسخو ٣٠٠) "يني دياورة نرت من برفعت تكلق كوصور عَيَّظَة كرمب اوروا مطبّ مَنْ رَق من الدرور ماريط من من الدرور والمساوى فرمات مين:

> انه صلى الله عليه وسلّم الخليفة على الإطلاق الذى صرفه الله فى الملك والملكوت بسبب انه خلع عليه اسرار الاسماء والصفات ومكنه من التصريف فى البسائط والمركبات.

(جوابرانجارجلد ۱۳ منی ۲۸)

'' حضور على الاطلاق اليے خليفه جين كرجن كواندہ تعالى نے طلب وطلوت عن تصرف بخشا ہے اس سب ہے كدان پراسا وصفات كرداز أثار ساور بساكط ومركبات عن ان كوتھرف كرنے كى قوت يخشى''۔ ۵۳ نيز عارف صادى نے فريالا:

> (اللهم انه عليه الصّلوة والسّلام) خز انن رحمتك اى انعاماتك دنيا و اخرى فمفاتيحها بيده صلى الله عليه وسلّم.

(جوابرالكارجلد٣مفي٣٦)

'' اے اللہ حضور تیری رحمت کے ٹز انے ہیں۔ یعنی تیری دنیا دی افر وی انعامات کی تخیال ان کے پاک میں''۔

۵۰ نیز عارف صادی رحمة الله علیفر مات مین:

فتح الله به على عباده انواع الخيرات وابواب السعادات الدنيوية والاخروية فكا الارزاق من كفه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اوتيت مفاتيح خزائن السموت والارض اى التي قال الله تعالى فيها لَهُمَمَّةً إلَيْكُ السَّيْاتِ وَالْآرَاقِين اى مفاتيحها فقد اعطاها عزوجل لحييه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ايضا

الله معطوانا القاسم. (جوابرالجارجلد ٣-صفحد٢)

" لین الله تعالی نے حضور کے سب این بندوں پرتم وقم کی خیرات اور و ندی و اُخروی سعادتوں کے دروازے کو لے۔ برقتم کارز ق حضور کے باتھ مبارک سے تنتیم ہور با ہے۔ حدیث میں سے مجھے زین وآسان كخزانوں كى تنيال دى كئي ووكرجن كوئ ش الله تعالى فرمايا بيا الله كاك سخیاں آ سان اورز بین کی' وہ تخیال الله عزومل نے اپنے حبیب کو عطافر مائیں۔ نیز مدیث میں ہے الله عطافر ما تا ب اور من تقسيم فرما تا مول"-

٥٥ - عارف تحاني رحمة الله عليه فرمات جي:

ان الله تعالى اتخذ خليفته في الاكوان منه زاي من جنس الانسان وهو الفرد الجامع المحيط بالعالم كله والعالم كله في قبضته وتحت حكمه وتصرفه يفعل قيه كل مايرد بلا منازع ولا مدافع وقصاري امره انه كان حيثما كان الرب الها كان هو خليفته فلا خروج لشيء من الاكوان عن الوهية الله تعالى كذلك لا خروج لشيء من الاكوان عن سلطنة هذا الفرد الجامع يتصوف

في المملكة باذن مستخلفه. (جوابرالكارطد ١٠ مثر ٧٠)

" الله تعالى في سن انسان على الوان على خليفه مقرر فريا اورو فرجامع بين كل عالم ومحيط بين كل عالم ان کے تبضیص ہے۔اوران کے علم اورتعرف کے ماتحت ہے۔اس میں جس طرح واست میں کرتے میں بغیر منازع اور دافع کے مفاصد کلام بیہ ہے کہ جہاں رب کی الوسیت ، بال صف ک کی خلافت۔ کوئی چز اکوان سے اللہ کی الوہیت ہے خارج نہیں۔اورای طرح اکوان ہے کوئی چز اس فروج مع صلی الله عليه وملم كى سلطنت سے خارج نبيل \_ اس مملكت خداوندي هي رب كے اون سے تصرف فر ، تے

۵۱\_۱مطبي متوفى ۸۷۷هدرجمة الته علية فرمات جن:

قد اوني خزائن الارض ومفاتيح الكنوز (جوابرالكارجلد ٣ سقر ١١٠) '' حضور کوخز ائن ارض اورخز انوں کی جابیاں دی گئیں''۔

٥٤ نبي وافت الدنيا اليه وجاء ته مفاتيح الكنوز.

( جوام البحارجلد سوم في ١١١ )

امير عبد القاور رحمة التفعلية فرمات بين:

۵۱. حقيقة الكامل هوالذى لا يمتنع عن قدرته ممكن كما لا يمتنع عن قدرة معلى كما لا يمتنع عن قدرة خالقه فإن خزائن الامور في حكمه و مفاتيحها بده ينزل بقدر ما يشاء فكيف به صلى الله عليه وسلم الذى هو البرخ بين الحق و الخلق فهو المنفذ لمراده تعالى في عباده من ضلال وهدى وكفر و ايمان من حيث حقيقة فهو مظهر العلم القديم والارادة الازلية فلا ارادة له الا ارادة الحق تعالى.

(جوابرالكارجند ٣\_صفحه ٢٦٢)

'' یعنی حضور علیہ اصلاۃ والسلام کا ال کی حقیقت ہیں۔ آپ دہ ہیں کہ کوئی ممکن آپ کی قدرت سے خارت نہیں جیس کے ان کوئی ممکن خارج نہیں۔ تمام کا دوبار کے خزائے حضور خارج نہیں۔ تمام کا دوبار کے خزائے حضور کے باتھ مبادک میں ہیں۔ بعثا واج ہیں ، قزل فر مات ہیں۔ حضور علیہ اصلاۃ والسلام حق اور ظلم اس کر در میان ہزر متی ہیں۔ انتھ تعالی کی مراد ( محرای ، ہدات بھی ۔ در حقیقت حضور علم قد مجاور ہیں۔ در حقیقت حضور علم قد مجاور اور اور ان کی کا دار اور ان کی کی ان الدہ اور کی میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ و میں اللہ علیہ علیہ و میں اللہ علیہ و میں اللہ علیہ و میں اللہ علیہ و میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و میں اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ علی

۵۹ ـ نیز امیرعبدالقادر فر ماتے ہیں:

لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما اراد الله تعالى ولا يحب الا ما احبه الله تعالى وهو واسطة بين الحق والخلق والخلق ولاشيء الا وهو به منوط اذ لولا الواسطة للنهب كما قبل الموسوط فهو مظهر مرتبة الصفات التي لها الفعل والتاثير ففي الآية إِنَّكَ تَتَهُريَّ إِلَّى سِرَاتٍا مُسْتَقِيْتٍ البات لما قلنا من نبائته ففي الآية إِنَّكَ تَتَهُريَّ إِلَى سِرَاتٍا مُسْتَقِيْتٍ البات لما قلنا من نبائته صلى الله عليه وسلم في الهداية وغيرها و خلافته الكبرى وانه الهادى من يشاء بهداية الله تعالى (جرابراتجارجد سمق ١٣٧٣) الهادى من يشاء بهداية الله تعالى (جرابراتجارجد عرصة بدى قرت بين ومفتاتيح يومنذ بيدى قرت بين ومفتاتيح يومنذ بيدى قرت بين ومفتاتيح كل خبر يوم الفيحة بنصوفي (مراتات بطرة ١٣٥١)

343

41 - على مدارقة في قريات جيرا: ما المسارد والمارة كالمارد

وهو واسطة كل فيض (زرة ألَي على المواهب جلد ٥ صلح ٢٥٩) " برفيض كا واسط حضوري من" -

بر- ن وروست ۱۶ به علامه ذرقانی فرمات میں:

فهو قائم بامرهم في الدارين في حال حياته وموته \_

(زرقاني على المواهب جلد ٨ \_صفحه ٢٥١)

" دونوں عالم بیں تفوق کے معاملہ کے پمنتقم حضور تی ہیں حال حیات بیں مجمی اور بعد پر دہ بوٹی کے بھی"۔

٧٣. وكنيته ابو القاسم لانه يقسم الجنة بين اهلها

(شرح ثاكل للمناوى جلد ٢ مِسْفِي ١٨١٧)

۱۲۳ مام محمد مبدی فاسی حضور کے اسم قیم کامنتی بیان فریات میں:

القائم بامور الخلق ومدبر العالم في جميع امورهم كل خير وبركة قلت او جلت مه حصلت الخ عجب جدا.

(مطالع المر التصفحه ٩٣)

'' مضورتمام تلوق کے کاروبار کے نتشم میں اور تلوق کے جمع کاروبار میں مدیرعالم ہیں۔ ہر فیر ویرکٹ برق ہویا چھوٹی صفوری سے لیے''۔

بڑی ہو یا جھوٹی حضور بی ہے تل ۔ ۷۵ ۔ نیز و بی اہ مفر ہاتے ہیں:

وهو مؤمل اصحابه وامته فى تعليم دينهم وامدادهم واصلاح حالهم وشفاعته فيهم دنيا واخرى وكل خير و بركة انما يوملونه

حالهم وشفاعته فيهم دنيا واخرى وكل خير و بركة انعا يوملونه من قبله وبواسطته وكرم وسيلته واتساع جاهه در - د ما الماليات الماليات المقام الماليات الماليات الماليات الماليات

( ذرقاني على المواهب جلد ۵ صفحه ٢٤٩ مطالق المسر ات صفحه ١١٣)

'' اور خورعلیہ اصلاقہ والسلام دین تعلیم اور احداد اور انسانی حال اور دنیا اور ختی کی شفاعت میں اپنے اسحاب اور مائی امت کی امید کا دیس اسحاب اور امت برخیر اور برکت میں صفور کی طرف اور آپ کے توسط اور آپ کے دسیلہ اور فرائی جا ومنزلت سے امید وار میں'۔

٢٢- يزروى الم قائن تصور ملى التعطيد ولم الم أو كيل " كَيْ تَمِر عَمَا مُراحَ إِن الموتول والمفوض اليه الامر والقائم به ثم ويحتمل انه بمعنى الموكول والمفوض اليه الامر والقائم به ثم يحتمل مع ذلك ان يكون اشارة الى تولية التصريف في الكون على سبيل الخلافة والنياية وذلك ما لا شك في ثبوته وحصوله له للنبي صلى الله عليه وسلّم على وجه اخص مما ثبت منه لغيره وانما ثبت ما ثبت منه لغيره صلى الله عليه وسلّم والتبع له كيف وهوصلى الله عليه وسلّم الخليفة الاكبر والواسطة في الدارين والرابطة لكل المخلوقين.

(مطالع إلمر استثريف مني ١٢٣)

''اوراس بات کا بھی احتمال ہے کہ وکیل بمنی موکول ہواور آپ کی طرف کا روبار عالم بہرو ہوں اور آپ امر عالم کے نتنظم ہوں۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس اس وکیل میں بلور خلافت و نیا ہت کون میں تصرف کرنے کی تو لیت کی طرف اشارہ ہو۔ بیا یک بات ہے کہ بازشک جس کا ثبوت اور صول حضوو علیہ اصلاق و اسلام کے لئے تا ہت ہے۔ وجہ انھی پر اس سے کہ جو بھی اس سے غیر کے لئے ٹابت ہوا۔ اور جو بھی اس تو لیت اور تصرف سے حضور کے غیر کے لئے ٹابت ہوا و حضوری کی تو لیت و تصرف اور تی ہے ان کو ملاء کیے حضور کے لئے ٹابت نہ ہو۔ حال تکہ حضور علیہ اصلاقی یہ اسلام خلیقۂ اکمر میں اور ہم ملاء کیے حضور کے لئے ٹابت نہ ہو۔ حال تکہ حضور علیہ اصلاقی یہ اسلام خلیقۂ اکمر میں اور ہم

٢٥ \_ يروى المام قاى الفاتع لما اغلق كامعى كرتين

فالمعنى انه فتح الله به صلى الله عليه وسلّم على عباده انواع الخيرات وابواب السعادات اللنبوية والاخروية.

(مطالع أمسر ات منحه ١٦٦)

" كـ الله تعالى في حضور عليه والصلوة والسلام كـ واسط سه اين بندون برانواع فحرات معادت دينويا ورسعادت افرويي كـ درواز كمويل" .

۱۸ \_ نیز و بی امام فای فر ماتے میں:

وكل شيء يشهد الله سبحانه بالوحدانية فانه يشهد لنبيه صلى

اللَّه عليه وسلَّم بالرَّ صاب ركل من اللَّه وبه محمد صلى اللَّه عليه

وسلَّم رصوله ولا يصل اليه مدد الا بواسطته. الْخ

(مطالع إلىم التصفحه ١٤٩)

" اور برده جيز جوالفاتعالى في وحدائية كي مواني . تي بود في عليدالصلوة والسلام كي رسالت كي كوان وی ہے۔ اور و وجوجس کارب الله ہے محد علیہ الصلوقة والسلام اس کے رسول میں۔ برایک کے یاس مدد حضوری کے واسطے پہنچے رہی ہے"۔

۲۹\_نیزوی امام فاک فرماتے ہیں:۔

ويمكن(1) ان يقال هو امام للخير يقتدى به الخير و يتبعه فيو صله لاهله بمقتضى الرحمة الممتدة منه السارية في اطوار العالم بحكم وَمَا آئيسَنُنْك إِلَّى مَعَدُ لَلْفَلْدِفْنَ (مطالح أمر ات سخد ١٨٢)

" اورمكن بكريكها جائ كرحضورا مام خيرين فيرحضور كااقتد ااورا جاع كرتى ب-توحضوراس فيركو اس رجت كے سبب جوآب كى طرف سے محتد ب اور اطوار عالم ميں جارى وسارى ب بحكم وَ مَا آسُسُنُك الارحدة للفلوثة المرتك ويوات ين -

٠٤ - نيزوي فرات جي:

جمع له بين النبوة والسلطان. (مطالع المر التصفح ٢٧١) " حضور کے لئے نبوت اورسلطنت کوجمع فرمادیا"۔

ا ٤ ـ نيز امام فائ فرماتے ہيں:

(السيد الكامل)السيادة لصبطرة رياستها على اللنيا بما فيها من الانس والجن وغيرهم في البر والبحر والمتقدم والمتأخر و ساكني السموات واهل عرصات القيامة كلهم واهل الجنة باجمعهم . (مطالع ألمر ات صفح ٢٩٤)

" اور حضور سيد كالل بين .. سيادت بوجه تفاظت رياست على الدنيا وبافيها أنس اورجن وغيره ك يرجو بحرو برمیں نافذ متقدم اور متاخر سا کنان عموٰت اور اہل قیامت کل کے کل اور اہل جنت سب کے سب

1 - امكان ع سي احمال ع سي الركونيي - كونك و عمكنين بلكمت بيد " ويوي سلم" أي كر بعض ولأكر تعلق الدالة اور جعن تلني الدلالية اس شركو في حرج تبين \_ فاخيم ١٣ منه

۲- نیزامام فای فرماتے میں:۔

والمصطفى صلى الله عليه وسلّم هو الانسان الكبير الذى هو الخليفة على الاطلاق فى العلك والعلكوت قد خلعت عليه اسواز الاسعاء والصفات ومكن من التصرف فى البسائط والعوكيات. ((مثالة المراسمة ٣٣٣)

· حضور انسان کیر میں جو علی الاطلاق ملک اور ملکوت عمی خلیفہ میں جن پراساء اور صفات کے امرار ناز ل فربائے اور جن کوب ایکا اور مرکبات عمی تصرف کی قدرت بخشی ' ۔

۲۵- نیز فرماتے بیں:۔

والماس يحشوون اليه صلى الله عليه وسلّم من كل مكان يستطلمون في ظل جاهه ويلوذون به السلطان ظل الله في الارض فهو سلطان ذلك اليوم العظيم يرغب اليه فيه الخلاق كلهم حتى ابراهيم الخليل المنخ (مطالع أمر التصفي ۸۷) "كمام وكرا قيامت برمكان سے حفور كي طرف اتحالة عالمي كر على محدسوں كم طرف اتحالة عالمي كر محدسوں كم طرف الله على الله على

وه جنهم ش گیا جو ان سے مستنی بوا بخیل انته کو حاجت رسول انته کی (المحضر ت)

۴۷ حضورعلیهالصلوَّ ة والسلامُ 'سید' میں اس کامنی علاء کروم کی زبانی مینے: . . .

(السيّد) هوالكامل المحتاج اليه باطلاق او العظيم المحتاج اليه غيره (مطالع/لم التمفيء)

"سيدكامعنى في الاطلاق محتاج اليدب ياغير كاعظيم محتات اليد".

40. والسيّد هوالذي يلجأ الناس اليه في حوانجهم

(شفاشریف جلدا مفحه ۱۷۰)

" سيده ١٩ كدلاك تضا والحجيم جس التجاكري" .

فصل فی ذکر تفضیله صلی الله علیه وسلّم فی القیامه بخصوص الکرامهٔ(۱) وشرحه للقاری و الحفاجی *جلد۲صفی ۳۳۰* وقال الخفاجی تحته

۲۵. اذ المعنى (انا سيّد ولد آدم) انا من يقضى حواتج جميع الناس في الموقف... وقد كان صلى الله عليه وسلّم يحب قضاء الحاجة وهو دابه في الذنيا والآخرة ولله درالصرصرى في

الا يا رسول الاله الذي هدانا به الله في كل تبه

سمعت حديثا من المستدات يسر فؤاد النبيل النبيه
وانك قد قلت فيه اطلبوا(2) الحواتج عند حسان الوجوه
ولم از احسن من وجهل الكريم فجد لي بما ارتجع

" حدیث اللا سید و لد آدم کاسٹی ہی ہے کہ یم موقف یم ( لیٹن میدانِ حشریم ) تمام لوگوں کی حاجات کو پورا کرول گا۔ اور حضور تفناء حاجت کو کجوب رکتے ۔ دنیاد آ خرت می حضور کا ہجی وستور ہے امام حرصر کے کیا خوب فرمایا \_

1. ومحوه في الزرقاني على المواهب جلد" صفحه ١٣٢ ولفظه الدي يلجأ اليه في الحواتج" 2. اقول ايماء الى قوله عليه الصَّلوة والسَّلامُ اطلبوا الحير عند حسان الوجوه". رواه البحاري في العاويخ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوانج ابويعلي هي مسنده والطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله تعالى عها والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان عر ابن عباس وابن عدى في الكامل عن اس عمر وابن عساكر عن انس والطبراني في الاوسط عن حابر . وتمام والحطيب في التاريخ وقيل بدل الحطيب الداوقطسي في السبن. فيض القدير جلد ا صفحه ٥٣٥. في رواية مالك عن ابي هريرة و تمام في فوائده عن ابي بكرة الحامع الصغير للسيوطي حلد ا صفحه ٣٠٠. و توماً فيم انه حديث حسر. وقال في اللألى هذا الحديث في نقدى حسن صحيح (فيض القدير للماوي جلد ا صفحه ٥٣٠) و بحوه قوله عليه الصنوة والسَّلام اطلبوا الحواتج الى ذوى الرحمة من امنى ترزقوا و تنجحوا الحديث ، رواه العقيل في الضعفاء والطراني في الاوسط عن ابي سعيد الجامع الصغير جلدًا. صفحه ٢٠٠ وتحوه قوله خليه الصلوة والسَّلام انتعوا الحير عند حسان الوجوة" رواد الداوقطي في الافراد عن ابي هريرة الجامع الصغير للسيوطي جلد؛ صفحه ٥ ومحوه قوله عليه الصلوة والشلام "سال الصالحيي". وواه ابوداؤد والساني مشكوة جلدا صفحه ٦٣ اباب من لا تحل له المسئلة في هذه الاحاديث تدبروا وصدور كم تبردوا، ووجوه الوهابية مودوا، وبالعمل عليهن لي ولكم ترودوا كننة مظور احمد القيصي السبي الحقى عفر الله له ولوالديه واحسن اليهما واليه وعفى عنه ذبيه المخفى والحلى بحرمت النبي زعليه الصلوة والسلام) والولى ٢٠

اے الله کے دو رمول کرجس کے سب سے النہ تعالی نے ہم کو ہرمیدان میں جایت عطافر مائی۔ می نے ایک حدیث کی ہے جو تیل نہیے کے دل کو سرور کرو تی ہے اس میں آ پ نے فر مایا کر حسین چرے والوں ( لیکن اولیا والله ) ہے اتی حاجات طلب کرؤ'۔

24\_علامة رقائي صدف اناصيد الناس"كي قري كرت مين .\_

اى انا الفائق المفزوع اليه في الشدائد (زرقائي جلد ٨ مغي ٢٥٠)

" میں وہ بول کہ فائق ہوں اور جس کی طرف خیتوں میں جزع فزع کی جائے"۔

٨٤ علامدزرقاني رض الله تعالى عن مفاتيح المجنة يومنذ بيدى "كثر تأمين قم طرازين :

يعنى اشفع فيمن شئتُ فكان المفاتيح بيدى افتح بها لمن شئت و ادخله وامنع من شئتُ. (زرق في جلد ٨ صفح ٣٩٩)

'' یعنی حس سے حق میں جا ہوں گا شفاعت کروں گا کنجیاں تو میرے باتھ ہوں گی۔ان کنجوں ہے جس کے لئے جا ہوں گا۔ (جنت) کھولوں گا۔اوراس کواس میں داخل کروں گا اور نصے چا ہوں گا متع کروں گا''۔

9 \_ حضورعليد الصلوة والسلام خلق عليم ك ما لك بين اورخلق عظيم كى ايك تغيير بيمى ب ك. : ... هو العجود بالكوفين والنوجه الى خالفها (فرالافرام في ه)

'' کوئین پر خاوت کرنا اور خانق کی طرف تو جب کرنا''۔ ۸۰۔ عارف صاد کی رحمہ الفائسائی'' لیس لیک عن الامو شعبہ ء'' کے تحت رقم طراز ہیں:۔

فهر صلى الله عليه وسلم الدليل الشفيع المشفع جعل الله مفاتيح خزانه بيده فمن زعم ان النبي كاحاد الناس لايملك شيئاً اصلا ولا نفع به لا ظاهرا ولا باطنا فهر كافر عاسر ألدنها

والآحرة واستدلاله بهذه الآية ضلال مبين

(تغییرمهاوی مبلدا مفحه ۱۵۸)

'' حضوردلیل بیس شفح (سفارش کرنے والے) مطفع (سفارش تبول کے ہوک) ہیں۔الفعقائی نے اپنے خزانوں کی تبخیاں ان کو وے دیں۔ تو جس نے بیگان کیا کر حضور عام لوگوں کی طرح بیس کی چیز کے مالک نہیں ، حضورے کو کی فقع نہیں(1) شفاہر کی اور شدیا طمی قود و کا فرج اور نیاو آخرت ہی خامر 1۔ فرین آخرین کی خال مار خزائی ایس فار آؤا انسان کی نشار کا فشتہ از اکو حالت انسان کا انداز کا سام اور انداز کا

349

بي الكاس آيت التدال الماف كراى ب- -٨١ فريق خالف كي اكر ذكوره بالاحوالول يرتظر تيس جيتي بقو خاندان وبلوك كي ايك حمركي كوانل محى من ل\_شايد بيدل مي الرجائ مثاوه في الله صاحب لكمة جن نب

ویا خیر مامول و یاخیر واهب صلى عليك الله يا خبر خلقه " اے بہترین فلق خدا الله تعالی آب بر بعنی رمت فرشد بر تو خدائے تعالی اے رحت بين اوراك ببترين أميد ك بوك بہترین فلق خداواے بہترین کے کدأمیداو

اوراے بہترین عطافر مانے والے"۔ داشته شوروأ ببترين عطاكشده-

ومن جوده قدفاق جود السحائب يا خير من يرجى لكشف رزية " اوراً ے وہ بہترین کرجن سے از الد مصیبت معنی وأے بہترین کے کدامیداو واشته شود کے لئے امید کی جائے ادراے بہترین ان برائ ازال مصيع وأے بہترين كميك ك كرجن كى خاوت بارش سے زيادہ بال مخاوت اوزياد واست ازباران باربا وانك مقتاح لكنز المواهب فاشهد ان الله رام خلقه

" من كواى دينا مول كدالله تعالى اين بندول یعن گوائی ہے دہم کہ خداتعالی رحمت کنندہ یر رح کرتے والا ہے اور آپ آے رسول خدا بربندگان خوداست وتو أب رسول خدا كليد تخ بخششوں(نوازشوں) کے خزانہ کی جانی ہیں'' بخش ائے۔

(قصده اطب لنغم بمعشرح ازشاه صاحب صفحه ٢٣)

(نوٹ) خط کشیدہ الفاظ برخور ہو بہت ہے سینظ حل ہوجا ئیں گے۔اگر اس برہمی گزارہ نہیں تو لیج فريق كالغدايي كمركى كوابيان من ليجيز ابن تيميد في تكما ب:-

اتانا(الله تعالىٰ) ببركة رساليه ويمن سفارته خير الدنيا

و الآخوة. "النه تعالى في حضور كى رسالت كى بركت سے بم كوفير و نيا اور فير آخرت عطاكى" ـ (السارم المسلول صنح ۲)

ن تيميەنے لکھاہ:۔

لس في الارض مملكة قائمة الا بنبوة او اثر نبوة وان كل حير الارض فعن آثار النبوات (الصارم لمسلول صلى ٢٥٠)

" كونى مككت زين على قائم بين عمر تبوت يا الر نبوت كي وجدت قائم بدرين على برخرة عار نبوت

سنيزابن تيميه نےلکعاہے: <u>۔</u>

ان جهة حرمة اللَّه تعالى ورسوله جهة واحدة فمن آذي الرسول فقد آذي اللَّه، فمن اطاعه فقد اطاع اللَّه لإن الامة لايصلون ما بينهم وبين ربهم الايواسطه الرسول ليس لاحدمنهم طريق غيره ولا سبب سواه و قد اقام اللَّه مقام نفسه في امره و نهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين اللَّه ورسوله في شيء من هذه الامود- (الصارم المسلول صغيرام)

''الته تع لی اور اس کے رسول کی حرمت اور عزت ایک می جبت سے ہے۔ تو جس نے حضور کو اپنے او کی اس نے الله كوايذ اوى اورجس نے حضور كى قربال بردارى كى اس نے الته تعالى كى تابعدارى كى ۔اس لئے کہ اُمت تک جو چز بھی رب کی طرف سے پہنچی ہے وہ حضور کے داسط سے پہنچی ہے کمی کے لئے بھی حضور کے داستہ کے سواکوئی راستہ نبیں۔اور الندنق ٹی نے امراور نبی اور خبر دینے اور بیان کرنے میں حضور کو اپنا قائم مقام مقرر فریایا تو ان امور میں ہے کسی ایک امر میں بھی انعداور رسول میں فرق کرج ناجائزے'۔

٣ ـ ابن تيميه ك شاكر د خاص ابن قيم نے لكھا ہے: ـ

ان كل خير نالته امته في الدنيا والاخرة فانما نالته على يده صلى اللّه عليه وسلّم . (زادالمعاديل بامش الزرقائي جلدا مع قد ٣٥ سرمواب وشر دللورقاني جلد ٢ معني ١٥٥ مداري النبرة جلدا مين ١٣٠٠ مالع أمر استصنی ۳۳)

د\_امام الطا نَفد مولوي المعيل وبلوي نُه لكوما \_: \_

( انبياء ) اضران املاك قدر بنفويض مناصب عظيمه لائق اند و درم انحام مهمات خيمه فائق . (منصب امامت صفير م)

"أنيا الله تعالى كا الماك كافرين مناص عظيم كى سروكى كالتق بن اورمبات عظيم ك سرانحام کرنے میں سے فائق ہیں'۔

نیزلکھاے:۔

(انبیاه) در حل مشکلات فیم ممتاز دارند و در مرانیام مبرات بهت بلند پرواز (منصب امامت صفحه ۷) سیادت ممارت از و ماطت ایشال (انبیاه) در میان حق حل وعلا دیندگان او در باب وصول فیش فیمی (منصب امامت صفحه ۱۱)

'' منیا مرکزام حفظات کے طل کرنے مثل تمتاز قیم رکھتے ہیں اور میمات کے مرانجام کرنے میں بلند پرواز رکھتے ہیں۔ سیادت سے مراوا نیما مرکزام کا اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان فیٹی فیمی کے لئے واسطیرونا ہے''۔

نیزای والوی بهاورصاحب نے تکھاہے کہ انبیاء ش ایک کمال کانام "سیاست" ہے۔

ے۔ سیاست دریں مقام عمارت ست از تربیت برندگان الّبی آبر قان اصلاح معاش ومعاد بطریق امامت ویحومت بهل تقعود از سیاست اصلاح ایشال است بخکر الْ خود افغی رمانی ایشال درمعاش ومعاد (منصب امامت صفح ۴۳)

''سیاست اس مقام میں معبارت ہے بطریق اماست اور حکومت مودائق ڈائون اصلاح معادومعاش بندگان الجمائی تربیت کرتا ہے سیاست سے مقصود ان کا اپنی تحکمرانی سے اصلاح کرتا ہے اور معاش اور معادمی ان کی نظیم رسانی ہے''۔

٨\_نيز وبلوى فدكور في لكعاب: ..

حالی ایشان (بردگان) پیش حال مانگداست بهی چنان که طائعة الفاد وقتم ملا وافئ و هد برات الاسم ،

الملاه افلی تهی شاپ ایشان اطلاتی است که باصل ترقیب خاص یاشهر به خاص اختصاص غدارد بلکه

تطرایشان حقوجه است با ملاح تمام عالم و خدمت کافه نمی آوم وامله درات الاسم پس بر یکه

از ایشان موکل ست بکارخانه معین و بحت ایشان معموف ست باصل ترجمون که رویا رسیم از پش مرکس ست برکارخانه ایرونی و بست برا محاص برا مواص می موکس ست برکارخانه با برقصوره و کساز ایشان موکل ست بر

حوالی ست برکارخانه ایرونی و کسیم موکل ست برا راحام بنا برقصور مصورت و کساز ایشان موکل ست بر

حوالی ست برکارخانه ایرونی و کسیم موکس برا مواص با برقصور می ایرون برگران بنا برا اصلاح وابدان و او تا دوافر او وجف خاص با برا بست برای است برا مواص یا بدید به خاص یا جسکر به خاص اختصاص به دارند ای (سند بسا است سخوا که برد)

رزرة نا ين كاحال مله تُعدَى طرب بيد توجس طرب للأحدوقهم بين الكدملاء اطي اوروويه مديرات

الامر، ملا واللی کی شان اطلاقی ہے جو کسی ایک قوم اور خاص شہری اصلاح ہے انتسام نہیں رکھتے بلکہ
ان کی نظر تمام عالم کی اصلاح اور سب بنی آ دم کی قدمت میں ستوجہ ہے۔ اور مدبرات امر آوان میں
ہے براکیہ فرشت کی میشن کا دخانہ پر مقرد ہے اور ان کی ہمت ای کام کی اصلاح میں معروف ہے کوئی
ان میں ہے ایر کے کا دخانہ پر مقرد ہے اور کوئی دحوں میں تصویر یطانے پر مقرد ہے اور کوئی بنی آم می کہ
حناظت پر مقرد ہے وفیر ذکا ہے۔ اور ای طرح ایون خاص قوم اور خاص شہرے اختصاص نہیں دکھتے جسے خطر علیہ السلام اور ابدال اور اور اور اور اور اور پوسش بزرگ کی خاص آو میا خاص شہر خاص انگرے اختصاص دکھتے ہیں و امر نسان کی تدبیر کرتے ہیں''
بر دکی موادی اسٹیل والوی عبد مقرب ولی کال کی شال و سے کراس کا مقام عات ہے۔۔

جیے ایک غلام فرمال پروار این مولی کے مال و ملک یس اس کی اجازت سے بے مکتا تعرف کرتا ب\_ر (صرار متقیم سفیر ۵۲)

ایک اور مقام پران کامقام بیان کرتاہے:

۱۰۔ جس طرح کہ بعض مہر بان مولی اپنے برگزیدہ غلاموں کو اپنے مال ومتاع میں تصرف کرنے کی مطلق اجازت دے دیتے ہیں۔

(یعنی اولیا کوجی ای طرح اجازت تصرف حاصل ہے) مراؤ متعقیم صفحہ ۵۵

اا۔ اور جوصاحب کمال نوع انسانی کی تربیت کے واسطے نیابت عن اللہ کے مقام عمل 6 تم ہو چکا ہو۔ مراط مستقیم صفحہ کے کے۔

١٢ نيز د بلوى بهادر صاحب في كلما ي-

(حشرت نکی کی) دونغنیات آپ کے فرمال برداردول کا زیادہ ہوتا اور مقامات دلایت بکد تعلیت اور خوشیت اور ابدالیت اور انجی جسی باتی خدمات آپ کے زمانہ ہے کے کرونیا کے ٹتم ہوئے تک آپ بھی وساطت ہے ہوتا ہے۔ اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کودہ وش ہے جو عالم مکوت کی بیر کرنے والوں پر تخوشیں۔ (صراط متنقیم صفحہ ۱۰۹) نیز تکھا ہے:۔

۱۳ فليف النه وه برس كوتمام مجول ك فيل كواسط نائب كى ما نند مقرر كري - (حضور طليف

۱۲ ـ نیز لکھا ہے: کہ انته والے کو خلافت عن الته کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ (محصلہ مراطمت تیم صفحہ ۲۵) ۱۵ ـ نیز دہلوی صاحب نے کھا ہے: ۔

آ کہ ایں طریق واکابرای فریق ورزم رکا طانکہ مدیرات الاس کہ ورتد پیر اسور از طاء اگل علیم شدہ وراجرائے آں سے کوشند ( عرائے مشتم فاری سفر ۱۳۲ ) صرائے مشتم اردو سنح ۱۵۵) "ایں رائے کے امام اوراس گردہ کے بزرگ ان فرشنوں کے ذعر سے بھی ٹیار کئے ہوئے ہیں جمن کوطاء اولی کی طرف سے قد ایرامور کے بارے عمل البهام ہوتا ہے اور اس کے جاری کرنے عمل کوشش کرتے م "

١٧\_ نيزمولوي المعيل د ہلوي نے لکھا ہے:-

ای طرح ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ کے صاحبان عالم مثال اور عالم شبادت بھی تصرف کرنے کے ماذ ون مطلق اور کارز دیتے ہیں۔

(مراطمتقم اردوغا ترتيسراا فاده مفحه ۱۰۳) ماخوذ ازسلطنت صلحه ۳۳)

ار يم مولوى المعيل صاحب اى جكد تلعة ين : -"مثلا ان و جائز كركتين كرش ساخرت كند بدرى سلطنت ب" (ماخوز)

۱۸ یا دو او بذر کے پیر ومرشد حاجی اند اوالله صاحب خلید الرحمة قرباتے ہیں: -

" درس مرتب عادف حقرف عالم گردون تخرکنگهٔ آنی انسَنواتِ وَعَالِي الْاَثْنِ فِن عَلَيْرِيهُ مِروص حب اعتبار باشدا "

" اس مرتبه به بنج كرعادف عالم برحشرف بوجاتاب ادر سَخَى كَنْلَهُ عَانِي النَّسُولُ وَعَانِي الأَثْمِي هُعُ اكتشاف برتاب وو ذى اختيار بوجاتاب أ- (خياء القلوب فارى ادود مطبع جميدى صفحه ٥٥٠ - ٥٥ وكليات احداد بيه منشوره ازكتب فانداش فيراه شكومي ويو بند صفحه ٥٩٠ - ١٣٠)

19۔ نیا وانقلوب کے حاشیہ برمولوی صبغت انتہ صاحب شہید آیت ندکورو کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:۔ ''جریکوز مین اور آسان عمل ہے اس کوتہ ہارے لینشداور تبدارے انتیار میں کردیا''۔

٢٠ يزمولوي صبغت الته صاحب ضياء القلوب كحاشيد على وقطرازين :-

۰ ۴ یز بر مونوی مبتری الانه صداحب فیا المعموب کے حاصی بنای روهم از آین! -" عالم هک اور عالم هموت میں ضدائے تھم ہے تصرف کرنے اور اعتمار یا جائے کو مشیخت کہتے ہیں" -( حاصی بمبر امنیاء انتقاد میں کیا تا امداد رسفی 17 مطبوعہ جمیدی شفی 19 ) -

اع۔ نیز طا دو یو بند کے بیرومرشدهاتی الدادالله صاحب حضور علیه السلو و داسلام سے موش کرتے ہیں: اچھا بول یا برا بول فرش جو مگی بول سو بول پر بول تمہارا تم مرسے محال بارسول الله تم نے مجی مر نہ کی خبر اس حال زار کی اب جائے کہاں بتاؤ یہ ناچار یارسول الله

354

دفوں جہاں میں بھ کو وسلہ ہے آپ کا کیا تم ہے گرچہوں میں بہت نوار یارسول اف کیا ڈر ہے اس کو فقر مصیان و جرم سے م ساشنج ہوجس کا مدگار یارسول اف شخع عامیاں ہوتم وسیلہ ہے کساں ہوتم جہیں چوڑ اب کہاں جات یارسول اف جہازاً مت کا تی فریا ہے گاہوں اس اب چاہو ڈیاڈ یا آزاد یارسول اف ابنار فحوضات ہیں علم عمل جہاں تک انہار فحوضات ہیں علم عمل جہاں تک ہے اس محر سب کی وہی جرے عرب

(گزارمعرفت صفحه ۵-۵ کلیات امدادیه منشوره از دیوبند)

۲۲ ـ نيز حاجي الدادالله صاحب فرمات مين:

وہ بہاں آئے ہیں سب ہے جیشتر

تھم ان کا ہے جہاں بیں سربسر

(غذائ روح صنى ٢ كليات الداوي)

٣٣-نيزأنہوں نے فرمایا \_

بدسلول كادسله بعدى بكرسارون كادسله بعدى

(مثنوى تخفية العثاق صفيه 4)

٢٣- بانى د يو بندمولوى قاسم صاحب نانوتوى في كها ب:

فلک پے شینی و اور اس میں تو نیم سی نامی پر جوہ لل میں اور قام ا ثاکر اس کی اگر تن ہے کہ لیا چاہے جہوں کا م ضدا تیرا تو جہاں کا ہے واجب اطلاعت جہاں کو تھے ہے تھے ہے تی ہے ہو کا کا مد کر اے کرم احمی کی کہ تیرے موا شیس ہے قائم ہے کس کا کوئی حالی کار جو تو بی ہم کو نہ پویٹے تو کون پویٹے گا جن گا کون مارا تیرے موا قم خوار (قسائرتا کی مؤرف کے دی۔ م

٢٥ ـ ديوبنديول ك في البندمولوي محووص في ادل كالمد كصفحه ١٦ راكما ب:

" آ ب اصل على بعد خدا ما لك عالم مين - جمادات بول يا حيوانات ، في آدم بول يا غير في آدم -القعد آب اصل على ما لك بين " - ( ماخوذ )

> ۲۶ میاں صدیق حسن بھو پالی کا حوالہ صدیث رسید ہے تحت گز راہ ہاں دوبار ودیکھ کیں۔ ۲۷۔ دیج بندیوں کے تنکیم الامت تھا تو کی صاحب نے تکھا ہے:۔

"اوليا ماللي ودهما حتيس جي - ايك وه جي حتى كرير وطن الله كي جائ والدارة الدرس الملاح، خور كي تربيت اود قرب حق حاصل كرنے كي تشيم ب بيا الى استاد كهائت جي ..... دور برد ورد حضوات جن كر محاصل معاش طاق كي اصلاح اور امور ديا كا اشتقام اور دفع المبات ب كرا بي بحث بالحق ب بافون الحق ال امور عمي تصرف كرت و ميخ جي ان ان كوائل كو بن كيته جي ( كليد مشوى مدن حاصوم وفتر الال جلام من حاصوم المناقب كليد الله على المناقب المناقب المناقب كليد الله على المناقب المناقب كلية الله المناقب كليد الله المناقب كليد الله كليد مشوى المناقب المناقب المناقب كليد الله كليد الله كليد مشوى المناقب كليد الله الله كليد الله كليد الله كليد الله كليد الله الله كليد الله كل

ر المن کے فلاموں کی بیشان ہے ان کے آتا کتے مد بروتھ رف وحاکم ہول مے فیفی )

۲۸ مولوى سرفراز ككموروي ديويترى في تكلفات:

'' اُمت کوجر پھو گئی کا اہر کی اور باطنی کا سم بیال تھیں۔ ہوئی چیں آو وہ آپ عی کی بدولت اور آپ عی کی وجہ سے الصافحان کے مطالی چیں۔ ( دل کا سروصلے ۱۵۳)

۲۹ ۔ جو کچو بھی ہے اور جتنا کچو بھی ہے وہ حسیب کبریا سلی اٹھ علیہ وا کہ وسلم بن کی بدولت ہے اور آپ مل کے واسطہ سے ''۔ (بائی وار العلوم و پر بندہ شوے ۲۰۔ از مرفر از کلمبرو وی دبو بندی)

۰ سے عرش پر گرفرش بھاری ہے تو ہے اس فاک ہے ۔ جس یس محوخواب ہے کون ومکان کا تاجدار

(البيناً بانى دارالعلوم ديو بتدصفي ٤٧)

اس مسلد بهآیات قرآنداده اور در در در در در اور اقوال آئد دا قوال کاففین کا انتیاب بیس کیا گیا ہے۔ بهت کچه بور خوف طوائت ترک کیا ہے۔ ع

بمرو تشدمست أودرياتم چنال باتى

بريلورا نشار تشميل كے لئے وقر دركار ـ وصلى الله وسلّم على النبى المالك المتصرف المختار وعلىٰ اله واصحابه واوليا ته الاخيار

اس مسلاکی حزید تحقیق شیخ الاسلام بالی حضرت فاضل بر یلوی کی کتاب لاجواب " مسلطت المصطفی فی ملکوت کل الووی" اورانام دالعلی شریف یش دکور دوئی۔

حضور عليه العملة والسلام هاذون هن الله بوكرشار ع بين شريعت كريس شريعت حضور عليه العملة ة والسلام كي اداؤى كانام ب الفه تعالى في ادكام حضور كوير وكروسي) جو جامين جمس كے لئے جا جي احكام شريعت سے خاص قرمادين - (اور جو جامين جس كے لئے جامين حلال وزام قرماديں - آپ

طال بحی فرماتے ہیں حرام بھی فرماتے ہیں اور فرض بھی فرماتے ہیں) (مواجب لدنية سطلاني وزرقاني جلده معني ٣٢٢)

ولفظهما "ومن خصائصه عليه الصلوة والسلام انه كان يخص

من شاء بما شاء(1) من الاحكام وغيرها" وقال السيوطي باب اختصاصه صلى الله عليه وسلَّم باته يخص من شاء بما شاء من

الاحكاد . (الخصائص الكبري جلد ٢ يسفي ٢٦٢)

آ بات ثم يفيه

آ ب حلال اور حرام فرمائے میں۔التعلق الى قرآن شريف ميں ارشاد فرما تا ہے۔

ا-وَ يُحِلُّ لَهُمُ الْقَيْبَاتِ وَيُحَرِّهُ عَنْيِهِمُ الْعَبِّيمِينُ (الراف: ١٥٤)

'' اورحلال کرے گا ( و و تی ای صلی الته علیه وسلم ) ان کے لئے ستحری چیزیں اور حرام کرے گاان پرگندی چزیں'۔

۴\_النەتغانى ارشادقرما تات: ـ

وَمَا الشُّهُ الدِّسُولُ فَغُذُودُ وَمَا يَهُمُّ مُعَلَّمُ فَنْ تُعَوِّهُ (حشر: ٤)

'' اور جو چیز شہبیں رسول مایہ انساؤ ۃ والسلام ویں اس کو کے لواور جس چیز ہے تنہیں منع کریں اس سے رک حاف''۔

۳۔ارشاد باری ہے:۔

وَلَا يُحَدِّهُ وَنَ مَاحَزَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُنا (مشر: ٢٩) '' اورجس چیز کوانفه تعالی اوراس کے رسول نے حرام کیااس کووو( کفار )حرامنبیں سمجھتے''۔

سم\_فر مان خدادندی ہے:۔

مَا كَانَ لِنُوْمِنَ ذَا كُمُومِنَا وَإِذَا تَعْنَى اللهُ وَمُسُولُذَا مُوَّا اللَّهِ مُكُونَ لَهُمُ المُؤمِّدة مِرْدُ أَصُّوهِمْ (الرَّابِ:٣٦)

'' کسی مومن مردادرمومن مورت کو بیرتی نبیس مینتیا که جب الته تعالی اوراس کا رمول کسی معامله کا فیصله صادر فرما ئیں تو و واسیے معاملہ میں اپنی رائے اورا فقیار کووفل ویں '۔

حضور عليه الصلوّة والسلام صرف بيغام رسال بي نبيس بلكه شارع بونے كى وجه ہے مطاع مجمى بين- آ مر

1\_رنجوه في صفحة ١٢\_٣٢٣

اور ما كم اور قاضي محل-

٥- يَا يُهاالُّ مِن أَمَدُو الصَّدُواالله وَالله والله والرَّو والرَّو الرَّاء ٥٩: ٥)

"ا اے ایمان والوحكم ما تو الله كااور حكم ما نورسول الله عليه كا"

٧ - فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرِّسُولِ ( السّاء: ٥٩)

٤- تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ (الساء: ١١)

٨ ـ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّالِيُطَاءِ إِنَّ اللَّهِ السَّاء: ١٣) وغير ذلك من آيات الاطاعة

حضور عليه الصلوٰة والسلام تشريع ميں حاتم جي ( نيز بھو ين مي يھي )

٩ - فَلا وَرَبِنْكَ لا يُوْمِنُونَ حَتْى مُعَكِّدُكُ فِيمُاشَحَرَ بَيْنَكُمُ (الساء: ١٥)

" توا محبوب تمبارے رب كي تم وه مسلمان نه بول مح جب تك اين آپس ك جھڑے میں تبہیں مائم نہ جانبیں'۔

ان نے کورہ بالا آیات قر آئیدار شادات رہائید می خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی حیثیت صرف يفام رمال كي طرح نبيس بلك هاذون هن اللَّه يؤكر شارع محلل محرم، حاكم ومطاحٌ موتاً --

سوله صديثين كدمدينه طيب كوني اكرم عليه في حرم كرديا-

 ا. عن انس(1) مرقوعًا انى احرم مابين لايتيها(2) رواه الشيخان(3) واحمد والطحاوي(4) في شرح معاني الآثار

٢. عن عبد الله بن زيد مرفوعاً واني حرمت المدينه كما حرم ابر اهيم مكة (الحديث) رواه الشيخان

(صیح بخاری میح مسلم جلدا \_صفحه ۳۴۰)

٣. عن ابي هريرة موفوعاً. واني احوم ما بين لابتيها. رواه الشيخان(5) لفظ البخاري "حرم ما بين لابتي المدينة على لساني".

2 يەدەنول ئىنگىتال دىدىنە خىسىد 19 ف

1 \_ دمنی الله عند 3 ممج بنارق بدر احتى الا تاصيم مسلم جلد اصفي ا ١٢\_١٣ م 5 سيح بخاري ميدا مني الأنا والميح مسلم جلدا مني الماس.

4 طد ۲ صنح ۲۵۸

a\_ عن رافع ابن خليج موقوعاً واني احرم مابين لا بنيها".

(رواهسلم جلدا بصغيرا ١٩٣٧، والطحاوي)

٢- عن ابى سعيد الخدرى مرفوعاً. "وانى حرمت المدينة حراما
 ما بين مازميها(۱)" رواه مسلم (فى صحيحه طرار سخ ٣٣٣)

2. عن ابي قتادة مرفوعاً. "واني حرمت الملينة ما بين الابتيها".

(رداومسلم احمدوالروياني).

 ٨. عن جابر مرفوعا وانى حرمت المدينة ما بين لا بتيها مسلم والطحاوى،

 9- عن ابى هريرة. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة الشيخان واحمد وعبدالرزاق و نحوه ابن جرير.

• ا ـ عن رافع بن خديج، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

حرم ما بين لابتي المدينة، مسلم والطحاوي.

ا 1. عن عاصم الاحول، قلت لانس بن مالك احرم رسول الله

صلى الله عليه وصلم العدينة قال نعم. مسلم والطحاوي. ٢ ٢ ـ عن سعد بن ابي وقاص ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

حرم هذا الحرم ابوداؤد

٣ . عن زيد بن ثابت، "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم
 صيدها". الطحاوى و نحوه ابوبكر بن ابي شبية.

١٢ ـ عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

حرم ما بين لايتي المدينة -

ا. عن عبدالرحمن بن عوف، حرم رسول صلى الله عليه
 وسلم صيد ما بين لابتيها.

1۔ دونوں کنارے اس کے ۱۴ف مض التا منبم اجمعین ۱۴

١٦. عن صعب بن جنامة ان رسول الله صلى الله على والله على واسلم حرم البقيع وقال لا حمى الا لله ورسولي. الثلاثه الامام الطحاوى. (رضى الله عنهم رضواعته وارضاه عنا)

م من من المنافرة والسلام في مستفاك كما من في من منتقط كو پرو بيل المستفره على منتفود كه بي المستفره على من المستفره كل من المن من المنافرة والسلام في ومن كاف من من المنافرة في المنافرة وابن ماجه وابن المنافرة وابن المنافرة في المنافرة وابن المنافرة والمنافرة وابن المنافرة والمنافرة والمنافر

#### واقعات اختيار فى التشريع

آ رحضور عليرالعسلاة واسلام نے ابو پروہ کے لئے منٹش ماہ بگری کے بچرک تر بائی جائز فر ادی۔ وواہ المشبینحان ( بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۳ ۳۸ مسلم جلد ۳ صفحہ ۱۵۳ ) عمق البراء موازیب وزرقائی جلد ۵۔ صفحہ ۳۶ مندشاتھم کبرتی جلد ۲ صفحہ ۳۶ ۳

ا ایک بارضور علیہ اُصلاّۃ والسلام نے عقبہ بن عامرکو (ممی)اس کی اجازت عطا ک رواہ الشبیخان عن عبدہ(سلم مجلمۃ صفحہ ۱۵۵) وزاولیجتمی بند سمیح و لا رخصۃ فیھا لاحد بعدک۔ شکلاۃ الجدا سٹر ۱۲۷

--- منصور عليه الصلوّة والسلام نے ام عطيرگوا يک جگرتو دركرنے كى رقعت بخشّ دى۔ رواہ سلم جدد ا صفح ۳۰۳ عن ام عطبه ووواہ النسانى والترمذى واحمد نحوہ البخارى واس مردويه والطبرانى (زرتائى جلد 2 سفح ۳۲۳) نصائص كركى جلام برستح ۳۲۳

۱- نیز ایک بارخوله بنت تکیم که محکی آس کی اجازت قرمادی - ابن حدویه عن ابن عباس -۵- بول آن امناه بنت یز پروایک دفعدگی پروانگی عطافر مائی - اکنورهندی عن اصعاء - نیز ایک بزهمی تو پوتت بیست نور کابداراً تاریخ کافزن دیا - احصد و العلیر انبی عن صصعب -

لا اتماء بنت تعميس كوندت وفات كالموك معاف فرماديا دابي سعدنى الطبقات عنهامواب و
 زرقا في جلد ٥ ـ م عن ٢٠٠٥ ـ نصائف كو ق جدم م م في ٢٠٠٣ ـ

المراكب ما حب كوم كر كر مرف مورت قرآن كما ناكان كرديا ابن سكن عن ابني نعمان، الازدى رضي الله تعالى عنه ورواه سعيد بن منصور مواهب ورزاني جلده مغر ١٩٣٥ وابو دانود عن مكحول وابن عوانه، عن الليث بن سعد نحوه رفعائص كرئ

- اوداو ومعد ۴ صفی ۴

<sup>2</sup>\_مبدا منح ۴۶۵ مطنی کانور کتاب الصیاد بات کعاره من این اهله فی ومصان ۱۴ ف ( فیش الورکی مید مهمنی ۱۶۰ مرد

361

وعصة له مناصة ولو ان وجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير) امام يبولى وفي ومام المرابيولى وفي والمام يبولى وفي ومام المرابي وفي اسمال المرابي المرابي والمرابي وفي اسمال المرابي والمرابي والمرابي

میری چیزار کند ۱۰۰ دوسید توقعی ۱۱\_ حفرت عمد الرحنی اور حفرت ذیران ووصاحیول کورهمین کپڑے پہننے کی اجازت فرما دی۔ الصبحاح السنشدعن انسی۔ زوانی جلد ۵ سفح ۴۸۸

١٢\_مولي على كويمالت جنابت محيداقدس شرربها مباح فرمايا المتومذي وابويعلي وبيهقبي عن ابي سعيد الحاكم في المستدرك عن ابي هريرة عن عمر رضي الله تعالي عنهما ـ زرقاني جلد ٥ مفيه ٢٨ وخصائص كبري ج٢ صفي ٢٥٣ كنز العمال جلد ١٢ صفيه ٢٠٠ ، فتح الكبير جلد ٣ مني ٣٩٩ - ترندي جلد ٢ صفي ٢٠١٧ ، تحفة الاخوذي جلد ٢ منيني ٥ سيس كزالعمال جلد ١٣ صغه ۴۲۱ في تخب كنزالعمال على بامش مستداحه جلد ٥ مسغه ٢٩ - جمع الغوا كد جلد ٢ صفحه ٣٦٧ سـمستدرك جلد ٣ مِعنو ١٢٥ يَعقبات سيوطي صفحه ٧٩ ي ١٩ مع تائيد حافظ ابن حجر و قاضي اساعيل والكلابادي . والطحاوي ونووي مزيدتا ئميهاز ترزري الإباب على تحفة الاحوذي جلد ٧ يصفحه ا٣٣٠ ولمعات شرح مشكوة وفتح الباري في المناقب طِدك صفى الـ١٦ ـ مشكوة لايحل) مناقب على عن الم سعيد مني ٢٥٠٥ يالإباب على (مكلوة صفى ٥٦٥ يرقات جلد٥ مني ٢٥٥ مرقات جد٥ ـ صفي ٥٤٥ رتانيداز احمد والضياعن زيد بن ارقم واحمد بن معرواحمد عن سعد بن عالک عدة القاري جلد ١٦ صفحه ١٤ ١٤ ارشاد الساري جلد ١١ صفحه ٨٥ ٨٨ ٨٥ مرشاد الساري جلد ١ صح ٢٥٠٠ لفظ الطيراني " الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض الا للنبي صلى الله عليه وسلّم وازواجه وفاطمة بينت محمد وعلى الا نبيت لكم ان تضلوا (الأمن والعلي الاعلى حضرت صفحه ١١٣ مطبوعة ترب الاحناف لاجور). واخوح البيهقي عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لا يحل هذا المسحد الجنب و لا لحائص الالرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحبس والحسين (نصائص كبري جلد ٢صنح ٢٣٣) قال السيوطي في التعقبات صفح ٢٩) واخرح البيهقي

فى (سننه) عن عاتشة ان النبى صلى الله عليه وسلّم قال انى لا احل المسجد لمحاتض ولا جنب الالمحمد وآل محمد (خصائص مجرئ جد مق ١٣٣٣ من مجرئ المداصق ١٣٠٥ من مجرئ المداصق ١٣٠٥ من مجرئ المداصق ١٣٠٥ من مجرئ المداصق ١٣٠٥ من مجرئ المواصق ١٣٠٥ من المحراص المدارات من المحراص المدارات عادم مجرات عمال المطارات المدارات عالم المستن وابن عساكو فى التاريخ عن ام سلمة وضى الله تعالى عنها

۱۳- مفرت براد من عازب کومونے کی انگوشی کا پہنا جائز قربادیا۔ ابن ابی شببة بسند صحیح عن ابی السفر و روی نحوه البغوی فی الجعدیات عن شعبة عن ابی اسحاق واحمد فی مسنده عن محمد بن مالک عن البراء ۔ زرقائی علا 2ساق ۱۳۲۸

۱۵ مراقد كوسون كاكن صفوركي اجازت بينائ مح - بيهقى في الدلائل بطويق الحسن-

۱۹ مولی علی و اینا نام وکنیت ترخ کرنے کی اجازت فرادگ ابن سعد فی الطبقات عن العنداو النوری عن علی عن جماعت قریش وعن علی احمد وابوداؤد . والتومذی وصححه ابویعلی والحاکم فی الکنی والطحاوی جدیم سنی ۵۳۲،۵۳۳ والعاکم فی المستدرک والبیهقی فی السنن والضیاء فی المختاره زرقائی جده شخی ۳۲۸ نصافی کرایجد استی ۲۹۳ م

۱۔ عثمان خُی کو بے حاضری جہاد سم ختیمت کامستخ قر مادیا اور عطا کیا۔ المسخاوی والتو ملدی واحمد وابوداؤد عن ابن عموزرة فی علامے۔

۱۸۔معاذ بن جبل کو اپنی رعیت سے تھا تُف لینا حلال فر ہادیا۔ کتاب الفتوح۔زرقانی جلد۵۔ صنحہ ۳۲۸

9- ایک صاحب کے لئے تیج میں نیارتمین مقرر قربادیا(۱)۔ الشینخان عن ابن عمر رسلم طلا ۲۔ صفح × والجمیدی وابوداود ۔ والتو مذی والنسانی وابن ماجةعن انس۔ زرقائی طدہ۔ صفح ۲۸س۔

 قال النووى في شرحه، احتلف العلماء في هذا التديث فتعله يعضهم خاصًا في حقد (وهو) الصحيح ـ نروى شرح مسلم جلد؟ صفحه ٢. ١ ا القيضي عفرلة

ه ۱- أم المحتمين عاتشرصدية. كوصورك يودودكنت لكل جائز فر ما وسيند و واه الشعب ينعان - زرقا أن جلد ۵ ميني ۲۲۸ -

العِمَلِي فِي لِهُ الرَّامُ مُسَرِّمُ لَكُ لِمَا عِارَ فَرَادِيا الرَّحْرِرَ كَدَانَ مَعْلَى حَيْثُ حَسَسَى. الطبرانى والسنائى عن ابن عمر. عدة اثمتنا من مخصصته بل وافقنا على اختصاصه بها بعض الشافعية كالخطابى ثم الوويائي كما في عمدة القارى من باب الاحصار زَرَانُ لِمِدْكُو هُمَّامً.

۲۲ رایک شخص سے اس شرط براسلام تحول فرمالیا کردونماز سے ذاکدتد پزید مص گا۔ رواو الا مام احمد فی مندور ا) بسند و جال نقات . بل و جاله و جال مسلم زرقافی جلد ۵ سف ۱۳۲۸

۳۳ مفرت عماس سے دو مال كا صدق بهلے دسول قرباليا۔ اعوج ابن صعد عن على وعن المسحد عن على وعن المسحد عن على وعن المسحد عن على وعن المسحد عن المسحد ع

۳۷۔ حضرت علی کے لئے ان کے گھر ہے سمجہ علی ورواز و کھولنے کی اجازت عطا کی۔ تدہو۔ زرقا فی جلد 8 مرفحہ ۳۲۸۔

2 1- حطرت الويكر ك كم محيد على خوند ( دوشدان - يها تك ش چهونا ورازه ) كهولند كي اجازت جنتي ( بخاري جلد اصفحه ۵۱۷ در رقاني جلد ۵ مصفحه ۳۲۸)

۲۸ موالی بریرة کے لئے ولاک شرط کو برقر ارر کھا۔ تعدیو۔ زرقانی جلد ۵ مسفحہ ۳۲۸۔

79۔ بن عاص اور بنی ہائم کے لئے ہوجہ سفایے کئی عمل دات گزارنا ترک فرمادیا۔ زرقائی جلد ۵ صفحہ ۳۲۸

٣٠-الطخرك اسمام كو ام سليم كامبرمقرر كيا۔ المحاكم فمى المستشارك وغيرہ عن انس طِد٥ مِغْرِ ٣٨٨\_

ا ۳ محاب کرام می موافات کرکے ان چی توادث ٹابت کردیا۔ زرقائی جلد ۵ مفحہ ۳۲۸۔ اخوجه ابن جوہو علی بن زید دخصائص کرکی جلد ۲ سے ۲۲۳۔

1 \_مندائرملد۵ مثی ۲۵\_۱۲ افیش

۳۴ مهاجرین کی کارتول سے بیافاص کرفر مایا کدوہ تو وارث ہوں گی شان کے شوہر ۔ زر قانی جدد د۔ صفحہ ۴۲۸ م

۳۳ ام ایمن جب صفور کے بال آئی سلام لاعلیکم کتی رحضور نے من السلام "کنے کی رضور نے من السلام" کنے کی رفعت عطاکر دی۔ علی وجه ابن سعد عن جعفر بن محمد علی ابید زمیائش کبری بلد ۲۹۳ من

٣ سرحضور عليه اصلوقة والسلام في حضرت فضال ومرف في وحص من عن فضت يحتم وياند و في نمازون كا با في نمازون في كافضت سه يوجه ان كسوال كي أمير متشى فر وادياروا ه ابوداؤد عن فضاله حبد ارسفى ٢١ رباب المعافظة على الصلوة (وغير ذلك من الواقعات. الفيضى) 24 معرض تحرير سه روايت سه كرز

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمساهر ثلثا ولو مضى السائل على مسألت الجعلها خصل رواه ابن ماجه () (واللفظ له) وفى رواية ابى دواية ابى دواية ابى داؤه (2) وفى رواية للطحاوى (3) وللهيقى. " نُحِسَّى الفائليوكُمُ فَى مسافر مَدُ لَيُسَمَّ مُودَةً كَى مدت يَمَن رات مَثْرُوفُ ما فَى ـ اوراً الرائد والمائلة والمائ

ولواستزدناه لزادن اوفي رواية للطحاوى ولو اطنب له السائل في مسألته لزادة

"اگر بم حضورے نیادہ ماتھے تو حضور مت اور بڑھادیے اور اگر ماتھے والا ماتھے جاتا تو حضور اور زیادہ مت عطافر ماتے"۔

وفي رواية للبيهقي "وايم الله مضى السائل في مسئالته لجعله خمساً"(4) قال

1. شيرة دكر 11 ... 2. يدرا صفى 11 ... 11 ... 12 ... 13 ... 13 ... 14 ... 14 ... 14 ... 14 ... 14 ... 14 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ..

لمتحدد الدوبلوى وضعى الله تعالى عند اقول يدهديث مي حضورسية عالم على انته عليه وهم كل تقويف والتيار من تصرحت به ورند يه كبا اور كبتا محى كما مؤكد يشم كه والله سأك ما تلخ باتا تو حضور پائي زن كروية اصلام في تشرير الشاكها الا يعضى اوريبال بزم خصوص به بزم عموم ندوقا كماس خاص ك نسبت وكي تمريات كبير ارثادت بون تحق تو بزم كا خطاوى كه حضرت فزير من الله تعالى عداد معلوم تقد كما دكام بر واقتيار ميدالانام بين عليه و على آله فصل الصلوة و المسلام.

#### ا حادیث وضو دمسواک

ه ١٠١٨. لو لا أن أشق على أمنى لأمرتهم بالسواك عبد كل

سعود. " حضور نے فریایا گرشتند امت کا خیال ندجوتاتوش ان پرفوش فرماد یا کد برفراز کے وقت مسواک کریں"۔

رواه عالك واحمد والسخارى وصله والنومذى والنساني وابن ماجة عن ابي هريرة وابو داؤه وابن ماجة عن ابي هريرة وابو داؤه والنساني عن زيد بن خالد (پاسم سنج جدم ٢ سار ١٠٠٠ راز في ستين مورد وابو داؤه والنساني عن زيد بن خالد (پاسم سنج جدم ٢ سار ١٠٠٠ قال المصنف وهو متواتو" ( فيش القرير بند السرك ٣٣ و موقع ١٣ روايته احمد والنساني عنه الله المحال المستعد المريز وضوء بسو اكبر". قال الاماه المحدد البريلوى وضي الله تعلى عند الموقع من عن مري عن المحدد والمستعد ودر اندني حمل عاصل من الموقع عند كل صلاقه بوضوء بني بالموارات كري من عاصل الموقع المحدد الموقع من من عالم الموقع من حجته الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع من حجته الموقع عند الموقع ال

bo

اب واضح ہوگیا کدان ادر ثادات کریر کے قطاعی متی ہیں۔کریمی جاہتا تو ابی احت پر برفاز کے لئے تا ذروضواور بروضو کے وقت سواک کرنا فرض فر ماد بتالا) گران کی مشقت کے لاظ ہے میں نے فرض ندکئے۔اور اضیارا دکام کے کیا متی ہیں؟۔ولله المحمد انبھی کلام المعجدد ملخصاً ۔

٨٢. لولا أن اشق على اعتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء". رواه مالك والشافعي والبيهقي عن ابي هريرة والطبراني في

الاوسط عن على كرم الله تعالى وجهة .

۸۳. ولولا انى اخاف ان اشق على امتى لفرضته (السواك) عليهم" اخرجه ابن ماجة عن ابى امامة.

۸۴. لولا ان اشق على امنى لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة (زاد غير الدارقطني)كما فرضت(2) عليهم الوضوء ـ اخرجه الطبراني والبزار والدارقطني) والحاكم عن عباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنهما.

۸.۷ م لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك والعلب عند كل صلوة . رواه ابونعيم في كتاب السواك عن ابن عمر وبسند حمن وسعيد بن منصور في سنبه عن مكعول مرسلاً. ٨٠. لو لا ان اشق على امتى لامرتهم ان يستاكوا بالاسحار. ابونميم عن ابن عمر.

٨٩.٨٨. لولا أن أشق على أمتى لاموتهم بالسواك عند كل

 أل الكشميرى "قال لولا أن أشق على أمنى لامرفهم أى لاجعلة عليهم وأجباً، العرف الشلغى صفحه ٣٨. ١٢ منه

2- عن ابن عمر قال فرض وسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر الحديث معتق عليه وبنعارى جلدا صفحه ٢٠ - ٢٠ مسلم جلدا صفحه ١٤ ٣٠ عن ابن عباس قال فرض وسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة (اى صدقة الفطر. ف) وواه ابوداؤد جلدا صفحه ١٣٠١ والسطى (جلدا صفحه ٢٠٠٩ عن ابن عمر صفحه - ٢٠ ا ٢٥ عن ابن عباس وعن ابى سعيد المعنوى وصلح نور محمد. كتاب الزكوة باب فرس ركزة ومضان الخ) عن ابن عباس قال فرض وسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر. الحديث وواه ابوداؤد وجلدا صفحه ٢٠١٢ عنه وعن ابن عمل قالات في المن عمر الفلالة في الماستكن المناسبة عليه وسلم المناسبة الله عليه وسلم المنسبة الله عليه وسلم المنسبة عليه وسلم المنسبة المناسبة عليه وسلم المنسبة الله عليه وسلم المنسبة بنارى جلدا صفحة ٢٠ عنه المنسبة المناسبة المناسبة المناسبة المنسبة المناسبة ا

صلاق، الحديث رواه احمد والترملى والضياء عن زيد بن خالد الجهني بسند صحيح، والبزار عن على رضى الله تعالى عند. وروى عن على رضى الله تعالى عند. وروى عن زيد احمد ابرداؤد والنسائي كحديث ابى هريرة والحاكم والبههتي بسند صحيح عن ابى هريرة كحديث زيد وفيا() لفرضت عليهم السواك مع الوضوء الحديث وللنسائي عن ابى هريرة بلفظ ، الام تهم بناخير العشاء بالسواك عند كل صلاق".

٩٠\_قد عفوت عن الخيل والرقيق.

''محورُ ون اورغلامول کی ز کؤة توش نے معاف فرمادی''۔

(الحديث،رواه احمد وابوداؤد والترمذي عن على المرتطّى رضى الله تعالى عنه بسند صحيح)\_

91- حضور نے محابہ سے قربایا: ماتقولون فی الزنا۔ مُرَّسُ کی، حوام حومه الله ورسوله رواه احمد بسند صحیح والطبرانی فی الاوسط والکبیر عن المقداد۔

٣٤\_اني احرّم عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه الحاكم على شرط مسلم والبيهقي في الشعب واللفظ له عن ابي هريرة.

97- ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والمينة والخنزير والاصنام، رواه الشيخان عن جابر مرفوعا.

٩٣ ـ اني حرّمت كل مسكر رواه النسائي بسند حسن عن ابي موسى الاشعري ــ

٩٥ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحموا الاهلية رواه البخارى فى صحيحه طرا سفره ١٩٥٨ عن ابن مقلبة .

۹۷۔ مید وظیبہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے مولی طل کو اور نکاح کرنے ہے۔ منع کر دیا۔ شیر خدا کے لئے دوم انکاح حرام ہوگیا۔

(بخارگاجلدا مِصْفِی ۳۳۸ وجلد ۲ صفِی ۱۸۷۰ وسلم جلد ۲ صفِی ۲۰۱۰ والرّ فد کا وی می ویحتمل آن المواد تعویم جمعها (نووک شرح سلم جلد ۲ مِضِی ۲۹۰)

1 \_نيل الاوطارللثو كاتى جلد اسنجه ١٨٨ \_ ١٢ منه

اگرید یعتمل سے باتو اول بھی قالوا سے بد بومیز تم یعنی و تعمین بیش و تعمین بیش و تعمین بیش و تعمین الله علیه و سلم من ذلک قلت لائه موجب لایذاء فاطمة المستلزم لایذاء الرسول صلی الله علیه و سلم کذا فی الکرمانی و الخیر الجاری.

عیار موول اینڈ پارٹی کے لئے لمح فکریہ درج ذیل عبارت بغور ملاحظہ ہو۔

قال ابن التين اصح ما تحمل عليه هذه القصة ان التي صلى الله عليه وسلّم حرم على على ان يجمع بين ابنته وبين ابنة ابى جهل لانه علل بان ذلك يوذيه واذيته حرام بالاتفاق ومعى قوله لا المحرم حلالاً اى هى له حلال لولم تكن عندة فاطمة واما الجمع بينهما الذى يستلزم تاذى النبي صلى الله عليه وسلّم لتاذى النبي ملى الله عليه وسلّم لتاذى فاطمة به فلا. باشم من بارى باشري بهرا بلدا مق ١٨٥٤عن الفتح افاطمة به فلا. باشم من الله على على ان ينكح على فاطمة حباتها لقوله عزو حل وَمَا الشم الله عليه وسلّم الله عليه والله قلله ان لقوله عزو حل وَمَا الشم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم قال اللهي صلى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عدوه (مرة وَشُر مُنْ عَلَيْ وَبِ الله يت بعده مؤ ١٩٥٠)

(ابن ماجيمن اني جربية صفحه ۴)

٩٨. من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله"

(ابن ماجة عيه منى ۴)

<sup>...</sup> روى البيغقى في بات صاوة المسافر من سنة عن عمر رضى الله عند انه سنل عن قصر الصلوة لى السغرو قبل له انا لجدد في الكتاب الغريز صلاة العوف ولا بعد صلاة السغر قال للسائل با اس احي ان الله تعالى ارسل البا محيدًا صلى الله عليه وسلّم و لا بعلم شيئاً واتما نعطل ما رايا رسول الله اعلى الله عليه وسلّم يعدله قصر الصلاة في السفر سنة سها رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه فاخل دلك قامه نفيس كتاب العيران للشعراني قصل شريف في بيان الله الح حلدا صفحه ٥٣.٥٢ عدرى و صفحة ٥٣.٥٢

 ٩٩ انى لا احل المسجد لحائض ولاجنب (ابوداؤد، كوز الحقائل طدا صفي ١٨٠ إوداؤه جلدا صفي ١٣٠ العديث صحيح سل الاوطار للشو كاني جلدا يمغم ٢٥٠)

م 1 . ان ما حرّم رسول الله مثل ما حرم الله. رواه احمد والدارمي وابودود (طدع مقر ۲۷۲) والتومذي وابي ماجة

(منى ٣)عن المقدام بسند حسن (متكوة صنى ٢٩)

 ١٠١ جبيش بن اولين تخي رضى الله تعالى عند مع احين چندالل قبيلا كے حضور سدعالمسلی الله علیه وسلم کی خدمت اتدین میں حاضر ہوئے تفسید وعرض کیا۔ اس کے بعض اشعار سے ہیں:۔

الله يا رسول اللَّه انت مصدق فيوركت مهديا وبوركت هاديا شرعت لنا دين الحنيفة بعد ما عبدنا كامثال الحمير طواغبا

" پارسول الله حضور تصديق كے محتے ميں حضور الته عزوجل سے مدايت يانے ميں بھي مبارك اور فعل و مدایت فرمائے علی مجی میازک حضور ہورے لئے دین اسلام کے شارع جوے ( شریعت اس کی احضور

کی مقرر ہوئی ہے ) بعداس کے کہ ہم گدھوں کی طرت بتوں کو ہوت رہے تھے '۔

(وواه ابن منده عن ابي هريرة)

حدیثیں و ابھی بہت میں لیکن ای قدر برہس سیجنے کدان میں سب پچھ آ گیا۔ ایک لفظ شارٹ تمام الكام تشريعه كومامع بواراجي امر وسول الله صلى الله عليه وسليم ونهي وقضي ك اجادیث بیمان تقل ند بونس۔ان کے لئے دفتر کے دفتر ورکار۔

#### (اقوال وفيعه عبارات ائمه)

ا ـ عارف ميراني امام عبدالوباب شعراني قدّس مره الرباني حفرت سيدي على الخواص رحمة القه عليه ــ نقل فرمات مين:

ا. كان الامام ابوحنيقة رضى الله تعالى عنه من اكثر الاتمة ادباً مع الله تعالى ولذلك لم يجعل النية فرضاً وسمى الوتر واجباً لكونهما ثبتا بالسنة لا بالكتاب فقصد بذلك تعييز ما فرضه الله تعالى وتعييز ما اوجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان ما فرضه الله تعالى الله عليه وسلم من ذات نفسه حين خيره الله تعالى ان يوجب ما شاء او لا يوجب (كتاب عيزان الشريعته الكبرى باب الوضوء يوجب (كتاب عيزان الشريعته الكبرى باب الوضوء يلاسل عليه العلي بعصر في 17 وسنى 18 وسنى مطبعه مصطفى البابى العلي بعصر )\_

٢- امام رباني عارف شعراني رحمه الله تعالى عندفر مايا: \_

كان الحق تعالى جعل له صلى الله عليه وسلّم ان يشرع قبل نفسه ما شاء كما في حديث تحريم شجر مكة فان عمه العباس رضى الله تعالى عنه لمّا قال له يارسول اللّه الا الاذحر فقال صلى الله عليه وسلّم الا الاذخر ولو ان الله تعالى لم يجعل له ان

يشرع من قبل نفسه لم يتجرء صلى الله عليه وصلم ان يستنى شيئاً مما حرّمه الله تعالى. (كماب يران طراستم ٣٥، مطبعة حجازى بالقاهرة ١٣٥٠ او وستح ٣٥، مطبعة مصطفع البابى الحلى بمصر)

ا من مریعت کی دور می منطق می منطق می می باید به ایستان می می باید و استان استان می دود این می استان می دود می از هر پایستر کار دارش را بست به راه و با تین افرار قرار این مرد و س پریشتر کارین منشر رشیخته

نه ای طور پرحرام فر ملیا اورای طرح حرمت مک سے کیا واؤ تر واشتن فرما دیا۔ اُسراته عزوم کس نے کم معظم کی و برق کوئی وحرام نہ کیا ہوتا تو حضور کواؤ تر سنتی فرمانے کی کیا حاجت ہوتی ۔ اورای قبیل سے بحضور کا ارشاد کدائر امت پر صفحت کا اندیشہ نہوتا تو مل مشاہ کوئیا کی ارامت کی جان کا ایس بالد کر افر مائی مرات کا برائی اور سے نہ فرمان اور کس کے فرمان اور کس کے فرمان اور کس کے اور جس کا اور جس کا اور جس کا اور جس کا دروی کا جس مائی کرت اور می کا در میں اور جس کے اور جس کس کرت اور میں کرتے اور میں کرتے اور میں کروی کا در سال کردی ہوئی کے اور جس کے دروی کا در سے کہ کرتے اور میں کس کے خور سے دروی کی جس کے دروی ان ا

٣- نيزوي عارف رباني امام تعراني رحمة النهماية ماتين

رحم الله الامام اباحنيفة حيث غاير بين لفظ الفرض والواجب ويس معناهما فحعل مافرضه الله تعالى اعلى مما فوصه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم والله تعالى الله تعالى عليه وسلّم يمدح الله تعالى و نفس رسول الله صلى الله تعالى عليه يمدح الامام اباحيفة على مثل ذلك لانه صلى الله تعالى عليه وسلّم يحب رفع رتبة تشريع ربه على تشريعه هو ولو كان ذلك باذنه تعالى. (كتاب الميزان باب صلوة النفل طدا سمّى ١٢ مطبقه حجازى وشحّى ١٢ مطبقه مصطفى البابي الحلي بمصر)

" ان للشار ع(1) صلى الله تعالى عليه وسلّم ان يبيح ماشاء لقوم ويحرمه على قوم آخرين".كتاب الميزان فصل قال المحققوں الخ جلماصتىء كاتجازى،شخىدك صبى)

" خضور طبید اُصلاق و السلام پر نفظ شارع ( شریعت ساز بشریعت گر به و پیدشریعت ) کا طلاق ایر کراسو حاد وظام کی عمادات میں اس قدروا تی ہے کہ جس کے احساء کے لئے تک مجمد رو کا ربوں میں قصوص سنب الحریر ان تو اس مے ملو ہے۔ " مین و بھر تھے ایک وری کتاب کے چندوالے ویش کرتا جاؤٹ ( تور اے کو ایک الدراری کر ملمی ، میں و بیر حدیث "ای یود هذا هسکتا" هیه اشارة الی تعویم الامور مالکته الی الشاری کی بازی بعد اشراع اس ا

.

المانوارسني ۴۵٦، قمر الإقمار (لوالدمولانا عبدائن تكسنوی علی نورالانوارمسنی ۱۲۷، ۳۳ ونور الانوار مسنی ۹۹ شدید ۹۹

افل حفرت امام الم سنت مجد دلمت فاضل بريلوى رشى انعاقعا لى عنه فرمات جيں: " قديم سے موف علاء كرام مي حضور اقدر صلى الله عليه وسلم كوشار كم كبيته جيں۔ علامہ زرقانی شرح

''قدیم ہے گرف ناہ فرام تی صحوراقد کی انقصابیدہ م میسار سے تیں۔علاصررہ ان سر ع سماہب(۱) بھرفرمات بیل: قد اشتہو اطلاقہ صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلّم کانہ شرع المدین والاحکام

'' سیدعالمسل الفاعلیه وسلم کوشارع کمبنامشهور معروف ہے۔اس کے کہ حضور نے دین میتن واحکام دین کی شریعت نگانی'' ۔ (الاس والعنیٰ صفحہ ۱۳۱۱)

ں ریا مصاف اور میں میں اور درجہ الدروء کے ماقت ہے جو چھلے صفات پر کزری ہے:۔ حصوصیة له لاتکون لفیرہ اذکان له صلى الله تعالى عليه وسلّم

محصوصیه به و محول سیره داشتان کی کار در دان پخص من شاه بما شاه من الاحکام.

' فعنی نی کریم ملی الفاعلیہ وسلم نے بیا کیلید خصوصیت او بردومنی الفاقعال حرکو بھٹی جس میں دومرے کا حصر فیمیں ۔ اس لئے کہ نی صلی الفاعلیہ و کلم کو اعتیار تھا کہ بھے چاہیں جس تھم ہے چاہیں خاص فرماویں''۔

2\_ حافظ الدنيا جافظ ابن حجر عسقلانی ای حدیث ابوبرده کے نیجر قم طرازیں: \_

وفي الحديث من القوائد غير ما تقدم، ان المرجع للاحكام انما هو الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانه قد يخص بعض

ر کی ... امته بحکم ویمنع غیره منه ولو کان بغیر علر. . فتر می محمد می منه و

(فتح الباری شرع سیج بخاری جلد ا یے بھا ) " کمذشته نوائد کے حدادہ اس حدیث شریف میں ایک فائدہ میڈی ہے کدا حکام شریعت میں

م من کی طرف درجن کا کیا جائے وہ صورت سرچیست میں جیست میں اور است ہو ۔ جن کی طرف درجن کا کیا جائے وہ صورت میں۔ اور آ پینٹیر کی عذر کے اپنے بھٹی امتیل کو کئی ایک منظم ہے خاص فراہاتے ہیں اور وہ سرے اوس تھم ہے من فراہات ہیں انہ ایک بھٹی ورمند انتقالین معقرت الشا واشتے تھے عمیدائی تھرمیدائی تھرمید والوی تھی رمید انتقالی فی حدیث مقبر

1-جدد عهم المعلى المسلوق والسلام كان المسائلة على المسائلة المسلود رقال صفي ذكوره عارق النوع جدد المسنى ١٦٥ م الانتصافي فوارد فلي عند

آل حضرت دا ہے رسمد کر تخصیص کد بعض احکام را بیعض اجتماص واحکام مغوش بود : پر سال انتصابیہ وکلم برتول سخ به (اجمعة اللموات جلد اصفح ۱۹۰۹) بدر : پر سال انتصابیہ وکلم برتول سخے ۔ (اجمعة اللموات جلد اصفح ۲۰۹۹)

'' بعنی حضور علیہ السلو قرد السلام کو ال بات کا حق پہنچا ہے (اور اس بات کا اختیار ہے ) کہ بعض ادکام کی بعض اختیاص سے تضعیص فرمادی اور بہتا ادکام حضور کے ہردیتے۔ (ان یس جس طرح عابیں کسند دشکر کس) مجھی بات سک ہے''۔

٩ - امام نودي شرح صحيح مسلم على حديث ام عطيه كي فيح يول كو برفشال مين : -

وللشارع عليه الصلوة والسّلام ان يخص من العموم ما شاء(1).

(نووی تحت مسلم جلد ا منی ۳۰ سهمرقات جلد استی ۵۵۰ مدارج المنو قاجلد ا منی ۱۳۷) " نج علیه الصلوق والسلام (شریعت سماز) کوافتیار برک عام حکموں سے جو چاتی خاص فرمادین"۔

١٠- ملامة خفاجي قصيده برده شريف كال شعركي شرح فرمات جن:

نینا الآس الناهی فلا احد ابر فی قول لا منه ولا نعم " الماره فی قول لا منه ولا نعم " الماره کی ساحب امروکی میں توان سے زیادہ بال اور شکے قرمانے میں کوئی سی المین " -

معنى نبينا الآمر الخ انه لا حاكم صواه صلى الله عليه وسلم فهو حاكم غير محكوم الغ ('ثيمالرياض(ذكر فى فضل جوده) فِلد٢\_ صفحه٣)

نی صلی الله علیه وسلم کے صاحب امرو نبی ہونے کے بید معنی بیں کہ حضور ما کم بیں۔ حضور کے سواعالم بیل کوئی حاکم نیس شدہ کی کے تکوم ملی القاعلیہ وسلم۔

۱۱- شنخ انحد ثنین سند انحققین مجد دمائیه مادی عشر شاه محد عبد الحق محقق محدث و بلوی حنی رمنی انعه حالی عنه زیرصدیث لو قلت نعبر لو جیست رقسلر از مین:

و خاہرایں صدیث درآن است کہ احکام مفوض اندیّا ک حفرت (اقعقہ الملمعات جلد ۶ میٹو ۳۰۰) ''لیخن اس صدیث کی خاہر والات اس بات پر ہے کہ احکام حضور کو ہر دکرویئے گئے (اس میں جس طرح جا جیں ترسم داضا فیٹر مادیں )''

١٢ \_ نيز وي في تحقق تحر عبد التي والوى رحمة القه علية ريوه عث الا الافتوارقام فرمات من : -

1- وقال " فهذا صواب الحكم في هذا الحديث اه وزاد الورقاني بعد قوله ماشاة "لمن شاء" زوقاني علي المواهب جلدد صفحه ٢٠٠٥. ٢٠ اصه

فهب بعضة نست احكام مغوض بود بوس صلى الله عليه وسلم برية خواجر وبر مركز خواج طال وحرام كردائد عنے كويند باجتهاد كنت واول اصح اظهرست (اشعنة اللمعات جلد ٢ مسنحه ٣ ٨٥)

الین راشنا بعض آئر کے فزو کیا اس حقیقت پر بنی ہے کہ احکام حضور کے سرو میں جو جا ہیں جس ہ جا بیں طال اور حرام فرمادیں۔ اور بعض نے کہا بیا استثناء اجتہاد پر بنی ہے۔ بیٹے محقق فرماتے ہیں

ببلاقول ببت مجيح اورزياده ظاهر بكاه كام سروبوني ك وجست ساستنا فرمايا" الله ينزوي شخ محقق حصرت محمر عبدالحق محدث وبلوى مدارت كے باب بنجم ذكر فضائل ميں رقم طراز

-: U : واذان جملية نست كمة تخفرت تخصيص بي كرويه بركرابرجه بي خواست ازا دكام

(مدارت النوت جلدا صفحه ۲۳)

والعن حضور علي كا عندائص اورفضاك السايك يرجى برحضورجس كوجس عات فاص

مرآ مے شخ نے بطور دلیل یا نخ نظیریں۔" شبادت فزیمہ انوجہ أم عطیب ترک سوگواری اسا ، النحید

اپو بردہ مبرسورت قر آین' والے واقعات بیان فرمائے میں جوگز رے۔ ١٣ \_ شيخ المحد ثين وسند المحققين مجدوماً ته حاد ي عشر بركت رسول الله في البند حضرت شا وشيخ محرعبد الحق محقق محدث وبلوى حنى متوفى ٥٥٠ هانورالله مرقدة وتدس سرة فرمات بين:

فه بهب صحيح ومخارة ن ست كدا حكام مفوض است بحضرت رسالت صلى الله طبيه وسلم بهركدو بهري خوام يحكم كذيك فعل بريكح حرام كذبره يحرب مباح كرداندواي رااشله بسيارست كحما لايخفى على المعتبع حق جل و على پيداكرده وثر يعت نهاده وبمدير رسول خودومبيب خود ميرده است صلى الته خليد

وسلم \_ ( مدارج النبوت شريف جلد ٢ \_ صفحه ١٨٣ ) "العِنْ مِي اور مخار فدہب ين ہے كه احكام حضور عَنْ الله كے مير د جي جس مرجو جا جي حكم كريں۔ ايك

کام ایک برحرام کرتے میں اور دوسرے برمیاح۔اس کی بہت مثالیں میں جیسا کہ تنبع برطی نیس ۔ تل تعالی نے شریعت مقرر کر کے ساری کی ساری اینے رسول اورایے محبوب کے حوالے کروی کہ اس میں جس طرح جا بين ترميم واضافه فرمائين

10 يرضّ من عال ثلاث بنات الذي مو في الحاشية كتحت وقطراز مين: وای برند ب مخارک مے ویندا حکام مفوض است بآل حضرت برچیخوا میکندو بهر کد خوابد نه کندو بر کرا

نوامیر تصفیص نمایہ طاہرات ۔ (اعتصد الملحوات جلد ۳ میٹی ۱۶۳ ۔ ۱۶۳) '' بعنی بیر کرحضور مینٹیٹنٹ کا اولا تعن از کیوں کی پرورٹ پر جنت کی تو تخبری ویٹا بھر سوال کرنے پر دو کی پروٹ پر بشارت جنت ۔ بھرراوی حضرت این عباس کا یے فریاز کداگر ایک کی پروٹ سے حصلی بھی پر چنے تو ایک کی پروٹ پر بھی بشارت جنت عطاقر ماتے ۔ خدب مجار پر تو طاہر ہے کہ اعلام حضور کے پروٹ جو چاہیں کریں اور جس کے لئے چاہیں نشریں اور جس کے لئے چاہیں تخصیص فرمادیں''۔ شک کی ال عمارت برصولو کی اصرافح اور معاشر آن المارکر ترجہ

بردیس بوج بیس ارتیا اور بس سے نے چاہیں ندریں اور بس کے لیے چاہیں حصیص فرمادیں ۔

شنگ کی اس عبارت پر مولوی امیر تل یوں ماشیدا ، ان کرتے ہیں : ۔

ذہب مختل دور آوریت واقعیل غیز آمدہ کہ خاتم انہیں تغیرے باشد کہ اعتقال کا ام خود اور دہمن و سے

انداز دہر چہ گرید از کلام تن بود بر کسر سلم بروسے فرود فیار دل تن فی از دساخقا م کشد الله تاہا اور در اور کن فیڈوٹو و دور صدیح آمدہ

در قرآ آن بم آمدہ است لقولہ تعالمی و کا ایٹیائی محق المنہوں ان کھڑی ان کھڑی ان کوئی فیڈوٹو ۔

در قرآ آن بم آمدہ است لقولہ تعالمی و کا ایٹیائی محل اور جنت و رہنے دادا گرفان محل می اور موجود کرد۔

کرآ ان محتر میں ان انتہ علیہ و کم مرد عرض کرد کہ اگر بمن بھال اور انی فرمانی من ان دوخت را تربید و اور اس کی دوجود دادہ

بدار کی دبم فرمود برائے تو گردائیدم کی رفتہ بھیت گران خریدہ بداد بحان انتہ بحادے چند دادہ

بال کریدہ و لڈرائمید (اخدہ المد المحد المدمات بلدس می سفت ۱۳۳)

۱۷۔ امام شعرانی امام سیوطی ہے ناقل:

وكان له ان يخص من شاء بما شاء من الاحكام كجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين وكما رخص في النياحة لغولة بنت حكيم وفي الاحداد لاسماء بنت عميس واسلم رجل على انه لا يصلى الا صلاتين فقبل منه ذلك نساء المهاجرين بان يرثن دون ازواجهن لكونهن غرائب لا ماوى لهن وكان انس رضى الله عنه يصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر فالظاهر انها خصوصية له المخ (كشف انتم بلد ٢ صفح دمطعة مصطفى البابي

العلبي بمصو ، وعنه جواهو البحاد جلد ٢ ـ صفح ٦٣ ) ١- منامه لما فل قاري ختى حديث ربيد <u> ك</u>تحت رقم طراز مين :

عد انمنا من خصائصه عليه الصلوة والسلام اله يحص من شاء مما شاء كجعله شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين رواه البخارى

977 \*

وكتر(1) خيصة في البياحة لام عطية في آل فلان خاصة رواه مسلم .. وبالتضحيه بالعناق لابي بردة بن دينار وغيره.

(مرقات، جلدا مني ٥٥٠)

'' یعنی ہورے آئر نے خصور کے فصائص ہے بیرگنا کہآ پہ کو یا فتیار فقا کہ جس کو جس تھے ہے چاہیں خاص فریادیں جیے خہادت فزیر دو دے قائم مقام کرد کی ( بخاری) ام علیہ کو خاص میکر فورکی اجازت بخش ( مسلم )شش با بہرکن کے بیچ کی قربانی ابو بردہ کے لئے جا نزخر بادی۔ اس کے طاوہ اور دھی بہت ہے واقعات ہیں''۔

عبار رورن. ۱۸\_علامه نور بخش تو کلی نشتند کی رحمة الله علیه متو فی ۲۵ ساله حرقم طرازین: \_

" حضور عليه المعلوة والسلام جم شخص كي لئے جس عم كا تضيع م باج كردية ، الخ" (سيرت رسول هر ل معنى ١٤٧٧)

#### فریق مخالف کے گھر کی گواہی

ا \_علامدا بن جيبيرقم طراز جيں: \_

وقد اقامه الله (الصلوة والسّلام) مقام نفسه في امرم ونهيم واخباره وبيانه (السارم/أسلول-قرام)

" لیعنی امراور ٹی اور خبرویے اور بیان میں حضور علی الله الله الله علی کے قائم مقام میں" ۔

كانت اقضيته عليه الصلوة والسّلام الخاصة تشريعا عاما

(زادالمعادعلى الزرقاني جلد٧ مفحه ٢٤٣)

(مطالحة كم إية مني عود عود)

الم غير مقلدون و إيون كي بيشوا والشي التوكافي زير عديث الوقلت نعم لوجبت" كيسترين : ما السين على الله على والر استدل به على ان السين صلى الله عليه وسلم مفوص في شوع

الاحكام ( ثيل الاوطار جلد ٢ صفى ٩٥ سلبيد معطفة الإلي أكلى بمعر ) " ليني اس حديث سه ال بات براستدلال كيا عميا ب كدا كام كي مشروعة تصور عضفة ك ير

1. قال العامس محت اسمه" وكيل" ويحدها ان يكون المراد التقويض البه في الاحكاد الشرعية فيمخكم ماحهودد حسمه ذكروا في خصائصه انه يجوو ان يقال له احكره مناشئه قما حكمت به فهو صوات مو افق لحكمي على ما صححه الاكترون في الإصراع فيسيد ذكت لفعرة".

م. هـ ان تشريع الاحكام واقع على يده. (تل الاوظار طد ٨ مغي ٢٩١)

۷- دہابیوں، غیرمقلدوں کے چیٹوامیاں صدیق بھو پائی زیرحدیث الا الا ذخو "کھیے ہیں: و ذہب بیضے آنست کیا حکام مفرض پود بو سے ملی اللّٰہ علیہ و میٹرا پر بر کر خوابوطال و حرام کروا ند

و يعض كويند باجتها وكلت واول الحق واظهر ست (مسك الخام من عد الماسك)

" یعن بعض کا فدہب سے کدا دکام حضور عظیات کیرو بیں جو چاہیں اور جس پر چاہیں طال اور جرام فرمان یں ۔ اور بعض کتے ہیں یہ استثاداء جتمالات فرمانے بیمالول و خدہب زیادہ مجھے اور بہت طاہرے۔

2-شارع عليه الصلو ة والسلام - ( فقاوي رشيد بيجلد المصفحه ٩١ )

۸ د یوبند این کرمواوی گیرا او رکتی کر در معامی فی دهضان " کلیج مین در این این میلاد میلی خصوصیته فحملوه علی

المخصوصية (فيض البارك جلد ٣ صفى ١٦٢ \_ ١٦٣)

٩- نيزون صاحب زيرمديث ' لوقلت نعم لوجب '' رقم طراز بين: \_

وليعلم أن الفوض والحوام يثبت بالحديث أيضا كما يدل حديث الباب" (العرف الترق المقراع)

الحصد لله تعالى كه يطورانشارخسوميت ١٥ اعتباد فى النشريع كا ثيوت كمل بوافنيلت و خصوصيت ٥٠ (جم جم اعتباد فى الشكوين كا ثبوت كرّ دا) اود ٥١ كما ان سي اكل "كا رمال تيار بوجائ كالدجم كانام برتجويز كرتابول:

> القول الرفيع فى بيان انه مختار فى التكوين والتشريع والحمد لله رب العليمن والصلوة والسلام على سيد المرسلين وآله واصحابه اجمعين.

#### خصوصيت وفضيلت نمبر ٥٢

حضور ملی الله علیه وسلم تمام انسانوں کے ، تمام جنول کے بلکہ تمام فرشتوں کے . نیانات کے ، جمادات کے بمام محلق کے ، مالیون کے ذروذ رو کے رسول میں۔

الله تعالى في آن باك ش فرمايا ب: -

ادومًا ٱنهَنْكُ إِنَّهِ كَافَةً لِنَّاسِ يَضِيُّوا وَكَوْيَوَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرُوالْأَسِ لِا يُسْتُونُ۞(ب)

'' اور امیمجوب! ہم نے تم کو ند بھیجا گھر ایک رسالت ہے جو تمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے۔خوشخری و بتااورڈ رسنا تاکین بہت لوگ نیس جانیے'' یہ

٢- قُلْ يَا يُتِهَا النَّاسُ إِنِّي مَسُولُ اللَّهِ إِنْ يُكُلُّهُ جَبِينَا (١٥٩: ١٥٩)

٣- تَبْرَكَ الَّذِي لَوَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَ عَبْرِهِ لِيكُونَ الْفَقِيقُ ثَدْوَيْرٌ ( ( فَرَقَانِ: ١) ( ( فَرَقَانِ: ١ )

'' بزی برکت والا ہے وہ جس نے اتار قرآن اپنے بندہ مصطفیٰ ملیہ الصلوٰ قاواسلام پرتا کہ وہ ( محبوب ) سارے جہان کو ڈرسنانے والا ہو''۔

٣- إِنْ هُوَ إِلَّا فِأَكُرُّ لِلْفُلَمِثْنَ أَن

'' وو( قرآن ٹریف) تو تھیجت ہی ہے سارے جبان کے لیے''۔

(ف) جس قدر کتاب ( قرآن ) کا دائر: اس قدر صاحب کتاب کی رسانت کا دائره، اگر قرآن شریف ذکر لعمالین ہے قرصاحب قرآن مجلی رسول للعالین میں مسلی الفاعلیة وکلم \_اس جیسی آیات قرآن ماشریف میں بہت ہیں \_

> ۵۔ وَمَا آ مُرسَنْتُ إِنَّا بَحْسَةُ لِلْفَلِوثِينَ ۞ (انبیاء) "اور بم نے جمیں شیعیا گروحت مادے جہان کے لئے"۔

حضرت الإجرية ومن المناصق في عند المناصل المنظمة المنظمة في أمايا : \_ الرسلت الى المخلق كافغة (منتج مسلم بلدا يسفى 199)

" مى سارى محلوق كى طرف رسول بناكر بسيجا كيا" \_

مشكوة باب فضائل سيدالمرسلين فصل اوّل امام الإنتفراجمه بن مجريجي وريخ عوله ٢٣٠هـ وقي ٢٣٠هـ

وهو (صلى الله تعالى عليه وسلم) المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنه و الضاء

مقيد دائل السنّت دالجماعت المعروف عقيد وطحاوية وشر حصفي مهاا طبع ومثق.

ب هارسازن الی شریف قد کی متوفی ۹ - ۹ هفرمات مین که خوارق مع دعوی نبوت کی دجیسے گویا کر مضور هرونت میال فرمات مین (انبی روسول اللّه) البی المتعلق مسامره شرح مسامره صفح ۴۴۳ مطبعة اسعادة بمصر - بحث فجز وداثات نبوت -

محقق على الإطلاق علامه ابن بهام متولده 29 هدمتوفي الا ٨ هفر مات جين : \_

نشهد ان محمّدا وسول اللّه اوسله الى الخلق اجمعين\_مبايره مع شرح مبامره. المل عاشر سخي ٢٣٧ وجوابر إلحارجلد السفح ٣٦٥ عن

> المام ابن حجرگی رضی الته تعالی عند قسطراز مین: انه صلی اللّه علیه وسلم جعوث الیهم دای الی العلامکة،

ورحجه النقى السبكى وزاد انه صلى الله عليه وسلم موسل الى جميع الانبياء والامم السابقة وان قوله بعثت الى الناس كافة شامل لهم من لدن آدم الى قيام الساعة ورحجه ايضا البارزي

وزاد انه مرسل الى جميع الحيوانات والجمادات قال

الجلال السيوطي وانا ازيد على ذلك انه مرسل الى نفسه

( فآوی حدیثیه مفحه ۱۸۱ )

نیز دی اہ م این تجرکی ایک اثر نقل کرنے سے بعد فر ماتے ہیں ( جس اثر میں بیریان ہوا کہ عالم بالا کے ذرہ فررہ پرحضور کا ماکھا ہوا۔

> وفي هذا الاثر فائدة لطيفة هي انه صلى الله عليه وسلم ارسل الى الحور العين والى الولدان وصح كذالك انه لم يدخل احد الحدة ولم يستقر بها ممن خلق فيها الامن آمن به صلى الله عليه وسلم ولعل من فوائد الاسراء ودخوله الجنة تبليع جميع من في

السموت من الملاككة ومن في الجنان من الحور العين والولدان ومن في البرزخ من الانبياء رسالته ليومنوا به ويصدقوه في زممه مشافهة بعد ان كانوا مومنين به قبل وجوده.

( فآول حذیثیه صفحه ۱۸۳ )

نیز وی امام ابن حجر کی ارشاد فر ماتے ہیں:۔

الذي وحجه شبخ الاسلام القى السبكي وجماعة من محققي المتاخرين انه ارسل اليهم راى المالاتكة، ويدل له ظاهر قوله تعالى يكون للعالمين نفيرا وهم الانس والجن والمالاتكة، ومن تعالى يكون للعالمين ففيرا وهم الانس والجن والمالاتكة دون يعض فقد تحكم من غير دليل كما أن من ادعى خروج المالاتكة كلهم من الآية يعجز عن دليل يدل على ذلك كفى بالاحد بنظاهر الآية دليلا سيما و خبر مسلم الذى لا نزاع فى صحنه للخلق كالله فنامل قوله الخنلق وقوله كافة ومن تم احد من هذا للخلق كافة فنامل قوله الخنلق وقوله كافة ومن تم احد من هذا المحلق المالام المجمال البارزي اله صلى الله عليه وسلم الى حميم شبخ الاسلام المجمال البارزي اله صلى الله عليه وسلم الى حميم المحلوقات حتى المجمادات الخ فتارى حديثية صفحه ١٣٣ المحلوقات حتى المجمادات الخ فتارى حديثية صفحه ١٣٣ أيار جد ٣ مشيرة ٩ مساء ٣ ويزور التمار بلا ١٣ أيار بلام المؤسلة من المراه المن المراه المناه المراه المر

الممرازى ديرا بت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَالِيَّ ضَهُمْ ظَلَ بَعْضٍ المَصْلَةُ مات يَن:

انه عليه الصلوة والسلام بعث الى كل الخلق.

(تَعْيِدِ كِيرِطِلد ٢ مِعْجِ ١٥٦، جِوامِ انْجَا رِجِيد الصِفْحِيد ٩،١٣ ٨، ١٥ عنه )

" حضور ماري څلوق کي طرف مبعوث بوئ ( بيييے گئے )"\_

. الميزالم مرازى تحسة لولة عالى لَقَدْمَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عُومِيْنَ فَرِياً السَّاتِينِ.

انه صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كل العالمين تشيركير بلاطار.

منى "" الم الإدامة الا المدامة الا اعزد و نحوه عنه في جواهر البحاد بلدامة المحاد بلدامة المحاد بلدامة المحاد البحاد بلدامة الا المحاد البحاد بلدامة المحاد البحاد المحادة و المحاد الصلوة و المسالام انهما (ابرهيم وعسى) من احتى . جوابرالحار بلدامة من 27 عموم بعث الى الاسود و الاحمر و النحلق عن المحكيم الترمذى . علامة ال حق الوسول المحلق لكافة الخلق من الاولين و الآخوين فوسائه عامة و دعوته تامة و رحمته شاملة و امداده فى المخلق عاملة و كل من تقلم من الانبياء والوسل قبله فعلى حسب البابة عنه فهو الرسول على الاطلاق " . ( منال المراسة عمد)

امام تسطلاني اورعلامه زرقاني فره تربين:

(انه ارسل الى الملاتكة رحجه السبكى) والبارزى واس حزم والسيوطى ودليل رحجان هذا القول مارقال تعالى تَتَهَرَّكَ الْمَوْلَ مَارَفَالَ تعالى تَتَهرَّكَ مَرَّنَ الْقَوْلُ الْمَوْلُ مَارَفَالُ تعالى تَتَهرَّكَ مَرَّيْرًا ولا نزاع ال المعراد من العبد ههنا محمد عليه الصلوة والسلام والعالم هو ما سوى الله) قال المجد المخلق كله فيتناول جميع المكلفين على انه المخلق كله. ( وبطل بذلك قول من قال انه كان رسول الى البعض دون البعض) لمتخالفة التخصيص لصريح الآية (لان لفظ العالمين يتناول جميع المحلوقات فندل الآية على انه رسول الى الحلق ) كلهم (ولو قبل لمدعى خروح الملاتكة رسول الى الحلق ) كلهم (ولو قبل لمدعى خروح الملاتكة من هذا العموم اقم الدلل عليه ربما عجر عه، اه باختصار.

(موابب لدنيه وشرن زرقاني جعد ٥ صفي ٢٥٣)

عادمه فاى في الإمبدالله في فاى ما قال:

(ورسول رب العلمين) أصافة الرسول إلى هذا الاسم الكويم الاصافى الذي هو رب العالمين أشعار بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم من حيث كان لرسول لقطا مطلقاً لا تقييد فيه من

حيث الموسل اليه وانما هو مقيد بالاضافة الى الموسل المقتضى..... استغراق الوبوبية لكل العالمين فحيث تعبنت الوبوبية استبهت الوسالة والربوبية مستولية على الجميع فالوسالة تابعة لها بالتوجه الى الجميع والقول ببعثه صلى الله عليه وسلم اليهم راى الى الملائكة رجمته التقى السبكي معتبط بآية الفرقان المقلمة اذ لا نزاع ان المراد بالعبد فيها بمحمد صلى الله عليه وسلم والعالم هو ما سوى الله تعالى وقال ابن حجر الهينمي هو الاصح عند جمع المحققين وقال صاحب الموهب نقل بعضهم الإجماع على ذلك وزاد البارزى والى الحيوانات والجمادات والحجر والشجر..... وقال بارساله الى الجمادات جماعة واختاره بعض المحققين لتصويح خبر مسلم."

اله باختصار - (مثال المراح من المحققين لتصويح خبر مسلم."

روارسلت الى النحلق كافق) اى الى الموجودات باسرها عامة من المجن والله المحك والحيوانات والجمادات كما بينت فى الصلوة العلية على الصلوت المحمدية. (مرآت شرح مكنزة على المحلوق العلية على الصلوت المحمدية. (مرآت شرح الشمائل على 17 شفره 10 ...

" مین حضور نے جوٹر بایا کر بھی ساری گلوق کا رسول جوں۔ اس کا مطلب ہیں۔ کہ آپ تمام موجودات کے رسول جیں ،جن بین ،انسان بوں بائر شیخ جوں، جاندار چیز یں بوں، با جمادات بین رسیعیا کریش نے اصلوۃ (ادعلیہ میں اس کو بیان کیا ہے"۔ علام صادی، اگل زیم آجہ نے ڈکھٹر کارڈ ڈوڈٹو کھٹریڈ کا ٹرا طراز ہیں:

معاون الرياية عند ونعز بهودونوفيود مرام الله عقا و صدقا لكافة المخلق". وتعظيم رسوله اعتقاد انه رسول الله حقا و صدقا لكافة المخلق".

(تغییرصاوی جلد ۳ یسخه ۸۲) علاوه ازین درن ذیل حواله جات ملاحظه بول به مدراج نبوت شخ محقق جلد اسخه ۱۳۰۰، جوام انهی ر

جلد ۲ مسفحه ۲ راز تسطلانی و صفحه ۵۳ ۵ ۲۰۰۰ از این تجربه و صفحه ۱۹۳ از فای و صفحه ۴۲۸ و ۱۳۳۹ از روح البیان وصفحه ۴۵ سراز عیدروی وجلد ۳ مسفحه ۲۷ راز صادئ مرقات جلد ۲ مسفحه ۱۰ ) شنخ عطار علیه رتبهٔ الستار فر ماتر مین: \_

گشت او مبعوث تا روز ثیار از برائے کل خلق روزگار چول طفیل نور او آمد ام سوئے کل مبعوث زاں شدلاجرم

(منفق الميرمني ١١)

۵۲- ایک ماه کی مسافت تک حضور کارعب تقا۔ (مواہب وزرقانی جلد ۵ یصفی ۳۶۳ ، کشف الفرم جلد ۲ سفی ۴۳ مداری النیوت جلد ایسفی ۱۳۱ شفاشریف جلد ایسفی ۱۳۳ )

۵۰ حضور سرایا نورو مجرد و در بان صلی انتفاق الی علیه دسلم کے مجرات سب اخیاء کے مجرات سے زیادہ ایس میں استحداد السبعی) ایس سائد جرار مجرود تر آن شریف میں ہے اور تین جرار مجرود اس کے طاوہ میں (حکاہ السبعی) مواہب وزر قانی جلد ۵ سطو ۱۲۸ مشاشر دیا سبعد ۱۳ مشرود تنا کی و قاری جلد ۲ مشاشر دیا برانجار صفحہ ۲۱۲ و شرحہ تنا کی و قاری جلد ۲ میں در ۲۵ میں ۱۳۲۸، مدارج المنی ت جدا صفحہ ۱۱۱ مجابر المحار جد ۲ میں مند ۲ میں در در ۲ میں در

ئیز محضور ہرتی کے مجزات دفضا کی ہے جامع ہیں۔ کشف الفید شعرانی جدد مصفی ۱۳۳۳ ۵۵۔ حضور آخری رسول وآخری تی ہیں ( نہ اسل نبی آپ کے بعد بوگانے فلی نہ بروزی) مواہب وزرقانی جلد 4۔ صفی ۲۶۷ کشف الفرے جد ۴ سفی ۳۶۔ مدارتی النبر 5 جدد ارسفی ۱۴۴۔ التعاقبا کی نے قرآن ترفیف ہیں ارشاوقر بابا ہے:۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ٱبَآ ٱحَدِقِنْ يَرِجَالِكُمُ وَلَكِنْ تَرَمُوْلَ اللَّهِ وَخَالَتُهَ اللَّهِ فِن

(الزاب:۴۰)

'' عجر ( معلی الله حدید و لام ) تمهار سد مردول جل سے کسی کے وب نیس یہ بال '' الله کے رمول میں ادر سد نبول جم ایجھے آتا خری تی جن'' یہ

حضرت انس دمني النادتون في عشرواي كي خضور ميدالرسلين خاتم أنهجين رممة للعالمين المنطقة في في مايات

ان الرسالة والسوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي

"ب شك (اب) رسالت اور توت تحقق منطق بوكل مير يعدك قم كارمول يمين اور تدير بيد بعد وأن أي ب" - (رواه احمد والترمذي والحاكم ماساد صحيح - زرقال جدد.

مل ۲۷۷)

حضرت وبان رضى الثاقالي عنرحضور خاتم أنسيتن ملى الثاقالي عليه وسلم عداوى آپ نے فرمایا:۔ اندسيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم

النبيين لانبي بعدى (رواهاتن مردوبية تغيرورمنة وجلد ٥ صلى ٢٠٠٣) " بے شک میری امت میں تمیں کذاب (جموٹے) ایے ہول محے کہ برایک ان میں ب مان كرے كاكدوه في ب\_ حالال كديس خاتم انسين بول مير بي بعدكوئي في نيس "-حضرت مديف رضي الثانعا في عنه روايت كرتيج مين كرحضور تم تعربوت مين - (احمد ومسلم عن لهي سعيد، البخاري ومسلم والترمذي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن جابر، احمد والبخاري ومسلم وابن مردويه عن ابي هريرة ، احمد والترمذي وصححه عن ابي

> كعب الفيضي \_ خاتم النبيين مسكى القه عليه وسلم في فرمايا: \_

في امتى كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم اربع نسوة والي خاتم النبيين لا نبي بعدى. (رواه احمد (تغيير درمنتور طِد٥\_ صفيه ٢٠٣) والطير اني والطحاوى في مشكل الآثار جلد ١٠ يصفيه ١٠ (وخاتم النبين ) نعتم اللَّه به النبيين قبله فلا يكون نبى بعده (تغير اين عياس صلِّي ٢٤٢) (وخاتم النبيين)فيه انه لا نبي بعده وان من ادعى النبوة بعده قطع بكذبه (الكليل للسيطي منى ١٤٨)

(تنبيهات)(۱) لفظ ني ورسول بحره ب\_ جوالا نافيد كے بعد داقع بيوا يحرو تحت نفي كے مفيد عموم بوا كرتا ب\_ راصول) توحضور علي كا بعد برتم كي ني كنفي بوئي - (٢) لانبي بعدى (يرب بعد کوئی نیمبیں . میں آخری نبی بول) قر آن یاک کے لفظ خاتم کئیسین کاوہ معتی ہے جوزیان رسالت كابيان كيا بواہے۔ پجر جو َو تَی اس معنی توعوام كا خيال بتائے وہ كتنا كور باطن اور فرمان رسول كا با في اور معنی قر آن کامنسرے۔ ۳۔ اختلاف عدد علی تناقض نہیں ہوا کرتا جیسا کہ محدثین نے متعدد مقامات پر فرما يا عدد قليل زياد تن سراكت نه زائد كانافى اورعد وكثير زيادتى كامثبت فلاتهنا قض بينهما يه ٣- حضرت ميني عليه الصلوة والسلام (بظاهر )حضور علي على عيل يري بين منه به كه وونزول ك

۔۔۔ بعد نبی بنیں گے یا اپنی شریعت کی طرف بلا ٹیں گے۔ بلکہ وہ امنی کی حیثیت سے حضور سکتے کی شریعت کے تبع وناشر بھوں گے۔اور آپ بن کی شریعت کی طرف بلا ٹیس گے۔ علامت کی قاری فرماتے ہیں:۔

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع

( شرح فقه ا کبرمنی ۲۰۱)

" اور نبوت کادعوی ہمارے نی صلی الله عليه وسلم کے بعد باجماع کفرے"۔

۵۲ حضور صلی الته علیه وسلم عالم کے ذرو ذرہ پرجم کرنے والے ہیں۔

(مواهب زرقاني جلد ٥ صفي ٢٤٢ مدارج المنو وجلد المصنى ١٣٣)

التەنعالى فرما تاہے:۔

وَمَا ٱنْهُ سَلُنُكُ إِلَّا مَ حَمَةً لِلْعُلَوِيْنَ ﴿(١)(الانبياء)

" اورنه بھیجا ہم نے تم کو گررم کرنے والا تمام جہان والوں پڑ ۔

۵۷۔ الندنعا کی نے تمام انبیاء کو نام نے کر پکارا۔ اور اپنے مجبوب مجدر سول اندہ سلی الندہ طلیہ وسلم کو القاب

ے پکارا ( کشف الغمہ جلد ۴ مصفحہ ۳۳) ویکھو۔ یَّا دَمُّ السُّکُّ اَلْتُوَدُّوْ جُلْكَ الْحَنَّةُ (الِتِمْ و: ۳۵)

یا دھراستان المت وروجت اجب اور ہرہ د '' اے آ دم تم اور تمبار کی بوی جنت جس رہو''۔

ينُونُ اخوطُ بِسَلِي وَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَمَالِ اللَّهِ عَلَى عَمَالِهِ

371

لَيْلِبُوهِهُمْ عُوضٌ عَنْ فَلَمَا اللهِ الله وَعَالِمُلْكَ بَعِينِيلِنْكَ يُلُونُكُونَ اللهِ ال

ليدَا ذَدُ إِنَّا اَجْعَلْمُنْ لَا خَلِيْفَةً فِي الْرَّرْمِ شِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الله استعبار المراجعة الم

يُذَكُم يَا إِنْ كُبَيْنُ لِكَ بِفُلِي "المَدِيرَامِ مِنْ لِحَدِيرَا مِنْ مِنْ المَدِيرَامِ مِنْ المَدِيرَامِ م

يں:

<sup>1.</sup> أقول قال العلامة انوسعود ما اوسلناك في حال من الاحوال الاحال كونك وحمة لهم وتفسير انوسعود ) حلد۲ صفحه ۱۳۰۰ الا وحمة ينصب على الحال معمى واحم تفسير حمل جلامًا صفحه ۱۳۰۹. الا وحمة يجوز أن يكون حالاً ببعثى واحم، أملاً ما من به الوحم لابي اليّاً حلدًا صفحه ۱۳٬۲۰۱ مه.

"ا \_ يَجِيُّ كَمَّابِ كُوْفِت سے پُرُواْ ' \_ "ا سے مِسِیٰ عمل حمیس پوری عربک پہنچاؤں گا۔ دورحمیس ایی طرف اُضالوں گا' \_

**ؽڗؙؙؙؙڸڂؙڹٳڵڴؙڎؠٷٞۊ** ؙ**ؙڶڟؖ؈ٳڷۺٷؽڮ**ڎڗ؉ٳۿػٳڵۘ

اور جب این محبوب کی باری آئی تو یول فرمایا

باپ بربن و دربان المار المار

'' اے رسول جوآپ کی طرف نازل ہوا آپ اس کی تبلیغ کرویں''۔ لَیَا یُنْھِا اللَّینُ اِٹَا اُرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا

" اے غیب کی خبریں ویے والے ہم نے تنہیں (ساری امت) پر حاضرو ناظر بنا کر بھیجا''۔

نَائِیُهَا اَنْدُوْ قِدِلُ فَی فُوالِّیْلُ '' اے جمر مت ارنے والے دات ش قیام فریا'۔ نَائِیُهَا اَنْدُیْ اَوْ فَیْ فَائِنْدِیْ اِنْ '' اے ہال پُژار اوڑ سے والے کھڑے ہو ہاؤ کھڑارت وُ'۔ ۵۸۔ الفاقعائی نے آپ کی امت پر سے تام کیا کر آپ کونا م ( یاکنیت ) کے کر بکارے بیکن تنظیم وقو تیر ہے ہارسول اللہ یا تھی اللہ کے۔

عياد حور الله يا ما مسبب -(موايب وذرة في علد ٥ صفح ٢٤٤ ، كشف النمه جلد ٢ يصفي ٢٣٠ ، مدارج النه 5 جلد الصفير ١٣٣)

فرمان بارگ ب: لاَ تَتَجْعَلُوا دُعَآ عَالزَّسُولِ بَيْنِيَّكُمْ تُكْنَعَآءِ بِمَضِّلَمُ بِمُصَّلًا نور: ٩)

کو نشخصاً او کھا کا الڈیٹر آپیٹیڈ کیٹ کو نام یعضا نام بورٹ ( درجہ ) ''رسول کے بکار نے کو آپس عی ایسانہ شعبر الوجیسا کرتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے''۔ اس کے دوسطلب بیان سے سے ۔ایک ہے کہا ہم ذاتی اور کینے اور برانظ غیر سفیر نظیم ہے۔ ندانہ جو۔ دوسرا یہ کداوروں کی دعا کم بعض مقبول اور بعض نامجول بخلاف حضور کی دعاؤں کے کہ وہ متبول

جو۔دومرا جرب(1)۔

1. هكذا قال الشيخ المحقق. ماريّ جدام قد ١٩٠٢-١١ قد

وقال الموى قال امن عابس معنى الآية احذوواهن دهاه الرسول عليكم اذا اسحطتموه قال دهاه و وقال الموى قال امن عابس معنى الآية احذوواهن دهاه الرسول عليكم اذا استجداد اوا السي صلى الله عليه وصلم هقالو، السام عليك قال وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولمسكم الله وعصب عميكم ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهالا باعاشة عليك مالرائق وابائك المعمد والمحترف الله السام السيم المسلم الم لسم عا قالوا، قال اولم تسمعي ماقلب وددت عليهم فسيتجاب لي فيهم ولا يسبحاب الهم في يمكن على هذا معنى الايه لابتعملوا دعاء الرسول وبه كدعاء صعير كم كبير كم يعيد مرة ويردده احرى قال دعاء هستجاب لاير لامعاله "عن الرسول وبه كدعاء صعير كم كبير كم يعيد مرة ويردده

ازالہ شیر۔سالت دہی نلنا کا مطلب یہے کہ ش زمانہ ستنتل ش ما تلخے والاتعار ما تکنے ہے پہلے الله تعالى نے ايك سے منع كرديا۔ جو چيز زبانه مستقبل على بونے والى بواس كو بسيند مامنى بيان كرنا كآب وسنت بين واقع بيتاويل اوله استجابت اوعيه سيدعالم سلى القدمليه وملم كوديكي بوئ كم في ے۔ وہ اولہ یہ بین چوتفسیال اس كتاب ك دوسرے مقام ير خدكور بوئے۔" لَهُمْ هَالِقَ عُونَ عِنْد رَبْهِمُ (الْقَرْآن) لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ (قرآن) ماارى ربك الايسار ع في هواك ( بخارل ) ولنن سألني الاعطينه ( بخارق ) لو اقسم على الله الإبره ( بخاري ) وغيره ومول الم نيني وامام تسطلاني مواهب وزرقاني وجوابرنيهاني(1))

٥٩ حضور صلى الله عليه وسلم الله تعالى كي محوب بين حضور عين على كل كرمب اور خلوت كلام اور رؤيت كوجع كيا گيا\_ (مواهب وزرقاني جلد٥ مني ٢٥٨ ـ مداري جلدا مني ١٣٣)

(بتير صخ كراشت ) إسْتَغَيْفِرْلَيْهُ أَوْ لاَ تُسْتَغَيْرُلَهُمْ إِنْ تَسْتَغَيْرِلَهُمْ سَبْعِطْنَ مَزَدٌّ فَمَنْ يَغْفِيمُ اللّهُ للْهُمْ (قهده ٨٠) قال الرازي تحتها. ومنهم من قال أن المنافقين طلوا من الرسول عليه الصلوة والسّلام أن يستغفر لهم فالله تعالى نهاه عنه والنهى عن الشيء لايدل على كون المبهى مقنما على دلك الفعل وامما قلنا امه عليه الصلوة والسَّلام ما اشتغل بالاستغفار لهم لوحوه ﴿ الرابع انه تعالى ادا كان لايجيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه الصلوة والسلام مردودا عبد الله ودلك يوجب نقصان مصه. ١٥ ثمر كبرجد معتر ٢٠٠٠ (حديث) ان لكل نبى دعوة الخ حم ف. بخارى جلد؟ صفحه ٩٣٢

عن ايس (جامع صغير جلد) صفحه 42 قال العزيزي المتوفي 240 تحته وقال بعض شراح المصابيح مالفطه اعلم أن جميع دعوات الانبياء مستحامة. (الرانّ الميم جد ٢ مق ١٥)

وقال الحضى المتوفى ١٠٨١ ورقحته وقوله دعوة إي مرة من الدعاء متيقيا احاسها في حال دعاته فلا ينافي ان نقية دعوات الانبياء كلها مستحابة الا انها حال الدعاء مها كانت مرحوة الاحامة وقد تنطق أحابتها بعدر حاشية شبح الاسلام المحفى على سواج المبير حلدا صفحت ا

الم مرالدين فين حقى مديث ان لكل نبي دعوة كتحت يقم طرازين ا

فلت لا يحسن أن يقال في حق نبي من الأسباء أن يقال من دعواته ما لايستحاب والمعني الذي يليق بحالهم أن يقال من دعواتهم مايستجاب في المحال ومنها ما يؤخر الى وقت أزاد الله عروحل. (ممة القارى شرت بخارى جلد ٢٣ يمني ٤٤ ساول كتاب الدعوات .. عاشية غير جوالين صفير ١٠ س من

هلك كسرى. متفق عليه مشكوة صفحه ٣٩٦. ابما عرعبه بالماضي لتحقق و**قوعه** مرقات ١٠

حتى دحل اهل الحدة صارلهم. المُقَانِهة دُريتهُم، وطور ٢١) عمدة القارى ١٥٠.

ٱلْحَقَّالِهِهُ ذُرِّيَّتُهُمّالٌ

1 - حق آنست كروموت (وما) آخضرت ملى ماه قدل مايه وسلم بمر مقول وستيب ست \_ چانو كلفته شد . هاري منه و و جعد امنى ٣٣٩ للين أنحق مجرعيد أنق ألحدث الدبوي ١٢\_الفيعي عفي عنه

المنطقة المنط

ا ہے ہوب ہا لے گا''۔ همبیں مجوب بنالے گا''۔

قى عفرت ابو بريره براوى كه يى كريم على التهابيد عم في فرمايا: . النحذ الله ابر اهيم خليلا وموسى نجيًا والتحذي حبيبًا ثم قال

وعزتی و جلالی لاؤثرن حبیبی علی خلیلی ونجیی (مواہبوزرقائی جلد۵ صفح ۲۵۸)

" انتد قبالی نے حضرت ابراتیم کوشیل بنایا اور موئی کوشی (ربائی پانے والا رواز دار ) بنایا اور مجھے بنا مجوب بنایا بر مجراتند تعدائی نے فر بایل کے مجھے اڑیمؤٹ وجلال کی تھم شمر اپنے مجرب کو

جھے اپنا مجبوب بنایا۔ چراہتمانوں نے مرمایا کہ ہے ہوب، اینے طلیل وٹی پرتر جج دوں گا''۔

الاوانا حبیب الله المنظم من و دواد ( بیر سفاله من او بی می انفیعا لی کامجوب برول " و روادا لتر فدی بجد ۲ می و ۱۳ و الداری بیشکل تاثیر نیست فی ۱۳ ما ۱۳ و الداری بیشکل تاثیر نیست فی ۱۳ ما ۱۳ ما و ۱۳ و الداری بیشکل تاثیر نیست فی مواد ما داری نیست او طبلل مندا کی موقع مناه عاده او ایست و امیسید او طبلل مندا کی موقع می بیشترین بات کا ب و و بساحه اتفاق این بینا و او و بساحه تقالی که وزن پر ب ما فاق ما مواد کی موقع می مواد می می مواد می موا

 قال العلام على الفارى الحملي"والاطهير في الاستدلال على أن مرتبة محبوب في درحة الكمال قول ذي العلال والحمال"ثن إنْ المُثَلَقَبُ بُجِينُونَ النَّمَة الْهُوثِينَ يَجْلِبُكُمُ إِنْهُ.

مرقات جلدة صفحه ٣٦٩ مامش صفحه ١٦ ال ١٦. القيصى على عنه ص حلدا صفحه ٣٣٩ باب هم مع مقام رسول حصوصيت نمير؟ نورانيت قبيل الاختتام ١٤ ف

2۔ تو نم ورم حمیس جیسر دیں ہے اس تبلہ کی طرف جس میں تمبادی دخیا ہے۔ ( قر آن تُریف) ۱۲ 3۔ بارے شک قریب سے کیتمبار ارب اٹنا دے کا کرتم راضی اور جائے۔ ۱۲ منہ

الموت ابراہم علی السلام کے پاس دور قیض کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ ابراہم علی السلام نے توقف فرمایا اور فرمایا خدات ہو چھوکہ کیا حکم ہے۔ جلدی آتا ہے یا کچودرے۔ اور حضور علی المسلوق والسلام نے فرمایا: اخترت الموفیق الاعلی (1) اور وعاش عرض کرتے تے: اللهم انی استلک النظر الی جلال و جھک والشوق الی القائک 2)

ا مسور می جاری وجهد والسوی ای الفاد (ع) اور فیل کی مغفرت صطمع میں ب-جیسا کدابراہیم علیدالسلام فرمایا۔

۲۰ - الله تعالى نے حضور كى رسالت پيشم أغما كى ـ مواہب وز قائی جلد ۵ <u>ـ م</u>غمه ۴۷۸ <del>، كشف الخمه</del> جلد ۲ <u>م</u>سفحه ۸۳ س

لِسَّ الْقُوْانِ الْحَكِيمِ فَى إِنَّكَ كُوسَ الْمُوسَلِيْنَ فَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلِينَ فَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الا ـ النه تعالى نے حضور ﷺ كى حيات كي تم ياوفر مائى يه مواہب وزر قانى جلد ۵ يسفحه ٢٥٨ يكشف الغمہ جلد ٢ يسفح ٢٨٠ ي

<sup>1</sup> میں نے رفیق اعلی کو پہند کیا۔ ١٣

<sup>2۔</sup> اے اللہ میں تھے سے تیرے جلال وجد کی طرف نظر کرنے اور تیری ملاقات کے شوق کوطلب کرتا ہوں۔ ١٢

فرمان باری ہے:۔

لَعَمُوكَ إِنْهُمْ لَفِيْ سَكُمَ لَقِيْ مِنْ مُعْمَهُونَ ﴿ (الْحِرِ: ٢٤)

"ا محبوب تباري جان كاقتم يشك دوان نشي بحنك دم إن "-

٧٢ - الله تعالى في حضور صلى الله عليه وسلم كرشير بلكه خاك قدم كالتم يا وقر ما كي -

(مواهب وزرقاني جلد ۵ صغیر ۲۷۸)

الله تعالى نے فرمایا:۔

لاَ أَقْبُ بِهُنَا الْبَلَدِ لِي وَأَنْتُ وِلَّ بِهُذَا الْبَلَدِ فِي (البلد)

" مجيهاس شهر كاتم كدا يحبوب تم ال شهر عل آخر يف فر ما بو وَهٰلَ الْبَلَدِ الْأَصِيْنِ فِي (وأتين )

" اوراس امان واليشرك تشم" -

اميرالموشين حضرت فاروق أعظم عمربن فطاب رضي الثه تعالى عنه حضورمحبوب خداصلي الله تعالى عليه وسلم

ے وض کرتے ہیں:۔

بابي انت وامي يارسول اللَّه قد بلغت من الفضيلة عنده تعالى ان اقسم بتراب قدميك فقال أز أقْسِمْ بِهٰذَا الْبَكَادِ (سيم الرياض شرح شفا قاضى عياض جلدا صفحه ١٩٦ فصل ٣) موابب لدنيه لا مام قسطلا في متصد سادس، زرقاني، جلد٧، صفي ٢٣٠٠ عدارج النبوة جلدا بمنى ٢٥. قال المجدد البريلوي نقله الامام الغزالي في الاحياء وابن الحاج في المدخل". فجل القين صفي ٢٠)

" يارسول الله مير على باب آب رقربان بيشك آب الله كم بال ال فضيلت اورم ته بريني كه الله تعالى نے آپ كے قد مين شريفين كى خاك ياك كاشم اشائى ب- چنانچ (قرآن شريف ميس)

فرماما: لا أقيب بيلق اليك ١٣ ـ نيز الته تعالى في مضور عَيْنَا في كان الدرس كاتم أثمالي عد

(مواہب زرقانی جلد ۵ صفحہ ۲۷۸)

وَالْعَشْرِ لِي إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِنْ خُسْرٍ (عصر) "اس زمان بحبوب كي تم ي شك آ وي ضرور نقصان من ب"-

حفرت ابو ہر رہ ومنی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:۔

ماحلف الله بحياة احد الا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم.

رواه ابن مودويه. (زرقائی جلد۵منحه ۲۷۸)

> ا کلی حضرت امام اللی سنت مول نااجر رضا خان نے کیا خوب کہا ہے۔ وو خدا نے ہے مرتبہ تھو کو ویا شد کی کو مط شد کسی کو بلا

کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام (1) و بقا کی تتم

۷۴ رحنور صلی النه نیار دسلم تمام علق سے افضل وائل ہیں۔ حق کرتمام رسولوں سے افضل مب فرشتوں سے افضل ، جبر کل ایمن سے افضل ، (مواہب وزرقائی جلد ۵ صفحہ ۴۰ وجدد ۲ رصلی ۱۳ سام کھٹے۔ الفعہ جلد ۲ صفحہ ۳۳ ، مداری المنہ ۃ جلد ارسفی ۱۳۳ سام ، شفاخر یضے جلد ارسفی اسادہ صفحہ ۳۳ ا) حضرت ابن مسعود سے روایت سے کرحضور نے فر بالیا بسلی الفعطے وسلم

> ئم اقوم عن يعين الله تعالى مقاما يضطنى الاولون والآنتوون . روادالدارگ(مشكوة باب العوض والشفاعة قصل ۱۳۸۳)

'' پھرش الله تعالیٰ و تقدر کے دائم ہاتھ کی جانب(2) ایسے مقام پر کھڑ ابوں گا اولین اور آخرین بھے بررشک کریں گے''۔

فی محقق اس صدیث کے ماتحت فرماتے ہیں:۔

دورين حديث دلالت ظاهرست برضن يتجبر باصلى الته طيد وسلم بركاف كائنات از طائك وانبيا ، ومرسلين و سائر مقرين صلى الفه عليدة أبر يكيم الجمين أر ( اعد للمعات جلد م صفى م م سوفى المحديث ( انا سيد ولد آدم) دليل على فضله صلى الله عليه وسلّم على كل المحلق ( مرقات جلد ٥ -صفى ٣٥ - ٣٥ - ١٥ الاحد اللمعات جلد ٣ صفى ٣٤ الوي شرح مسلم جلد ٢ صفى ٣٥ - جوابر المحار جلد ٢ - صفى ١١ - الحواقية والجوابر مجت ٣٤ العلام الى حضوركى انعليت مطقد بر اجراع ب معزلد ( ما بقين وابديكا بين في كافي " قواف" قواف") معن ال مسلة على المستنت سيسمنن بين وتحري

1 - وَ قِبْلُهِ يَدِنِ إِنَّ هُوَّادٌ وَرَّرُوْ يُؤُولُونَ " مُحْ رسل كساس كَيْ كُلِّم بِكساس مِي الساس مِي ال التاليد الديار

2- جيما كداس كى شايان شان ب- يتشابهات ، ب- ١٢ من

معتولی این خوب سے جالل ہے۔ زرقائی جادی مسفر ۲۸۰ جوابر المحادر جلد ۲ مفح ۱۷ ارزقائی المید معتود ۲۵ ارزقائی المید ۲۵ مفر المحادر علاد ۴ مفر ۱۳ ارزقائی المید ۲۵ مفر ۱۳ مغر ۱۳ مفر ۱۳ مغر ۱۳ مفر ۱۳ مفر ۱۳ مغر ۱۳ مفر ۱۳ مفر ۱۳ مغر ۱۳ مغر ۱۳ مغر ۱۳ مغر ۱۳ مغر

ب سے اولی واعلی ہمارا نی سب سے بالا و والا ہمارا نی سیانے

ناظرين فقر بطوراجرال ايد ايك سئد بربه بكونان وي كرنا جارباب عشل جيم ايك ايك مئد پرستول كتاب تاركر تتح جن مستفيدين دعاء خرس يا دقر اوي اور تاللين امام تسطوا في والم سيوفي والانشرند بماكي . كما ذكر في بسنان المحدثين للمحدث الدهلوى . العارض والملتمس هو الفيضي .

۲۵\_ حضور مین کی اجتباد میں خطافییں۔ مواہب وزرقائی جلد۵ مینی ۱۸۱، جوابر اتحار جلد ۲ مینی ۱۱ ساری النبوۃ جلد ۲ مینی ۲ سیسیم الریاض جلد ۲ مینی ۱۸۸

فریق مخالف کی گواہی

رہا آپ کا امتیاز دو وگی تن اوروڈی کی ایکے تئم نے'' سدل کامر وصفی ۱۳۵۵ 11 سیسے حضور کے تنعقات ہوال ہوتا ہے۔مواہب وزرقائی جلد ۵ سفی ۲۸۱ سکشف الخر جد ۲۸ صفی ۳۴ سدارج المدیر قبلوا صفی ۱۳۵۵ کیا ہے کہ وحضور علیہ اصلاقا والسلام کی زیارت مجی کرائی

باتى ب يعض لوك كتب بين نيس اور يعض كتب بين بال فقير كرز دي قول الجرراج ب فقير نے اس مسلکی تحقیق پر ایک رسالہ کی بنیاد والی ہوئی ہے۔ اس سے پچر بلور اجمال بہاں پیش بوتا ب\_ اقول وبالله التوفيق ميت فرشتون كاحضور كم تعلق لفق مذا - كبتا سات محال (1) (أنس- جابر - ابوسعيد خدرى - ابو بريره - اساء عائشه صديقه - برا ورضى الله تعالى عنم ) المر محدثین نخرجین نے تعد دطرق سے روایت کیا ہے۔ اور ذااہم اثمارہ سے محمول معمر قریب کی طرف اشاره بونابدال کاحقیق معتی ہاورمعبود فی الذین کی طرف اشاره بونابیاں کا مجازی معنی ہے۔شرح باك صفي ٢٢٣ يرب: السماء الاشارة ماوضع لمشار اليه ام لمعنى مشار اليه اشارة حسية بالجوارح والاعضاء لان الاشارة عند اطلاقها حقيقة في الاشارة الحسية..... ومثل ذٰلِكُمُ اللَّهُ ⁄ يُكُمُّ مما ليست الاشارة اليه حسية محمول على التجوز " اوركافير صغيد ٢٩ يرب- " ذا للقويب" اى للمشاواليه القويب واورجب تك معن حقق يمل مكن معنى كارل ماقط ومدفرع بواكرتا ب\_متى امكن العمل بها. (اى بالحقيقة) سقط المجاز". نور الانوارشرح منارصنی ٩٦ يـ تو ثابت ہوا كەحضودميت كے قريب ہوتے ہيں۔اورميت كے مباہنے محسوں ومصر ہوتے ہیں۔ بیصدیث کے لفظ صدا اکاصر سم وصحح اور حقیق معنی ہے۔ جولوگ بذاہے اشارة ہونا ثابت کرنا ہوگا(2)۔ اور ہرگز ہرگز بیبال متی حقیقی کا محال ومتنع ہونا ثابت نیس کر کتے۔ اب ان حوالوں کی فہرست ملاحظہ ہوکہ جن میں میت کے لئے دیدار نبوی کی نشان دی کی گئی ہی۔ ماشید انسانی جلد اصفي ٨٨ على رجميد ديو بنو-افعق اللمعات جلدا رصفي ١١٥، شرح العدور صفي ٩٠ ، مجوعة فآوي جلا٢ صخـ ٣٤- فآوكً ويرأنحك جلا٣ صخـ ٣٣ فيه ادعاه بعض مسستند (هم ) هذا الوجل قيل

<sup>1.</sup> في علمي بغير الاستقراء التام وفوق كل ذي علم عليم. ١٢ منه

<sup>2-</sup> اس گا ترمت تر شكل بال اس كا فاف الترات ب " اقتال الاحام الله الى وحمده الله تعالى والرسول عليه الصلوة والسياده له المنجوز في حوالف العبر قرير و كالميان والسياده له المنجوز في والسياد العبر من الاولياء العبر قرير و كالميان اختم مورد كل بلاء من يرخ مرده الميان اختم مورد به الله عليه و سالم وسالم و

یکشف للعبت حتی یوی النبی صلی الله علیه وسلید. ارشادالراری شرح محج مخاری جلد موخد ۲۰ سللتسطان فی طاشیه شقلو ۳ جلدا صفحه ۳۲۰ حاشیه تفاری جلدا صفحه ۱۸۳ سفر ۲۰۵ س ایوداد جلد موخد ۲۰۹ ترثدی جلدا صفحه ۱۲۵ این ماج صفحه ۳۲۵ ملفوظات این حضرت جلد ۳۰ صفح ۲۰۱

افلیٔ حضرت فریائے ہیں ہے جان وے دووعدہ دیدار پر نقدایتا دام ہوئی جائے گا (صدائق بخشش جلد المعنوس ۱۳

جان قوجاتے می جائے گی تیامت ہیے کہ یہاں مرنے پیٹمبرا ہے تھا اور ا (مدائق جلد اصلی ۵)

وباني مولوى وحيد الريان مترجم الإدا ووق لكما ب كد بعضول في كها آب كي معودت مهادك ال كو كان باتى جاء بيلد سوستي ۱۵۱

> وله الحمد وعليه الصلوة والسلام اللهم ارزقنا النظرالي وجه حبيك دائمًا ابدًا

صنی ۱۹۳۳ مدارج المنبوت جلدا مسنی ۱۹۲۷ ۲۹ هجر دارس تام رکهنا بوارا بارک سب و نیاد آخرت ش نافع ہے مواہب وزرقانی جلد ۵ منی ۱۰ ۳۔ مدارج المنبوت جلدا مسنی ۱۳۳۶

٠ ٤ - ثمازى حضور عليه الصلوة والسلام كونماز عن خطاب (1) كرتا ب اور يكارتاري ب- المسلام

1جس رشاهد عليك كاكاف يرجودا ودد وكرفاطب كاخير ب-١٦

2۔ فرق خالف کے معنی پینمان (جو پر عموفی عم کسائی کھی اور بین اور تی ہیے کرنے جائی ہیں ) ہے جب یہ کی گا۔ کرا گرف افران حرک رہ جائزے تو تا ہی بھا اختی کہ کرنی مشہوری کا جائی ہے تو وہ کم سے اور ان ساور اور ان سے ہیڈ و فران کے سے بھائی اس کی اور حاضری ان سے اس ان اور ان کا رایا کی کارٹ نے اس کا بھائے اس میں ان کارٹ سے مسمول کا معمول والا بھی تیم کی ایک اور حاضری ان سے ان ان ان میں کارٹ کی میں میں میں میں میں کارٹ کی میں کہ اس میں میں ک کور اور میں میں جان جائے ہیں کے دور اور ان انواز کی العمول باللہ جائی بالبھا افر جائے ۔ (ایکٹ منوی کارٹ کے ان

عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتف مهابب وزرتي بعد 2 متى 8 م- مارئ المنه و جدا سنى 2 ما ومنهم عون العبود جدا صنى 3 م. تهذيب الاسماء واللغات للنووى نقل عنه في حواهر النجار جدا سنى 2 م.

شب معران آن بن الخاذ ش تحيت ومنام يش دوت تحد قال الكشميرى في العرف الشدى صفحه ۱۹ اله احد سدهذه الرواية اورة دكايت ي تم برگي ۱۹ فاقيم في المارئ و يسبيد كريا فاظ منام بكريش اغاظ شهد العرصايت واخبار شبك بكداف ، كا تصدكر ساور أيّ و يكار اورفطاب كريال في طرف سرمام تصور

تؤیرالابصار وچ اس کی شر آ در فقار و پیجراس کے حاشیہ دو الحکار میں ہے :

رويقصد بالفاط التشهد(معابيها مرادة له على وجه) (الامشاء) كانه يحنى الله تعالى ويسلم على سيه وعلى نفسه واوليانه) (لا الاخبار) (عن ذلك) اى لا يقصد الاخبار والعكاية عما وقع في

المعراج منه صلى الله عليه وسلم ومن ربه سيحانه(1)

العنی نمازی انفاظ تقبدے معانی کا ادادو کرے ان وبطریق افتاء کے گویا کہ وہ نمازی اپنی طرف سے اندہ تعالیٰ کی بادگا میں تحمید بیش کردہا ہے اور اپنی طرف ہے اپنے تی پہ اور اپنے نکس پر اور اوالیا واقعہ پر سما میش کردہا ہے ان الفاظ تقبد کے ادا کرتے وقت اس چزئے تجرد سے اور دکایت کا اداوہ نہ بوجو شہم معران صفورا وردب ہے واقع ہوائے میں اندہ سے اندہ سے معلم وسل جالا

(ردانی را لمعروف نقادی شای جلدا سفی ۱۳۷۷ و توه فی عالمتینی جددا صفی ۳۵ مطبوعه کانپور. و شفی ۲۲ط، والدرالمنتق جندا بسفی ۱۰۰ مراقی الفعال صفی ۷۰ وشیم، او هز الم یک جندا، صفی ۲۲۵)

"الصلوة والسلاء عليك بارسول الله يزض كاثبوت اوروبايد كارز" الطباب التاقب التاقب التاقب التاقب التاقب التاقب التاقب التاقب التاقبة 141 من الماقبة 141 من التاقبة 141 من الت

ن مِن في مِلدا صفح ۵۰ ما ابودا او دولد اصفح ۵۷ متر قدي تبيتل سابن زنجو بيسابن ابلي عاسم \_القول الديخ للسخادي صفح ۱۸۹ مشكل قرباب فضل الا ذان صفح ۲۵ ـ ۹۵ ـ با مع صفح مبدا صفح ۴۹ مسند احمر مهدا مهم ۱۸۱ مسعادت الدارين صفح ۱۹۱ مبرات كيفيت جديده القول البديخ للسخادي صفح ۱۹۳ ـ ۱۹۳ مبرقات جلدا امنح ۴۲۰ ، در وزاكس رجلدا سفح ۴۸ مستادت الدارين صفح ۱۵۲ سادات من صفح ۱۵۲ سادات الدارين صفح ۱۵۲ ساما امنا و کار وزائل ارشاد مبادثر بيست جلد ۳ مسفح ۲ سام النفيض مخل عند مجيد الاسلام امام مخرزال قدرس دوالعالي كافوراني ارشادم بارک :-

> واحضر (1) في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وضخصه الكريم وقل"السلام عليك ابها النبي ورحمة الله وبركاته" (امياءعوم الدين بلداستم اداونقله العلامة على القارى الحصيـ مرتاة شرع مشتمة عملدات للحدد)

الشخی انتیات پڑھتے وقت جب توالسلام علیک ابھا النبی تعد پہنیتی آب ال ش ٹی پاکساور آپ کی ڈات پاریکات کو جائٹ کجو اور ٹیم بڑش کر السلام علیک ابھا النبی ورحمة الله وہر کاتف اے ( غیب کی ٹیری دینے والے ) ٹی آپ پرسلام اور التاکی رمت اور اس کی برکات ہوں۔

فافدہ: حضور سنی اندہ طیہ وعلم نمازیوں میں موجود حاضر ہوتے ہیں۔ ابندا نمازیوں کو چاہیے کے حضور پر سلام چیٹر کرتے وقت اس بات کا خاص خیال جھی کہ سید عالم یبال موجود ہیں۔ برکت رسول اندہ فی البندشنج اجمل شاہ مجمومیر افتی تحقق محدث والوی ختی رحمہ اندہ تعالی ۔ حدیث تشید کے ماتحت المسلام علیک ابنیا النہری کے فطاب کی اجہ بنان فرمات ہیں:۔

آل ( معلی انته طبیه و کم ) بمیشه نصب الهیمن (2) مومانان وقر قالهین عاجران است در جمع ۱ حوال و اوقات خصوصا درحالت عبادت و قاخران که و جود نورانید و اکمشاف در مرکل چیشته وقوی تراست. و بعضه از نوا گفته اندکداس خصوب

1. وقال شيخ السيوح الأماه الغارف السهروردي في عوارف المعارف خلد "صفحه ۱۹۳ على هامس. الأحياء " ويصفياعي التي صلي الله علته وسلم ويتناه بي عبسه ۱۲ منه

> ولعم ما قال مولاما محمد باز دامه السيار في حوار حييه المحتو و مسئر إلى المراجعة المحمد المحمد

عمر منطق على خدارة أن دارة ثان السافي نداء مناش من مين مومان الله الخالش نعب المافي عداد المافيتي

بجبت مريان ۱۱) حقيقت محمد سياست درد دام موجودات دافر ادمکنات پس آ حضرت درد ات مصليان موجود حاضر است - پس مصلي را با پر کساز رسم شاه گاه باشد داز رسم شجود مافر نبود تا بانوار قرب دام را معرفت متنود و فاتش کر دو(2) -

(افعة الملمعات جلدا منحه ٢٠١)

'' حضور سل النه عليه و کلم مومنول کے سامنے ہیں۔ اور عابدول کی آنکھول کی شندک ہیں۔
ہرونت اور ہر صالت ہی خصوصاً عبادت کے وقت کیونکہ فورانیت کا موجود ہوتا اور اکمشاف
اس وقت ، بہت زیادہ اور بہت تو کی ہوتا ہے اور بعض عرفان نے فر بایا کہ بین خطاب (السلام
علیک ابھا اللہی) بوجہ جاری ہونے حقیقت تھریہ کے ہے جو موجودات کے ذرہ و ذرہ
ہیں اور مکمنات کے ہر ہرفرد ہی جاری ہو سامنی ہے تو حضور نماز یوں کی ذات ہی موجود اور
عاضر ہوتے ہیں لی نمازی کو چاہے کہ اس معنی ہے آگاہ ہوا اور اس حضور حاضری سے
عاضر ہوتے ہیں لیس نمازی کو چاہے کہ اس معنی ہے آگاہ ہوا در اس حضور حاضری سے
عاضر ہوتے ہیں لیس نمازی کو چاہے کہ اس معنی ہے آگاہ ہوا در اس حضور حاضری سے
عاضر ہوت تا ہو جو اس کے اور ادور معرفت کے دائر دیں ہے دور تا اور فیضیا ہو''۔
للہ المشیخ حو لانا سے اس اس حاصما السے جاندی والدی شدے والد مدین اور فیضیا ہو''۔

(ونقلهٔ الشیخ مولانا سواج احمد السرهندی النقشبندی فی شرح النومذی (شروح اربعرترزی جلد اسفی ۴۹۷ مشح نظامی کانیور) اتمام جمت کے گئے مزید شن بی عمارت مدیث تشهدک ماتحت فیرمتلدوں کے پیٹوانو اب صدیق خال بحو پالی نے بھی بھیریس کسی ہے۔

(سك الخام شرح بلوغ الرام جلدا مفي ٥٥٩ ـ ٣١٠)

نیز شخ محر عبد الحق محدث و بلوی ارقام فرماتے ہیں: \_

در بحض کلام بعض عرفاد اقع شده که خطاب از مصلی بمال حظه شبودروح مقدس آنخضرت ملی افته علیه و ملم و سریان و سه درد ادارتر موجودات خصوصاً درارواح مصلین ست و پابگرله و برس حالت از شهرو و جود وحضوراز آن حضرت غافل دفائل نباید باد و با میدورود فیوش از روح پرفوج و سرسی افته علیه و کلم -

(مدارج النبوت جلد المسفحه ۱۳۵)

ا مام بدرالملت والدين محود يمنى خنى ، حافظ ابن تجرعسقلانى ، علامه ذرقانى ، قَيْ مجرعبدالمق محدث وبلوى رضى النة تعالى عبم ادمولوى عبدا كن حاسب كلمنوى اوران كے والدمولانا عبدالمليم صاحب سب كے مب بيك زيان حديث تشبدكي تقريح من فرماتے ميں: ۔

1. وامه المود الاعطب السيادى هى حصيع المعوصودات ۱۲ يزايرأيحادينبذا متح ۳ ير۱۲ يقتى 2- بينز برك مبارث تبيير المثارى بتراح بخارى جدا متى ۱۳۸۱ مطبخ الموكاتمنوى متى ۱۲۳ ساعا باب المنشهد هى الأحوة مي كلم بروريد . 17 مر

ويعتمل ان يقال على طريق اهل العرفان ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات اذن لهم بالمدخول في حريم الحي الله بالمدخول في حريم الحي الذي لايموت فقرت اعينهم بالمناجات فبهوا على ان الكحر المدخوب في حرم الحبيب عاضر فاقبلوا عليه قاتلين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. (ممة القائل السلام جلد اسفى الله المروحة الله وبركاته. (ممة القائل المراب لايمة بالديمة بالديمة الله وبركاته. (ممة القائل المراب لديمة بالمراب محتم، ارتاني بلد سفى ۱۳ مراب لديمة شرح موظ جلا اسفى ۱۹ مراب المدارج المراب الديمة بلا مولا مولا المراب الله بلا مولا مولا المراب الله بلا مولا مولا المراب الم

' اہل موفان سے طریق پر بیمی کہا جاسکا ہے کہ جب ٹرازیوں نے انھیات کے ماتھ مکوت کا دروازہ معمول ہو آتا ہے۔ اس کی آنجھیں فرحت کا دروازہ معمول ہوئے کہ اجازت کی گئے۔ اس کی آنجھیں فرحت من جانے ہے۔ خشوش کی میں جانے ہے۔ خشوش کی میں جانے ہے میں جوانیس بر شرف من جانے ہے۔ اس جوانیس میں اندہ علیہ واللہ کی برکت متابعت کا فلیل ہے۔ نمازیوں نے اس محتقیقت ہے افزیوکر ہارگاہ ضاواندی بھی جونظراف کی برکت متابعت کا فلیل ہے۔ نمازیوں نے میں محتور کو کھے تی النساؤ ہوانسان ہو واسلام ہوانسان ہور حصدہ اللہ وہو کا تہ کہتے ہوئے مضور کی کھے تی النساوی ہور حصدہ اللہ وہو کا تہ کہتے ہوئے مضور کی کھے تی النساوی ہور حصدہ اللہ وہو کا تہ کہتے ہوئے مضور کی کھے ۔ اس موجود کے اس محتور کے اس محتور

مولوی عبدائی مکمنوی نے ذکورہ عبارت نقل کر کے کہا:۔

وقال والدى العلام واستاذى القمقام ادخله الله في دارالسلام في رسالة "نورالايمان بزيارة آثار حبيب الرحمن" السو في خطاب الشهد ان الحقيقة المحمدية كانها سارية في كل وحود وحاضرة في باطن كل عبد وانكشاف هذه الحالة على الوجه الاتم في حالة الصلارة فحصل محل الخطاب وقال بعص اهل

المعرفة ان العبد لما تشرف بشاء الله فكانه في حريم المعرم الألهي ونور بصيرة ووجد الحبيب حاضراً في حرم العبيب فاقبل عليه وقال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. اه. سعايه. (جلد مخ ٢٢٨\_٢٤/٢٤)

'' میرے والد علام اور استاد تقتام نے (انقد تعالی آئیس وادالسلام میں وافل فرمائے) اپنے درمالہ
'' نورالا بمان بریارۃ آ ٹار حبیب الرحمٰن' صفی ۱۰ میں فرمایا۔ خطاب تشبد مین الحجات میں السلام
علیک ابھا النہیں کیئے کا دازیہ ہے کہ حقیقت مجر ہے بروجود میں جاری وساری اور بندہ کے باطن
میں حاضر وموجود ہے۔ اس حالت کا پورا انگشاف بحالت نماز ہوتا ہے۔ لہندائل خطاب حاصل ہوگیا۔
اور بعض افل معرفت نے فرمایا کہ بندہ جب شاہ الی ہے مشرف بوا تو اسے حرم تربی ایمی میں وافل
ہونے کی اجازت کی تی اور اس کی بعیرت کو فوب روش کردیا گیا۔ حتی کہ اس نے حرم جب میں حبیب
کو حاضر بایا۔ فور ان اس کی طرف متوجہ بوا اور عرض کیا السلام علیک ابھا النبی اے نی ملی اتھ
کو حاضر بایا۔ فور ان کی طرف متوجہ بوا اور عرض کیا السلام علیک ابھا النبی اے نی ملی اتھ

عارف ربانی امام عبدالوباب شعرانی رحمه الله علية شبدك بيان مي ارقام فرمات بين:

سمعت سبدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول انما امر الشارع المصلى بالصلوة والسلام على رسول الله صلى الله على وسلم فى التشهد لتبه الغافلين فى جلوسهم بين يدى الله عزوجل على شهود نبيهم فى تلك الحضرة فانه لايفارق حضرة الله تعالى ابدا فيخاطبونه بالسلام مشافهة اه (كرب المحراث بداصلي المداصلية عندا متحقق المائي المحراصلية عندا متحقق المائي المحراصلية عندا متحقق المائي المحلى وثورق سمق المائي المحلى المحلمة عندا متحقق المائي المحلى

'' میں نے سیدی کلی خواص رمنی التدھ تالی عنہ ہے سناہ وفریا تے نے مشارع ( حقیقی ) نے ( تعدہ ) تشہید میں نمازی کو رسول التدھ ملی التدھ ملیہ وسلام پر صنح کا عظم صرف اس لئے ویا کہ التدہ تعالی کے در بار میں میضنے والے غاطوں کو اس بات پر سمیر فرادے کہ جہاں وہ بیٹنے ہیں اس بارگاہ میں ان کے نجی سلی النہ ملیہ دسلم بھی تشریف فرماییں اس لئے کہ وہ در بار ضداد تدی ہے کمی جدائیس ہوتے ۔ پس نمازی نئی کریم سلی التدھائے دسلم کو بالشافید ( روبرو ) سماس کے ساتھ دخلاب کرتے ہیں ''

ا من من المعلم على الله على حين وأن بعدد معلومات الله تعالى فاذا الحبيب في عرب المعبيب على المعبيب على عرب المعبيب عن المعبيب حاضر والى عمارت مواهب لدنية شريف ب بالترجيم الله في المعارفة من المعبيب حاضر والى عمارة المعارفة من المعبيب عاضر والمعارفة المعارفة المعا

" و بعضه از ارباب حقیق گفته اندای خطاب با تتم ار سریان حقیقت محمه بیست در در از موجودات و مشور ادست در باطن عبددانگشاف این حال ست دروقت صلوّ تا که اضل حالات و اقرب مقامات حدا"

( مدارج النوت جلد الصنيه ٢٢ ٣)

يْرِجِدِ الْمَا اِتَّقِيقُ والمَ اللَّى الَّذِي تَقَلَّ مَعْرَتُ ثَنِّ مُومِدِ اللَّهِ تَصَدَّ مُتَقَلَّ والحول فَر مَا يَدِّ بِهِي وافا ازاد إلى تَقِيقُ كُفُتُ الْمُدَّلِكَ كَفَرْت إِنْسَارِ مَر إِن حَقِيقَت وسصلى الله تعالى عليه ومم وروارا موجودات واحاط ذات بابكات وب بسائر ممكنات (1) دردات مصلى حاضر وثنا جاسس ودود وسيلند فظاب (اى بالسّلام عليك ابها النبي) ورشيد ورهيقت بما احظ وثبود است صلى اللّه عليك يا وسول المله وسلم "- ( مكتوبات شُرِّ مُحقّ مِنْ 11 سائل باش اخبارالا خيار)

علیک یا وسول الله وسلم "۔ ( منتوبات بی محق صفح 14 سابق النبی کے ماتحت بیان کے آثار اللا خیار)
آئر شرحہ شن وعلی کالین کے برگل اس طیبات السالاء علیک ایھا النبی کے ماتحت بیان کے
سے کے حق سے حضور علی علی عاصر داخل جس کا براہ ہے۔ اس مسئد حاضر داخل کے مرتبہ یعنی
اولان قاہرہ بعورا تعال طاحظہ رائیس۔ اصل داخل جس کو بقور کھنے ہے تحالف کے احترا اصاف دو
جوجاتے ہیں ۔ صفور اکرم روح حیات واصل عالم حضرت مجھ مصطفے صلی اتفہ علیہ وسلم با متبار احقیقت
محمد ہے کہ در پانتیار اصل موجودات کے اور بویشل واقع اور وارزانیت و فور نورت و در وان نیت کے عالم
کے زرو درہ میں حقیقت مجمد بیاری ماری ہے۔ جہم مثال بزاروں الاکھوں کرو ان ہوسکتے ہیں۔

البذا جم مثال ہے آن واحد میں متعدد مثالات میں بطوہ افر وزیوت جیں۔ جم برائر کی متحدرک ایک کی متحدرک ایک کی ۔

ہے۔ اس سے جریک واحد من متعدد مثالات میں بطوہ افر وزیوت جیں۔ جم برائر کی متحدرک ایک ہے۔ بی سے جب برائر حالے ہیں۔

آئی جائیں۔ نقل وحرکرے، آمدورخت فلال جگہ تھے اورفلال جگہ نہ تھے۔ یہ سب جم بشرک وغصر ک سے متعلق

قال الإمام عبدالكريم العربلي رحمه الله تعالى "أفهو صلى الله عليه وسلم سار في حميع الموجو دات لامه هبولي العالم والدليل على ذلك ان الله تعالى حتى العالم مد فهو صلى الله عليه وسلم سار في

ے (جو برمسلمان اور کا فرکوحسوں معرضا) اور اس کے برجگہ حاضر ہونے کے ہم مدل نہیں (1)۔

تذهذا فاحفظه

الله تعالى ك كلام پاك يعنى قرآن شريف ي حضور طير السلوة والسلام ك عاضرونا قر الله تعالى كائوت:

> ا-وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَنَيْكُمْ شَهْيِدٌ (2) (بقره: ۱۴۳) '' اور بيدرول تمبارے گواہ (اورتم پيراضرونا ظرييں)''۔

وتنبيبيل

نبر انکیا گواود بن بواکرتا ہے جو ندموقع میں حاضر بوندوا تعات کودیکھے اور نداس کووا <mark>تعات کا علم بور۔</mark> 1 سینر نوابر میں ہے۔ در بیٹوس کر فادمشتین قریم کو اور یادہ کئیت ہیں۔ افوائد اے اس معر جدور اس کو 8 سے میں ہے:

'' مُونَّ احضور ادلیا دایک وقت علی چند جگه حاضر بوئے کی توے رکھے چی ۔ ارمثال ذائر دو با ایس والیک وقت علی در ابز ارشورال مثل درکہ ارمیکن کی وجوت تولی کرتھے ہیں۔

مرض مؤلف صفوراں سے بیٹول ہوتا ہے کہ عالم مثال ہے اجہام مثالیہ ادلیاء کے تازی ہوبات میں اس لئے ایک وقت میں متعدد میک ایک ما اسپ نظر آئے میں اگر رہے آؤ اس پر شہر ہوتا ہے کہ طبی قرشے کا غیر ہوتا ہے۔ مثال کا اور ہے کہ ووشی آئ ان اجہام کا ورود از جمر کا وروز نظر ہے۔

ية كركرك طاعد مارف بالمدحد في مي سيره مداوا وديكراي قدّ سروانس في والفسط من في شريف مرون ها ووج روب ( ميكونكيد جامعا سامير بادا ديور تكروا في سيره ١٠١٠ قي افريايا

ا خرور الدون البشش مس تمن بخرائية المستشل بالمستشفى يونيا والمواضر هدا المستدادان بكستين ذات في بهر جا ماخر شدو إذا أنه يام أن أست وتستش أيك فيه موجود عليه بالقياض ما شايك في إنات فروبر فيه موجود بقد اسراء بالمعلم في المات وما رس وخول غراسه والمستداري

يمبرست المواموم شدند تيرسرسديد مد ديد شوسه سياع كي شكل الديدند وفواصل تشكين الخواط ( الإجدا من 10 ساعة المتحل وه ) بكن رقم طراح بين ا

'' میره ارسال الصاف العمل و تعدید بیداد فراندند بسید مردیکس که آن مدیره شرق مقرب او به وقی تجت افران که مجان ماهند عید و حدود ۱۵ هده منتش ش مرد که به بینه از مقرق بیدانی شم قرن مهم ک به توقوظ بیش فرها تر بیشتر مین که اینه نمال که درمت ادافاه از مهمی دست بازید بیشتر فران و این از ۱۵ با تصفیح خواد

2- أن البيصاري تحت هذه الآية. كان الوسول عليه الصلوة والسّلام كالرقيب المهيم على احت" ( آمر بينازي لي اشرائل ( سخر ١٠٠٣ - ١٠٠ )

طرح نی اوراش کی شهادت می قرق بردگافاسفطه" ۲-" شهیدا " کاسخی حاضر وتاخر به (۱) دیکو و به ندیوس کے تی آنوی صاحب کا تر جر ( آیت نمبر ۵۵ مورد اجزاب " و به بندیوس کی کمرکی افت" اصعبار آللغات سخیه ۳۲۱ میں شہرشہودا کاسخی حاضر بودا " ککھا ہے۔ اورشہید کاسخی حاضر و دوات جس کے تلم سے کوئی چیز خائب ذہو" ۔ یدیمر کی گوائی بہت بواری دی فائلہ الحصد

٣- وَحِيثًا بِإِنْكُلُ مِنْ وَكُوْهِ عَبِينَهُ اَنَّ (2) (السّاء) " دورائي مِحْرِسِتُين السّاسِ بِي كواد (ادرعاشر عاظر ) يناكرالا كي مي "" -" دورتم دن بيم أَنْهُ مِنْ مِحْرِيَّ الْمَا يَحْدَيْنِيْدُ الْأَلْلِ : ٨٨٠ " دورتم دن بيم أَنْهُ كي مي شربار من من سنايك واد (وهام أمت كا تي بوكا)" -د ـ وَجُنْدًا بِلِنَ شَبِينَ الْحَلْ مُؤْلِّ الْمَالِيّةِ ١٩٥٠)

'' اورا بیجوبه جمیس ان سب پرشاه ( حاضر وناظر ) بنا کراهٔ نیم گئز ' آیت غیر ا کی تغییر بین عمدة المضر مین فاهل علام خارف یا نقه حضرت بین آمنسیل حق منکی اور ماخم ۲. در نامین جد مستری ۳۰ د. ۱۰ د.

2. "كالعلمك عفامد هد" النبير بضاول صحر ١٥٠ ما ١٥٠ مرد ما

الحد ثین شاه عبدالعزیز محدث داوی ارقام فرماتے میں:\_

ومعنى شهادة الرسول عليهم اطلاعه على رتبة كل متدين بدينه وحقيقته التي هو عليها من دينه و حجابه الذى هو به محجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقة ايمانهم واعمالهم وحسنا تهم وسيآتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنورائن اه (تغير درن أبران بلراسفي ٢٥٠عطع تركي

'' یعنی و باشدرسول تا برتا گواه زیرا کداه طلع است بنو زیوت برد تبد بر شدین بدین خود کدود کدام در جد از دین کن رسیده و تقیقت ایمان او میست و تجاب که بدال مجموب اند باست کدام است ، پس او سے شاسد گنا بان تثار او در جات ایمان تاراداوا قال نیک و بدشار اوا افغال و نقال تاراه انبذا شباحت او درونیا حق است متبول و واجب العمل است' تغیر از بزی یا دع سفی ۵۱۸ شجری یا بردی -

'' وَ يَكُونَ الزَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَكِينَا اللهِ عَن تبدار عداس تم پرگواه بین کیونکه حضور نور نیوت سے جروین دار کے اس رتبہ پرطان بیں کہ جس تک وہ پرتا ہوا ہے اور رید گل جائے بیں کداس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے ۔ اور اس تجاب ہے جمی واقف میں کہ جس کی دجے دور کا بواج تو محضور علیہ اصلاق قوالسلام تمہارے گنا ہول کو اور تمہارے درجات ایمان کو اور تمہارے اظامی و نطاق کو (جو تھی کیفیات بیس اور مانی الصدور کی چزیں ہیں ) جائے اور بچانے ہیں۔ اس لیے حضور کی شہادت و نیا اور آخرت میں جگم شرع امت کے تی میں متبول اور واجب العمل ہے''۔

٥- يَا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَنْ سَلْنُكَ شَاهِدًا (الاتزاب:٥٥)

''اے غیب کی نجریں نتائے والے (نمی) بے ٹنگ بم نے تمہیں بھیجا حاضرو ما ظر (ینا کر)'' ۲ \_ اِٹَا آئِسَالْلُک شَاوِلْدًا (ا) (انقّ : ۸)

1. قال العارف العلام الشيخ اسمعيل العقى الحقى تعت هذه الآية هانه لها كان اول محلوق حلقه الله كان العام المحلوق القو المقون العام المرح من العلم الى الوجود من الارواح والمقوس كان شاهدا بو حداثة الحرام والاركان والاجسام والاجسام والمحلوق والمعادن والبات والحيوان والمعالك والحن والشيطان والاحسان وغير دالك ثلا يشذ عنه ما يمكن للمحلوق دركه من سرار افعاله وعجاب صمه وغراتب علم العلم والمحلوق دركه من سرار افعاله وعجاب صمه وغراتب علم المعادن والمسل والام فهوم وعلوم تم امران ووحه في عاب تحقيق من المحلوق دركة من مراح على المحلوق دركة من سرار افعاله وعجاب صمه وغراتب عاب تحقيق المحلوق دركة من مراح على المحلوق دركة من مراح على المحلوق دركة على والمحلوق المحلوق دركة من المحلوق المحلوق دركة المحلوق دركة المحلوق دركة من المحلوق المحلوق دركة المحلوق دركة المحلوق دركة المحلوق ال

'' بے شک ہم نے شہیں بیجا حاضرونا عمر( ہنا کر )'' ٤- إِنَّا أَرْسَدُنَا إِلَيْكُمْ بَرُسُولًا أَشَاعِهُمَّا أَمِنَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمُ الْعَرْفِ ( 10 )

"ب ينك بم في تبارى طرف ايك رول بيع بين كم يما ضرونا ظرين"-

ان آیات آر آئید کے مجھے کے لئے دویا تمی فوب ذین نشن کر لیں۔ ایک بیدکہ "شاہد" کس سے ماخوذ وشتق ہے دوراس کا کیاسخ کی ہے۔ دوسری پر کھٹورک پر شاہدیں۔

ا\_" شهراً" شهرور شاوة سے اخوذ ہے۔ شَهِدَ يَشْهَدُ وَشَهْدَ يَشْهُدُ" شهود اوشهادة ماضر بونا کوائل ویادان کے کمرکافت معبارے سخد ۴۳۳۔

ا وعاد والتعيران والتعيران والتواقي المواقي المواقي المواقي المواقي المواقي المواقي المواقي المواقي المواقي الم الشهود والشهادة المحتضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة أشجود اورشهادت كاسخى، يعم المسيرت كما تعرضا بدوتر ماتح وعن عاض ويا

(المقردات أن غريب الترآن في المنهز الله فا المنهز الادب والنميروطوم الترآن ملو ٢٠١٩). تو تابت بواكرشام كـشنى حاضرونا تقريب - ولا يجوز للشاهد ان يشهد بنسى، لم يعاينه الله (" قدوري كماب الشهادات" محق ٢٠٥٠ - 10 ينني

اللهم اغفر لحينا ومينا وشاهدتا وغانبنا(الدعا الماثور)
 سركت في المثارة محمد 191 محمد اسمه تعالى الشهيد" اى الحاضو ١٦٠

س۔ باتی رہا سی کر حضور علیہ الصلوٰ ؟ والسلام ممن پر حاضر و ناظر جیں۔ اگر علم معانی بیان سے مس ہے تو تلخیص و مختصر المعانی و مطول وغیرہ سے معلوم ور شخصر مین قرآن کی زبانی سنو کر حضور کس پر حاضر و ناظر جی ہے۔

آيت ُبَره كُلُّ لِيرَشُ الْمَرْرِ آن المام طاسا إلى حوث في (حَقَّ الله على ١٩٨٠ ـ ١٩٨٥ ـ أنر بات يرن ...
(آيَا تُهَا اللَّهِ قُ إِنَّ آمُسَلُنْك شَاهِ الله على من بعث البهم تراقب احوالهم و تشاهد اعمالهم وتتحمل منهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والتخلل وتوديها يوم القينمة اداء مقبولا فيما لهم وما عليهم تفسير ارشاد العقل السليم الى العزايا الكتاب الكريم المشهور تفسير الوسعود. على هامش تفسير مفاتيح الفيب المشهور

نفسیر کیو جلد ۱۹۔ صفحه ۹۹۔
''اسٹیب کی تج کی دینے والے (آئی) ہے شک ہم نے بیجا آپ کوشاہر ماضروی طریعا کر اسٹیب کی تج کی دولئے اسٹیب کی تج کے آپ ان کے احوال کی تہبائی فرماتے ہیں۔ ان ان سب کے کامول کو این آئم محص سے اس اور ان کے اتفال کا مشاہر ہافر ماتے ہیں میٹی ان سب کے کامول کو این آئم محص سے دیکھتے ہیں۔ اور آپ ان سے حمل شہادت فرماتے ہیں۔ یعنی ان کے گواہ بنتے ہیں۔ ان تمام جیز ول سے چیز ول پر جوان سے صاور ہوئمی تقدر اتی سے اور کھند ہیں۔ اور باتی ان تمام جیز ول سے جینی کو وہ بیں ہوایت اور گرائی سے اور آپ ان شہادت کو اوافر مائی سے تین سے دون جوال کو گا کہ سے کے جول گی۔ اور ان تمام جوال میں جوان کے قائدے کے لئے جول گی۔ اور ان تمام باقول میں جوان کے قائدے کے لئے جول گی۔ اور ان تمام باقول میں جوان کے قائدے کے لئے جول گی۔ اور ان تمام باقول میں جوان کے قائدے کے لئے جول گی۔ اور ان تمام باقول میں جوان کے قائدے کے لئے جول گی۔ اور ان تمام باقول میں جوان کے قائدے کے لئے جول گی۔

مفسرقر آن امام علاسه قامنی بینیاوی (متوفی ۲۸۷ هه ۲۹۴ ه وقیل ۷۹۱ ه) آیت نبسر ۵ کی تغییر می فرمات مین:

(شاهدًا) على من بعثت اليهم بتصديقهم وتكذيبهم و نجاتهم وضلالهم"

تَشْيِرُ أنوا وا لتنزيل واسوار التاويل" المعروف تفسير بيضاوى صلى ٢٣٦على هامش القرآن مطبعة المصطفي البابي الحلبي بمصو )وزرتاني على الوابب بعد ٢ صلى ١٥٣ يكي تأشي صاحب آيت بمر٢ كي شير عن قربات من

"شاهدا على امتك" تغير بضادي صفي ١٥١٣ \_

مضر قرآن امام علامه ابوالبركات تشفی حنی صاحب كنزالدة أنّ ومنار رحمه الله تعانی (متوقی ۱۰۵-۱۵ه) آیت نجبر ۵ گیفیر می ارقام فرمات مین .

> (شاهدا) على من بعثت اليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم اى مقبولاً قولك عندالله لهم وعليهم تفسير مدارك النزيل على هامش الحازن *جلد ٣٠٠مؤ ٣٤٣* ومحوه فى روح البيان جد٣. سخ ١٩١٤\_

مفرِقر آن امام کی السنة علا والد بن رحمه الته تعالی (متوفی اسم سه ) زیراً برت تبر ۵ فر بات میں: شاهدا علی الخلق کلهم یوم القیامة . تفسیر لباب الناویل فی معانی الننزیل المعووف خازن . جلد ۳ مشی ۳۵۲ ـ

407

مغرقر آن امام طامه جال الدين بحلى (متونى ٩٦٣هـ) آيت نمبر ۵ كي تغيير شريافرمات بين: ـ شاهدا علمه عن اوسلت السهوبه تغيير جلالين منحه ۵۵ معطور فودگرد كل-

خاها على من راملت بيهج ... برجسان مدال ما المدال المراق مراق المراق الم

غار شمورة الوكثى آيت نبر ٥ كرشر ش قرارين... (شاهدا) على من بعنت اليهم تراقب احوالهم وتشاهد اعمالهم و تتحمل الشهادة على ما صدر عهم من التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والصلال توديها يوم القيمة اداء مقبو لا فيما لهم وما عليهم (تشيرره ترالها في ٢٥٥٥م قر ٣٥)

مقبولا فیمنا طیع و مناطقهم ( سرزون)میمان پردار سندس امامخزالدین داری (متوفی ۲۰۱۳) آپ تیم د کرتید بیمن قریب سین : انه صل الله علیه و سلّه شاهد علی العلق تفسیر مفاتیح الفیب

المعروف تغير كبرجلد ٢ مق ٨٨ ٤.

عن ابن عباس موفوعاً شاهدا على امتكسد اخرجه ابن ابى حاتم والطوانى وابن مردويه والخطيب وابن عساكو (تمثير رمنثوربلد۵ مقو۲۰۹ تشيرات كثيربلد۳ سخر ۴۵۵ تشيرروق البيان جدد صفح ۲۲۳ تحت آيت آثيرينهم كالجد ۲۵ شح ۲۸۳.

این تبییکا شاگر (متونی ۵۷۷۳) اثم طرازید: این تبییکا شاگرداین کنیر (متونی ۵۷۷۳) اثم طرازید: د شاهدای علی الباس باعدالهید. تغییر تالد ۳ مشخه ۹۷۰.

(شاهدا) - علی الناس باعدالهم. سیراین بیربولد ۳ سیرع علی ۱۰ مشرقرآن مارف با نه تون ملامد اجمد صادی علیه رحمهٔ البادکی آیت تبر ۵ کی تنبیه می ارتآم فرمات مین:

(شاهدا) (على من ارسلت اليهم )اي لتترقب احوالهم وتكون

مشاهدا لما صدر منهم من الاعمال الحسنة والقبيحة ٥١ (تغير صادی شریف جلد ۳ یمنی ۳۳۳)

علامدزرقانی اورامام تسطلانی آیت نمبره کی تغییر می فرمات بین:

(شاهدا على الوحدانية وشاهدا في المنيا باحوال الآخرة ) اي يكون فيها ذاتا اوصفة (من الجنة والنار والميزان والصراط

وشاهدا في الآخرة باحوال الدنيا) وذلك بان يشهد للمطيع

(بالطاعة) وعلى العاصي (بالمعصية والصلاح) الواقع من المطيع (و الفساد) من العاصب زرقاني طدلا صفي سها\_

علامدالاعلى قارى حفى آيت نمبر ٥ كى تغير كرتے ہوئے وقم طراز بس:

(شاهدا) اى على من بعثتك البهم. (شرح شفاطدا مغير ١١٢)

نیز علامد ملاعلی قاری حنی آیت نمبر ۵ کی تغییر کرتے ہوئے رقم طراز جس۔

(شاهدًا اي على ما بعثت اليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم

وضلالهم يوم القيامة (شرح شفاجلدا صفيه ١٣٣)

اتمام جحت۔ '' محتر میں بھی امت کی نبت گوائی دیں کے کہ خدا کے بیغام کو کس نے کس قد رقبول كيا" تفسرعثاني صغير ٥٥٠

مغرين اورمحدثين كاعرارات منقوله بالانشاهدا على من بعثت البهم" "على من بعثك اليهم". "على ما بعنت اليهم". "على من اوسلت اليهم" - يوات ابت اولى كرحنور

صلى الله عليه وسلم ان سب ير حاضرو ناظر جين \_جن كى طرف آب رسول بنا كر بيمج مح بي - تو آب كائنات يس كس كى طرف رسول بن كراشريف لائدات اس كابيان خصوصيت وفضيات نمبر ٥٣ يس

ندكور موا- دوبار محيح مسلمشريف كي حديث ن ليس - حفرت سيدعالم سلى الته عليه وسلم في ارشاد فرمايا: -ارسلت الى النحلق كافقه (مسلم ثريف جلدا صفحه ١٩٩ مشكوة جلد ٢ صفحه ٥١٢ مطبور ثورمجه

" ليني مِن تمام تلوق كي طرف رسول بنا كر بميجا كيا بول" .

عبارات نذکورہ کوصدیث شریف ہے ملایئے اور یوں کہے:۔

شاهدا على من ما ارسلت اليهم و ارسلت الى الخلق كافة. '' حضوران تمام برشاه ( حاضروناظر ) بیں جن کی طرف رسول بنا کر بھیج مجئے میں ۔اورووساری علوق

كالرف رسول مناكر بيع كي إلى"-

لبدائتيديدلكا كرحضورساري كلوق يرحاضرونا ظريي بص كوامام رازى اورعلامدخازن نے ان الغاظ ہے بیان کیا۔( کمامر)

انه شاهد على الخلق (رازك) شاهدا على الخلق كلهم (خازن) فله الحمد

زال سبب نامش خداشا وزباد ب درنظر بودش مقامات العباد

ناظرین کرام بہے جاراوہ قرآنی عقیدہ کرحس کی وجہے دیو بندی ، وہائی کتب ککر کے لوگ جمیں اور حارب ملف صالحین اور بزرگان وین اور عارفین کالمین اور ائد محدش کوشرک کیتے بی اور ابوجهل کے برابرگردائے ہیں۔

( دیمیویتقویة الایمان صفحه ۸ باب ایمطبوند قاروتی دیلی ۱۳۱۳ پیره نآوی رشید به جلد اصلحه ۱۵ وجلد ۲ صفير م مبثتي زيورجلد اصفيه ساسو م ساه ولتو كل ملحقه بهلغة أحيمر ان ازصفيه ۲ تا ۲ بتم يدمني ۱۰ -مسلیانو خدارا انصاف کرنا کہ جوسکا مساف ماف قرآن شریف کی آجوں سے ابت ہوائی کے مانے کا نام شرک ہے تو '' ویڈ' کے مانے کا نام اسلام ہوگا۔ان لوگوں کو بمیشہ کفارو ہنود ہے انس و يارر با- اور اسلام اور ياني اسلام اورمسلمانول يزينس وعناور باي- ملاحظه بول- (جنك آزادى مطبوعه ملكان- تاريخي حقاكق مطبوعه لا بودر مكالمة الصدرين حيات طبير ( رضائ مصطف جلد ٢- ٨٠ شاره ۱۲\_۱۸ نمبر ۱۷ حسین سیل نا درست دحرام ، فرآ دی رشید به جلد ۳ مشخه ۱۱۳ را در بهند د وک کی سود می سميل درست فاوي رشيد به جلد ٣ صفي ١١٠ علمام بر فاتحد برهمنا بدعت - فأوي رشيد به جلد ٢ صفى ١٥٠ وصفى ١٥٠ روايات معيد والاسيلاد شريف بعي ناجائز فارنى رشيديه جلد ٢ منى ١٥٠ ۵۵ \_ جس محفل ميلا دشريف اورعرس مي صرف قرآن خواني مواورتسيم شري مووه بهي تاجائز ـ ع ليس روز و روثي بدعت يهم يارحوس بدعت \_ فأوي رشيد يه جلد ٣ يصفحه ٩٣ . ديك أو اكمانا ثواب، چو بڑے جمار کے گھر کی روٹی ٹھیک۔ قبادی رشید ریبطلہ ۲ صفحہ ۵ ۱۳۰ بندوتہوار ہولی ، ویوال کا طعام تحملیں اور یوریاں درست ہیں فتاوی رشید بیجلد ۲ صفحہ ۱۲۳۔ اور اس کے علاوہ ان کے اتباع نے اور بہت اضافے کتے ہیں جیسے گاندھی اور نہرو پرسلام کہا گیا اور پڑھایا گیا (ادھر حضور علیہ الصافة والسلام برصلوة وملام بدعت) يج فرمايا حضور عليه الصلوة والسلام في " يقوء ون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . فيقتلون اهر

410

الاسلام ويدعون اهل الاوقان العديث ( بخارق وسلم مكل قدم ٥٣٥). ذخر ين فنورك عاضره ناظر بوت كاتوت ايك اوراً يتقرآ أفي سعطا فظر بادير.

ٱلنَّبِيُّ ٱوْكَ بِالْمُؤُومِنِيْنَ مِنْ ٱلْفُلِيمِ (احزاب: ٢) " تِي مسلمانوں كى جان سے جى زياده ان كر يب يَن " ـ

بی مسلمانوں کی جان سے بھی ذیادہ ان کے قریب ہیں''۔ شاہ محمد عبدالحق محدث دبلوق رحمة القصليداد قام فرياتے ہيں:۔

روئ مبارك سوئ ياران كردوقرمود آلستهُ تعَلَمُونَ آتِي أَوْلَى بِالنَّوْعِينِينَ مِنْ آنَفُوبِهِ نَعَ دانيد ألله كرزد كيك ترودوس مبوس از دات بائ ايناس چنال كدوقران جيدم شكورات كد آلنَّي أَوْلَى بِالنَّوْمِينِينَ مِنْ آنَفُوبِهِمْ فَالْوَابِقُ التَّمْسُونِ بِالراسة وَرَدِيكِ تِن وووست ترين بمومان بهتي از نفوس اينال (مدارة المنوج جلد م يسفي ١٠٥)

'' یعنی جب حضور منزل غدیر نم بر بینچ محاید کی طرف رخ انورکیا۔ اور فریا کیا تم نہیں جانے کہ بے شک میں مومنوں سے بہنست ان کی جانوں کے زیادہ نزدیک اور زیادہ ووست بوں میسا کر آن جمید میں بھی خدکور ہے۔ کہ نبی مومنوں سے بہنست ان کی جانوں کے زیادہ نزدیک ہے۔ محایت عرض کی تی ہاں یارمول اللہ! آپ مومنوں سے بہنست ان کی جانوں کے زیادہ نزدیک اور زیادہ دوست جیں''۔

شیخ محقق کے اس بیان سے مید معلوم ہوا کہ حضور کا مسلمانوں کی جانوں ہے بھی زیادہ ان کے مزد کید ہونا۔ (۱) فیصلد قرآن ہے۔ (۲) اور قربان محبوب رحمٰن ہے۔ (۳) اور محابہ کرام کا اقرار ہو اوغان ہے۔

نيزشخ محقق فرماتي بين.

ٱلنَّبِيُّ أَوْلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...

جیفیرزد یک تراست بمومنال از ذات بائے ایٹال۔ ( هدارج الله یت جلد اصفی ۸۱ ) " حضور منومنوں سے بہنست ان کی ذات کے محلی زیادہ وز دیک بین" ۔

فریق مخالف کے پیشوامولوی قاسم نا نوتوی صاحب لکھتے ہیں:۔

ٱلنَّبِيُّ اَوْلَ مِنْ اَنْفُوبِهِمْ

جس كيد منى بين كه ني زياد ومزد يك بمومنون بي بنبت ان كي جانون كيدا أن كي جانون كي كي خانون كي كي خانون كي خانون كي حانون كي خانون كي كي خانون كي خ

411

مو ۵۵) (اَنظَینا اَوْلِی) ای اِسْ واقرب الیم (مِنْ اَنظَیدِم ) تغیرردح المعانی، جلداا، مِنْ ۱۵۱ - ۱۱ الغیطی مفی مند

نیز وی نا نوتوی ساحب نصح بین: اللَّهُ مَا أَوْلِهِ مَالَمُوْ وَمِزْقَى مِن أَنْفُوهِمْ أَوْلِدُ الأصلامِن انفسهم كَ دَيِّ مِصَاتِّهِ واحتَّابت اوقَ بِ كرومول مثل انفه طبيه ومُلم كوا فِي احت كم ساتِحه وه قرب حاصل بي كدان كى جانول كونجى ان ك ساتِح حاصل نين كيونكه ولونجني احرب واحقد براناس صفح عالى

ا معفرت ابو مربره رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كر حضور عليه الصلوّة والسلام في فرما يا

مردویہ آنچیر درمنٹور جلد ۵ سفی ۱۸۳۔ ''کوئی موسی ٹیس گریش و نیا اور آخرت بیس تمام لوگوں کی پذئیست اس سے زیادہ قریب مدا !''

ايك اورروايت من يون ب:-

انا أَوْلُ بِالنَّهُ وَمِثِينَ مِنَ أَنْفُهِمِهُم. اخوجه الطيالسي وابن مودويه عنه. تغير رمنورجلده.صفح.۱۸۲

" می تمام مومنوں سے بنست ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہول"۔

۲ حفرت جا برمنی النه آن آن عندے دوایت ہے کے حضور علیہ السلو ۃ والسلام ٹر مایا کرت تے: انا اولی محکل عوم من نفسه اثر جائم والاوا اکو این مردویہ در مشتور جلد د

صفحه ۱۸۴

'' میں برموکن ہے اس کی جان کی بہنست ذیاد وز دیک ہوں''۔ ۳۔ حضرت برید ورضی انتفاقعا کی عند صفور سیدعا کم صلی انتفاقعا کی علیہ وآلدو مکم ہے داوی ہے کہ آپ نے فرمانا:۔

> يا بريدة الست أوُلْ بِالْمُؤْمِنِيُّنَ مِنْ ٱنْفَسِهِمْ قلت بلَى بِارسول الله احرجه ابن ابی شبیة واحمد والنسانی

(تغییرددمنثورجلد۵مغی ۱۸۲)

''اے بریدہ اکیا ٹیل آنام مومنول سے ان کی جانوں کی بہنست زیادہ قریب نیس ہوں <u>ہی نے مومن</u> کی تی باب یارسول انقدہ آقی آنام مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں''۔

ے ماہ یہ در سام معنظی کا صیفہ ہے۔ اور ول کا سخی ایواب العرف صفح ۱۱۲ ی میں دیکھ لیں۔ اول ول سے اس تفصل کا صیفہ ہے۔ اور ول کا سخی ایواب العرف صفح ۱۱۲ ی میں دیکھ لیں۔ "الول " نزو یک شدن" نزد یک ہوتا"۔ ادر صفحہ ۹۲۔ ان کی مصباح صفح 800 و ہے۔" ولیا"۔ قریب ہونا۔ اگر اب بھی میں اس منٹی میں مجرم ہوں تو جھے سے بیلے شخ محق اور فریق کا لف کے

پیٹوانا نوتو کی مجھ سے پہلے بمرم ہول گے۔ یہ قو چھا کہ حضورسب کے قریب ہیں۔اب یہ سنو کہ حضور سے قریب کون ہیں۔ان کے قریب ہے کون مشتلین ہوتے ہیں۔

> عن معاذ بن جبل قال لما يعته رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى تحت

راحلته فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى ان الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدى هذا وقبرى فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النفت فاقبل بوجهه نحو المدينة فقال ان اولي الناس بي المتقون من كانوا وحيث

گانوا. در فرید از مشروعات شروعات در ایر در ایر

(رواہ احمد فی مندہ جلد ۵ \_صفی ۲۵ مشکلا ۃ شریف کتاب الرقاق فعل سرسفی ۲۳۵ میں ۲۳۹ میں ۲۳۹ میں ۲۳۹ میں ۲۳۹ میں ۲۳ '' مین حضرت معاذبن جل رضی الفاقعانی عدفر ماتے جس کہ جب رمول کر پیم ملی الفصلید و ملم نے آئیس یمن کی طرف مجبح الاحضو دعلیہ العملاقة والملام این کے ساتھ وصیت قرماتے ہوئے تقریف لے مجے۔ معاذر منی الفاقعانی عزموار تنے اور حضور عظیلتے ان کی موادی کے بنے پیادہ چلے تھے۔ جب آپ

( وجیت سے ) فارخ ہوسے تو فر مایا: اے معاذا قریب کرتو تیجہ نے گئا۔ میرے اس سال کے بعد ورشاید قویمری مجد ادر میری تقریم کر قدرے بیان کر حضرت معاذ حضور علیہ اصلاۃ والسلام سے فرال کے قمے دونے گئے۔ تو آپ نے ادھرے الفات کر کے دینے طیب کی المرف منز کیا و فر مایا کر عرب

۔ میٹم میں دونے لے۔ آب ہے اوج سے انتخاب اس مدید بین میں سر مسامت ہوا در ہا یہ سرے - بہت آب بدودگی ہیں بوختی ہیں جو ہول اور جہال ہول" -- اس حدیث یاک سے کی مسئل معلوم ہوئے۔ (1) حضور کو عالمی آزامن وائکساری (1) حضور کو اسے

یہ و مصال فریف کاعلم (۳) اور حضرت معاذ کی زندگی کاعلم (۳) اور حضرت معاذ کے حزار شریف پر آنے یہ کاعلم (بیجیسانر بایا ویبا می ہوا) (۵) مجرب خدا کے قرآق شی رونا(۷) معاذ کو ارشادات نہیسے … وقرن کا یقین (ے) متلی لوکول کاحضور کے تریب موانا کر چیانا برا کتنا دور کیوں نہ ہول (۸) حضور کا \* حضرت معاذ کوتل ویٹا کہ تو بھا ہریکن میں موگا اور باطن شی میرے تریب ہوگا سیلی اتفاع کے ملم۔

ا هو محقق اس مديث باك كم اتحت رقم طراز: ان اولى الناس بى المعقون وفرموقرية ترسير ترسير كارانندمن كانوا وحيث كانوا

بر کمیانے کے باشد و ہر جا کہ باشدایں وصب قسلیہ است مرسواذ را کہ بایدتنو کا درزی و برفراق باخم ٹوری چی ارتقال با آئی ایسورت را گرجدایا تی بمنی بالی (احدہ الحمدعات جلد مس صفحہ ۲۰۱۸) معلوم ہوا کر حضور صلی انفاعلیہ والہ واصحابہ برملم آؤ سب سے قریب اور ہرائیک سے زدیک ہیں تھر ہیں مالکہ کی طرح کی چیرہ ہے ہے ہے ہے ہے ہو اور دیارے وی فیضیاب ہوتے ہیں جن سے بوج بجاہدات دویا ضات و کھڑے درود شریف کے تجابات دور کردیئے مجے بھروتنو کی گی دیسے برال جبال آراکا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور آنکھول گوشندا کرتے ہیں اور تکوپ کو تیکن بیٹنے ہیں۔ اور فور ایمان برحاست ہیں۔ الملہم اجعلنا منہم الملہم اجعلنا من المستقین لکی نبود انظار نا و نسستی فلو بیا مدیدہ مدار اللہم اجمان مدید کے ایک مدید کی شود انظار نا و نسستین فلو بیا

وریاضات وکش تدردد شریف کیجایات دور کردیئے کے مجروفقو کی وجب بھال جہال آراکا مطابعہ مشابدہ کرتے ہیں۔ اور تورایان برحات مشابدہ کرتے ہیں۔ اور تورایان برحات ہیں۔ اللهم اجعلنا مندالمنطق لکی نبود انظارنا و نسسکن قلوبا من رویته صلی الله علیه وسلم باتی رہے تھے مدر کھنے اللہ اللہ علیه وسلم باتی رہے تھے مدر کھنے اللہ اللہ علیه وسلم باتی رہے تھے اس ویر کے اس ویر اس اور دیدار کرنے والوں کی بات کوسلم کی تقدیم کے اس ویر مدر کے دو مدر کے دو مدر کے دو مدر کے دو اور کہائیں سکتے ہے آگھ والوں کی بات کوسلم کی کم تیں۔ وہ مدی یہ بخت اندھے جونو تو و کھیئیں سکتے ہے آگھ والوں کی بات می کملم نیس کرتے ہیں۔ والوں کی بات می کملم نیس کرتے ہیں۔ والوں کی بات می کملم نیس کرتے ہیں۔ ا

ان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لاندركهم، و ان كانوا موجودين احياء و ذلك كالحال في الملاتكة فانهم موجودون احياء ولا يراهم احد من نوعنا الا من خصه الله تعالى بكرامته اله تذكرة للقرطبي تنوير الحلك في امكان رؤية النبي والملك للسيوطي، الحاوى للفتاوى للسيوطي جلد ٢ صفحه ١٥٠١.

''لینی انبیا وکی پردہ پیش کا مطلب ہیہ ہے کہ دہ بھرا خوام ) سے خائب ہو گئے ۔ بھرا مجام ) انکاادارک نمیس کرتے۔ اگر چدانمیا مرام اب بھی بعد پردہ پیش کے موجود ہیں، زخہ ہیں۔ تو پیدانکہ کی طرح ہے کرفر شے بھی زخرہ موجود ہیں بم جس سے کوئی انہیں نیس دیکھنا گھروہ کہ ہے انتہا تھی ٹی نے اپٹی کرامت وضل وکرم سے تضوص فرمایا''

امام جلال الدين سيوطى رحمد الله تعالى بجت سے وقعات واحادیث رؤیت سيد عالم **صلى الله عليہ** وسلم (يقطقة اُقل كركے فرماتے جين: فحصل من مجموع هذه النقول والاحادیث ان رسول اللّه عليه

چسائے گئے میں جیسے یا شیتے چس کے بین جاات میں مجمی بمع میں از ترہ میں ہوج ر) والتعاقبال

ر بدارسید عالم ملی الفعلیه و ملم کی دولت سے نواز نا چاہتا ہے اس سے پردے بٹالیما ہے آد دونوش تسست حضور کوان کی اصلی و چنتی ایئٹ دشکل و معودت پرد کیتا ہے۔ جمد عضر سکد دیکھنے سے کوئی ان خیس ۔ اور رؤید جمم مثال کی تصنیص کی طرف کوئی وائی ٹیس ''۔

لوگ ميستون رئيزديك بين ادرا ب كرتب فينياب دوت به بين (۱۱)
ادام جل الدين بيوني عنى الدور الفعليدة ٥٥ مرتبي جاسية بوسي مين (۱۱)
مركي آنحول سه و محااور بهت مدينو ل محمل خمل خمود سه به محااورا ب كاهي كر بدواه م سوي في الداه م سوي في الدواه م سوي من منابي معلى معينة البالي المحلى بمعر سعادت جلدا من الداه بين محمل الشخري معينة البالي المحلى بمعر سعادت واري للنبها في معينة البالي المحلى بمعر سعادت واري للنبها في معينة المعادة والسائدة قال له وضى الله تعالى عالم عدد المعادة والسائدة قال له وضى الله تعالى عند يقعلة "با شيخ الحديث" وبشرة عليه الله المعادة والسائدة قال له وضى الله تعالى عند يقعلة "با شيخ الحديث" وبشرة بالداد من الهل المعادة من غير عذاب يسبق. ورحت كانات وقيش الباري شيرن بلدا

۲۔ امام همدالوباب شعرائی متوفی ۳۵ و درخی انفاقعائی عندے ۸ ساتھیوں کے ساتھی بناری ہائے۔ ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پڑھی (ان آئھ میں ایک حفی تھی) فیش الباری تشمیر تی جدرا صفحہ ۲۰ ملی و صفرا ایعضا میں ۔

سفى ٢٠١٨ سى ٢٥ كى بجائ ٢٢مرتدكاذ كري)

"الما الإلكرين جروش التعافى عنا ماديث تخير الخارى كل عليمًا ت شرق " سنا. وقف ذكر عن بعض الصحابة قال السيوطى اظه ابن عباس رضى الله عبهما انه راى السي صلى الله عليه وسلّم في الوم هنذكر هدا العديث . يقول الفيشي يعنى العديث الصحيح " وهو هذا" من رآني في المنام فسيراني في اليقظة رواه البخارى و مسلم وامو داؤد عن ابي هريرة والطيراني من حديث مالك بن عبدالله المعنعي، ومن حديث ابي بكرة والدارمي من حديث ابي قادة. و بقي يفكرفيه ثم دخل على بعض ازواج السي، فال

1 مەنئورىتىرىدانى بايدارىدىدۇنىيەر دەزلەرنىڭ سەجىدىلىغى يودىن ئىن ئىنتىنىڭ ئايدىندىدىنى تىلى ( خورمة 10 مەر مىنى 12 مان

السيوطى اظنها ميمونة. فقص عليها قصته فقامت واشوجت له مرآته صلى الله عليه وسلّم قال رضى الله عنه فنظرت فى العراة فرايت صورة النبى صلى الله عليه وسلّم ولم ارائفسى صورة اه ( تؤير انحلك والخادي للتباديُّ للسيخ بطه ٢ صفى ٣٣٩،٣٣٨ مطبعة المعادة يمعر سعادت الدارين للنبائي صفى ٣٣٠)

> "انهم وهم فى يقظتهم يشاهدون الملاتكة وارواح الانبياء ويسمعون منهم اصواتا ويقتيسون منهم فواند ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والإمثال الى درجات يضيق عنها نطاق النطق"(المنقذ من الصلال للغزالى

> والحاوى للفناوى للسيوطى جلد٢مغوا٣٣ فآدى صيثيہ لابن فجر صنحـ٢۵۵\_)

م فوث التقلين معزت يرمجوب سواني سيدى أشيخ السيدعبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عزفر مات میں کم میں نے ظہر سے بل جامعے ہوئے بغداد شریف میں صفور علیہ الصافرة والسلام كود يكھا۔ آ ب نے فر مایا ے بعادے معظے تقریر کیون نہیں کرتے؟ میں نے حرض کی اے والد مرم (سید العرب والتم ) مِي عَجِي مرد ہوں، فصحاء بعداد بر كيے كلام كرول أو آپ نے قرمايا اپنا مند كھولو۔ مِس نے كھولا تو سات وفعة حضورنے اس میں اپنالعاب مبارک أزالا اور فرمایا لوگوں کو وعظ وفصیحت کرواور حکمت وموعظ دسنہ ے لوگوں کورب کے راستہ کی طرف بلاؤ۔ چرش ظہری نمازیا ھے جیٹھائی تھا کہ میرے یاس اوگ جمع ہو گئے اور مجھ پر کلام ملتیس ہو گیا تو جمل نے حصرت علی کواینے سامنے کبل میں کھر ادیکھا۔ آ پ نے فر ایا اے بیارے بینے وعظ کول نبیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے والد تحرم جمع پر کلام ملتبس ہوگیا۔حضرت علی کرم الله وجد الكريم نے فر ماياتم اپنا منه كھولو۔ يس نے اپنا منه كھولا تو مير ، منديس حضرت على منى الله عندنے حجد وفعدا پنالعاب مبارك و الله ميں نے عرض كى سات وفعد كيون نبيس يورا فرمات\_فرمایا نبی كريم ملى الله عليه وسلم كادب كالحاظ ب(كبيس برابرك شهو) پر جمع سے غائب <u>ہوگتے۔ پھر میں نے ان لفظوں سے تقریر شروع کی۔ "غواص الفکو یغوص فی بحر الفلب</u> على درر المعارف فيستخرجها الى ساحل الصدر فينادى عليها ترجمان اللسان للشيرى بنفائس اثمان حسن الطاعة في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ"۔ (طبقات اولياء تُ مراج المدين بن أملقن ، الحاوي للفتاوي للسيطي ج ٢ ص ٣٣٠، ٣٣٠، معادة الدارين للنبها ني صفي ٣٣١، پيجة الامرار شريف صفي ٢٦،٢٥ \_ فآدي حديثيه لابن مجر تحت موال هل تسكن رؤية النبي عليه الصلوة والسّلام في اليقظة صفحه ٢٥٦ تَقْيِروه ٢ العالَى باره ٢٢ صفحه ٣٥) ۵۔ کی عبدالغفار بن توح القوص اپنی کتاب ' وحید' جمد فرماتے جیں کہ ش نے مکہ شریف جس شیخ عبدالله دلاصی رحمة الله عليه كي زيارت كي \_انهول نے جھے بتايا كه تمام عمر على ميرى ايك نماز تشيح مو كي بے فرایا وہ اس طرح کے میں میں کی نماز کے لئے معجد حرام میں تھا۔ جب امام نے تکبیر تح اید کیا۔ میں نے بھی تمبیرتر بیہ کہی تو جھے برایک کیفیت طاری ہوگئی۔ میں نے حضور طیہ انسلوٰ قروائسوا م وریک آب بحیثیت امام نماز پرهارب میں اورآب کے یکھیے عشرہ (میشرہ) میں۔ می بھی ان سے ساتھ نماز برحتار باريد ١٧٣ هكا واقعد برحضور عليه الصلوة والسلام في بيل ركعت مي سور ومثر برحي اوردوسرى ركعت مي عَمّ يَتَكَ عَلُونَ يرهى - جب حضور سلى القه عليه وعلم نمازے فارخ بوك آب نے بیدعا ما تھی۔

اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، لاطمعاني برك ولا رغبة فيما عندك لان لك المنة علينا بايجادنا قبل ان لم نكن فلك الحمد على ذلك لا اله الاانت.

جب حضور علیہ الصلوٰ قوالسُوّل م اس دعات فار ٹی ہوئے تو ہمدے فلا ہرامام نے سادم چیمراتو **عم** نے اس کا سلام سنا۔ پچر میں نے بھی سلام پیمیرا ( الحادق للنتا وی جلد ۲ سنو ۲۵ س م

المُعَمَّدُ لِلْهُ تعالَى وَالصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ على نبية الاعلى كرير اسانة اول ومرشد في كال قطب العارفين ميد الواصلين والموصلين عديم الطير في العلم والعرفان واحد ريس والاحان والخلق والمعان ، مند العقق والوجد مجت التي الاحد معرّسة قبل ميدي وموالي فيش محرات و بمائي قدس مرو العالى (متوفى ٨ رب سب ٢٣ ١١ هم وقده في قوية سنديله مع مصافات ديره عازى محال

یز ارویښوک ویستفاد ویستفاض منه) آپ بار باعالم رؤیا میں اور پاگتے ہوئے حضورعلیہ الصلوٰ 3 السلام کی زیارت ہے مشنیش ہوئے اور بہت دفید حضور عشیقے ہے مسائل دریافت کے اور حدیثوں کے حقلق پوجھا۔ ایک دفعد آپ خصور قاسم جنت ملی احدقائی عبد وسلم ہے جنے کی بکھیے۔

حدیثوں کے متعلق پو بھیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضور قاسم جنت ملی اندہ تعال حدید ملم ہے جنسے کی تکٹ ما گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بمرصدیق سے مہر لگوالاؤ۔ چنا نچہ آپ ابو بمرصدیق سے مہر لگوالا ئے۔ پھر جنت کی کشٹ حاصل کی۔ اخبر نبی بعد امہی فال حدثشی الشبیخ الشاہ جھالی 17 ف

آپ تو آپ آپ کو این کا در این کو بھی شخ عبدالله وادمی کی جسی ایک نماز نصیب ہوئی ہے۔ او شوال ۱۳۸۷ ها و کا واقعہ ہے۔ جس سال اس فقیر کی وستار بند کی ہوئی۔ راز کی دورال شخ الحدیث معترت تبله علام سیدی واستاذ کی سید اجمد سعید شاہ صاحب کا کھی مذکلہ العالی کے مدرسہ انواراطوم ملکان کا

میں طلامہ سیدن واستان و سید انجہ معید تناہ صاحب کا می مدھلہ افعان کے مدرمہ ابوارانطوم ملنان کا مالانہ جلسے تفاح حضرت مرشد کر کیم قبلہ شاہ جہائی رچم کے بعض مریدوں نے انوارانطوم کی مجمد جل ثمان ادا کرتے ہوئے بحالت تشہد حضور مروکا کئات کو مدرسہ انوارانطوم سے جلسے گاہ انوارانطوم باغ لمائل تکھے ضان کی طرف جائے دیکھا کم حضور مرادک ہاتھ کے اشارہ سے لوگوں کو جلسے گاہ ٹورٹ کے لئے بلاتے

تتے۔ فللہ المحمد۔ کا تب الحروف فقیر منفورا حرفیض این اُستاۃ انعلما ، العارف الکامل معترت مولانا محرقریف صاحب دام دصاء کل لامدائے مرشد کرمے معترت قبلہ شاہ بتدائی ٹریپ ٹواز کی فدمت عالیہ عمر حرش کرتا ہے

خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من یک نگاہ گاہ گاہے از طنیل پنچش

آناں کہ خاک راہنظر کیمیا کنند آیا ہود کہ گوشے چٹم بماکنند

۱۰ مام میوفی فریات بین که کی دولی و کتاب حیان کی جاتی بیک دوه کی افتید کیکس شد ما خربوت تو می می ما خربوت تو می می است می بیات بیک می بین فقید کیکس بیش ما خربوت کیکس می فقید کیکس می افتید کیکس بی اقتیار می بیان بین می بیان بین می بیان بین می بیان بین می بیان میان می بیان می

یاعثمان حصروک قلت نعم قال عطشوک قلت نعم فادلی لی دلوًا فیه ماء فشریت حتی رویت حتی انی لاجد برده بین ثدی و بین کنفی فقال ان شنت نصرت علیهم وان شنت افطرت عندنا فاخترت ان افطر عنده فقنل ذلک البوم.

'' مین اسیان حبیس انبوں کے گھراہوا ہے؟ میں نے حرض کی بھی باب یارمول اندا حضور نے فرایا کچنے انبوں نے پیاسار کھا ہے؟ حرض کی بھی بال ق صفور علیجے نے ڈول لٹکا دیا۔ اس میں بائی قیا تو میں نے سراب ہوکر بیا۔ یہاں تک کہ میں اس بائی کی طفنڈک کو اپنے سید میں اور دوکندھوں کے درمیان محسوں کرتا ہوں۔ پھر حضور علیجے نے فریاد اگر چاہتے تو حیری ان پر امداد کی جائے اورا گرقے چاہتے تو بمارے بال افغاد کرتا۔ تو میں نے حضور کے بال افغاد کرنے کو پشد کیا۔ تو آق دن حضرت عمان شہید کے گئے۔''

بدوا تد حضرت عن ن حضرت عبدالله بن ملام كوبيان فرما إجب كدوه بوقت كاصروان كوسط ك ليرواقد حضرت على من من من المي التركيد اخراحها الحدادث بن ابني اسامة في مسئده وغيرة.

(الحاوي للفتاوي جلد ٢ \_صفحه ٣٣٨)

دو ویدیشی اور من لیس ۔ اگر چروہ تو کی واقع جی کیان میر ہے موضوع کے بیونہ پیونیسی منر و ہیں۔ ۸۔ امام احمر ویکٹی نے مصرح اس میں اضافتانی خیماے روایت کیا کہ ایک روز میں دو ہی ک وقت حضور اقدس علیہ افسانو قو والسلام کی زیارت سے خواب میں شرف جوا۔ میں نے دیکھ کے مشکس

معنم ولیسوئے معطر بحرے ہوئے اور خبارا او میں۔وست مبارک علی ایک خون مجری شیش ہے۔یہ حال و کھ کر دل بے چین ہوگیا۔ میں نے عرض کیا۔اے آ قاقر بائٹ شوم یہ کیا حال ہے؟ فر مایا حسین اوران کے رفیقوں کا خون ہے۔ جس اے آن صح ہے اٹھا تا رہا ہوں۔حضرت اس میں میں میں اللہ تعالی عنبا فرماتے ہیں۔ میں نے اس تاریخ ووقت کو یا در کھا۔ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام اى وتت شبيد كئے مي ( مشكوة شريف مناقب الى بيت فعل ٣ صنى ٥٤٢) احيا، العلوم للغوال طِدَمُ صَلَّى ٢٣١١\_ كِيْبِ مِدَا اخْرَجَهُ ابْنُ بَنْتُ مَنْبِعُ وَابْوَعُمْرُ وَالْحَافِظُ السَّلْفي وَفَي الذخائو (مرقات جلد٥ صفحه ٢٠٩)

٩- لى لى ملى عدوايت ب كدو فرياتى بين كديش ام الموسين حصرت امسلم رضى القاقعا لى عنها ك ہاں گئی۔ آپ روری تھیں۔ میں نے عرض کی کس چیز نے آپ کورلایا۔ فرمایا: میں نے رسول الله ملی الله عليه وسلم كود يكها كداً ب كرمرا لذس اوروازهي مبارك برغبار تمي مي غرض كي بارمول الله يدكيا ب؟ فرمايا شهدت قتل الحسين انفاً الجي أمجى شبادت حسين ير بينا (رواه الرقدي طِد ٢ صَغْد ٢١٨) قيل والحاكم والبيهقي ـ تواة القارى في الموقت طِد ٥٠٥) مشكلة قشريف باب مناقب الل البيت فصل ٢ مفيه ٥ ٥٥ - حاضرونا ظربون والمحوب يراوران کے بہارے نواہے پر ااکھوں درود وسلام ہوں۔

• المشاه ولى النه صاحب رحمه الله لكعتر بين كدمير ب والدمحترم حضرت شاوعبد الرجيم صاحب محدث د ہلوی رحمہ النہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن وہ بزرگ (جوجا فقاقر آن تھے )اورلوگوں کے اختلاط ے بیجنے کے لئے جنگل کی مجد میں رہا کرتے تھے )اور حفزت حافظ سید عبد الله قدس سروقر آن شریف کا دور کررے تھے کے عربی شکل کے لوگ مبر ایش فوخ در فوج فاہر ہوئے اور ان کے سردار مجد کے قریب کھڑے ہوکراس حافظ وقاری صاحب ہے قرآن شریف سنتے رہے اور فرمایا: باوک الله تعالى اديت حق الفرآن " الته تمال تحمِّم بركت وي يوّن قرآن ثريف كاحلّ اواكيا" يدكم كردا پس بو گئے۔ اس حافظ صاحب كى عادت يقى كه بوقت تلاوت قر آن ياك آ محمول كونوب بند كركية تفاوركي چيز ك طرف توجيه كرت تف جب حافظ صاحب نے سورة فتم كى تو حفزت سيد عبدالله شاه صاحب سے یو چھنے گئے کہ بیکون لوگ تھے کہ جن کی جیت کی وجہ سے میر اول کا نیتا تھ لیکن عزت قر آن کی وجہ سے میں نداخا؟ سیدصاحب نے فرمایا۔ اس شکل وصورت ولہاس کے لوگ تھے۔ جب ان كى مردار ينيح تو جھ سے ندر ہا گيا۔ على ان كى تعظيم كے لئے كدر ابوكيا۔ (تعظيم قيام كيا)

مید صاحب فریانے لگا کہ حضور تی کریم ملی الفاق ان علی دا آب رسلم گذشتد دات اسحاب ہے جمع میں بیشے میں ادراس بنگل کررہے والے حافظ صاحب کی تعریف کردہے ہے اور فریائے حکل ان اس کی وکٹیس کے ادراس کا قرآن نئیں گے۔ تو کیا حضور تحریف ال سے بیٹی یا بیٹ اگر کشر فیف لا سے بیٹے اور کہاں سے اور سید صاحب نے بیگل ان سے خدا کیں یا کیں دوز سے اور کہا اثر اور کی حافظ اور کی انفصاحب اور سید صاحب نے بیگل اثر نہ وکٹیس کی دونر کے دونر کا دونر کے مال واقع میں میں کریم را مگان ہے کہ حضورت والد صاحب نے بیگل فریا یا کہاں واقعہ ہے بعد کا لئی مدت تک اس بینگل عمل فرشو مجمول ہوئی رق سے بیا کم بیواری کا واقعہ ہے۔

کہاں واقعہ کے بعد کا لئی مدت تک اس بینگل عمل فرشو مجمول ہوئی رق سے بیا کم بیواری کا واقعہ ہے۔

(انفائی العراد الحق کے 2 سے معلوم کی تبدیل کی دلی ا

ا الـ شاوولي الله صاحب لکيمتے ميں كه ميرے والدمحتر م شاہ عبدالرجيم صاحب د ہلوي فريايا كرتے ہتے۔ کهایک دفعه مجھے بخارج هااورمرض اتنالسابوا که زندگی کی امیدین نتم بوگئیں تو اس دنت مجھ برخنودگی طاری ہوئی ،اس غنو دگ میں پینے عبدالعزیز ظاہر ہوئے ۔فر مایا اے ہیے حضور اکر مصلی الله علیہ وسم تیری طع بری کے لئے تشریف لانے والے میں اور ٹایدال طرف ہے آئیں کہ جس طرف تیرے یاؤں میں البذا مار یا فی کو بدل لوتا کرحضور علیقے کی طرف یاؤں ند ہوں۔اس کے بعد مجصا افاقہ ہوا۔ بولئے کی طاقت نبھی۔ حاضرین کو اشارہ کیا کہ میری جاریائی کو بدلوچنا نجہ جاریائی کی ست کو بدا گیا۔اس کے بعد حضور تشریف لائے اور فرمایا کیف حالک یا بنی۔اے بیے! تیراکیا حال ہے۔ کل تقی فهو آلى كے تحت فرما يا درندآ ب ظاہرا آل رسول نيس، سيدنيس بلك فارد قي جن) تيراك حال ؟ اس بیاری گفتار کی حلاوت مجھ برالی طاری ہوئی کہ وجداور بکا اور عجیب اضطراب مجھ برط ہر ہوا۔ حضور عظی نے مجھال طرح کے لگایا کہ حضور کی ریش مبارک میرے سر برخمی اور آب کا تیعی مبارك ميراية نسودل سيتر بوكيااورة بستدة بستداس وجدات سكيين بوئي اس وقت ميرا ول عی خیال آیا کہ کا فی عرصہ سے جس حضور صلی الله علیہ وسلم کے موے شریف کی آرز ورکھتا ہوں ، کتا کرم موگا اگراس وقت مجمدع طافر مادین قو حضور علیه الصلوّة والسلام میریناس ول سے بھید برمطلع ہو گئے اور ا بني ريش مبارك ير باتحوشريف بيهيرااوردو بال ممارك ميري باتحويش وئ ميريد رول من خيال آیا کدکیابدد وبال مبارک عالم بداری میں بھی میرے یاس بول کے یاند؟ میرے اس راز پر بھی حضور مطلع ہو مجئے اور فرمایا کہ بیدونوں بال عالم بیداری ش بھی تیرے یاس باقی رہیں گ۔اس کے يعد صحت كلى اور درازى عمر كي خوشخېرى دى تواس وقت مجھے افاقد ہوا۔ پس نے حراغ طلب كيا اوروہ بال مبارك ميس نے اين اتھ مين نديا ئے ميں مغموم موااور حضور صلى الته عليه وللم كى طرف ميس نے توج

ك \_ اوككو آ أن حضور متعلل جوئ اور فريايا: ال بينيا عمل في وه وويال حفاظت ك لئر تير ساعكة ك ينج ركدي بين وبال سے الفالين مجھے افاقہ جوال ميں نے ان بالول كود بال سے الحاليا اورا يك جَّه مِن نے ان بالول کو تعظیم ہے محفوظ کرلیا۔ان دو بالوں کی خاصیتوں ہے ایک خامیت می**تی کہ دو** دونوں ایک دومرے سے پیچیدہ ہوتے۔ جب درود شریف پڑھاجا تا ہرایک ان می ہے جدا جدا کھڑا جو جاتا۔ دوسری یہ ہے کہ ایک مرتبہ تمن شخصول نے منکرین سے استحان طلب کیا۔ بی اس ہے او لی میر رانسی نہ ہوا ( کرچمنور کے پالوں کا امتحان کرتے رہیں۔ ) جب مناظر ولبا ہو گیا تو و ومتکرین ان پالوں کو با ہر دھوپ میں لے گئے فورا أسى وقت ابر کا ایک گڑنا ظاہر ہوا اور ان بر سایہ کرلیا۔ حالال کے سورج تخت گرم تھا۔ ابر کا موسم نہ تھا۔ آسان بالکل صاف تھا۔ان تمن میں سے ایک نے تو برکر لی۔ وہ محر ے مقر بن گیا کہ یہ واقعی حضور کے بال میں اور باقی دو کینے گئے کہ یہ اتفاقی بات ہے تو دومری وفعہ بالول کو باہر لے گئے فورا ابر ظاہر ہوا اور سابہ کرلیا۔ دوسرے نے بھی تو بہ کر لی۔ تیسرے نے کہا یہ جی الفاتی بات ہے وہ تیسری باروحوب میں لے گیا۔فوراابر نے سامیکرلیا پھراس نے بھی تو یکر لی۔ ایک اور د نعہ بہت سے لوگ زیارت کے لئے جمع ہوئے۔ بیل نے تفل ( تالا ) کھو لئے کی ہرچند کوشش کی۔ تالا نه كلا \_ يس نے توجه كى (مراقبه كيا) معلوم بواكداس مجمع مين فلال شخص بحالت جب (لالد) ب-اس کی نایا کی کی وجہ سے تالانبیں کھلا۔ میں نے عیب بیٹی کرتے ہوئے تھم دیا کہ سب مشل كرليس \_ و وجب والاجمع ب إبركياتو أى وقت تالاباً سانى كل عميا وربم نے زيارت كى \_ (انفاس العارفين صفحه ۴٦\_٣٦ مطبوعه مجتما كي وبلي)

۱۲۔ شخ عبد الففار بن نوح قومی اپنی کتاب'' الوحید' میں فریاتے میں کر شخ ابویکی کے اسحاب سے ایک بزرگ ابوعبرالفاموانی خمیم میں تقیم سے ۔ وہٹر دہتے تھے کہ

> انه يوى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فى كل صاعة. (الحاوق للفتادئ جلد ٣ صفح ٣٣٨ سعادت واريّن مفح ٣٣١ مطبوع معر) " عمل بروتت ضوركود كلتا يول)"

> > ١٣ ـ شخ ابوالعباس مرى قدس سره درضى الته تعالى عند في مايا: \_

لى اربعون سنة ما حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفة عين ما عددت نفسى من المسلمين. (هِتَّات كَرِكُ لِلثَّمُرِ الْ جدًا مِثْحَ ١٣- عِامَع كرامات الاولياء للنبائي طِدا صَّحَّى ٢٥- كِلَاكُ

423

لممثل للشخ تاج الدين بن عطا «الله ، تنويو المصلك في اصكان وؤية المبي والعلك... الحادث للنتاؤك للسيطى جلد "صحح "٣٠٣ سطح "قالث مطبع المعادة بمعر ١٣٤٨هـ سعادت الدارين للنبهائي صفح ١٩٣. تغير روح العائي يار ١٣٠م حسسة ٣٠٠ "٣٠)

'' یعنی تھے پالیس سال ہوئے کہ ش ایک لوے کے لئے می حضور مقطقے ہے اوجمل نہ ہوا۔ ہروقت مضور کو ویکھا ہوں۔ اور اگر میکٹ میسکئے کے برابر حضو سلی انفاعلیہ و تم ہے ہے۔ اوجمل ہوجا کیں اور میں مضور کو تہ ویکھوں آؤش اپنے آپ کو سلمانوں میں ثنار نہ کروں۔'' ۱۴۔ جا رف بہائی ادام عمد الوباب شعر ائی وشنی انفاقائی عرفر ماتے ہیں :۔

وقد بلغنا عن الشيخ ابى الحسن الشاذلي وتلميذه الشيخ ابى العباس المرسى وغيرهما انهم كانوا يقولون لواحتجت عنا رؤية رمول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين مااعددنا انفسنا من جملة المسلمين ، فاذا كان هذا قول آحاد الاولياء فالالمة المجتهدون اولى بهذا المقام ( كآب أير ان صفر المجتهدون الى بهذا المقام ( كآب أير ان صفر المجتهدون الحريم معلم المعام معامل المقام عرائي تابر وبلا اصفر مم مطهور معظم الإلى التي بمعر )

'' فیزی تا پر کوجیز در استان کی اوران کے شار کر شار کا اوران کے طاوہ '' فیز تحقیقاً میں شائل اوران کے دائر کر شار کا اوران کے طاوہ اور ہر دگان ویں اولیا کا میشن سے یا ہے تینی ہے کہ ان کا بدر دکری تھا وہ فر استے تھے کہ اگر بلک میشئے کے برابر کامی بم و بدار میشئے ہے تجوب و توجیز میں او بم ایپ آئے ہے کہ مسلما نوں میں شار شرکر ہے۔ جب اولیا واقد کا بدر دکوئی ہے تو اثمہ تجیز میں (امام ایومنیقہ امام ما لک، امام چرک انٹر جیز برن اس مقام کے نواوہ تعداد ہیں۔ ای کے تعارے امام امام اعظم ایومنیف نعمان کا سے چرک انٹر جیز برن اس مقام کے نواوہ تعداد ہیں۔ ای کے تعارے امام امام اعظم ایومنیف نعمان

> بن نابرت رض انته تنائى عرضنوص كلى انتها يد كم سے عرض كرتے بين: واذا سمعت فعنك قو لا طبياً واذ استطوت فعما اوى الاك (قصيدة المعمان المعنوبة الى الامام الأعظم الى عديد رض الته تعالى عند ، مجود قسائد شحر ۲۳ ميلوري تين ألى والى ا

عصا مد حد ۱۰۰ برهیب بادس) " معنی بارسول الله ( میں ابوصفید ) جب بھی سنتا ہوں تو آ ب سے قول طیب سنتا ہوں اور

جب بحی و کیما بول تو جھے تو آپ کے سواک فی نظر میں آتا بس آپ می بروقت نظر آتے ہیں کہ است میں بروقت نظر آتے ہیں کہ شخ میں۔ ۱۷۔ شخ صنی الدین بین ابی المحصور راپنے رسالہ میں اور شخ عبد انتخار الوحید "میں فر ماتے ہیں کہ شخ فر کا وہ تن کہ میں سر بیان کی جاتی ہی کہ انہوں نے فرمایا کہ جھے شخ ابوالوہا سطنی نے فروگ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدی احمد میں مات کی جال (مربع بحرنے کی مُوش ہے) حاصر بحواتی آپ نے فرمایا تیرا کر جم کی بازگاہ میں حاصر بحواتی ہیں ہوتے کی موش ہے کی حاصر کی است میں تو میں نے " قاسی کا منظم کی انتخاب کی کرمی میں انتخاب کے بھی سے فرمایا کیا اور شخ عبد الرحیم کی بازگاہ میں حاصر بھی بیجا تا۔ آپ نے جھے نے فرمایا کی تو ہی کر کیم میں انتخاب و میں کہ میں میں ہی انتخاب کی کرمی کی انتخاب کی معرف کے بیت المقدی بیجا اور میں نے بیت

واذا بالسماء والارض والعرش والكرسي مملوء ة من النبي صلى الله عليه وسلم.

المقدس ميں اپناياؤں ركھا تو كياد يكتابوں كه

"سارے آسان اور سب زمینی اور عرش اور کری نی کریم صلی اف طیه وسلم سے بھرے ہوئے بی (کوک جگدایی ظرفیمی) تی جہال حضور شہوں، برجگر حضور بی حضور فقرآتے ہیں"۔

تو میں منظرد کیفنے کے بعد شخ کی بارگاہ عمل صاخر ہوا۔ آپ نے فر مایا کیا تو نے اب حضور کو پہاتا ہے،
حضور کی شان کو دیکھا ہے؟ عمل نے عرض کی۔ تی ہاں فر مایا اب تیرا کا ممکل ہوا۔حضور ملی انتقاعیہ
وسلم کی معرفت کے بغیر انقاب انقاب بیس ہو سکتے اور اواز اواز اواز فریس ہو سکتے اور اوالیا واولیا والیا
ہو سکتے (اور معرفت نی بی ہے کہ جر جگد صفور کے حاضر و ناظر ہونے کا مشاجدہ کریں فیض کا تنویو
المحلک و المحادی للفناوی کی بیاری باری تغیر دالمعانی ج ۱۳ معرفی مدام مطور مرمع

آ کھ والا تیرے جوین کا تماثا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

اب ایک دوحوالے خاندان دیل کے بڑے چیٹوا کے دکھاتا ہوں تا کد ذریت اساعیل کی بدلگائی کا قافیہ نگ ہواور کفر وشرک کی مشین کا منہ بندہو، نہ تسلیم کرتے ہے اور شدا نکار کرتے ، نہ جائے وقتی نہ دونے باندن۔

شاوول الله صاحب لكصة إلى:-

لها دخلت العدينه الهنورة وزرت الروضة العقدسة على صاحبها افضل الصائرة والسليمات رأيت روحه صلى الله عليه وسلّم ظاهرة بارزة لا في عالم الارواح فقط بل في المثال القريب من الحس فادركت ان العوام انها يذكرون حضور الني صلى الله عليه وسلّم في الصائوت وامامته بالناس فيها وامثال ذلك من هذه الدقيقة.

" جب میں واض مدیر میروہ ہوا اور روضیر مقدس رمول انقصلی انقد علیہ وحکم کی نہ یارت کی تو آپ کی روح مبارک وحقدس کو مجعا ظاہر اور عمیال شدفتا عالم ارداح عمی بلک عالم مثال عمی ان آن محمول ہے قریب یاس میں نے معلوم کیا کہ جو لڑک کہا کرتے میں کدآ س حضرت ملی انقد علیہ وحکم نماز میں خود موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو قماز میڑھاتے ہیں اور اسک یا عمل وہ میک وقیقہ ہے۔" (فوٹ ) بیر ترمیمی ان کے کھر کا ہے۔

> فیوش الحریش نشاه ولی انتصفی ۲۷ مطبوعه رخیمیه دیو بندمع ترجمه اردو -نیز وزی شاه ولی انتصاحب فریات مین :-

ثم توجهت الى القبر الشامخ المقدس مرة بعد اعرى فرز السي صلى الله عليه وسلّم في رقيقة بعد رقيقة فتارة في صورة مجرد المظهوت والهبية وتارة في صورة الجذب والمحية والانس والانشراح وتارة في صورة السريان حتى اتخيل أن القضاء معنلئ بروحه صلى الله عليه وسلم وهي تتموج فيه تموج الريح العاصفة حتى أن الناظر يكاد يشعله تموجها عن ملاحظة نفسه الى غير ذلك من الوفائق (يُمِثرً الحُرِيُّن الحُرِيُّن الحُرِيِّة)

" چری سوج بوارد فدر عالیه مقدسک طرف چند باراتو ظهر قرار ارسول الفصلی الته تعی فی مدیده سم سه اطافت میں بعد اطافت کے مجلی اقاقت کے محافظ مورت بجر اعظموت و بہت میں اور مجی صورت بغد بد المجت اور انس واخراح میں اور مجمع صورت سریان میں تی کہ میں خیال کرتا تھا کہ تمام افغا مجری ہوئی ہے آ حضرت علے افسانو آ والسلام کی دوح مقدس سے اور دوح مبارک اس میں موجیس ماردی ہے اند

بوائے تیز کے بیال تک کرد کھے والے کوشون اور لطافق کی طرف نظر کرنے سے باز رکھا تھا۔'' ٹیز وی شاہ صاحب فریاتے ہیں:۔

لم يزل صلى الله عليه وسلم والايزال متوجها الى النعلق مقبلا اليهم بوجهه. ... لما كان وجهه صلى الله عليه وسلم الى النعلق كان قريباً جدا من ان يرتفع انسان اليه بجهد همته فيفينه في ' نانبه اويفيض عليه من بر كاته (فيض الحرين صفر ٢٠٠)

"بیش آ ل حفرت ملی الفعظید و کلم حقوبه بین خلقت کی طرف اور مد کے ہوئے ہیں ان کی طرف- جس وقت آپ سوج ہوئے بین طاق کی طرف قرنبایت قریب ہوتے ہیں کدانسان اپنی کوشش ہمت سے عرض کرے اور آپ فریا دری کریں اس کی مصیبت بھی یا اس پر پرکتیں افاض فریا کیں۔"

ان اولی الناس بی المعقون کی بیند جملکیال بین الرحم کے عالم بیدادی کے سب مشاجه ات کا اگر احصاء واحاظ کیا جائے تو کی وفتر بھی ناکاتی ہول کے حضور صلی انفاظ و ملم کے " عاضر و ما قرن ہونے کی دوسری ش تینی آپ سے " ناظر" ہونے کی چند صدیثیں طاحقہ ہول۔ ( قوت باصرہ سید عالم صلی الناعلی در کم

ا - ام المومنين حضرت عائشة رضى الله تعالى عنبا فرماتي بين: -

كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يرى في الظلماء كما يوى في الضوء.

" حضور عليه الصلاة والسلام اندهير يمن ايسه ديمجة متع جيها كدوثني من ويكها كرت حد "

( لیش روش اوراندهر سدیمی بکسال دیکھتے تھے )اخوجه ابن عدی والبیہ بھی وابن عسامی ۔ انصائص الکبری للسیوطی جلداصفی ۲۱ - محدۃ القاری شرح مح یح بخاری لوا مام العینی جلد ۵ صفح ۴۵۳ باب تسویة الصفوف)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء اخرجه البيهقي( النّصائكس/تُكيرُنُ طِداسُمْ.(١٧)

" حنور دات کے اعم جرے ش ایے دیکھا کرتے تنے چیے کدون کورڈ ٹی ش ویکھتے تنے علیہ اصلوٰ والسلام۔"

ه حضرت الا بريره وشخى الفتاق في حت روايت ب كرمول النشاطى الفصطيد كلم في أمايا:.. هل ترون قبلتي هفها و الله ما يعضى على دكو عكم و لا خشو عكم واني لاوراكم وراء ظهرى (1). (رواها انخاري بلدا التي ۱۶۳) الاست تحس كر سر فرسط الدرسالي الرواد الدكر على رفض ما سارة و الدار

وانی لاهزا تھ وراء معلموی(ا)۔ اردادہ اندان بعد است. " میٹم آریکھنے ہوکر برار آن الاطرف ہے اٹھاکی آئم شہمارا ادکو کا گھر پڑگل ہے اور شہمارا ششورا (جودل کی کیفیت ہے اور مید کاراز ہے ) جمعے پیشیدہ ہے اور بے قبک عمل حمیم ب

ا بِي مِينِهِ بِيحِيدِهِ بِكِمَا بول-'' ابِي مِينِهِ بِيحِيدِهِ بِكِمَا بول-''

وفی روایهٔ مسلم عند " ننی والله لابصر من ورانی کما ابصر من بین یدی" وفی روایهٔ مسلم عنه "هل ترون قبلتی هاهنا فو الله ما یخفی علمی رکوعکم و لا سجودکم انی لاراکم من وراء ظهری". (گیخسلم جلدا صفح ۱۸۰۰ خسائس کم کالسی طیح جلدا صفح الافی روایة عبدالرزاق فی جامعه والحاکم وابی نعیم عنه مرفوعاً".

انی لانظر الی ماورانی کما انظر الی ما بین یدی". · (مُسانُّس کمرگاجلداصفی ۱۲)

م مسترت انس رضی انتهاقی عندے روایت ہے کہ تی کریم ملی النهاقالی علیہ وطم نے فرمایا:۔ مالی اوا کھ محلف ظہری رواہ البخاری وقی روایہ :" فانی اوا کھ من

وراء ظهری"

(صيح بخارى جلدا صفحه ١٠٠ مِشْكُوْة بابتسوية القف مفحه ٩٨)

" بِشِك مِنْ تَهْبِينَ إِنِي نِينَهُ بِيجِيهِ وَكُمَا بُولٍ-"

وفى رواية مسلم عنه." قوالله انى لادراكم من يعد ظهرى" وفى رواية مسلم عنه. فانى اراكم امامى ومن خلفى ثم قال واللدى نفس محمد بيده لو رايتم مارايت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا قالوا وما رايت پارسول الله قال رايت الجنة والنار.

1 مورواه مالک وصیعد بن صصور و حسلم وابن مودوید تغیرد دمنو رطد ۵ صفح ۱۲-۹۸ فیفی

" پس ئے شک میں آ گے بھی ویکھا ہول اور میچے بھی ویکھا ہوں پھرفر مایا ہم اس ذات کی کہ رس کے بیٹر مرابع اس ذات کی کہ جس کے یہ تقد رت میں میری جان ہے جو میں ویکھا ہوں اگر تو رکھوڑ ہے اور روز نے کو ویکھا میں جن اور دوز نے کو ویکھا میں جن اس محیح ملم جلوا مقبل ام کے اس کے اسانگھ کم بری جلا اصفحہ 14)

۵ حضرت ابوسعيد خدري رضى النه تعالى عند يدوايت بكر حضور عليه العمل قوالسلام في قريايا:

انی ادا کم من وداء ظهوی ـ اترجهاپرهیم ـ ( نصائص کیری جلداصفی ۱۱) ۲-امام کیابر نے الله تعالیٰ کے اس تول – الّذِی کیرک توجیح تَعَقَّقُومٌ کی وَتَعَلَّبُک فِی النّبِی مِی کی تغییر صُل فرایا۔ کان دصول اللّه صلی اللّه علیه وصلہ بری من منطقه من الصفوف

ير من الابت على المستول الله عليه وسلم يرى من خلفه من الصفوف كمايرى من بين يديه". اثر جائميرى فى متده وابن المرد دفى تغيره والبيتى نصائص كرفى طدا صفح الا-وايضاً اخرجه صفيان بن عيينة والفريابي وصعيد بن منصور وعبدبن حميد زابن جوير وابن ابي حاتم وابن مردويه-

ر این این و بادر دان می دود و به عن این عباس تغییر در منثورجلد ۵ صفحه ۱۹۸ ترکرام اورشراح عمد شن فرمات بین کرحضور علیه الصلوّ والسلام کامید و مجمنا سرکی آنجمول سے حقیقی و مجمنا ہے۔ امام سیونی فرماتے جن : \_

> قال العلماء هذا الابصار ادراك حقيقى خاص به صلى الله عليه وسلّم انخوقت له فيه العادة ثم يجوز ان يكون بروية عينيه انخوقت له فيه العادة ايضا فكان يرى بهما من غير مقابلة .... وقيل كانت له صلى الله عليه وسلّم عين خلف ظهره يرى بها من ودانه دانما وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يصر

> > بهما لا يحجبها ثوب و لا غيرة. (خصائص كرئ، طدا سخر ١٦) المانووي ومدة النه علي فريات بن :\_

وردالشرع بظاهره فوجب القول به قال الفاضى قال احمد بن حبل رحمه الله تعالى وجمهو رالعلماء هذه الرؤية بالعين حقيقة رُوونُ شُرِيْ مُسلمِ بلداصحُ ١٨٠٠)

امام مینی فرماتے میں:۔

\*4

420

قال احمد وجمهور العلماء هذه الرؤية رئينةليين حقيقة و لا مانع له من جهة العقل وورد الشرع به فوجب القول به ـ(محرة القارئ شرح كم يخارئ طده مخر ٢٥٠١ ـ ٢٨١ باب تسوية الصفوف وباب المخشوع في الصلوة )

شاه ولى الله صاحب عديث" فو الله ها يخفى على خشو عكم و لا ركو عكم انى لاراكم هن وراه ظهرى" (رواه مالك) كرتحت رقطرة بن..

> اقول الاظهر ان يقال خلق الله تعالى له ادراكا يدوك به ماليس في العادة ادراكه معاقمه كان او سيكون ومعا هو غاتب عنه او ليس في محاذاة بصره بمنزلة رؤية البصر والله اعلم.

(مسوى عربي شرح موطا جلد ٢ صفحه ٢٩٦ لشاه ولى النفاه طبوء رهيميه وبلي)

منا هر زدفقیرآن ست که خدائے تعالیٰ علق قرم دو ادرائے رادر دننائے آن حفرت ملی انته علیہ وسلم کدے دیمیا آن چیزے راکہ خلاف عادت است ادرائی آن از آنچیسالی بودیا آئی تدوے شووہ آئچے پوشیدہ است از چشم اویا آئچینیست در برابر بھرادو آن ادراک بمول رؤیے بھر کی بود دھسول کم نام دانشہ کاملی

(مصفی شرح فاری موطالشاه ولی الله جلد ۲ صفحه ۲۹۷\_۲۹۵)

حطرت الس رض الفتحال عندوايت كرت بين كه تصويط العلق قدواللهم في فرايا: . فوالله انبي لاواسكم عن بعدى . (شنق عليه مح بخارى جلدا صفح ١٠١ يحيم سلم جلدا صفح ١٨٠ على المعالم علدا صفح ١٨٠ ع متخذة شرفيف باب الركوح عديث قبرا صفح ٨٢)

'' بعنی الله کی قسم میں شہیں اپنے بعد و کیشا ہوں اور دیکھوں گا''۔

امام محتی فرماتے ہیں کہ امام واؤد کی نے'' بورگ'' کی تغییر میں فریایا یعنی من بعد و فاتھ ہے۔ (عمودالقاری جلد ۵ صفحہ ۱۸۱ وزود کی جلد اصفحہ ۱۸۰)'' لیننی بیند از وقات بھی ہی تنہیں دیکیتار ہوں گا''یہ نقلہ علیہ۔

٨\_ حضرت عقبه بن عامر ہے روایت ہے كہ حضور عليه الصلوٰ قوالسلام نے فر مايا: \_

ان موعدكم الحوض واني لانظر اليه وانا في مقامي هذا. الحدث

'' تمباری ملاقات کی مجد حوض کوثر ہاور بے شک عی اس (حوض کوثر ) کوای مجدے دکھ رہا ہوں۔'' (متنق علیہ شخ بخاری، جلدا، صفی ۱۵، وصفی ۵۰۸ جدد ۲ مفی ۵۵۵، ومجح مسلم جلد ۲ صفی ۴۵۰ )(۱) مشکلو تا با انگرامات کے بعد باب وفات النمی صفی ۵۳۵) خیال رہے کہ حوض کوثر جنت علی ہے اور جنت ساتوں آ تانوں ہے اور ہے۔ جن کی نظر ساتوں آ تانوں کے پارجاتی ہے ور میں کا کون سا گوشان کی نگاہے گئی ہے کوئی نبیر مسلمی انصلیہ وسلم۔ 9۔ حضرت ابود دوا مرضی انتہ تعنی عند ہے دوایت سے فریا!۔

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشحص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لايقدروا منه على شيء (رواه الترمذي باب العلم بدم سخي ٩٠٠ مثارة كآب اطراقس مستود (٦٥)

" بم حضورتطير الصلوة والسلام كرساته تقركة ب ف إني نظرة سان كي طرف الفاق اور فرما ياكسيروقت ب(صافى المستقبل كوائي آنكه سرد يكما) جب كه علم لوكول سر چيمن لياجات كافق كراس برباكل قابوت يا كيم عرف"

۱۰ حضرت اساسد بن زید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کر حضور حدید پاک کی پہاڑیوں می سے کسی پہاڑی پر چڑھے پھرفر مایا:۔

هل ترون ما ازی فالوا لا قال فانی ازی الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المعطو. (رواه ایخاری جلداصفی ۲۵۳ وسلم جد۳ صفی ۴۸۹ برشکتن <del>:</del> کتاب افتن نصل اصفر ۴۵۳ )

'' جو يمن د كيور با بول كياتم بحى د كيمية بو؟ عرض كيا كدنين \_ فرمايا بين تمبار \_ مُحريف بارش ك طرح نشتر كرت و كيتا بول \_''

الدحفرت ابوذرت روایت ہے کے حضور نے فرمایا:۔

انی ازی ما لا ترون واسمع ما لا تسسعون . المحدیث روادالرّمُنی و اتن بادبستگوة باب ابریکا ، والخوف فصل ۲ مستحد ۵۵٪ والحاً م الحتج الکبیر جلدامسخد ۴۵٪)

<sup>\*</sup> ـ لفظه و الله لانظر الى حوصى الان. ٢٠ منه

'' کہش جود بکا ہوں وہ آئیں ہوئی اور شل جو ستاہوں وہ آئیں سنتے'' ان احادیث سے معلوم ہوا کہ تعنور کی چھ دور ٹین دقیب بین اندھیرے بھی بھی دیکھتی ہے۔ ہم رے رکوم بھوداور خش کود بھی ہے۔ آگ یکھے برایر دکھتی ہے، جنت ودوز ٹی دیکھتی ہے، ما کان کود بھگتی ہے، ما بھون کود بھتی ہے، بندمر پروہ پائی کے بھی میس دیکھتی ہے، موشی کوژ کود بھتی ہے، سلب علم والے زمانے کود بھتی ہے، آئے والے اعتران کو دیکھتی ہے۔

آ ہے اب وسعت نظر سید عالم مسل الفاقعا فی علیہ وسکم ہے حصل آ یک جاسم حدیث پڑھے۔ ۱۲۔ حضرت عمدالله بن محررشی الفاقد قالی عمباے دوایت ہے بے حضور سید الرس ، عالم کل و ناظر کل سلی الضعلید و کلم نے فرمایا:۔

ان اللّه تعالى قد دفع كى الدنيا فانا انظر البها والى ما هو كانن فيها الى يوم القيامة كانها انظر الى كفى هذه. رواوليم بمن حماد( التوثّى 187 هـ) ولا من جعع العسند الوسالة العسنطوفة منح ٣٣ فى كتاب الفنن والعلاحج- بيم الوائم للسيخ ميم 19 اجراب لدنيا امام تسطل فى على مواجب لدنيا امام تسطل فى جلام عمل 19 وشر حلازة فى جلد مع مع مم كنزامن العلى التي طبع قد يم وكن جلد مع من من مع مع من من مراح ديوان ابن الفاض للمنظمى وحق فى جماع من من مع مع من من من من من ديوان ابن الفاض للمنا وحق فى المنا وحق الله بكى وحق فى جلام المنطق 19 وقت من المنا من من المنا وحق الله بكى وحق فى جلام التنا وحق الله بكى وحق فى جلام التنا وحق الله بكى وحق فى جلام التنا وحق الله بكى وحق فى جلام المنا وحق المنا والمنا وحق المنا وحق المنا وحق المنا وحق المنا وحق المنا والمنا والمنا وحق المنا وحق المنا وحق المنا والمنا وحق المنا والمنا والمنا والمنا والمنا وقت المنا والمنا وحق المنا والمنا والم

'' بے خلک الفعاق آنے بھرے مانے ماری دنیا کوئیش فرما دیا ہے۔ ترعمی اے اور جزر کھے اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکے رہا ہوں جیسے اپنی اس تنسیل کو دیکٹ مدا ''

( حقیب ) خیال رہے کہ اصحاب تخریخ والے اکر تحد ثین اس حدیث پاک کو حضرت این عمر ہے اپنے اپنے طمر تین ہے روایت کرنے والے تمین(1) مخریجین محدثین ہیں۔ ایک امام تھیم بن تھاد ( حتو فی ۴۳۸ھ ) ہیں جمن کی روایت ابھی گذری دوسرے امام طبر انی ( حتو فی ۳۹۰ ) ہیں اور تیمرے ام م ابو ٹیم ابھہ بن عبدالند (حتو فی ۳۳۰ھ ) ہیں مطبر انی اور ایٹھم کی روایت یوں ہے:۔

ان اللّه تعالى قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها و الى ما هو كانن فيها الى يوم القيمه كانما انظر الى كفى هذه جَليَان من اللّه تعالى

ا تقرافی معلون کے مطابق کرد اپ (کفا قال المحدد البرطاوی فی الانباء) بوسکا کے کاس سے زود کدش

جلاه لنبيه كما جلاه النبيين من قبله. (رواه الطبراني في الكبير وابو نعيم في الحليه عن بن ععو دعنى الله تعالى عنهما رزيارات جامع صيرللم يوفي من التي الكيرللنها في جلااصفي ٣٣٠ كزاهمال معلى المتح طبح قديم دكن جلدا منح ١٥-١٠ انباء المصطف لسيدنا اكل معزت منح ٨ كزاهمال معلى لتحق طبح بديدلدام و ١٥٠ـ ١٥٠)

"ئے فئک الله عزوم نے ماری دنیا میرے ماسے کر دی ہے قبل اے اور جو پکواس میں آیا مت تک ہونے والا ہے سے کوالیے دکھے رہا ہوں چھے اپنی اس تھی کو دیکھا ہوں اس روش کی تھے سب جوالتہ نے اپنی ٹی کے لئے روش فر مائی چھے جھے ہے پہلے انہیا ہے لئے روش کی تھی"۔

علامدزرقانی نے اس صدیث یاک کی اول شرح کی ہے:۔

(ان الله قدوهم) أساطه و كتف (لى الدنيا) بعيث احطت بجميع مافيها (فانا انظر اليها والى ماهو كانن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه) اشارة الى انه نظر حقيقة دفع به احتمال انه اريد بالنظر العلم زرة في شرح موابب جلد عصور ٢٠٥٠٣. قال الممناوى" وقد تجلى له عليه الصلوة والشلام الكون كله وزويت له الارض باسرها فارى مشارقها ومغاربها.

(فيض القدرجلد ٣ صغي ٥٢١)

حضورتو سیدالانام ہوئے، آپ کے غلام لیخن اولیا مرام، ان کی وسعت نظری کے چند حوالے لما حظہ ہوں نےوث التقلین حضرت کی الدین عمدالقاد رجیلا ٹی رضی انفیقائی عشر ماتے ہیں \_ نظوت الی بلاد اللّٰہ جمعاً

كحردلة على حكم اتصال

(قىيدەنۇ ثيە)

بعض نام کے تشتبند یوں کے لئے کھے قطر یہ عادف معدائی مولانا عبدالرحمن جامی قدش سرہ السامی نظی نششندی (متو نی ۱۹۹۸ھ) معنزے خواجہ بہاؤالدین نششندقدش سرہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ کہ عنرے عزیز ال علیہ الرحمیۃ والمغفر ال سے گفتند کہ زمین ورنقل ایس طا کفدیجوں سنوۂ ایست وماسیکو تکم

چل دوئ ناخنے است کیج چزاز نظرایشان خائب نیست۔ (گلمات الانس شریف فاری ، حالات فواجہ بها والدین تشکین درجہ الفعلیہ منو ۴۸ ۲۰۰۸ منو آلیکو دکھنوک

و بہ بہوا ہوں۔ \* حضرت عزیز ال علیہ الرحمیۃ وافظر الن قربات میں کہ اس گروہ (اولیاء) کے زویک (ساری) زیمن ایک دسترخوان ہے اور ہم کئے میں کہ ایک ناخن کے برائر ہے، ان کی نظرے کو کی چیز خائب نہیں۔ محل ہے، الائم اردوم کے ۱۹۸۸ مطبور ٹالشاہ الے کیا تھ کا دکال اور)

حاشاہ کا مارس ہے کہ مصدیث ان اللّٰہ قلد وقع کی الملدنیا حضورعلیہ الصلوّٰۃ والسلام کے : طرکل اور '' خلاصہ کلام ہے کہ عالم کل ہونے جفلق الدلالة ہے جس کوفر کِتی تخالف کا عمار سحوّل کھی تسلیم کرتا ہے بال فریق تخالف تھالوی صاحب سے کے رحمار مؤول تک ) اس حدیث شریف کودوکرنے کے لئے ایک حرب استعال

کرتے ہیں۔ وہ ہے ہے۔ مسوال ۔ برصدیت ضعیف (۱) ہے کیونکہ اس صدیث کے بعد کنز انسمال جلد ۲ صفی ۹۵ یم ہے کہ سندہ صنعیف عدیث ضعیف سے تو محل کی ٹیمی ٹابت برسکما چہ جا تیکی آم لوگ اس سے ملم کی اور صفر وناظر کا تھتے دہ بت کرتے ہو۔

ونا هر قاملیده تا بعد سرے بود۔

جواب سنا ملاکی و اصافر و کا طرحید عالم منطقة ( حم کوهنا مرفلید می گی شارکیا یا سکت ب اوران کے اثارت کے واسل و اس کا منطقة ( حم کوهنا مرفلید می گی شارکیا یا سکت کے اوران کے اثارت کے لئے دلیا تھا کہ اوران کے اثارت کے لئے دار اور مرحیت کا اس کے کہ خاصل میں اس مسئل کے بات میں مدیدے یا سے کوئی خاصلتی میں بات کہ کہ کا مسئل کی تا مسئل کی تا میں ہوئی ہے جوآ یا ہے تر آنی آزار کسٹیلٹ کشور میں اور میں کا میں میں موجود کے ایک میں کا میں میں موجود کی اس مسئل کی تا مسئل کے تاریخ کا اس مسئل کی تاریخ کی کی مدین فسیف میں اس کی تاریخ کی تاریخ کی مدین فسیف میں اس کا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی دوران اوران میں دین فسیف میں تاریخ کی تاریخ کی دوران اوران و ریخ کی تاریخ کی تاریخ کی دوران اوران اوران و بران کی تاریخ کی ت

بیچار پس مجر ۱ فقیر ایزاد ، علی کیر آیا ہے کہ تین محدثول نے اس مدیث کا افزات کیا۔ بیم من ترود ، چھار پس مجر ۱ فقیر ایزاد ، علی کیر آیا ہے کہ تین محدثول نے اس مدید کا کارون کا کہ اور در ان کی ہے اور مداری کی مد سے بیچا کوئی نے گھرائن میں تھے 13 مرد کا بالے معدث مشترک ہے مورف ہے اس

طرانى ، الإثيم (كذا قال المعجدد البريلوى في الانباء)"مسنده صعيف" والاجماهيم بمن جماد كردوايت سيمتعلق بجوكز العمال جلد ٢ صفح ٩٥ يرب بيرفتوكى "سنده صعيف" والاطراني اور الإثيم كي دوايت مندر ديكتر العمال جلد ٢ صفح ١٥٥ كي بعد تيم \_

#### ايك ہزاررو پریفقدانعام

اس خص کودیا جائے گا جو یکی جمل (صندہ صعیف) کنز العمال عی طرائی اورا بوقیم کی روایت کے بعد دکھا و سے جوجلد اس خور ۵۰ اپر ہے۔ یہ قیامت تک کوئی نہیں دکھا مکن توجب بی معلوم ہوا کہ سندہ صعیف نیم بن تماد کی روایت سے متعلق ہے تدکی طرائی اورا بوقیم کی روایت سے۔ تو ایک حدیث کا ایک مندسے ضیف ہوتا اس بات کو کے مستوم ہے کہ اس کی سب سندیں شعیف ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اللہ اور الکاف الی حکم المضعاف کا اقادہ یا زوجم طاح ہو۔

جواب نمبر ٣٠- كى مديث كے متعلق ايك محدث كافتون ضعف اس بات كومستزم فيس كدوه مديث سب محدثین کے زو یک ضعیف ہو۔ بسااد قات بول ہوتا ہے کہ ایک مدیث ایک مدیث کوایک سند کے اعتبار سے ضعیف کہتا ہے۔ پھر وہ می محدث ای صدیث کو دومری سند کے اعتبار سے مجھے کہتا ہے(چنا مجے اس صدیث کے متعلق فیم کی روایت کے بعد امام علی متل کاسندہ صعیف کہتا اور طبرانی اور اپوضیم کی روایت کو بہال جمع نہ کرنا اور پھرو ہال بلیحدہ ذکر کر کے ان کی روایت کے بعد فتو کی ضعف ندویتا اس بات کی طرف مثیر ب که طبرانی اور ایونیم کی روایت ضعیف نبیں بلک ان روایتوں سے بیر حدیث صحح - هكذا قانوا وفيه وهافيه اوربسااوقات يول بوتاك كراك كدث الك مديث كضعف موضوع مجتاب اور دوسر امحدث ای حدیث کوشیح کبتا ہے۔ امام دار قطعی سیح بخاری کی بہت کی حدیثوں كوضيف كت بين اوربب ، عدش مح بخارى كى سب عديث كوم كت بين (ويكومقدمه فخ الباري) ابن جوزي نے بہت ي حديثوں كوموضوع كبااورا مام سيوطي نے ان كا تع قب كيا۔ طاحظه بول'' تعقبات سيوطي على موضوعات ابن جوزي'' اور لما حظه بوصديث'' أما مديمه العلم وعلى بابها" كم تعلق بخارى كتب بي \_ "ليس له وجه صحيح "ترفدي كتب بير ير" متر" ابن معين كت ين"كذب" ابن جوزى في احد موضوعات من ذكركيا - ذبى اس كامتع بوا- ابن جركى اور ا بن جرعسقلانی ادر امام سیوطی اور حافظ ابوسعید علائی کہتے ہیں کہ" حسن" ہے اور امام حاکم فرماتے ي كرا سيح" ب( نآدي صدير صفي ٢٣٠ واللوداء المنشرة ٥٠.٥١،٣٩ ) تواب آب ا نداز وکریں کہ صرف علی متنی یا امام سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) کے فتوائ صُعف اور وہ بھی صرف در بارہ

روایت هم سے بیکے فارت بوسکرا ہے کی اصل مدیث مسید کہ شین کے زد یک شعیف وقا فی رد ب۔
مال کا دام آخل فی (صوفی ۹۲۳ ہے) شارع بخاری کا مواجب شی اور علاسد زرقائی کا اس کی شرح شی
اور دام عارف میرافنی باشمی کا شرح دیوان ایمان الفارش شی اور علاسہ بائی کا جوام المحارش می اور مادسہ بائی کا جوام المحارش می اور مادسہ بائی کا جوام المحارش می اور مقاصہ بھی ہے اور متبول و
مدیث سے مضور کی وسعت علی پرامتن و کرنا تی اس کا بین شوت ہے کہ سودر یہ تی کہ اور متبول و
پائی ہے اگر جہ سند منیف ہو ۔ (مرقات بھدام مفردا)

چھ میں جو بھی ہے۔ جو کہ اور اگر بالفرس تین اور انتقال کے انتقالات اس مدیث کو سب محد شین کے زو کی بھی جھی ہے۔ م مشیف مان ایا جائے گھر کی جم مینوں کا کام چال ہے وہ ال طرح کے بیددے موشوع تو ہر کر ٹیم کی محد تقرار امار امام میدی کی تک الحجالات اللہ 20 ہے جو رواحت ورئے ہے وہ امام میدی کی تح الجو اس سے دیکھر تقدد کر زامال میدی کی تح الجواح ( جا مح کیر ) کی تول صدیث موشوع تمین محلی میں المجاری میں میں میں میں می فیل ہے اور مام میدی کی تح الجواح ( جا مح کیر ) کی تول صدیث موشوع تمین محلی میں تشہر مرایا نے تم الجوام مع میں جمال میں مدیث ہے مدیشین تقل فرمادی ان اس کی تی تمن مصول میں تشہر مرایا

ا ما یک وہ کنا تی سب صدیث کی مدیش سے۔ ۲- دومری وہ کہ جن کتب صدیث کی مدیش معنی جی جن اور بعض من اور بعض صفیف طیر افی اور ایونیم کی روایات کو ای حقم علی شاد قر با یا اور ایک کتب ہے جو ضعیف صدیثین قبل ہو میں خالبا اکثر ویشتر ان کا ضعیف ہوتا ہوان فرمایا۔ بہان ہے بات قابلی خور ہے کہ حدیث زیر بحث کو جب طبر افی اور ابو جیم ہے تنقل فرمایا۔ اس کے بعد اس کا صنعف شد تایا۔

مروبیدہ اسے بیدن ماہ سے مصندے۔ ساتیری ووکر بڑی کتب مدید کی مدیشی شیف جی ان سے احاد بیف تش کرنے کے بعدان کے صنحف بتانے کی ضرورت می تیس کیونکہ ان کتب کی طرف نسبت می صنعف کی واضح ملائمت ہے۔ اس تشتیم سے جمع الجوامع میڈی جامع کیبر کی احادیث کی محت اور ضعف کا باً سائی پید چس سکت ہے۔ ویکھو مقد مرحج الجوامع ومقد مدکن ایس ال وحقد مدالتی آنکیے )

فیخ عبدالحق محدث وبلوی قریاتے ہیں:۔

" وسیوطی ورجمع الجوامع احادیث از کسب کثیره آورده از پنجاه تجاد زاست شتمل برسمان ومسان وضعاف و گفته که در و پر حدیث نیاوردم که موموم پوشع باشد" -

(العنة الله عات جلد اصفيه ٨ والمقدمة في أول المفلوة - صفي ٤)

ادر کنز العمال جلد ۱ مشقی ۵ واطعی قد مح دکن په پوطیرانی اورا پوهیم کی روایت دری ب ووزیادت با مع صغیر سعتول ب ( دیگیوالتی آلکیپر جلد استی و ۴۳ س) جامع صغیر کی احادیث اورزیادت کی ترتیب با مع صغیر کی طرت ب اور زیادت کی احادیث بح حکم میں بیس ( دیگیومتد سرزیادة وکنز العمال جلد اصفی ۲ طبع جد بیرد کن وافق آلکیپر جلد اصفی ۳ سر ۴ مطبور معمود و با مع صغیر کی کی حدیث موضوع خیس و صفته عما تفود به و صناع او کذاب ( جامع مفیر مقرمتی ۳ معلور معر) علاسته بائی رحمد الله تعالی فرمات جین:

ولا يخفاك ان انتخابه (اى انتخاب السيوطى) الجامع الصغير منه (اى من جمع الجوامع ) ثم انتخابه الزيادة يقتصى امه لم يذكر فيه شيئاً من الاحاديث الواهية فاذن جل احاديثهما هى ما بين صحيح وحسن والضعيف قليل بالنسبة اليهما مع ان الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الاعمال كما هو مقرر.

(النَّ النبيجدامني ٥)

ال بيان سے دائع بوگيا كە حدىث ندكور "ان الله قد رفع لمى المدنيا" برگز برُزمُونُوع تبيين ند بردايت نيم اور ند بردايت طبرانى وايونيم - باتى ربا بمارا برسيل تنزل فريق مخالف وهبار ساديماك بالفرض بردايت طبرانى وايونيم صديث ندكوره روايت نيم كى طرح با نقاق جيح محد شين ضعيف بوق پير مجى بمارامدعا ثابت وه يول كداصول حديث كابيم سلم قانون سه كه صديث ضعيف تعدد طرق سے قوت باتى هـ بكد حسن بن جاتى ہے - مرقاة شرح مشكوة شيل ہے:

رتعدد الطرق ببلغ الحديث الضعيف الى حد الحسن وقال ابن الهماء وقول من يقول في حديث انه لم يصبح ان سلم لم يقدح لان الحجة لاتنوقف على الصحة بل الحسن كاف" مرتات بلام مقرام آخر فصل الثاني باب ما لا يجوز من العمل في الصحن كاف" مرتات بلام مؤدام و فصل الثاني باب ما لا يجوز من العمل في الصلوة و نحوه في قنح القدير بهدا سخ دام الصلوة و نحوه في قنح القدير بهدا سخ دام المحبوبة عن بلاما الحياب المعبوبات للمسيوطي باب المصاقب الامام ابي حنيفة و وصواعق محرقه لابن حجر، تعقبات للسيوطي باب المصاقب حديث النظر الى على عبادة، واشعة اللمعات للشيخ بلام توسم في 2 ومقدم في حديث النظر الى على عبادة، واشعة اللمعات للشيخ بلام توسم في 2 ومقدم في اسخ دروايتول

اور طریقوں سے ل کر قوت یا جا آگ ہے۔ دیکھو اوالی للسوطی زیر صدیث من ولد له للنه او لاد و پیسیر شرح جامع مشیر للمناوی تحت صدیث فد کور نیز تیسیر شمی ایک صدیث کے متعاق ہے۔ صعیف لضعف عمد و میں واقف لکته یقوی بورودہ من طویقین اور بہاں تو ہیں دیثان الله فد دفع لی اللہ نیا دوئیں بککٹی طرق اور تین روا تقول سے ٹابت سے ابتدا بصدیث قوت یا کر مقبول و مسلم بوکر حسن بن تی اور صدیحت نفشاکل و متاقب و رکناروہ تو اس سے یا حکم ا کام عمی صلت و حرمت عمری می تائیل احتجاج دلائی استفادہ واکنی ہے۔

قاضى شوكانى غير مقلد نے لكھا ہے:

ان الحسن يجوز العمل به عند الجمهور".( ثُمُّل الاوفارجُدا صحّى٣٢ونجوه في مقدمه الشيخ واشعة اللمعات وغيرهم)

جواب فيمره يز بريمل حزل كبتا بول كه بالقرض والحال مشابه وسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسم ووقيعة جميعة العالم على الته تعالى عليه وسم ووقيعة جميعة العالم عيشون كريس يرعالم سلى الوالا المعلى ووقيعة عندي والمحتفية الموسون المعلم عيشون المسيون والمعلم المعلم والمعلم والمع

عاری مرفات سی ۵۰ ماری سی فرمات من ۱۴ جاری و حرز مثین شرح حصن حیین جی فرمات میں:

قد اتفق الحفاظ ولفظ الاربعين قد اتفق العلماء على جوار العمل بالحديث الضعيف في فضائل الإعمال ولفظ الحرز جواز العمل

به في فضائل الاعمال بالاتفاق.

''نعنی بے شک تفاظ صدیث وعلاء دین کا افغاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف مدیث پر عمل جائز ہے۔''

امام ابوطائب محمد بن علی کی فرماتے ہیں:

الاحاديث فى فضائل الاعمال وتفضيل الاصحاب مشلة محتملة على كل حال مقاطيعها ومراسيلها لا تعارض ولا ترد كذلك كان السلف يفعلون

( توت القلاب قسل استقبل الاختتام ملخصاً جلدا مني ( توت القلوب قسل ۱۳۹۳)
" فضائل اعمال وتفضيل سحابه كل حديثين كيسي بهون، برحال جي متبول وما نوز جي، مقطوع بون خواه مرسل، نه ان كي تخالفت كل جائة نه أثيش ردكري ... ائد ملف كا يمي طريقه تقالم"

مقدمه الم اليوعمروا بن صلاح ومقدمه برجانيه وشرح الالفيه وتقريب النووي اوراس كي شرح مقديب الراوي ش ب واللفظ لهمها-

> يجوز عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسناد الضهفة ورواية ماسوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في فضائل الاعمال وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدى وابن المبارك قالوا اذا روينا في الحلال والحرام شددنا واذ روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا اه ملخصًا.

" محدثين و فيره علاء كزد كي ضعيف سندول على شائل اور ب اظهار ضعف وموضوع كم سواجرتم كى روايت اوراس ريمل فضائل اعمال و فيره امور هى جائز ب جنبيس عقائد واحكام تحقق نيس امام احمد بن خبل وامام عبدالرحمن بن مهدى وامام عبدالته بن مبارك و فير بم آئم سك اس كى تقريح محقول بوه فرمات بيس جب بم طال وحرام عمى عديث روايت كريم تتى كرت بي اور جب فضائل اوراس كى مثل على روايت كريم تو فرى كرت بيل ..."

فل العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز و يستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا.

بیعن موصوعہ۔ '' محد ثین وفتہا وغیر ہم علاء نے فر مایا کہ فضا ک اور نیک بات کی ترغیب اور بری بات ہے خوف دلانے عمل مدیث ضعیف برگر کیا گزاد سخت ہے جب کر موضوع شاہو۔''

اس کے علاوہ اس تم کی بہت موارات میں جن کا حصر کریں آؤ ایک جنیم مجلد تیار ہو، مرف بعض مزید حوالوں کی نشان دی کردیتا ہوں۔( فق القدر جلد اسف ۲۳۵ ء ۳۷۷۔ موضوعات کیر للقاری صفح ۳۵) تر شمی ایک حوالہ فیرمقلد کا مجل ملاحظہ کریں:

ا صاویت صنیف در نشاکل اعمال معمول بهاست " (سک النی م جلد اصلی ۲۰) تو محد شین سے ان بیانات کی روثنی شن نابت ہوا کرمدیث ان الله قد وفع لمی اللدنیا اگرچہ بالفرض بالا تفاق صنیف مجمع موتو پھڑمی اس سے صنور کی فشیلت اور منتبت نابت ہو کہ رہے گئے۔ فائد المنحشات ا

چواب نُمِس ۲ – مزید برسیل متول کبتا ہوں۔ اُکر بالفرش والمحال اس حدیث ان الله قد و فع لمی الله بنا کی کول ایک سند ضغیف نے ضغیف بھی شہوتی تو بھر بھی حضور علیہ الصلوّ قاطیہ والسلام کے لئے رویت و نیاوان ٹیما کا فارت کرنا ہما تھا کی پیکٹر شداواؤ تر سے حضور علیہ الصلوّ قاول المام کا تام و نیاوان لیمن کود کھنا امریکن سے بند کدام محال وصنحتا اور جروتیہ وکمال مکن حضور کے لیے فارت ہے جیسا کرای کتاب کے باب اول بھی انترو علیا مرام کے اوال کیٹر واکو دے۔ شخ حمد الحق محدث والوی کا بیاو اول کیٹر واکو دیے۔

مررت که بود برامکال بروست ختم برنیخ کدداشت خداشد بروتمام

علیدو تلم ۔

مسلمانو ! بیفتو کی ضعف ند آیت ہا دور نہ حدیث بلکدا کیک محدث کا قول ہے۔ ناظرین بیا آئی
منطق جج سے دراء الور گ ہے کہ شان مصطفظ کے متعلق تو محد ثین کے اقوال فیر معتبر قرآن وصدیث
ہے سندلا کا در فر مان مصطفظ کی صحت وضعف محدث کی تھے تضعیف پر بخی جب تک محد شین ادو آتمہ میں ک
کی بات نہ ایس اس وقت تک کی ایک صدیث پر عمل نہیں بوسکا۔ بیکون کی آت میں آیا کہ امام تل
متی بلکہ حافظ ایمن جمر بلکر تر فری بلکہ ابوداؤد بلکہ سلم بلکہ بخاری بلکہ امام جرضل بلکہ کئی بہن معین بلکہ
دار قطنی جس صدیث کو تھے کہدریں دوجے ہے اور جس کو ضعیف ہدریں و وضعیف ہے۔ مانتان سے گا کہ
در ارتفاقی جس صدیث کو تری کا گذری جل نہیں سکتے۔ آفاز تشکیلاً فرق۔

جواب نیرے برور سیدہ میں اس کی ماری کا اسلام معطوری جواب نیرے و برکا سندہ ضعیف "بد جواب نیرے کے برک سندہ ضعیف "بد جرح مبہم ہے جس میں اس کی تفسیل نیس کرنیم کی روایت کیوں ضعیف ہے۔ اس میں گونیا راوی ضعیف ہے۔ اس میں گونیا راوی ضعیف ہے۔ اس میں گونیا راوی ضعیف ہے اور کی دوشوف کیا ہے۔ کیا اس میں ایسا طعن تو نیس جوابقش کھر میں کے فردیک

طن ف نه بور اور جرح وطن بم بسے مدیث بحر دح ٹیمن ہوتی بلکدو و قائل مگل رہتی ہے۔ دیکمومنار لائی الرکات نمی صاحب تغییر ھارک می مجرات کی شرح نورالانو ارش ہے:

"والطمن المبهم من اتمة الحديث لا يجرح الراوى عندنا بان يقول هذا الحديث مجروح او منكر او نحوهما فيعمل به الا اذا وقع مفسرًا بما هو جرح منفق عليه الكل لا مختلف فيه بحيث يكون جرءًا عند بعض دون بعض ومع ذلك يكون الجرح صادرًا ممن اشتهر بالنصيحة دون التحصب". (الرمالة الرافق 1874) مبحث طعن يلحق الحديث والرافق الرافق الحديث والرافق المال المرافق من مترض كي عدر لك وايا تم كروس عكدال كي عيمان فرارتك مجرض كي عدر لك وايا تم كروس عكدال كي لي ميمان فرارتك مجراك عدوسكا

#### فريق مخالف

مولوي سرفراز ديوبندي

سرعد يك (أن الله قد دفع لمى الدنبا) طقد رابدك بي حمل محتفاق تمام محدثين كا القال بي كراس طقد كل عديثين قائل اخترارتين چنانچ شاه وال الشاصا حسية (تجة الثه البالد جلد اسفح و ١٩٣٠) هي) اورشاه عبد العزيز صاحب لكعة بين سايرا عاديث قائل احترافيت تدكد دانشات مقتيده يأميم بيّل باحسك كروشور ( كالدنا فدسفح ع) تمريدانوا ظرحتر محاكم المنع جهارم بلغظ -

# خويدم علماء إبلسنت منظورا حمرفيضي

ارے ثنان مصطفیٰ علیہ الصلوٰ 5 والسلام کی حدیث پاک کوجھوٹ ہے روکرنے والوسنواورالی سنو کسن كى بوجادًا ثناه ولى النه اورثاه عبدالعزيز صاحب ى كوّل كم مطابق اورأبيس" جمة الفه البالغة" اور" كالدنافعة" قاكى روى بدوديث (أن الله قد رفع لمي الدنيا) طِعْد العِدي ثين بكرطية الد ک بے کیونکہ اس صدیث شریف کوطیرانی نے مجی روایت کیا ہے جیسے کہ حوالے گذرے ما مظہ ہو (زيادت جامع صغيرللسيوطي الفح الكبير جلد اصفحه ٣٠٠ \_ كنز المتمال جلد ٢ صفحه ١٠٥ \_ موامب لدنيه جد ٢ صفي ١٩٢ اور زرقاني جلد ٢ صفي ٣٠٠ )(1) اورتسانيف طبراني كوشاه ولي الله اورشاه عبدالعزيز صاحب نے طقد ثالثه من ثار كيا ب أركيا عبد كر طبقد رابعه على - أنجمول كي اخن أنار كر بغور طاحظه و ( جية الله البالذ جلد اصفى ١٣٥ مطبوع منيريد ومثق طبع اول ١٣٥٢ هـ عجاله نافعه صفى ٢ مطبوع بجتبائي وللي و صفحه ۵ دراول فوائد جامعة مطبوعة ورمحمه)

مسلمانوا جن كآبول كے نام لے كرعياد مؤول ومحرف وضائن شان سيد عالم صلى الفاقعاتي عليه وسلم كي حدیث شریف کورد کرنا چاہتا تھا آئیس کتابوں نے اس کے جموث کو فلا ہر کر دیا۔ ع

جہ دلاور است وزدے کہ بکف جماغ وراد

پڑا فلک کوبھی دل جلوں سے کا 'ہیں ملاکے خاک نہ کردوں تو داغ تامنییں يائج سوروپيدنقذانعام أك شخص كوديا جائ كاجوية ثابت كردے كه الفح الكبير جلد اصفحه • ٣٠ مطبوعه

معركنز العمال جلد ٧ صغير ٥٠٥ طبع قد يم وكن \_موابب لدنيه جلد ٢ صغير ١٩٣ زرى بلد ٢ صغير ٢٠٠٣ يس بيصديث (ان اللَّه تعالى قد رفع لى المدنيا) طبر اني كي والدسي منقول نيس اورشاوولي الله نے ( تجة الته البالفي جلد اصفحه ٥ ١٣ مطبوء منير بيومش على ) اور شاه عبد العزيز صاحب في ( عباله ما فعد صفيد ٤ مطبوعه تجتبائي و بلي يس ) تصانيف طبراني كوطبقه ثالثه سينيس ممنا بكد طبقد دابعد سے منا ب عل

من مبادذ-ميسميدال ميس كوئ\_! ندنجر أشے گانہ کواران ہے بیباز ومرے آنیائے ہوئے میں

اورا اگر کوئی یہ کیے کہ چزنکداس حدیث کو ابوائیم نے بھی روایت کیا ہے اور تصانف ابولیم بقول شاہ عبدالعزيز صاحب وشاه ولى الته طبعه دالعديم شارين (2) لهذابيصديث طبقد رابعه كى بوكى توجى كبون كا

كائب كريق كالف كا ميار محرف ومؤول وخائن مواهب اورزرة في عديث خد كونقل كرت وقت اعترج الطيواني ك الفاظ كود كي ليتنابه ١٣ ف.

<sup>2-</sup> اگر يد بتشر ي فقعم شاه ساحبان كه اس قول ش نظر ي ميني ايونيم كي جين تسايف كوجة رابو ي شاركرا مي جدابو كي بر صديث كونا قائل احبار بنا نادريكبنا كدان كتب كى سب حديثين ياموضورة بين ياضيف لاغير ) كونكم عليه (بقيرا مي مغير م

بیعات ال فض کی حاقت ہے کم شہوگی جو میمیس کی ان احادیث کو جن کو ترقدی نے جائٹ بھی یا پیعاؤر نے شمن جی بازمانی نے شمن جی روایت کیا ،طبقہ نانے بھی جارکرے اور صحیحین کی ان احادیث کم چرکس بینکل وخوادی والمروئی وشمن این ماجہ بھی جائی جائک جینہ خالد بھی شارکرے اور میمیس کی ان جھایات کو تصانف ابی جم عمل مروی ہونے کی وجہ حافید رابعہ بھی شارکرے افلا معقلوں۔

س کا حوالیہ ہے۔ محدثین کا القات ہے۔ ع ایس کا راز تر آید ومردال جنس کشدہ

ع ول کے بہلائے کو غالب بیوخیال اجھا ہے قولہ چنانحہ شاہ ولی الله صاحب( ججۃ الله البالغہ جلد اصلحہ ۲۶ میں) اور شاہ میرانعزیز صاحب(2)

(پیرسوگراشد) الی فیم کوناتم انتخاط حاضر بادگاه دسول افت شخ الحدیث بزان کی انت (مقدر المق آنگیر ترسیسی ) انام جال المسان داند این بیرفی دارد انتخاط با است سب عمل بیرک آن بش که چیش بی جی بادد سمن کی ادار میشد می (ند کرمشوش کا حدا معرف می المستحق الدخلوی حق تصنیفهای المتراه استی که در افزار استخده می اصول المعصیف شوع کا کما مقط به موخد درجی ایجوان المستحق و کنز الهمال بیاد استی که ۸ عش جدد دکن والش اسکیر جدا امنی و معلم مدهر ما نفی

1. عن ابن عمر قال من باكل العراب وقد مسعاه وسول الله صلى الله عليه وسلّم فاصفا والله ماهو ص الطبات. حس ابن عامته صفحه ۲۲۱ بهب العراب ۲ ا. الفيضى 2 مئل الناطية كم كالمقترك سماطم في الكواكم قارارش الله وكالقترك شرك " لكوارك الناطية في إرابيدا يجمع فوج )

لكيمة بين' - اين احاديث قائل احمّاد ثيمتند كه درا ثبات عقيده ما عمل بآن باتمسك كرده شود ( كالسافعة صنحه كي اقول\_

نبرا۔ شاہ عبدالمترین صاحب رضہ الفاعلیات تقیم طبقات اور وکوی عدم احتاد علی اپنو والدم وحم کے تبع بین اور ان کے والد اس برقی تقیم و وکوئی کے موجد بوے اور بزے شاہ صاحب کی کتب (خصوصاً وہ جوابی طبدالو باب نجدی کی تا اڑات کے کرجرین شریفین سے واپس آ کے تعمیم) کیاوزن سے۔ یہ تقیم کی مطبوعہ کتاب" تحارف" عمل شاہ ولی الته صاحب کے ترجر یمی مسطور ہے۔ من شاہ علینظور نھے۔

نجر ۳ سٹاہ صاحبان کی عبارات کا جواب ہمارے فریق کالف کے عمار مؤول کی زبانی سنے جوہم ملل سنت کو ہزرگان ویں وائمہ محدثین کی عبارت کے جواب میں مبلّد مبلّد بنتی کرتا رہتا ہے۔ ہزرگان کی عبارات میں اگر متاسب تاویل کی توبائش ہوئی تو تاویل کردی جائے گی ورندا قبال کی اصطلاح میں ع اٹھا کر مجبّل دوباہرگل میں

ر بگل کیا جائے گا۔ او بلفظ بتر یا الواظر صفی ۱۹۲۸ ) اورای کتاب کے صفی ۱۳ پراس نے تکھا ہے۔

(ایر رگان دین اورصوفی کرام کی باش جمت ٹیس کتاب وصف سے استدلال بون کے صفی تا البنا ہے البنا

<sup>(</sup> بيسطى ترخ ) رسد العالمان أو كفف كرك رن كلما كادرت بيد خيد أن أن من شكرًا الؤكل غيرًا أو كافتان المع مقدمة وق شرح مسموم و مع رفاق مدير مديرة 19 ما كوار اليسم و 20 ما قاوي كا تار قالية في الدر وقاد في الريد وقاد كار اليسم ميات عي دخر سرح الفير من اسا مغير ومراء الفير

نبر ٣- يشخ الاسلام والمسلمين امام الل سنت مجدود ين ولمت اعلى حضرت مولا نا احمد رضا خان على الرحمة والففر ان كي زيان اور فيقد البيدكابيان .

اولا خودشاه صاحب اثبات عقيد وگل كانكافر مارب مي اورد وفضاك اعمال مين تسك يمنانى فيم به مهاد وكم انكس (۳۳) مي روش كرآ كه كه در با دوفضاك كي حديث ساستادكي عقيد وياكل كاشيات مين اواس بات دادار مستلد كي اتعلق ۱۴)

گافیاً: تصافیه خطیب ایوهم می طبیق راجی هم بین اورشاه صاحب بستان اکحد بین شن امام ایوهیم می طبیق راجی هم بین اورشاه صاحب بستان اکحد بین شن امام ایوهیم کی طبیق راجی هم بین اورشاه صاحب الاولیا «(2) است که نظیراً و رواسلام تصفیف خصره از (3) ما در وجیب کما بین بین ہے کہا سمار علیه اسمام می اور ایک باز دکتاب سبح جس کی نظیم اسمام می می اس قد دشمیت اور دروائی ماش کیا تحقیق و ایفصلای بین کما کی بین اسمام و اسمال می ایک کرند بین اسمام و اسمال ایک ایک می می اس قد دشمین اردو میشا می مطوعه توریخ رکا این می سیدن ایک می ایک ایک می می اسمال می ایک کرند از ایک می سیدن ایک می می اسمال و ایک می می ایک ایک می ایک و کلوری ایک می اسمال می ایک کرند و ایک ایک می می ایک و کلوری ایک می ایک می ایک می ایک می ایک می ایک و کلوری ایک می ایک و کلوری و کلو

ا - الكامرة معديثان المنه قدد وفعه في اللانها بيصفور طيه السقوة «أسمّاس يُفعيت تابت وبيّل يُستر بـــــــــــــ ولياه ونهاد كيالاب بالترش مدين تصفيف ي مؤدة المدينة المتواقد التركان وتشين بيّل . «النيني 2- يكن وتن تشجي رسبك مدينة الله فقد وفع في اللعبداً والينجم في علية الابايا وشيء من ايت كيار جمن ل من تاس له، معاصب وطب الممان جهريد النيلي

کرفن صدیث عمل محدثین کے بیناعت کل تسک میں) مجرامام جانقا ابوطا برطنی ہے ان تسانف کی مدح علیل نقل کی سیحان انشاکہ ال شاہ صاحب کا بیت ناحقاد اور کہاں ان کے کلام دو بیودہ مراو کہ کتیب سرام مرکبل ونا قائل استناد۔

ب و مر المراق الله المراق الدين المراق المر

بعونه تعالٰی - امدًا کستار

و ابقا- بی شاه صاحب قوة العینین فی تفضیل المنبخین(2) پس لکتے ہیں: "چول توبت علم صدیت: بطبقہ دیلی وخطیب واین عسا کر دسیدای عزیزان دیدند که احادیث محاح وصان را حقد چی مضوط کرده اندیس باک شوند بحق احادیث صغیفه وظلوبر کسلف آل دادید وودانسته گذاشته پوندوفرض اداوان از بر بحق آل ساک استحد حادیده شد

ایشاں اذیں جمع آس یووکہ بعد جمع حفاظ محدثین درال احادیث تال کشدہ موضوعات را ازحسان بغیر با(3) ممتاز نمائید چنانچ اسمحاب مسانید طرق احادیث جمع کروند کہ تفاظ محاح وحسان وضعیف اذیک دیگر ممتاز سازند کئی ہرووٹر کی راضا احالی محقق ساخت برناری وسلم و ترخدی وحاکم تیزا حاویث و حکم بصحت وحسن دمتا خرال دراحادیث خطیب وظیتہ اوقعرف خود ندابان جوزی موضوعات را مجروسا فت

بسعت وسس دمما ترال دواحادیث حطیب و بلته ادام رفته و این بود ن موصوعات را جروماحت و متاوی در مقاصد حسنه سان لغیر با از ضعاف و منا کیم تیزنمود فطیب و فلته او در مقدمات کتب فود بایم مقاصد نقر آخ نمود داند بستر اهد الله تعالی عن احمة الیسی صلی اللهٔ تعالی علیه و صلّم عیوا

مرقات جدا سخی 1- قال الفازی تحت حدیث صلوة قال السحاوی و رواه اس رسحویه هی توعیه بهساد
حسر، مرقاة حلد ۲ صفحه ۱۰ و رسوه هی الموقفا حلد ۲ صفحه ۱۰ و هامش حلاه الابهام صفحه ۵۰
لاس الفید الحوریه متم این گیر این تریز بربوش شاه الب بقیر ابوی ب کی ایک رایت کمشل کما "حس"
تریز این کیم جد سمق الدیمز می مقرم این مها کرکی روایت می سخول به و قبو دلک لا تعدولا تحصی المعطل
نکفیه الاشارة ۲ این مفرخی من

<sup>1</sup>\_ جِرَة التَّامِلِد اصلَى 3 حاا مطبور منيريده مثق\_ 1 أيفي

<sup>2</sup> يشم ودم إدفعل ودم ورشيبات وداقان ( كانبال ) مني ۴۸۳ م مطوريجي ئي مني ۱۲ يا خيري 2- سانه اين مح كرك رواد به اين عد اكر ( صطريق رايو سرسرس) ميتعيق فرس ترج بيا كسيده صعيد " "

<sup>3۔</sup> حافظ ابن جرا یک دوایت ابن عسا کر (جوطبقہ راجہ ہے ) کے متعلق فرائے ہیں۔' صدہ حسن''

a ملبقها در یکولیکی صرح تفرخ ہے کہ کتب طقد دابور بھی شصرف ضعیف محتل بلکہ حمال بھی موجود بیں آگر چینیر ماکردہ می بلاشیر فودا حکام بھی جست شد کھفا گل۔

خاهسًا - أثين شاه صاحب في اى جمت شي سن الي واؤدو ترفدي وأما في كو طبقه نانيه اورمصنف عبد الرواق واليمكرين الي شير وتصانيف الي واؤد هيا كي ويهم والمرافئ كوطبقه الشاور كتب ابوليم (1) كو طبية راميد هي مخاسا الم حيل جلال الدين ميد في خطبه تنج الجوام على قرباع بين:

ر مؤت للبخارى (خ) والمسلم (م) والابن حباناً (حب) وللحاكم في المستدرك

(ك)(2) وللضيا في المختاره (ض) وجميع مافي هذه الكتب الخمسة صحيح... سوى مافي المستدرك من المتعقب فانه ينبه عليه (وكلا مافي موطا مالك وصحيح ابن خزيمة وابني عوانته وابن السكن والمنتقى لابن الجارو در المستدرات فالمن مال ما معلم بالمسحة الضاً، من منت لاسداله و دن

المستخرجات فا لعز والبها معلم بالصحة ايضاً، ور مزت لابي دانود (د) وللترمذى (ت) .....وللنسائي (ن) ولابن ماجه (ه) ولابي دانود الطيالسي (ط) ولا حمد(حم) ولزيادات انبه .....(عم) و لعبد الرزاق (عب) ولسعيد بن منصور (ص) ولابن ابي شيبه(ش) ولابي ليلغ(ع) وللطير اني في الكبير (طب) وفي الاوسط (طس) وفي الصغير (طص) وللدي نعيم في الحلية (حل) ولابي نعيم في الحلية (حل)وللبيهقي (ق) وله في شعب الايمان (هب) وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فابينه غائبازة) اه مختصاً

و مصبحت بین مساون ... دیکودام خاتم انتفاظ نے طبقات نافیہ والد ورابعہ س کوایک کا نشق عمد محما اور سب پرین محمافر میا کداس عمل محمد جسن بنسونسسب کی ہے۔

سادسًا۔ خود جاب شاہ صاحب کی تصانف تغیر عزیزی و تحضا شاع عرب و فیر انا می جا بجا طبقہ راہد سے بکدان سے مجی اثر کرامتنا والی موجود۔ اب یا تو شاہ صاحب معاذ الفاء تود کام ایا نہ تھے۔ یہ یہ

عد و عال بيد و مدادي البيان المراق المراق المراق المراق المراق و المراق ووي الديلي (بقرا كا مخر) ...

ا دونما دام بالعز بر صاحب نماة تصافيد عام كوكي وقته رابدش كانا ب ( فؤال شمر ٤ ) الاف 2- ادونما دم بالعز بين حدب فرق مح اين والموسود ك ما كم كوكي وقته الاف سح الائراكيا ـ والا كد ان كى سب مدينس ك الي علامه هما و علامه معد لما المعمد لمن الداري تيم سردر سكنا كروزي نم مند من كون كون قد سري و الان قد ان كم و ان من مجمود المساحد كون المواقعة على ما المعالمة المواقعة على المستخدات العاصورة و العام حسن ولا يعراس عن درجة من المراكم الوسط المراكم المواقعة على المستخدات العاصورة والعاصورة والما حسن ولا يعراس عن درجة

الحسن "كوُرُ النِّيُ "مَوْ ٤\_٨.١ أَنْ 3\_كزاموال مِلدا مِقْ ٤ هـ هـ والنِّحَ الله جد اصلي ع. ٨.١ أف

منبا، ناتی تحریف معنوی کر کے احادیث طبقہ را ابد کوم مل و معطل شمرانا ان کے سرکے دیے ہیں ( فقیر فقیر فقیر کی کہا ہے اگل حضرت بجد دیر بلوی نے شاہ عبد العزیز صاحب کی تغییر کا در تقد سے مشکل ایرائشنی ماری ابوائشنی ماری ابوائشنی ماری ابوائشنی ماری ابوائشنی ماری ابوائشنی ماری المحلوق مرش فظیل ، امری المحلوق میں ماری توجت ، کماب الوقا و بیمتی مشروح مشکلوق ، شرح مشکلوق مشکل قائشنی ماری المسمان سے دوایتین نقل کر کے ان سے استاد کیا جواس کی مشکل و تیمنا کے مساحل کا حادیث مشروک کرنے کے حال کے المحلوق کرنے کرنے کے اس سامان سے دوایتین نقل کر کے ان سے استاد کیا جواس کی تفصیل دیکھنا ہے جوال دیکھ سے کا سے اس (1) واقع والوں کی احادیث متر و کہ ملف کومنی کرنے کے خات

(يقيسني كرشته ) سخد ٣ كتاب ذكور رواه الوقيم صفى ٣ رواه الوقيم صفى ٤ رواه أنكيم التريدي صنى ٤ رواه ابن عسا كرصني ١٥ رواه این عسا کرمنی ۱۸ -ای دوایت کے ماتحت قرماتے ہیں ازیں حدیث مستقاد کشت کردو تی جیار پارا بمان است وترک مجت میثان ملامسته مرت كال صفى ١٨- اين عساكر صفى ١٦- اين عدى فرودك صفى ٢٦- فلله الحديد كتبه الفيصبي على عنه ١٢ 1- احل معزت كايدكام شاء مردامع يرصاحب كاس كام كوكل كرد باب شادما حب طقدرابد ي معلق رقسطوازين ." طبق رابعهٔ احادیث کهنام ونشان آنبادرقرون سابقه معوم نه ود دمیاخمان آنرادوایت کرد واندیس حال آنبا از دوشق خالی نیست (فیه ما فیه) یاسلف تفص کروندوآ نبارااسل نیان اند، مشنول بردایت آنبام شوند بایانتد دوران تدمے وظع ویدندک باعث شد بھرآ نہار ابر ترک روایت آنہا اھ ( کالصفی ٤ ) کِبر آ کے شاہ صاحب عدم احتاد والا دعوی ای بنیاد برمتفر ع کر کے میں مختلین ناظرین شاہ صاحب کے اس کلام کے ساتھ المطلح والے بغور طاحظ فر باوی اورخود انصاف فر باوی ا**فال المشیع** عبدالقادر الشاذلي تلميذ المصف (يعني السيوطي) في ديباجة كتابه حلاوة المحامع انه سمع المصنف (السيوطي) يقول اكثر ما يوجد على وجه الارض من الإحاديث البوية القولية والععلية ماتنا الف حديث ونيف فجمع المصنف منها مانة الف حديث في هذا الكتاب يصر الجامع الكبير واحترته المبية ولم يكمله اه والفتح الكبير جلدًا صفحه؟ مطوعه مصرى وقال البهاني واحبر والسيوطي) عن نصبه انه يحفظ مانتي الف حديث قال ولو وجدت اكثر لحفظته قال ولعله لايوحد على وحه الارص الأن اكثر من ذلك ١٥(اللَّحُ الكِيرِ جِدا صَلَّى عمليوسِمُم )وقال الامام عبدالوؤف البساوي والستوفي ٢٠٠١ه ) تبحث قول السيوطي لانه (أي أن الجامع الصغير) مقتصب من الكتاب الكبير الذي سميته بحمع الحوامع وقصدت فيه جمع الاحاديث البوية باسرها وانتهى قول السيوطي؛ وهذا بحسب ما اطلع عليه المؤلف (السيوطي) اعتبار ها في نفس الامر لتعذر الاحاطة بها وانافتها على ما حمعه الحامع المذكور أو تم وقد احترته المبية قبل اتمامه. وفي تاريح ال عساكر على احمد. صح من الحديث سعمائة الف ( التالك) وكسر و الكسو هو العدد الذي يكون اقل من واحد كالتلك والرمع ويقابله الصحيح) وقال انوروعة كان احمد يحفظ الف الف (ول الكه) حديث صلى الله عليه وسلَّم فيش القدر بعدا مني ٣٣ (مرقات جدا صلى ٣٠ مقدمة الزغيب للمنذري جدا صلى على زرة في حل اموابب جدا صلى ٣٠ الرمالة المستلم فة صلى ١٤ كايجي عُوفا فالح رے كرانت وافظ والے امام نے الح منديس رئ تني يش رسور قال العماوى قال اس العلامي، مسلم وهو بعو ادبعين العاصل من اصول الإسلام اله فيض القديرجيد اصلى ٣٠ مطبور معرر قال القاري (التوفي ١٠١٣). فأزاام أن مسند أحمد) أكبر المسابيد وأحسنها قابه ليريد حل فيه الأما ينحتج به مع كوبه اختصره من كنه من مسعمانة المصحديث وحسسين العاً ٤٥ م قاة شُرِّ مَثْنُوة جدا صَّى ٢ مَلْبُورمم (بقِيا مُطْسِخُ مِ )

#### من ای قدر میں کہ جن احادیث کے ایرادے انہوں نے احر از کیا انہوں نے درج کیں ندید کہ

(جريسة مولارش المح المراق على من والحل القراب " ما ال سائر إداه الآي براه سوية مح المناق المسائر المواق المناق ال

الآن نشرع في نقل كلام المناوي فاقم التسلسل؛ وقال البخري احفظ مانة الف حديث صحيح ومالتي الف حديث غير صحيح وقال مسلم صنفت الصحيح من تلاقمانة الف حديث الى غير ذلك. انتهى كلام المعناوعد فيض القدير جلدا صفى ٢٠٠ شاه عبدالعزيز صاحب والوي (متوفى ١٣٣٩هـ) كي بات توسن اب شاه عبدالعزيز صاحب پهراردي متوني ١٢٣٩ ه صاحب تراس كي بات يمي شي \_رحبما الله تعالى \_ قال ابن المجوزي حصو الإحاديث بعيد عن الإمكان وقال الإمام احمد صح من الإحاديث سبع مائة الف وكسر وقال جمعت المسند من اكثر من سبعيانة الف وخيسين الف وقال البخاري احفظ من الصحاح مائة الف ومن غيرها مائتي الف و لعله اراد ما صح على شوطه وقال اخرجت الصحيح من تحوست ماتة الف حديث لكنها لم تكنب فضاعت بموت العلماء وقال ابو المكارم المتون الموجودة اليوم تبلغ مالة الف. الد ملتقطا وكرا التي صفير ١١١ وينتم محرمر ولتى محدث والوى (متوفى ٥٥٠ مد) رحمة الته عليد قرمات بين الاحاديث الصحيحة لم تمحصر في صحيحي البخاري ومسلم ولم يستوعبا الصحاح كلها بل هما منحصران في الصحاح والصحاح الني عندهما وعلى شرطهما ايضالم يوردا هماقي كتابيهما فضلاعما عندعيرهما قال البحاري ما اوردت في كتابي هذا الاما صح ولقد تركت كثيرًا من الصحاح وقال مسلم الدي اوردت في هذا الكتاب من الإحاديث صحيح ولا اقول ان ما تركت ضعيف مقدمه للشيح المحقق في اصول الحديث منى ٣واشعة للمعات جارا مثى ٨ونحوه في مقدمة صحيح البخاري لمولاما احمد على سهاد نعو دی جلدا صنی ۲۰ سمات لا کوے جمی زیادہ میچ حدیث امام احرکی نظر عمل تھی اور ایک لا کھیچے حدیث امام بخاری اور بخر کی کی نظر میں تھی اور طبقہ اوٹی و ٹانیہ و ٹالٹہ کی سب حدیثوں کوجیج کر دجن شمیستھیج وشن وضعیف کو بھی ہے شک ان ہے جمع كرت آ دُيُحرِ مي ايك لا كله ويث بمثل بول كي - تواب - كمبناكس مدتك دوست بوكا كه طيقة ثالثة تك (بقرا ميكم منوبر)

انبول نے جو پھولکھا سب متروک سلف ہے۔ بحرد عدم ذکر کواس منی پر شل کرنا کہ باتس مجوکر بالقعد ترک کیا ہے بھی جہالت ہے ورشافراد بخاری متر وکات معلم ہوں، ادرافراد سلم متر وکات بخاری اور بر کتاب متاخر کی دہ معدیث کہ تصانف سابقہ میں نہ پائی گئی تمام سلف کی متر وک بائی جائے مصنفین یمس کی کو دو کئی استیعاب شقا۔ امام بخاری کو ایک لاکھ احادیث سمج حفظ تھیں سمجے بخاری میں کل چار بزار بلکداس سے بھی کم میں (فتح الباری)

فاهذا - شاه صاحب (بستان الحد شين على) فربات بيس انبذا علائے حدیث قرار داده اند كه بر مستدرک ما كم اعتاد نباید كرد بر سازه در ان نخیش و بی - اس مبارت ب ظاہر بواكر وجب اعتادی به مستدرک ما كم اعتاد نباید كرد بر سرائر بیل ان نخیش و بی - اس مبارت ب ظاہر بواكر وجب اعتادی به ان اخدا طریح و میسی بر ان كر سرائم می اس كا احاد برخ می بیل اس كا احاد برخ می اس كا احاد برخ اور اس به اعتادی كر بیل من اگر فوالیات نقر دکتا بوا بر برخ و در شكام باقد بن كی اس كا طرف رجور كر سر سرائل الم بیل اس كا طرف رجور كر سرائل الم بیل ان الم بیل اس كا میسی بر ب كر جد ب خشا اختیار الم بیل اور و سب بیل از مسسب با بلاتی بر کے در انتها کا الم الم المعام المعجد الم بیل نام بوت بر انتهای كلام الاحام المعجد الم بیل بیل می مدون بر المعام المعجد المربوب من منتصف و مساله المهاد المحاف الم بیل مدی منتصف و مساله المهاد المحاف

کلک رضا ہے تخفر خونخوار برق بار اعداء سے کہد دو خیر منائیں نہ شرکریں

ماسعيى في هذه الاجوبة الالحفظ عرض و منقبة سيننا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلّم لانال شفاعتهُ عليه الصلّوة والسّلام ولنعم ماقال حسان عليه الرضوان من الرحمن

وتعم مان حسن طبية الوطوان من الرحمن هجوت محمّدا فاجبت فيه وعند الله في ذاك الجزاء

فان ابی ووالدتی وعرضی لعوض معمّد منکم وفاء اب آخرش اسم التب ابد کراب الله یخی هم بخاری (کلما يقولون) کی ايک مديث ديکيس جمل سے منزلدّر رت دهرف وادر منزلرد کرت اور منزلرگايرخال روشي برقی برقی ہے۔

(بقيد مؤكز شد) مدين الا كار خدود الن محدثين سابقين كدم علم يادجود قد حريري ب- تقدير- ١٢- الليعي خفولد

ع شايكار بائتير عدل على يركات حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند يروايت بحضور عليه الصلوة والسلام في أما كم أن الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشيء احبّ الى مما الترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت صمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها وان سألنى لاعطينه ولئن استعاذني لاعبلنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المومن يكره الموت وانا اكره مسانتهٔ ولايد له مند (رواه النخاري في صحير، جلد ٢ م. في ٩٦٣) "بِ مُل الله تعالى في فرما يا كرجس في مير عدالي حديثني كي ميس في أس كواعلان جنگ فر با دیا اور جن چیز ول کے ذریعہ بنرہ جھے ہے نز دیک ہوتا ہے ان شل ہے سب سے زیادہ مجوب چیز میرے نزویک فرائض میں اور میرا بندونوافل کے ذریعہ میری طرف بمیشہ نزد کی حاصل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ ش اے اپنامحبوب بنالیتا ہوں توجب ش اے ا پامجوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے وہ کان ہوجاتا ہوں جن سے دوسنتا ہے اور اس کی وہ آ تکسیں بوجاتا بول جن ہے وہ و کیآ ہے اور اس کے دہ باتھ بن جاتا ہول جن سے وہ پڑتا ہے اور اس کے دویا د اس ہوجاتا ہول جن سے دوچانا ہے اور اگروہ جھے سے (جو) کھ ما نگما ہے تو میں اسے ضرور ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ جھے سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور یا در یا بول جس چر کوش کرنے والا ہوتا ہول اس بی تو قف اور تروزیس كرتا جيها كنفس مومن كِ قبض كرنے جي ترود كرتا ہوں وہ مومن جمكم طبيعت موت وكمروه مجتاب اور من اس كي مليني كوناخوش مجما مون حالاتكه موت سداس كو جارونيس-" ( مَكُونَ تَريف باب ذكر الله عزوجل والتقوب اليقطل اول صفي ١٩٤ - الجامع العغيرللسيوطي جلدا صفحه اعطبوع مطبعة مصطنغ البالي لخلى بمعر ١٣٥٨ هـ و فال السيوطى في التوشيح وقع في رواية "بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي" زاد احمد من حديث عائشة و فؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به''۔ انتهى۔ (حائش، مج يخاري جلد ٢ صفحہ ٩٢٣)

ام فرالدين رازي (متوفى ٢٠١ه) اي مديث ثريف كا يول تركز ما ترين:
العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله

كنت له سمعا و بصراً فاذا صار نور جلال الله سمعا له سمع

القريب والبعيد واذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب
والبعيد واذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في
الصعب والسهل والبعيد والقريب اه

''جب کوئی بندہ میکوں پر پینگل کرتا ہے قاس مقام کہ بیٹی جاتا ہے جس کے متعلق اشفاقی نے کشت که سمعا و بصو افر مایا ہے۔ جب اشد تعانی کے جلال کا نوراس (ولی) کے کان بن جاتا ہے قوہ دوروز دیک کی آ واز دل کو منتا ہے اور جب بھی نور اس (ولی) کی آ تکھیں ہوگیا تو وہ دوروز دیک کی چیز ول کود یکتا ہے اور جب بھی نور جلال اس (ولی) کا ہاتھ ہوجاتا ہے قوید ول مشکل اور آ سان دوراور قریب چیزوں شی تصرف کرنے پہ قاور ہو ہے ۔ اُم حَدِیث آ تَ ہوتا ہے'' ( تغیر کیر جلد ۵ صفح ۱۸۸ - ۱۸۸ مطبوعہ معرفحت آ ہے اُم حَدِیث آ تَ

جب حضورعلیدالصلة ة والسلام کے خدام اولیا مرام، کی بیشان بوتو حضور سیدالا نام امام الانبیاء سید الرسلین مجوب رب العالمین علیہ العسلة ة والسلام کے تصرف وقد رت اور آپ کے کان مہارک کی قوت تم اور آپ کی مہارک آگھوں کی طاقت کا کیا کہنا کہنی آ واز ان کے کانوں سے پوشیدہ ہواور کوئی چیز ان کی نظر مہارک شیختی ہے

والے دہ کان کان لعلی کرامت پہ لاکھوں سلام (المحضرت)

دور ونزد یک کے سننے والے دہ کان

ناظر خلق و خالق په لاکھول دردو ايک بھر دبصارت په لاکھول سلام (فقر فيغي)

ا تو ال ائم کرام وعبارات علماءعظام دربارهٔ حاضرونا ظرمیدعالم عقطی : اشتخ انحد ثین سندانتشین معرت شاه محرعهالتی تعدشه تحق د بلوی خی رحمه اضعالی فرمات میں: ـ د با چندیں اختلافات دکش شداہب کردرعلاء أمت است یک میں دادریں مسئلہ خلافے (1) عیست

<sup>1</sup> ـ العرق بين الخلاف والاختلاف الاختلاف يكون عن المعانيين والحلاف يكون عن (بيّرا كل مخري)

کم آن حضرت معلی الله فعالمیه و علی علیت سیات بیش شائبه مجاز دو آنهم و تا دیل و انگی ست و بر ا قابل ۱۶ امت ها ضرونا ظروسرطالبان هیتیت را دو توجهان آن مخضرت را مفیض و مر بیاست ( مکاتب ورمان میش محقق علی باش اخبار الاخیار شفه ۵۵۵ مطبوعه کیتبائی و بلی)

" علا واست عمل استند اختلافات اور کشرت فدا به سب که یا وجود کی ایک کواس منظر بی طاف نیمی کد حضور علیه العملاق والسلام بلاشائیر بجاز اور قو بهم دناو بیل حقیق حیات سے دائم اور باق بیں اور است کے اعمال پر حاضر و ناظر میں اور طالبان حقیقت کے لئے ان کے لئے جو حضور کی طرف حقو جہوئے والے جس فیش و سے والے اور تربیت فرانے والے ہیں۔"

س نیزشے محمر مبدائق محدث والوی فرماتے ہیں اورعلا سربہائی بیٹے عمرفو تی سے ناقل اور وہ تطب محمر بن عبدالکر پیمالسمان سے ناقل :۔

ففى حال ذكرك لهٔ صلى الله عليه وسلم تصور كانك بين يديه متاد با بالاجلال والتعظيم والهيبة والحجاء فانه يراك ويسمعك كلما ذكرته لانه متصف بصفات الله وهو سبحانه جليس من ذكره (معاوت دار ين قر ۴۵ مطرورهم)

ذکرکن اوراه ورود بغرست بروس ملی انتصافیه دلیم و باش درحال ذکرگویا حاضرست چیش درحالت حیات وسے نیخی آوادرامتا دب با جلال تشخیم و چیت و حیابدال کرد سے ملی انتصافیه دستم سے بیندوسے خشود کلام ترازیم اکروس شعف ست بصفات الله دیکے از صفات الیمی آن است که انا جلیس من ذکتو نی " (حدارج المعیوست جلد ۲ صفح ۱۲۲)

" التي استخاطب تو حضور علينية كاذاكر كاوراً پ پر درودش يشيخ اوراً پ ك ذكر كودت به لصح اوراً پ ك ذكر كودت به تصور با نده كم حضور علينية كاذاكر كود باب اوراً پ ك ذكر كودت به تصور با نده كم حضور با نابها به يك كريم كم الله كان المعامل الله كم التي المورد با نابها به يك كريم كان المعامل الله كم التي المورد بي المورد المعامل الم

مستعین منی تو و مصل به منتوبه ۱۳۰۰ مستقیمی مسوند. ۱- دغرا این خو دو محمد البرات گفته است. " قدے علیه السلام براحوال انوال امت مطلق است برمقر بان و خاصان درگاه خود مفیض وعاخر دنا ظرامت" ۔ ۱۲

میں ے ایک مفت یہ بے کدافلہ تعالی مدیث قدی عمر فرمانا ہے کہ جو تھے یاد کرے عمل اس کا ہم

مسين بهول-`` درمة

المريز شخ محق بارى فيحت فرات مي رحمة الله عليه

ومیت سے تم تر ااسے ہرا در بددام لما نظمورت و منی او ملی الله علیہ و کلم اگر چر باثی شکف و محضر پس نزد یک است کدالفت کیر دروح تو بوے پس حاضر آ بیر آ او مے ملی الله علیہ را کم عیا نا ویا بی اور او

صدیث کی یا دّے دیجراب د ہز آ اوے دیچوں صدیث گوید یا تو و خطاب کند تر افا کزشو کی بدر دیسی استقام ولاحق شوک بایشاں انشا مانشد تعالیٰ ( ہدارج المدیت جلد ۲ صفحہ ۱۹۳۳ )

م شيخ الثيوت شخ شباب الدين سروردي رحمه الله تعالى فرمات مين :

پس باید که بنده بخینان کرخ سجانه دونعالی را پیوسته برجیج احوال خود ظاهراً وباطناً واقف و مطلع مینورسول صلی النه علیه در کم را نیز (بر) ظاهر وباطن خود مطلع و ماضرواند (مصباح الهدایت ترجمه عوارف منحه ۱۱۵)

'' پس جاہیے کہ بندہ جس طرح می تعانی کو ہرحال ہیں فعا ہر دیاطن پر دائف جانا ہے ای طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ایسے فعا ہر دیاطن پر مطلق اور حاضر جائے'' ۔ (1)

٥- شفاشريف مم انى بابرالع نصل ٢ ، جلد ٢ صفى ٥٥ مطبوء معرب -:-

ان لم يكن في البيت احد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

ر بر ما و ربر ما در بر این بر برای بر برای می اور الله کی رحمتی اور برکتی مول-"

اس كے ماتحت علاميلى قارى خنى شرح شفاهى فرماتے ہيں:-

لان روحةُ(2) عليه الصلوّة والسلام حاضرة في بيوت اهل الاسلام

" كيرك مشورطير السائة والسلام كي دوم مسلما تواب يكرون عمل حاضر بوتى ہے-" خوس حف المقادى على حامش نسسيع الوياض الباب المواجع من القسيع الثانى فصل هى العواطن التى يستحب المصلاة والسلام على وصول الله عليه الصلوة والسيلام جارسمني ٣٣ الطبعة الاولى بالعطيعة الازهرية العصرية ٣٣ ١٣ صدر ٢٤ ٣ احد ٢ ـ المام عمارين الحارج كي اوراما تحسطل في تماور علام شرقة العصرية ٣ ٢ من -

> لا فرق بين موته وحياته صلى الله عليه وسلم في مشاهلته لامتبره) ومعرفته باحوالهم ونياتهم وعزائمهم وعواطوهم وذلك عنده ما المتدادية

جلی لاحفاء به. "حضورطیها اصلاة والسلام کی زندگی اور دفات ش کوئی قرق ثبتی اس بارے ش کمی آب است کو

فان قلت هذه الصفات معتصة بالله تعالى فالجواب ان من انتقل المي عالم البوزخ من العومنين الكاملين يعلم احوال الاحياء غالباً اه. (عثل موابب لدني جلد ۲ سخد ۲۵ مزدگان جلد ۴ سخد ۴ س) غالباً اه. (عثل موابب لدني جلد ۲ سخد ۲۵ سزدگان جلد ۴ سخد ۴ سب محد شار تا با معتفر آخل بوت تو ته تو برسازة و ماام سيخ ينزمنورعيد اصلاة و السالم مي اكد برسح برسم بعرول شي دائل بوت تو منورعيد اسالة ۶ برسال مي مي موابد اين مي برسان و السام بوصلا و مرام مي بين مي مي موابد مي موابد اي مي موابد اي مي موابد اين عبد اين ميد اين اي موابد اي مي موابد اي مي موابد اين مي موابد اي مي موابد اين ميد اين اي موابد اين ميد اين اي موابد اين مي موابد اين مي موابد اين اي موابد اين ميد اين اي موابد اين ميد اين اي موابد اين ميد اين مي موابد اي مي موابد اين ميد اين مي موابد اين ميد اين ميد اين مي موابد اين موابد اين موابد اين موابد اين موابد اين مي موابد اين مو

ان احادیث سے خرجین به بین: (اساعمل القاضی اجیره التر فدی این بیشکو ال، اطهر انی البیتی فی الدها ایونوانه بی محجه ایوداد درانسائی این ماجه باین آسنی ، این تربیم و این حابی فی محجه ، ان کام فی معدد که وقال محج محلی طرفه المنتجین ، الحارث این ایل اساحته العد فی فی منده ، انجر ک ، این الی عاصم،

<sup>1.</sup> وقال عليه الصلوة والسلام "ارسلت الى الخلق كافة". رواه مسلم ؟ احته

ائن المبارك في الاستيدان (وغيره) سنن الى دادّوجلدا صفي ٢٧ وسن ابن اجر صفي ٥٦ مشكوة صفيه ٢٥ مرةة جلدا صفي ٣٥٣ م ٢٩٧، شفا شريف جلد ٢ القول البديع للسحاوي صفي

مرقاة شرح مشكوة من ب:

ح. وقال الغزالى سلم عليه اذا دخلت فى المشجد فانه عليه

السلام يحضر في المسجد. (ماثوز)

'' امام غزانی نے فرمایا کہ جب تم مجدول علی جاؤ تو حضور علیہ العملوٰۃ والسلام کو ملام موض کرد کیونکہ آ پ مجدول ش موجود ہوتے ہیں۔''

٨-٩- ماتم الحفاظ امام سيوطى اورعلامه سيدمحودة لوي حنى بغدادى فرمات مين:

سئل بعضهم كيف يراه الراؤن المتعددون في اقطار متباعدة رفي

زمان واحد كذا في الروح) فانشدهم

'' بعض علام کرام ہے سوال کیا گیا کہ متعدد لوگ ایک می وقت میں دور دراز مقامات پر رسول اللہ صلی الله علیه دکم کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے بیشعر بڑھا:۔

کالشمس فی کبد السماء وضوء ها یفشی البلاد مشارقا ومفاربا ''لینی تی کریم صلی انته علیه دسلم اس سورج کی طرح میں جوآ سان کے دسط میں ہواوراس کی روثی

ی کی کرے کی الا معلیدہ مم ال مورج فی طرح این جو آسان کے وسط میں ہواوراس فی روکن مشرقوں اور مغربوں کے تمام شہروں کوڈ ھا تک لے۔

(الحادی للفتاه کی بلد ۳۵۳ م فیه ۳۵۳ م ۳۵۳ م ۱ الفظ له تغییر دوح المعانی پاره ۳۲ م فیه ۳۵) ۱- جمع البحرین امام الطریقین سیدی دسندی و چنی ومرشدی حضرت قبله مولانا خواجه فیش محمد شاه جمال (متونی ۳۲ ماه م) (متونی ۳۲ ساهه) رضی الفه تعانی عنظر مات بین

> نورت محيط عالم كالشمس في الضحىٰ من وجهك المنير لقد زين السماء

" لعنی یارسول الله اصلی الله علی وسلم حاشت کے سورج کی طرح آپ کا نورسارے جہان سمج

کو گھیرے ہوئے ہےاور آپ کے روٹن چیرے ہے '' ایک بی آن میں ایک جم کا متعدد مقامات پر ہونا

الدامام دعارف رباني سيدى عبدالو بإب شعراني فوائد صدعت معراج كي تفسيل فرمات بوئ رقم طراز

ومنها شهود الجسم الواحد في مكانين في آن واحد كماراى معحمد صلى الله عليه وسلم نفسه في اشخاص بني آدم السعداء حين اجتمع به في السعاء الاولى كما مر وكذالك آدم وموسى وغيرهما فانهم في قروهم في الارض حال كونهم ساكنين في السماء فانه قال رايت آدم وايت موسى رايت ابراهيم واطلق وما قال رايت روح آدم والا وعومي فراجع صلى الله عليه وسلم موسى في السماء وهو بعيد في قبره في الارض قالما يصلى كما يكون ايمانك بهذا الحديث فان كنت مومنا فقلد وان كنت عاماً فلا تعترض فان العلم يمنعك وليس لك الاعتبار فانه الا يختبر الا الله وليس لك ان تناول ان الذي في الارض غير الداني في السماء لقوله عليه الصلوة والسلام رأيت موسى واطلق وكذالك سائر من راه من الانبياء هناك فالمسمى موسى واطلق يكن عينه فلاخبار عنه كدب انه موسى هذا.

(اليواتيت والجوا برجلد ٢\_صفحه ٢ ٣ مطبوء معر)

"اورؤا اکد معراج على سے ایک فائد و به یمی ہے کہ ایک جم آن واحد علی دو مکانوں علی مل حاضر ہوگیا جیسا کہ دو اپنی خوا اپنی خوا اپنی خود اپنی

نابت بوا كدحضور صلى الله عليه وسلم في بعينه إن انبيا عليم السلام عى كود يك ندكدان كي ارواح يا امثال كو) مجرحضور ملى الته عليه وسلم في حصة آسان برموى عليه السلام كساته المنتكواور مراجعت فرائى حالال كدموى عليدالسلام بعينداني قبرشريف كاندر كمزب ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جیمیا کہ (مسلم شریف کی) حدیث میں دارد ہوا ہے ہی انہائی انسول ہے اور تجب اس کہنے والے ہرجو بے کہتا ہے کہ ایک جسم بیک وقت دو مکانوں میں نہیں ہوسکا (اے قائل) ذرایہ تو بنا دے کہ اس قول کے ہوتے ہوئے تیرا ایمان اس حديث مذكور ير كوكر موسكا ب اكراتو موكن بتو تجمع مان ليما جاب، اكرتو عالم بت اعتراض نہ کر،اس لئے کہ علم تختے رو کتا ہےاور تختے حقیقت حال کاعلم ہے نہیں اس لئے کہ میہ علم حقیقاً الله تعالى عى كوب اورتير الئے بيات مجى جائز نبيس كرتواس مديث من بي تاویل کر لے کہ جوانبیاءز مین عل جی وہ ان کے غیر جی جنہیں حضور علیہ الصاؤة والسلام نة آسان عن ديكمااس لئة كرحضورعليه العساؤة والسلام في دايت عوصى مطلقة فرمايا اوراى طرح باتى انبيا عليم السلام كمتعلق جنبين حضور عليه المنطؤة والسلام في آسانون یں دیکھا( بیٹیس فر مایا کہ میں نے آسان میں ان کے غیر کودیکھا جوز مین میں ہیں تو حضور صلى الله عليه وسلم نے جن كوموك فر مايا أكر وہ بعينه موكى عليه السلام نه موں تو ان كے متعلق بير خبردينا كدوه موى بي كذب بوكا \_العياذ بالله\_"

١٢ - يحدة مح يبي الم شعراني شخ اكبر التاقل: ثم ان المعترض ينكر على الاولياء مثل هذا في تطوراتهم وقد

كان قضيب البان يتطور فيما شاء من الصور في اماكن متعددة

وكل صورة خوطب فيها اجاب أنَّ اللهُ عَلَي عُلْ مَن عَلَيْدٍ.

(اليواقيت والجوابر، جلد ٢ \_منحه ٢ ٣)

'' فرماتے ہیں مچرمعترض اولیاء اللہ کے متعدوصورتوں میں ظاہر ہونے کامکر ہے حالا تکد حضرت تفنيب البان رضى الله تعالى عد جن صورتول عن عاج تع تخلف مقامات عي متعور موكر ظاهر موجاتے تھے اور جس صورت میں بھی آپ کو یکارا جاتا تھا آپ ضرور جواب دیے تھے بے شک الله تعالى بريات يرقادر بـ"\_

١٣. والانفس الناطقة الانسانية اذا كانت قدمية قد تنسلخ من

الإبلان وتلهب متعلقة ظاهرة بصور البنان أو بصوراخرى.....
حيث يشاء الله تعالى مع بقاء نوع تعلق لها بالإبنان الاصلية
يتاتى معه صدور الافعال منها كما يحكى عن بعض الاولياء
قلمست اسرارهم انهم برون في وقت واحد في علمة مواضع....
وهذا امر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهر غير
طى المسافة وانكار من يتكر كلامنها عليهم مكابرة لاتصدر الا
عن جاهل أو معاند وقد اثبت غير واحد تمثل النفس وتطورها
لبينا صلى الله عليه وصلم بعد الوفاة وادعى انه عليه المعلوة
والسلام قد يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع كونه في

قبره الشريف يصلى ٥١ ملفظا. (تغيروح/المعانى ٢٣٠صلى ١٣٤١١) وخالمبم ليم جلد امنى ٢٠٠٥)

۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۱ م این جمر کی حضور علیه انسلؤ و دالسلام کو جا گئے ہوئے دیکھنا تا بت کرتے ہوئے رقم طراز جین:-

> و لا ينكر ذلك الا معاند او محروم. "اسكامكرند، وكامرمها تديام وم-"

> > ١٥ نيزامام ابن جركي رقمطرازي: -

( فَأُونُ حديثيه صنحه ٢٥٧ ، سعادة الدارين مطبوعه مصرصني ٣٢٢)

۱۷ فریق قالف کے بیش کھیری صاحب دویہ بنظ تابت کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔ فالو وید بقط متحققة وانکارها جعل ( فیض الباری جلدا صوح ۲۰۳۳ ) " جامعے ہوے حضور علی اصل قوالمان کو کینا فابت سے اوراس کا انکار جہالت ہے۔

ثم رايت ابن العربي صرح بما ذكرناه من انه لا يمتنع رؤية ذات النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده لانه وساتر الانباء احياء ردّت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم في الخروح من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوى والسفلي(1) ولا

1 \_ زرة في جلد اصلى ٨ عن تور الفك والحادي فلقتاوي جلد عصلى ٥٠ مسعادت وارين صلى ١٢ \_٣٠١ قيض

مانع من ان يواه كثيرون في وقت واحد لانه كالشمس واذا كان القطب يملاء الكون كما قال التاج ابن عطاء الله فما مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم.

( آقاد کی مدینہ سور ۲۵ سال در این ملور سور ۲۵ سال بنا مطبور معر)

در یعنی چریس نے این العربی کے کتام علی قوم پذکور کی تعریخ دیم می رحضور علیہ المصلوق والسلام کی ذات دور بمع جد کا دیکنام عمل قوم پذکور کی تعریخ کی محمد الله المحلی المصلوق والسلام کی داخی در براتی سرا انجیا میلیم المحل الوقایا محمد المصلوق و تعلی المواح کو تعمل کو تعمی المحلوق و تعلی المصلوق می المصلوق المحلوق می المحلوق المحلوق می المحلوق می

شخ تاج الدين كاواقعدامام سيوطى نے يون نقل قرمايا ہے: \_

وفى مناقب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله عن بعض تلاملته، قال حججت فلما كنت فى الطواف رأيت الشيخ تاج الدين فى الطواف (1) فنويت ان اسلّم عليه اذا فرغ من طوافه، فلما فرغ من الطواف جنت فلم اره ثم رايته فى عرفة كذالك، وفى سائر المشاهد كذالك، فلما رجعت الى القاهرة سئلت عن الشيخ، فقبل لى طبب فقلت هل سافر قالوا لا فجئت الى الشيخ وسلمت عليه فقال لى من رأيت فقلت يا سيدى وايتك منقال يا فلان الرجل الكبير يملاء الكون لودعى القطب من جحر لاجاب

<sup>1.</sup> كمارى ء القطب الشاه جمالي في اقطار بعيدة يقطة في حياته وبعد مماته واستغيد منه ومن الناظرين لمرشدى المدكور مو لانا محمد قاصم الخير فورى وسيدى والدى يقطة في يبته وفي بلغة ديره ورحيم بحش البجار في مضافات اوج راه مراراً في القطة وايضا راه قادر بغض الجبلي يقطة قففع سيدى مرشدى عدة الله وغير ذلك من الواقعات الكثيرة العروية عد؟ ١ . القيضى غفرلة

فقیر منظور احرفیضی مؤلف کتاب بندا حرض کرتا ہے کہ جرب والد کرم استاذ العلما والعارف اکا کل حضرت قبلہ مولا نامجہ ظریف صاحب فینی مدکلہ العالی نے اسپے چیر و مرشد قضب العارفین سید النظیاء والحد شین حضرت قبلہ خواجہ فینی مجہ صاحب شاہ جہائی رحمۃ النصاب کو وقت بہتی سند بلہ شریف ہوئے ویکھا۔ ایک دفعہ شہر فریو خاز بینان میں جب که دخترت صاحب وی وقت بہتی سند بلہ شریف میں زندہ موجود سنے اور دوسری دقعہ اسے کھر فیش آبا اوز واوج شریف شیار بہاول پورسی ، حالال کہ اس وقت حضرت قبلہ شاہ جہائی قدس مرہ العالی اس وئیا ہے بردہ بیش ہو بیجے ہتے۔ ای طرح حضرت کے بہت سے واقعات ہیں۔''

. عارف بهانی رحمة الله عليه فرمات جين: \_

وبهذا علم جواز رؤية جماعة له صلى الله عليه وسلم فى آن واحد من اقطار متباعدة اوصاف مختلفة. واجاب عن هذا ايضا الزركشى بانه صلى الله عليه وسلم سراج ونور والشمس فى

هذا العالم مثال نوره في العوالم كلها فكما ان الشمس براها كل من في المشرق والمفرب في ساعة واحدة بصفات مختلفة كذالك هو صلى الله عليه وسلم.

صفادت دارین ملبوی معمر خجه ۴۱۸) خلاصه کلام به که جب حضور علیه اصلاقهٔ والسلام کی امت که ادلیاء حاضر و ناظر بین به مضور ﷺ م بطر ات اولی حاضر د ناظر جس۔

علامه مولا ناعلی قاری حنی فرماتے ہیں: \_

قال القاضى وذلك ان النفوس الزكية القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملاء الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى الكل كالمشاهد.

'' قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب نفوی زکید قدمید طائق بدنیے ہے جود ہو جاتے ہیں تو عردج حاصل کر کے ملا املی سے متصل ہوجاتے ہیں توان پاک نفوں کے آگے کوئی تجاب و پردونیس رہتا۔ ای کئے دو ہر چیز کوشا ہد د کرنے والے کی طرح دیکھتے ہیں۔''

مرقات باب العسلاة على التي صلى الله تعالى عليه وسلم فعمل ٢ صفحه ٢ ٧ - جلد ٢ وشرح جامع صغير للمناوى جلدس صفحه 194

شخ الاسلام خواج نصير الدين محمود ح اغ والوي حتى (متوفى 200 مر) منى الفه تعالى عند فرمات بين:-

مر بدصاد آن آن را گزیند که آنچه بیرفر ماید آن کنده آن چه نماید آن بینده بهراد قات میر دابراهوال خود حاضره ناظر میندد داند - (مغماً تراها احتماد ماشوع مینانی دهلی ۲۰۱۹ هه)

'' چا مرید اے کہتے ہیں کہ جو بیر فربائے وی کرے اور جو پیر و کھانے وی دیکھے اور ہرونت بیرکوائے تمام حالات پر حاضرونا ظر دیکھے اور جائے۔''

( نوٹ ) ہید دی خواج نصیرالدین محود چراخ والوی ہیں۔ جن کی طرف ککمووی صاحب نے '' راہ سنت' هم بوجہا دانی برائے خداع تخدنصان گسنوب کر کے اس کے ایک شعرے استدلال کیا ہے۔ حضرت فوٹ اعظم رضی الناقبانی عند کا قول میارک ہے:۔

بعرت بروردگار که نیک بخال وید بخال بحد عرض کرده عشوند برمن ونظر من دراو م محفوظ

است\_(اخبارالاخيارمني ١٥)

" لین خدا کا تم نیک بخت اور بد بخت سب بھی پر پایش کے جاتے ہیں اور بیری نظر لور

محفوظ میں ہے۔"

عارف مدونى عالم مربانى امام معرانى قدى سروالنورانى كى زبانى قول لا ان ند

ان المة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم وبلاحظون احمهم عند طلوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعند النشر والحساب والميزان والصراط ولا يففلون عنهم في موقف من المواقف ولما مات شيختا شيخ الاسلام الشيخ ناصر الدين اللقاني راه بعض الصالحين في المنام فقال له مافعل الله يك فقال لما اجلسني الملكان في القبر يسألاني اللهم الاما مال مذا يحداج الى سوال في ايمانه بالله و رسوله تنحيا عنه فتنحيا عنى انتهى و اذا كان مشائخ الصوفية يلاحظون الباعهم و مريديهم في جميع الاحوال والشدائد في المدايل والآخرة فكيف باتمة المداهب الذين هم اوتاد الارض واركان الدين و امناء الشارع على امنه وضى الله عنهم اجمعين. (كاب أبر اللغراقي بلاء القر ٥٥ مطور يجازى الايروبلد استر ٥٠ مطابق طيء معطي التي وهولد استر ٥٠ مطابق طيء معطي المناه منهم اجمعين. (كاب أبر اللغراقي بلاء استر ٥٠ مطور يجازى الايروبلد استر ٥٠ مطابق طيء معطية الهائي المعيم مر)

" بے فک انگرفتها واور حوفی مب کے مب اپنے اپندادوں کے ٹی می منفارش کرتے ہیں اور کر ہیں گے، ہوتت نثور حشر اور ہوتت صلب و میزان اور بل سے گذرتے وقت فتم اور اور ایل واجع مقلد ہی کو طاحقہ راتے ہیں، کی صالت میں کی وہ اپنے نالماسوں سے فائل فیس ہوتے ، جب شخ جم الدین اتنا فی ہوت ہوسے تو ان کو کی بزگ نے خواب میں دیکھا اور ہو چھا کہ ان من فائل نے تمہارے ساتھ کیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تبریمی دو فرشتوں نے بھی سے موال کرنے کی فوض سے بھی انحیا یہ من انھائے بھیا ہا بی انعال کے موال کی ضرورت ہے ہیں سے بھی وہ جوانی چائے وہ وہ گھے۔ دورہ کے تو جب واکر مول کے موال کی شرورت ہے اس سے بطیعے وہ جوانی چائے وہ وہ گھے۔ دورہ کے تو جب

مشائع موفیه یز رگان دین این تا بعد ارول اور مریدول کودنیا و قرت کی برخی ش اور بر حالت ش ملاحظه فرمات بین او اکتر غدامب (امام ایو مفید، امام ما لک، امام شافی امام احمد حقبل) کا کیا کمبنا جرزشن کے اوتاد بین اور دین کے رکن بین اور شارع علیہ اصلاق والسلام کے ان کی امت پرایشن بین روشی الفاقعائی عنم ۔''

نقیرفیضی کہتا ہے جب ائسہ کی بیٹرنان ہوئی تو امام الانبیاء دالرسلین کے حاضر و ناظر اور تعاون و نصرت اور ملاحظہ کا کیا کہناصلی اشفادتھائی علیہ جسلم \_

معتمد ومتندعا، والل سنت وعلاء و بو بند(1) عارف ربانی امام عبد الوباب شعرانی (متونی ۹۷۳) قدر سروانورانی این شخ معرسة ملی خواص رتبه الله علیہ سے ناقل، انہوں نے فرمایا:۔

لا يكمل الرجل(2) عندنا حتى يعلم حركات مريده فى انتقاله فى الاصلاب و هو نطقة من يوم الست بربكم الى استقراره فى الجنة او النار. والله اعلم.

کیا ہر پر کئن کنگوٹ بند تا کی ہے کہ الن کے قلب الاقطاب کنگوٹ کی روحانیت ہوتے بجا معت ان کے قریب تھی۔ (۲) مر پر کو جا ہے کہ اپنے ہر کو حاضر وہا تب کیسال تصور کرے (النبہ ایجلیہ لعنی تو کی سخ ۲۳) کیا مر پر پر کنگو ہی وق فوجی ہزت بهسیر کی ان کو کیسال تصور کرتے ہیں۔

(٣)ال (بنرو) في تقل اسلام اتن موت كي تن كد جوده بل تك نظر تنيق تني (الداد المصاق المؤفات معرت ما تي الدادات صاحب مرشرة أو كاملي موف 2)

مرشد تو نظر بندو کی وسعت کا اقرار کرر ہے ہیں۔ مریدین ادلیا دوانیا د کی وسعت نظری وطعی پر زبان ملتن دراز کرتے ہیں۔ خیاللہ جب

(۳) في هجربدالتي تحدث ولؤى دو انتخابي مليخوا بريشن الدين چشق نبرن دور انتعلي كادش ذهّ فراست بيش كه شيل . نے فريا با حادثان دام وبدايست چن بداس م تبريز دمكم صفح ۱۶۳

ے کی مشتر نظر دال ہت میں بہت کہ اس عبارت کی تفسیل وز جر تکھ کر خواجہ العیمری اور شخ تحقق پر فؤی کافور مثرک دے ک اور مشتر کر سال کی ماتیت پر بادک ہے۔ الاست

(کیریت افرصغی ۱۷۵ فی باش ایرانیت دالجمایر علد اطبعه ثالث طبعه از بریدم ۱۳۲۱ه)
" فی جارے زویک اس وقت تک مروکال تک نبین میتیا جب تک دوالت دالے دن سے لے کروخل جنت یا دوزخ تک اسپیغرید کی برجر کمت اور بربرحالت کوند جائے -"
ایک شیر کا از ال

بعض بخ منم اس تم بحوالے وکھ کر یہ کتیج بین کرانل سنت تنی فرق گی ال اڈات بیں ، وہ کہتے بیں کہ نی، وہی ہم بستر ک کے وقت حاضر و ناظر ہوت میں اور سب واقعہ چھم خود دیکھتے ہیں ، ، دو ک شرع او بی نطفہ ہے ۔ کہ کھتے میں صالانکہ یہ قائل شرم بات ہے اور و باس دیکھنا کا جائز ہے۔ شرع او میں نطفہ ہے ۔ کہ میں صالانکہ یہ قائل شرم بات ہے اور و باس کا کا کا دور کے اور اس کا ۲۵۲۳ سے (شریع اور س

ا میں ہو ہر اور ان آئیاں ہر کار دیکھنے پیش میں نہ کہ یا طنی وقت پر۔ جواب قبر سرا کہ کا معرض کے فرد کیا داعد ان کا برجیز اور کیشند والا ہے آداس میں وف بین معرض وال تنصیل بیان کرے؟ کیا اس میں الوہیت کی تو بین تر نہ ہوگی؟ کیا جس جیز کا و کیفنا اس کے تریف

فھو جو ابنا۔ جواب قبر ۱۲ - اگر خد کورہ بالا عبارات ائر بھی اولیاء کی تو بین ہے اور شرمگاہ اور نطفہ اور رحم کی رؤیت اور عمر ثابت کرکے لان کو تیج مقر ان داجاتا ہے تھ کہا ہے اور امدازی معدر جسر محر سری م

موسیق را سایستا و مطاوره یا موادات ایمیستل او با مان کا بیان ہے اور متر مگا و اور نطقه اور وقع کی رویت اور نتم نا برت کرے ان کو بتر ح آر ادر دیا جا تا ہے تو کیا یکی افزام ملا نکہ معصوبین پر محمی عاکد کرو گے اور ات تق کی پر بھی کرو کے؟ بطور تحوید درج ذیل احادیث بغور ملاحظہ بون :

ا در آب نے کیا دیکھا؟ لما حظہ وقر آن شریف کی بیآ بیت اور اس کے قت احادث وتفاسیر و گذارات نُوکَ إِمْرُ الْمِنْدُوبُ السَّمَاوُ اِتِ اَلْاَ مُنْ مِنْ وَلِينَّا لُونَ مِنَ النَّهِ وَلِينَّةً فِي ( انس م)

''اوران طرع بم ابرائيم كود كھاتے ہيں سارى بادشاى آسانوں اور زهن كى اوراس لئے كدو مين لينتين والوں شن جو جائے۔'' (ترجمہ اللی حضرت)

جابد اور سعید بن جیر کیتے ہیں کہ آیات سے سنوات وارش مراد ہیں یہ اس طرق کے حضرت ایراتیم علیہ السام کو صحر و ایراتیم علیہ السام کو صحرت و کی تی سے مقام کا معائد فرویا آپ کے لئے ذیمن کشف قر مانی کا یہ بیاں تک کہ آپ نے سب سے نیچ کی ذیمن تک نظر کی اور زمینوں سے تام کا بیاب و کیے مشمر مین کا اس عمل اختیات ہے کہ یہ دوئیت بیٹے غیم بالمن تھی یا چیٹم مرا و دمان و مفاز ن ایراتیم علیہ السام ) کے سامنے کروی گئی اور طبق کے الحال عمل سے کہ یہ دوئیت کی اس میں سے جی اند دیا۔ (تنمیر فرنائی العرفان) کر جرم آ یہ نے کہ و و کی اور میں کا کہ وہ عاد ف بوجا میں اور میں کہ گئی تھی سے نام المام کو آ تا تو الوں سے بوجا میں ۔ امام میوٹی خدکورہ آ یہ کی تعمیر عمل دیں ان کا ترجمہ تاکہ کہ کو تعمیل میں ان کا ترجمہ اس کی گئی دین اندین انکہ المی تنام دیول ونظر و تم والدیت و معائدین انکہ المی سند ان کا ترجمہ تاکہ دوئی کو تعمیل بتاکم ہے ؟

ا .اخرج آدم بن اياس وابن صنفر و ابن ابي حاتم وابو الشيخ والبيهقي في الاسماء والصفات عن مجاهد في قوله وَكُنُّ إِلِكَّ يُوكَّ إِيُّرْهِيْمَ مُنْكُوتُ السَّلُوتِ وَارْتَرْيُسِ قال آيات فرجت له السموت السبع فنظر الى ما فيهن حتى انتهى بصره الى العرش وفرجت له

الارضون السبع فنظر الى مافيهن.

7. واخرج ابن مردويه عن على ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم لقا راى ابراهيم ملكوت السموت والارض اشرف على معصية من معاصى الله فدعا عليه فهلك ثم اشرف على اخر على معصية من معاصى الله فدعا عليه فهلك ثم اشرف على اخر على معصية عن معاصى الله الله اليه ان يا ابراهيم الكرجل مستجاب المنحوة فلا تدع علي عادى فانهم منى على ثلاث اما ان يتوب فاتوب عليه واما ان اخرح من صلبه نسمة تماذ الارض بالتسبيح واما ان الحضه الى فان شنت عفوت وان شنت عافيت.

". واخرج عبد بن حميد وابو الشيخ عن عطاء قال لما رفع ابراهيم الى ملكوت السموت اشرف على عبد يزنى فدعا عليه فاهلك ثم رفع ايضاً قاشرف على عبد يزنى فدعا عليه فاهلك ثم رفع ايضاً قاشرف على عبد يزنى فاراد ان يدعو عليه فقال له ربه على رسلك يا ابراهيم فانك عبد مستجاب لك وانى من عبدى على احدى ثلاث ـ النم

م. واغرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن شهر بن حوشب في قوله كُنُرُنْتُ مِنَّ إَبْرِهِيمَ مَنْتُوْتَ السَّبُوْتِ وَالْآَرَاشِ فَال وفع ابراهيم الى السماء فطر اسفل معد قراى رجلا على فاحشة فدعا فخسف به حتى دعا على سعة كلهم يخسف به فودى يا ابراهيم. الخد و اخرج ابو الشيخ وابن مودويه واليههتى فى الشعب من طريق شهر بن حوشب عن معاذبن جبل عن النبي صلى الله علية وسلم قال لما راى ابراهيم ملكوت السموات والارص ابصر عبدا على خطينة فدعا عليه ثم ابصر عبدا على خطينة فدعا عليه عالموصى الله اليه يا ابراهيم انك عبد مستجاب الدعوة فلا تد على وحرى الله اليه يا ابراهيم الكي عبد مستجاب الدعوة فلا تد على وحرى الله اليه يا ابراهيم انك عبد مستجاب الدعوة فلا تد على وحرى الله اليه يا ابراهيم الكي عبد مستجاب الدعوة فلا تد على وحرى الله اليه يا ابراهيم انك

على احدفائى من عبدى على ثلاث الغ

ل. واخوج سعيد بن منصور و ابن شية وابن المنذر و ابو الشيخ عن سلمان الفارسي قال لما رأى ابراهيم ملكوت السموات والارض رأى رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم رأى اخر على فاحشة فدعا عليه فاحشة قدعا عليه فاوحى الله اليه ان يا ابراهيم مهلا فانك رجل مستجاب لكدائخ

ک. واخوج البیهتی فی الشعب عن عطاء قال لما رفع ابراهیم فی ملکوت السعوات رأی رجلا یزنی فدعا علیه فهلک ثم رفع قرآی رجلاً یزنی فدعا علیه فهلک ثم رفع قرآی رجلاً یزنی فد عا علیه فهلک ثم رأی رجلاً یزنی فدعا علیه فهلک فقیل علی رسلک یا ابراهیم انک عبد مستجاب لک الح

(تغييره رمنثورللسوطي جلد ۱۳ (صفحه ۲۶۰ ۲۵) و نعوه عل.

مجاهد والسدى وسعيد بن جبير فى سعة نظره الى جميع الخلق (تقيرابن بريومد عسنم ١٧٠)

9. عن سلمان قال رأى عبداعلى فاحشة وعن عطا فرأى عبداعلى فاحشة وعن عطا فرأى عبداعلى فاحشة وعن عطا فرأى عبدا يزنى عن اسامة فلما راهم يعملون بالمعاصى واولى الاقوال في تاويل ذلك بالصواب قول من قال عنى الله تعالى بقوله و تُرُويئيم مَنكُوتَ الشَيْوتِ وَ الْإَرْضِ الله اواله ملك السموات والارض و ذلك ماحلق فيهما من الشمس والقمر والمجوم والشجر والمواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما وجلى له بواطن الامور وظواهرها

(تفسيرا بن جريطبري جدد ٤ صفحه ١٦١

 أ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت ما فى السموات والارض ثم تلاهده الاية وَكُذْلِنَ نُوكَى إِبْرُوهِيَمْ مَنْلُونَ

التُمُلُوْتِ وَالْبُرْيِّسُ (دواه احملُ منده فلاه صحّح ٣٠٣ وابن جوير و ابن مردويه والبيهتي في الاسماء والصفات عن عبد الرحمن بن عائش الحصومن بن عائش الحصومي عائش الحصومي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم (تخير درمثو رجلاء صحّح ٢٢) و رواه المداومي مرسلاً وللترمذي نحوه عنه وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل (مَثَلُوْ تَشْرِيْ مَصْفَ ٤٠) وفي رواية الترمذي فتجلي لي كل شي وعوف (مَثَلُوْ تَشْرِيْ مَصْفَ ٤٠) وفي رواية الترمذي فتجلي لي كل شي وعوف (مَثَلُوْ تَشْرِيْ عَلَى المَثَلَّة عَلَى لي كل

شي وعوفت (محلوة هم ١/٤ ولن يربيلا ٢ مي وعوفت ( الله تعالى عنه المه تعالى وضي الله تعالى عنه لما وي الله تعالى عنه لما وي الراهيم ملكوت السموات والارض ابيسر رجلا على فاحشة الغ ( تغير مظهري علم سخي ١٩٨٨ عن على مرفوعا ) اشرف على رجل على معصية وروى نحوه موقوقا و مرفوعا من طرق شني ولا خلاف فيها لدلائل المحتول خلافا لمن توهمه ( تغير رام المعانى جلا على قال المحتول على معلى على قال المحتول على هامشه على ٢ مشي ١٣٠ و تفسير معالم المنزيل المقل الارضين ( تغير محتول على المحتول المحتول على هامشه على ٢ مشي ١٣٠ وقي المحتول على هامشه على ٢ مشي ١٩٠٠ وقول منه المحتول على هامه المحتول المحتول المحتول على هامه المحتول المحتو

ہانوں اور زمینوں کواوران کے اندر جو کچھ امرار دھکمت تھے ان (سید ٹابرا ٹیم علیہ السام ) کے دل نکشف کر دع تھے۔ (تغییر تفائی جلد م مشخبہ ۸۸)

عن ابن مسعود مرفوعًا "ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعي يومع في بطن امه اربعي يوم المقاة ثم يكون علقة مثل ذلك صفغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكاروالمراد بالارسال امره بها والتصرف فيها لانه ثبت في الصحيحين انه مؤكل بالرحم حين كان نطقة ... امه اذا مر بالنطقة ثنتان واربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق

#### سمعها وبصرها و جلدها وعظامها (مرقاة لقاري)

ا بخالف صاحب تيريد بي جمل اپنايهال محى لاگوكر سے كمان شدان على تيرام مهمان باد بع كلعات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقى او سعيد ثع ينفغ فيه المووح. العديث (ميمي بخاري ويح مسمشاؤة تشريف مثح ۲۰ طيلا)

وَ يَعْلَمُ مَا نِي الْأِنْ مَنْ المِرِ القمال: ٣٣) يُصَوِّ مُكُمْ فِي الْآَنْ عَلِيهِ (قَرْآن مِاك) العاقل تكفيه الانساده - بم سنيول كه آقا ومولي تشتيد يول كه بؤسه بينوا حفرت فواجه ابوالمن فرقاتي (متوفي ٣٨٨ه ) فرمات مِين رض الفاتقائي عنه: -

> زینما رتا آسان گوفی که کس مرد سے ام تابقتا دسال معالمه خود چتاں ندیمی که تئیمراول بخراسان بیوندی وسلام بکعیه باز دی واز بالا تاحرش به نئی واز زیرتا تراست به بنی آس وقت بدانی که بخیتاں سیدنمازی دحرونیتی \_ ( تذکر آالاولیاء شیخ فریدالدین عظار مترفی ۱۲۲ هم شوس ۳۵ سطیوی بیشادر)

'' خبردارا آسان بحوکر سید ند بهدویا که یش مرد کال بون جب سک ستر برس یک اینا معامله ایسا نددیکی کرتئیراد فی خراسان می کید سلام کمچه اتفایش اداکر سے او پر سے عرش مک دیکھی نیچے سے تحت الوگل کا تک دیکھ اوراک وقت مجی پر سیجے کدیے نماز بول آؤیمل می بول نا مرد بول آؤیمس ی بول''

اس ارشادے بھی نابت ہوا کہ کال مرد کی نظر عرش سے قت المؤئی تک دیکھتی ہے تو سید الانبیاء علید الصلاق والسلام کی نظر کی وسعت کا کیا گہتا۔ بہت می اختصار سے مسئلہ حاضر و ناظر پر قدم چھا چھر بھی ا تنالب ہوگیا ابھی سیکز دل والا کل وشواہو اس مسئلہ کے شوت کے لئے سامنے ہیں بوجہ فوف طوالت ترک کرتا ہوا ہے۔

ام شُنَّ علامة على طبى صاحب السيرة (حتوثى ۴۴ واه) كائى موضوع براكيد متعقل رماله مى بها "تعريف اهل الاسلام و الايعان بان سيدنا محمد الا يعتلو منه مكان و لا زمان "-جو جوابر اتحار جلد دوم بي مكس ساست موجود ب، الحي اس سے ايك حرف مجي نقل ته بواراي طرح استاد العلماء دازى دوران شُخ الحديث قبله سيدى واستاذى حضرت علامه كافى صاحب مذخله العالى كا مستقل رماله اس موضوع برموجود ب جس كانام ب تسكين العنواطو فى مسئلة المحاضو والناظر جونيا سياس كامطال حرك -

<mark>۴ فریمی فرین خالف کے گھر کے دوحوالے چی</mark> کرکے اس بحث کوخم کرتا ہوں۔ یو بندیوں کے چیٹوا مولوی رشیدا تو گلگوں کے مرشد حاتی اندادانشدہ احب علیہ الرحر تکھیج جین :۔

" وقت قیام کے اعتقاد تو لدکا ند کرنا چاہیے اگر احتال تحریف آ دو کا کیا جادے مضا کنڈیمیں ، کیونک عالم خال مقید بزنان ومکان بے ، لیکن عالم امر دونوں ہے پاک ہے پس قدم رفج فر بانا ذات بار کا ت بعرومیں'' ۔ ( ٹائم امداد ہے منو سام مصد قد تھا نو کی صاحب )

جیویل ۱۳۶۱ ماهادیه حد ۱۳ سعدت در است ب ان کے مولوی رشید اجر تکوی نے تکھا ہے:۔ بهم مر یہ بایقین داند کردوج شخ متید بیک مکال نیست پس ہر جا کہ مرید باشد

ام مرید بایین داند که ردوس به سید بیب معال بیست چس بر چ که برید باسد قریب یا جمیداگر چهازش وراست امارد حانیت او دورنیست. (در مداسله کنگه، صفر ور)

(امدادالسلوك تنكوي منحه ١٠)

" مریدال بات کا بیتین رکے کے شُخ کی روٹ ایک جگہ پر متیڈیس بلکہ جس جگہ مرید ہوگا قریب یا میراگر چیشٹ کی ذات بعید ہولیک اس کی روحانیت سے دورٹیس"۔ (امداد السلوک اردور منفی ۲۳ بالمولوک رشیدا ہم شکوی)

(امداوالسلوك اردور صفحه ۴۳ بلولوى رشيد اجر منكوى) للؤة والسلام نے ان الله لية بد هذا الدين كيا صرف بم بى

ی فرمایا حضور علیه الصلوّی والسلام نے۔ ان اللّه لیؤید هذا الدین کیا صرف بم می روهانیت مرشد کوتریب جاننے کی وجہے شرک جی یا آپ کے گٹوی صاحب بھی؟ یا حاضر و ، ظر کے متعلق و وائو تی کنرٹرک فلا ہے

من نہ کویم کہ ایں بکن آل کن مصلحت بین وکار آمال کن

معت نین و دار ۱ سال سن نیز بوقت قیام حضور کی تشریف آور کا کابیان کس نے کیا مجدو پر بیلوی نے یا تمام علما دویو بند کے مرشد نے۔۔

> الله على نظر دوؤا نه برجمى تان كر احث بيًاك ذرا يجيان كر اللهم ارزفنا زيارة حبيبك صلى الله عليه وسلم ونور فلوننا بقوب اوليانك شيئيات كرت الوقرة عَمَّا يَصِفُونَ وَسَامٌ عَلَ الْمُوْمِرِيْنِيَّةِ الْعَنْدُونَ رَبِّالًا كُمِنِيِّةً كُونِةً الْمُؤْمِنِيِّةً وَمُنْاً عَلَىٰ الْمُؤْمِنَ

#### خصوصيت نمبرا ك

نمازی پرضروری ہے کہ جب حضور صلی الفاعليه و کلم اے بلائم حم جواب دے اور حاضر ہونماز فاسد وگ ۔

#### خصوصیت نمبر ۲۲

حصرت محمد رسول النه صلى النه تعالى عليه وسلم اور باتى سب انبيا مكرام عليم السلام هر كناه ( مجمونا هو يا بزا) سے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت كے بعد مصوم ميں۔

(شفاشريف متقل باب جلد ٢ مني ٨٥)

ا مام تسطل فی صاحب ارشاد الساری ،شارح صح بخاری اورعلامدز رقائی رحجم الفدت فی فرمات مین .

انه عليه الصلوة والسلام معصوم من الذنوب بعد البوة وقبلها كبيرها وصفيرها عمدها و سهوها في ظاهره و باطنه وسره وجهره وجده ومزحه رضاه وغضبه وكذلك الإبياء.

(موابب لدنيه وشرحه للزرقاني جلد ٥ مغير ٣١٨)

'' ہے بھی مضور طیہ الصلو تا والسلام کا جوں سے مصوم چیں بعد از اعلان نیوت بھی اور آب از اعلان نیوت بھی بڑے کا جوں ہے تھی اور چوٹ کتا جوں سے کمی تصد آ بھی اور کو آ گئی، کا ہر بھی مھی اور باطمن بھی مجمی تجید کی تش بھی اور فمی فدان بھی کی رضائیں کمی اور خضب بھی مجمی اور ان طرح تمام انہا و بھیشہ بڑگاہ سے مصوم چیں۔'' امام بین ججر کی رحمۃ اقدہ طب (متولد ۲۰۹ ھو متو تی سے ۲۰۵ھ ف

الإنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن اللنوب كبيرها وصغيرها عمدها وسهوها قبل البوة وبعدها على الصحيح المختار في الإصول.

(الزواجرعن اقتر اف الكبائر جلد المطبور معر)

'' بعنی عقا کد ش صحیح اور فتار خدیب بیه ب که تمام انبیاء کرام ملیجم السلام برکبیره اور برصغیره حماله ب عمر آاور بهرا قبل از اعلان نبوت اور بعدار اعلان نبوت معموم میں''۔

بطورا جمال عصمت انبیاء کے دلائل قرآن شریف اور حدیث شریف

را ـ قَالَ لا يَنَالُ عَمُوى الظَّلِيدُ فِي ﴿ إِبْرُهُ ﴾

'' الله تعالیٰ نے فریایا: میراعبد نبوت (خازن دیدارک جلد اصفحه ۸۰) کا لمول فاستوں کو نمیس پینچا۔

(ف)اس معلوم بواكرفاس ( كُدُكار ) في تيس بوسكا اور في فاستنيس بوسكا-١- كُلُو هَدَيْنًا اللهِ عَلَى الضّلِيدِ فِينَ الصّلِيدِ فَي اللهِ الصّلَا عَضَّلُنا عَلَى العُلْمِينَ

میں بیٹی ( انتیام: ۸۷۲۸۸) افغان الی نے انبیا و کاؤ کرٹر ماکر پیگلمات طلبیات ان کے حق میں ارشاد فر بائے کسب کوئم نے ہوایت دی محنی ان کومطلوب تک پہنچایا سب نیکو کار جیں بھم نے ان سب کوتمام جہان والوں پر فضیات دی اور ہم نے آئیس جن لیا۔ انصاف ہے کہنا کہ ان محل ہے کہ جہ کہ کے کے ساتھ ان کے تق میں گزاہ کا تصور قائم ہوسکا

وَكُلًا جَمَلُنَا صَلِيدِيْنَ ۞ (الأنهاء: ٤٢)

"اوربم نے ان سب کو (اعلی ورجکا) نیک کیا۔"

474

الله تعالى وفرمائ كدا غياء كرام كيوكار بي اوركمتا ظم عليم بكران كوكم كارك كرام مات (نعود

٣- النَّهُمُ كَالُوْالُسُلوعُونَ فِي الْغَيْلَةِ وَيَدْعُونَنَا مَ عَمَّا وَمَعَا وَكَالُوالَا خَشُعِينَ هَا ا

'' بے ٹنگ دہ انبیاء نیک کامول عمی جلدی کرتے تھے اور امید وخوف سے ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے حضور کر گڑاتے تھے''

امام علام مفسر خازن رحمة الله تعالى عليه اس آيت كي تغير كرت بي:

ولفظه للعموم فيتناول الكل ويدل على فعل ماينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه فئبت أن الانبياء كانوا فاعلين لكل خير و تاركين

لكل منهي و ذلك ينافي صدور الذنب عنهم.

'' یعنی إنتهٔ م کانوا یُسلو عُونَ فی الْعَثَدُتِ کا لفظ عموم کے لئے باہذا بیکل کو شامل ہوگا اور بید یُسلو عُونَ فی الْفَصَدُّتِ براس کام کے کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ جس کا کرتا لائق ہواور براس کام کے ترک پر دلالت کرتا ہے کہ جس کا ترک کرنا لائق ہے تو تا بت ہوا کہ انجیاء برشکی اور بھلائی کے کرنے والے اور برشمی کے ترک کرنے والے تنے۔ اور بیایات اس کے منافی ہے کہ ان سے گناہ ظاہر ہوں۔''

تشیرلهاب البادیل جلر۳ سنی ۲۵۱ فیصل فی بیهان عصمهٔ الانبیاء تحت آیت عَلَ**ی اَدَثُر** رَبَّهُ فَقَوْلِی

نیز گناه یا تو شیطان کے وسوسہ ہوتا ہے یافنس کے وسوسہ وشیطان، انبیا ، کرام کا کی فیس کر سکتا۔ اور ان کے نفون مطعند ومرحوسہ ہیں، وہ ایسے پاک نفون ہیں کہ ان کو اچھائی ہی کا مشورہ دیے ہیں۔ سنوشیطان کے متعلق انفاقت کی نے فریایا:۔

> ٢٥٠٠- إنَّ عِهَا وِيُ لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِم سُلْطُ وَلَى الرِئل: ٢٥) "(اے شیطان) ہے شک میرے بندوں پرتیرا کچھ قابوتین"۔

2-^- إِنَّعَالَيْسَ لَفَسُلُعُنَّ عَلَى الَّذِينَ امْتُواوَ عَلَى تَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا مُنْفَعُ عَلَى الْمَرْفُونَ وَالْمَعَ مُنْفَعُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّمُ عَلَّا عَلَّا عَلّ

خودشیطان نے اقر ارکیا:

" بقیغاس (شیطان) کا کا ایان پرتیل چانا بادان الات اورای نب می پر گروسد مکت میں اس کا کا بوتر مرف اکس پر ہے جو اس سے دو کی کرتے میں اور جواف تعالیٰ کے ساتھ مڑک کرتے ہیں۔"

٩ ـ وَلَا غُوِيمُ يَهُمُ جَمِيقَ فَى إِلَّهِ عِمَادَ لَتَحِبُّهُ اللَّهُ فَعِيثُ (الحجر) " اور شرور من ان سب كو گراه كردول كاگر جوان من تيرے شركر كرا ديندے ميں" ـ (شيطان نے الفاق الی سے کہا)

۱۰ - نیون اَخْرَقِ اِنْ مِیْمَ مِلْقِینْ قِوْلَ خَشْرَتْنَ خُرِینَکُمْ اِلَّا فَلَیْلًا ۞ (الاسرا) " اگر قرنے تیامت تک مبلت دی تو شرور می اس ( آرم بلیه السام ) کی ادلاد کویش ڈالوں گا اگر قبیل لوگوں کو ( ووائیا دکرام اور فوائس اولیا مرام میں ) خوتینڈ فین چیکا توی الشکر گوئیہ

فلفكوت دعوة اخمى سليمان رب عَمَائِينَ مُلْكُونَا بِيَهِيْقِ إِلاَّ عَوِيقَ يَعْدِئُ فرددته خامسنا (راوا الخارى وسلم والسائى ( مرقات مجلد ٣٣ ) عن ابى هو برة عرفى ها. مشكوة باب ما لا يجوزهن العمل فى الصلوة وما يباح منه قُصل الراسخة ٩٠ ـ ٩ ولفظ البخارى"ان الشيطان

عرض على الحديث. *با<sup>م</sup>تأصفيرطدا -قحدا ٨- ٨٣-*٢. ان عدو الله ابليس جد بشهاب من نار ليجعله في وجهى فقلت اعوذ بالله منك ثلث مرات ثم قلت العنك بلعنة الله

التامة فلم يستاخر ثلث مرات ثم اردث ان اخذه والله لولا دعوة اخينا سليمن لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينه.

(رداوسلم عن الي الدرداءمر فوعاً مشكوة باب زكو فعل المعني ٩٢)

" يضور عليه الصلوة والملام في اليخ قرين من اللياطين كوسلمان كيا تو وو حضور كو فير كا امركزا قها- ( رواد معلم عن ابن مسعود يشكلوة بالب في الوسية منح ١٨)

نبوت کی طاقت کا تو کیا کہنا بھنورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض غلاموں کو بھی شیطان پر قبضہ ، لقررت حاصل تھی اورشیطان ان سے ڈرتا تھااور بھا گیا تھا۔ ﴿ ﴾ مسلسل تھن راتوں بھی حضرت ابو بریرہ نے شیطان کو قید کیا اور وہ حضرت ابو بریرہ سے بغیر منت

البتكنابا

( بخار کی جلد اصفحه ۱۰ سوجلد ۲ صفحه ۲۳۹ ) مختلوة ، نضاک قرآن فصل اول معجد ۱۸۵ )

٥ حضور عليه الصلوة والسلام فرمايا كرزين كاشيطان عمر منى الله عنه كخوف مارزاب-

(ابن عسا کر رہوائی صفحہ ۲۸) ۲ - حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا۔اے عمر جس راستہ پر تو ہوتا ہے شیطان اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلنا ہے۔ (بخار کی وسلم عن سعد مشکوٰۃ جلد ۲ میٹے ۵۵۷ بابسرمنا قب عمر) کے حضور عقیقتے نے فر مایا عمل نے شیاطین جن اورانس کو دیکھا و عمر رضی الفاعشے ہیں۔

(رواه الترمذي عن عائشه مشكوة مني ۵۵۸)

ر ۱۰۲۸ ان الشيطان ليخاف منك يا عمر (رواه الترمذي عن بريدة مرفوعاً مُحَرِّة محمد (۵۸۸) ان الشيطان ليفرق منك يا عمر (رواه احمدو الترمذي وابن حبان في صحيحه عن بريدة مرفوعاً بام مغرجدا مقرم (آبث) الشيطان بغير من حس (آبث)

-عمر، الديلمي عن انس، كنزالعمال جلد ١٠٠٥،١٣ عنوال السنس محمعلق بح سنو:\_

الـ إِنَّ النَّفْسَ لِا مِّالرَّةُ بِالسُّوِّءِ إِلَّا عَالَى حِمْ مَوْلِ (يوف: ٥٣)

"ب شك نفس قرران كاحكم ديد واللب كرجس برمر ارب رم كري"

نُوْل انبياء كرام يقينا ما وحم وبي والے استناء عمل وائل عيل (مدارك بلد معمق ٣٠ برب إلَّوَمَا تَرْجَمَ تَرَيِّ" الا البعض الذي وحمه وبي بالمصمة (١) ان كل النَّفَسَ وَكَمَّا تَوَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه إِذَّا مَا تَرَجْمَ تَرَيِّ الانفسها وحمها الله بالمصمة اوروح البيان بلد مع في 112 برب "إلَّو مَا تَرَجَمَ تَرَيِّ" من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المهالك ومن جملتها

صَا تَرَجَهُ تَرَقِّ مِن النفوس التي يعصمها من الوقوع في المهالك ومن جملتها نفسي (الأثم يُسف علي السام) ونفوس ساتر الانهاء ونفوس الملاحكة. إنَّ النَّقْسَ الميرجدد من مع توجود من المعالمة على المنافق المعاملة على المنافق المنافق

كاتفارة والملكوة الانفسار حصها دبي فانها لا تامو بالسوء اه انها وأوانيا دوانيا ، ويجع فلاموس كفور كل طعمة على كناه كارول كفور معمدتهم جواكر تشد در تاكليروا كل و روح فك دراج والمجاوز كل المراجع المجاوز والمجاوز والمجاوز والمجاوز والمجاوز والمجاوز والمجاوز

رون من المُعْدَرِقَةُ أَنْ الْمُعْدَرِقَةُ أَنْ الْمُعْدَرِقَةُ أَنْ الْمُعْدِقِ الْمُوالِوْمُ الْهِيَّةُ مَّر اللهِ اللهِ اللهُ عُسُ الْمُعْدَرِقَةُ أَنْ الْمُعْدَرِقَةُ أَنْ الْمُعْدِقِينَ الْمُعْدِدُمُ الْمُعْدَدُهُ ال (الجر)

التصحیصه ۱۱ یعه با ۱۱ ه عصنصوا : هی رسمان بید ۱۰ سامت . خلاص کلام انجها مرام کے تفول اباروٹیس بیکروہ معلمت بنکد راحسینة موصیبة بلکرود کا بل تیں ۔ جو اچھائی بی کامتورود رہتے تیں شک پرائی کا ءودیرایت معیوطیب: طاب بنکدا معدوا طبیب واطر (2) ہیں بنڈا

ٹا بت ہوا کہا نمیا مگرام معصوم ہیں۔ بیآ یت تو عام ہیں کہ سب انبیا ہ کی عصمت ان سے ٹابت ہوتی ہے۔اب خاص حضور ملیہ اسسو ق

 قال ابن كيسان المطمئة هذا المخلصة وقال ابن عطاء العارفة التي لا تصنر عنه طوفة عين جمل جلد ٣ صفح ٣ ٣ ٥ وصاوي جلد ٣ صفح ٣ ٢ ـ ١٣ منـ

. - قال الإضاء القاصى العباص مواطبهم واى مواطن الامياء، متصفة ناعلى من اوصاف النشر متعلقة بالعالم الإعلام مشتهة نصفات العالاكمة - فحصلوا من جهه الاحساء والطواهر مع النشر ومن جهه الارواج والمواطن مع العالاكمة ـ اعتقام مهات بهائل بدع مخمصه ١٠٦٠ احر

والسلام کی عصمت کی بعض آیات ملاحظہ ہوں:۔ کفار وشرکین کوتو حضور علیہ الصلاق والسلام کی اظہار نبوت سے قبل والی زندگی میں مجمی کوئی امتر اض نظر نسآیانام کے مسلمانوں کوقبل تو قبل بعداز نبوت والی زندگی میں مجمی اعتراض و گزارہ نظر آتے ہیں۔ج جمہ بریر عشل والش کوقبل تو قبل ہو گئے ہے۔ بمریر عشل والش بالدیگریت

سنو! حضور عليه الصلوّة والسلام ك وه جهاليس ساله زندگي بمي اليمي پاک ،صاف اور به عيب تقي كه الثاه تعالى نے حضور سے اس زندگی گوشتر كيين كے ساہتے بطور دليل چش كرايا \_

المُفَقَدُ لَمِثْتُ فِيَكُمْ عُمُرًا قِنْ تَبَلِم المَدَّ تَعْقِبُونَ و(يِنَ )

'' توش اک سے پیلیتم عمل پی ایک تر ( چالیس سال اگذار چکابوں ( کیا اس عرحمبیں کوئی عید نظر آتا ہے ) تو کیا تمہیں علم نیس نے

حضورعليه الصلو ة والسلام كا برقول محى وى ب اور برهل محى وى ب النه تعالى فراتا ب: -١٥- والنَّهُ إِذَا هُوى فَ مَاضَلَ صَاحِيثُهُ وَمَا غُولَى فَ وَمَا يَبِيُّ وَالِمَا عَنْ

1. اقول معناه رَمَايَتُونَّ (اي في حال من الاحوال وفي وقت من الاوقات هذا العموم مستخاد من حذف المتعلق كما بين اصحاب الاهوال واصحاب التفاسير في علة مواضع عَن تَهَوَّى ان (ما) اي نعلقه عليه الصلوة والسَّلام بالقرآن وغيره ﴿ إِنَّا كُنَّ يُؤْخُ كما قال الامام القسطلاني. له بره تعالى نطق وسوله صلى اللَّه عليه وسلم عن أن يصدر عن هوى فقال تعالى وَمَا يَتُونُ عَنِ أَيْهَوْ وَلَمْ يَقَلَ وَمَا يَطْق بالهوى لأن مقى نطقه عن الهوى ابلغ (من نفي نطقه به) فانه يتضمن ان تطقه لايصدر عن هوى واذا لم يصدر من هوي فيكف ينطل به فيتضمن هو الامرين بقي الهوى عن مصدر النطق وبفيه عن النطق نفسه فنطقه بالنحق ومصدره الهذى والرشاد لا الغي والضلال ثم قال تعالى إنَّ هُوَ إِنَّا كِيَّا فَإِمْ الصمير على المصعو المفهوم من الفعل اي مانطقه الاوحى يوحى هذا احسن من جعل الصمير عائدا على القرآن فان مطقه بالقرآن والمسنة وان كليها وحي يوخي اه المواهب اللدنيه. وشوحه للررقائي حلدا صفحه ٢ ٢ ٨ ، ٢ ٢ وتحوه في سيم الرياض جلد؟صفحه! ٨ خصائص كبرى للسيوطي خلد؟صفحه.٢٥. وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ كُثِيرِ حَلَّهُ صَفَحِهُ ٢٣٤، وَمَا يَلْفِقُ عَنِ الْهَوَى أَيْ عَا يقول قولاعي هوى وعرص "إِنْ مُوَالِّة زَعْنَيْزِشَ" اه في الحمل حلد؟ صفحه ٢٢٣ وشايَّلْتِينَ عَنِي الْهَوْيِ إِنْ قَرْدٍ الله يتكلم به من القرآن وكل اقراله وافعاله واحواله وفي حاشية الصاوى جلد" صفحه ١٠٥ والمعنى وما يصدر بطقه عن هوى نفسه ومثله الفعل بل وحميع احواله ... (إِنَّ قُوَّ) الصمير عائد على النطق الماحود من ينطق والمعني ما يتكلم مه من القرآن وعبره ومثل المطق الفعل وحميع احواله فهو صلى الله عليه وسلَّم لاينطق ولا يفعل الا نوحي من الله تعالى لا عن هوى نفسه ١ ه وهي تفسير المظهري جلد؟ صفحه ١٠٢ (وَمَهَائِشُ) بالقرآن ولا معيره (غينائهَوَي) يعني لم يتقول القرآن من تلقاء مصنه وكدا كل ما يتكلم ليس مشاء الهوى النفسانية بل مستند الى الوحى حلى اوجعي اه وفي الاكليل للسيوطي صفحه ٢٠١ يحتج بدفي حوار بسبع القران ومحصيصة بالسنة الدوميه، هي "ول كابروصتي ١٣٤ " (يترا كل متري)

"ال بيار ي يكت تار كوكي هم جب يد معران ساتر تهار عاد با (حفور عليه العلوة والملام): يميم نسيد بداه عليه الوره وكي باسا في فواجل يشمير كرت ان

کاہرارشادری دی ہے جوان رہیسجی جاتی ہے۔'' فعل محبوب رحمان اور رب کا فرمان سکی انتہ علیہ دسلم و حمل حبلالہ،

رب رعاد إن الله على الأماثية في إلّ (يأس:١٥) من الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله ا

" میں کوئی کام نیس کرنا مگر جو می کرنا ہول وہ اس وق ہے کرنا ہول جو میری طرف مجتجی جاتی ہے۔"

١٨ ـ قُلُ إِنَّهَا ٱللَّهِمُ مَالَيُونَى إِنَّ مِنْ رَّدِي (اعراف:٢٠٣)

" تم فر ماؤش آذا كى كي يروى كرتا بكول بو ميركى طرف مير سدب حدث بوقى بوقى ب-" (ف) عدد ف تتعلق على ميرا بوا-آيات كاستن اى طرح بوا أن البع فى شىء من الاشياء وفى فعل من الافعال الا مايوسى الى توان آيات على ابن اراكة منور عليه السائرة والسلام كا بركام وقى ت نه بالنا بحى أيك كام بي توسين كاقول وهل وقى نديدو إل كنا وكاكي القورة باب بوا كرضور معروم بس-

#### مديث شريف

ا. عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربد حفظه فنهتني قريش وقالوا الكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الفضب والرضا فامسكت عن الكتابة فذكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوما باصبعه الى فيه فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يتورج منه الاحق.

اکتب فو الذی نفسی بیده ما ینخوج منه آلآ حق. ( منن الی داوُد جدع صفح ۱۵۵\_۵۵ کتاب العلم باب کتابته العلم طبع مجیدی کا نپور وجلد

ارچ سوگرکنش باز بدرس النام کی انتشار دهم این طرف به به کاری تین فرایدار سند ان حقابی بی ای اور هم بی ب فرایت بین به مهم ال سند که در ده همی آن و علیاتهایی افزوی ای از او دائر این نیز از دائر این از . و ده و د می صفحه ۱۶ و ۱۵ د ۱ د ۱ د ۱ ۱ معد

۲\_منی ۷۷ طبع نورمحه)

'' حضرت عبدالله بن عمر ورض الثلاقعائي عنها ب دوايت بفر ما ياعمل جو بات حضور عليه العسلاة ووالسلام ب سنتا تفاباراده حفظ كله ليتا قعاقر قريش في جميع من كميا اور كنب شكر كركي تو حضور علينة كي بوبات سنتا ب كله ليتا ب حالا نكر حضور عليه العسلاة والسلام انسان جريم مجمي فضب عمى كلام كرت ميں اور مجمى رضاعي قرمي كلهن سے رك حميا اور بيابات حضور عليه العسلاة والسلام كي بارگاه عمى عرض كى . آپ نے اپن انگل سے اپنے مندم بارك كي طرف اشاره كركتر ما يا (جربات ) كلوهم سے اس ذات كى كرجم كے يوقد رت جس ميرى جان سے اس (منه ) سے جو بات نگاتى ہے تى بى بوتى ہے . "

نوف: داس صدیت سے امام ایوداؤونے سکوت فریایا لینی ال پرجرح وقدح نی معلوم ہوا بعدیت صحیح ہے ورندسن تو صرور ہے۔ " کیونکہ جس صدیث پر امام ایوداؤد جرح ند کریں وہ صحیح ہوتی ہے یا حسن" -

شاه عبرالعزيز ساحب يربارى عليرترة البارى قربات جي وهو (ا ـ ابوداؤه) يتكلم الاحاديث ويسكت على بينول عن درجة الاحاديث ويسكت على بعضها وقال السندرى ما سكت عليه لا ينول عن درجة المحسن وقال النوعيد واطلق ابن منطة وابن السكن وحاكم الصحة على جميع ما فيدكرا البين قرحا)

شَّة محمة عبد المَّنِّ محدث وبلُوى فريات بين از ابوداؤد منقل است كرُّفت درسَّن خود صديع ام اوتحروه ام كه علائ صديث اجماع كرده باشند برترك آس اشد اللمعنات جند اصلح ۱۸ ـ وقو بافی الكوثر واحده اللمعنات في المرقات جلد اصفحه ۲۲ وقوه في مقدمة جمع الجوامع للسيع طى وفي شِل الاوطار للشوكائي وبهو منهم جلد اصفحه ۲۱ ـ يمي حديث شريف سند امام احرضهل جند ۲۲ شفر ۱۹۲ ش مجمى به باس كم الفاظ

يىن:

عن عدالله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربد حفظه فهتى قريش فقالوا الك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في العضب فامسكت عن الكتاب فذكرت دلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعال "كتب فوا الذي نقسى بيده ماخرح منى الا العق".

آ من دَمَالِيَّوْقُ عَنِ الْهَوْى كَعُوم كَ الْحَد الله كثير شَاكُر والله تيمياني الله ويث وُثَل كِا

ے۔ (تغیر این کیر جلد ۳ منی ۲۳۷) یکی خیال رے کسندانام اندکی حدیثی کا کیاوزن ہے۔ آئن شوکائی غیرمقلد نے تصاہب:" ولم یدخل (الامام احصد)فید (ای فمی مسئندہ) الاما بعشج بد (شل)الاوفار جلدام فر19)۔

امام خماوى حنى في محمى اس صديث كوروايت كيا-و لفظام

عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله اكتب ما صعت منك عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله اكتب ما صعت منك حقا، شرح معاتى الآثار كاب الكرابية إب كلية السم علام معنى والآثار كاب الكرابية إب كلية السم علام معنى وجلاس سؤوه و معنى والمادة جامعه الصعير" ووالا الحمد في مسئده وابوداؤد في سنه والعاكم في المستدرك عن ابن عمرو" التي المحمد وابوداؤد والحاكم عندا المخالم المخالفة المخالجي وقال المناه المقادى رواة الحمد وابوداؤد والحاكم صححه هذا لفظ الخفاجي وقال سخوه من طريق عمر بن باب المحالم القواله و رواة الحاكم المحدد من طريق عمر بن شعب عن ابيه عن جده و

(خصائص الكبريُ جلد٢ منحه ٢٥٧)

م حضرت الإجريره رضى الته عند ي روايت بكدر ول الناصلي الناه تعالى عليد وسلم في أمراء :-

لا اقول الاحقاء(1)

" ليعني مين بميشه حق بن حق فرما تا موں۔"

(رواواحمد تغییراین کشیر جلد ۴ منفید ۲۵۲ و این عساً سرافضائیس الله ی جدد ۲ منفی ۴۵۷ )

ان حدیثوں سے نابت ہوا کر حضور طیہ الصلو قاوالسلام ن بریات آل سے ( کیونک ووق ب ) ۱۳ حضرت او المومین عائش میدینتہ رضی الفاقعالی حسّب جب حضور علیہ الصلو قاوالسلام نے مشت کے

 قال اس تيميه وهو مهم وانه عليه الصلوة والشلام لايقول الا الحق ولا يحكم الا بالعدل ( ه الصاوم المسلول له يمني ٣٠٥ .

متعلق پوچھا گیا۔ توام المونین نے فرمایا:۔

كان خلقه القرآن.(1)

" حضور عليه الصلوقة والسلام كاخلق قرآن ب-"-

( لیخن بیدائی طور پر باز تکلف حضور علیه الصلواة والسلام کی براواه حکام آر آنید کے مطابق تمی به منور فطرة قبل از نزول قرآن مامورات قرآن بید کے پابند تھے اور منبیات قرآن بیدے بازیتے۔ یا جس ملرج حضور صفی الله علیہ وکم کی اوائیس تیس و بیستر آن شریف اتراب میں الله علیہ وکم ہے۔

> قالته حين ستل عنها سعد بن هشام عن خلقه عليه الصلوة والسلام .رواه ابن ابى شيبة وعبد بن حميد ومسلم وابن المنذو والحاكم وابن مردويه

 وقالته حين سئل عنها ابوالدرداء. رواه ابن المنفر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.

 وقالته حين سأل عنها عبد الله بن شقيق العقيلي. رواه ابن مردويه.

٧. وقالته حين سألن عنها نساء اهل الشام رواه ابن مودويه.

وعن عطية العوفى فى قوله وَإِنَّكَ تَسَلَّ عَلِيْ عَظِيْم قال على ادب
 القرآن اخرجه ابن الممارك وعبد بن حميد وابن المعنفر
 البيهة في الدلانا .

٨. وعن ابن عباس وَ إِنَّكَ لَكُل ثُهْتِ عَظِيْمٍ قال القرآن. اخرجه ابن
 المنذر.

٩. وعن ابن عباس في قوله وَإِنَّتَ تَعَلَى خُتِهِ عَظِيمٍ قال الدين احرجه
 ابن جرير وابن المنذر و ابن ابي حاتم واس مر دوية.

• ١ . وعن ابي مالك وَ إِنَّكَ لَعَلَ عُلِيَّتِ عَظِيمٍ قال الاسلام.

ا ا. عن ابن ابزى وسعيد بن جبير قالا على دين عظيم اخرجه

1. الحاق هو ملكة يصدو عنها الإهمال بسهولة يعني أن العمل بالقرآن كان حبلة له من عير تكلف . بورالاتوار صفحه:. ٣ ا فيصي عفي عنه

عبد بن حمید ( تغیر درمتو رولد ۲ مار. ۲۵۱٬۳۵۰ ) و نحو ه فی تغسیر این کلیر جلد ۲ مقر ۲۰۰۳ .

جمی وات پاک افتاق خور آن بود و ین بود اسلام بود کیاال مید مصوم بونے علی می شک بوسکا یہ ہے۔ اوران سے حصل می کا داکا تصور کیا جا سکا ہے تھی اور برگزشیں۔ ولکن الو ھابیة فوم لا

ئے۔ ہے۔اوران نے سی کل آناہ 5 سمور کیا جا سما ہے تیں اور ہزر میں۔و معن انو ھابیہ موم 17 4۔ چھرون ...

ن ع "کوربوششے کرلندت گیردیدارے نیشود" مکاما مصالح مصریب مصریب کی مشقل الا کھومیوں میں بیت

م الرود ابدال بطورا بدال بیش و در پیشند که این میشود. بدولال بطورا بدال بیش فدمت چی، مصحب انها و پر ایک مشتقل دساله کفیند کااراده ب. نقد ر ب این همی تفسیل بردکی - خصائتی فیشن که کویانشو

اقوال علاءعظام اورعصمت انبياءكرام

ا۔ امام ُوون (متونی ۱۷۳ هدشر تا محیم سلم میں امام قائلی عیاض (متونی ۱۸۴ هد) سے قال رمنی اقت اقدالی مختبار

ذهب جماعة من اهل التحقيق والنظو من الفقهاء المتكلمين من انمنا الى عصمتهم من الكباتو وان انمننا الى عصمتهم من الكباتو وان منصب النبوة يعبل عن مواقعتها. (تووك ثراً مح ملم بدا المني ١٠٨) منصب النبوة يعبل عن مواقعتها. (تووك ثراً مح ملم بدا المني المارات المحتملين كواكمية بمنا محتمل المحتملين كواكمية بمنا المحتملين كواكمية بمنا المحتملين كواكمية بمنا المحتملين الكرائمية بمنا المحتملين المحتمل المحتملين المحتمل المحتملين المحتمل المحتملين المحتملين المحتمل المحتملين المحتمل المحتملين المحتمل المحتمل المحتمل المحتملين المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتملين المحتمل المحتم

فائده جليله متعلق سهوونسيان

اس ميں ب:

ان السهو والسيان لا يجور عليهم فيه راى في الفعل) وهذا مذهب الاستاد الى المظفر الاسترايي من المتنا الحراسانيين المتكلمين وغيره من المشانح المتصوفة.

( نووق شرے مسلم جید اصلحہ ۱۰۸ )

" ب شک قتل میں مجی انجاء پر برونسیان ہ جائز ہے بئی خرب ہے استادا ہو اُلفظر الا سفرائی کا جو بمدسٹر اسانی متنگلیس ائٹرسے ایک امام بیں اور یکی خرب ہے مشاکق صوفی کا۔"

المعديث الصحيح اني لا انسى او أنسى لامن(1) فقاتر يضابلا ممني ١٣٣ وثر د للخفاقي والقارى جدام سقى ١٣٠١ـ ١٣٥ ـ ١٣٥ ـ شفا تاسقى ١٩٣٣ ـ شفا ثريف جدام سنى ١٣٨ تم ٣ باب المصل هذا حكم ما تكون المنطلقة الح و ذهت طاعفة الى مع السهو والنسيان في حقمه عليه الصلواة والسلام جملة وصلهب جماعة المنصوفة واصحاب علم القلوب والمقامات وشرحه للخفاجي والقارى جلد ٢ ـ سنى ١٥٤ ـ ١١١ ـ (وموابب وزرة أني و دارج النيت الشي الكتل وجزام الكارفي بم)

> الادلة القطعية قائمة على عصمته عن الكذب وسائر الذنوب ( أثرالاترار صلى ١٨٨)

" لين جموت اور باقى تمام كنابول ية حضور يَقِطِينُ مِصفصوم : ون بِرَفطق ولائل قائم جن-"

٣. لعصمة الانبياء من الكبائر والصعائرقيل النبوة وبعدها.

(مرقات القارق مبعدا صنحه ۱۲۳)

'' لینی انبیا ،کرام صفائز و کهانز سے قبل از نبوت و بعد از نبوت مصوم میں ۔''

٣- المام عافق جلال الدين سيؤهل (حوق الهو) رمر الندها في كالكيستنظى رسال بسترس كالم بالم العصور (2) على قوله تعالى إنْ غَفِيْ لَكُ اللهُ هَامَاتُكُونَّهُ مِنْ ذُنْهُتُ وَمَاكَّ خُرُ الله هم فرات تين كدائ آيت على مشرين كركي قول تين بعض متبول تين اور بعض مروو تين اور بعض ضعيف بين كرك

> للدليل القاطع على عصمة النبي صلى الله تعالى عليه وسنم وسائر الانبياء من الذنوب قبل النبوة وبعدها.

(جوابرالجارس صفحه ۱۱۱ـ۲۱۲ مطبوبه منسر)

'' حضور هيد الصلو 5 والسلام اور باقی تمام انبياء كرام كے قبل از اهلان نبوت و بعد از اها. ن نبوت گنام دوسے مصوم بورنے ترفیعی و کمیلی قائم ہے۔''

1 سقد دوی لسست انعسی ولکل آمسی کامش (ختام پقسید داختی ۱۳۰۳ نداند) میدم موخود ۱۳ سایش امسی که انتشار دوان مصدحت ها انعوطانتی ۵۹ موفال العصاحی وافقادی رواه مالکت هی موطا مسبب پیرامیش ۱۳۲۳ (۱۹۵۵ کامانش ایسی مالازی برامی آن وجود صبحب ۱۳ آنیش 27 سرام رایمانی فوالنادی کاملیت فاقع بایده امنی ۱۳۵۸ میلیزیم سریگان ۲۰ سد ۱۳۰۰

قال السيوطى فيه قال السبكى انه معصوم قبل النبوة وبعدها.
 (جوام أحارطه ٣ سفي ٢١٢)

ا مام سیوطی نے فر ما یا ہے کہ امام سکل نے فر مایا ہے کہ حضور علیہ افساؤ قر والسلام قبل از اعلان نبوت مجی معصوم میں اور بعد از اعلان نبوت مجی معصوم ہیں۔

٧. قال السيوطي فيه قال السبكي ... قد اجتمعت الامة على

عصمتهم فيما يقع بالتبليغ وفي غير ذلك من الكبائر ومن الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم ومن المداومة على الصغائر

التي لا تحط مرتبتهم

(جوابراليحارجلد اسفى ٢١٦ الضائص الكبرى جلد ٢ منى ٢٥٦)

'' امام سیوطی نے فرمایا کدامام تک نے فرمایا کدافیا و کی عصمت پراجماع امت ہے بیلتی اور فیم بیلی امور پس کم بائر اوران صفائر رؤیلہ جوموجب انحطاط رتبہ میں اوران صفائر کی مداومت ہے بھی معصوم میں جو موجب انحطاط در تبیس ۔''

2. ان الانبياء معصومون.

( شرح بمنا كم منى ٢٠٢ ـ تبراس منى ٣٥١ ـ و فيها تفصيل )

'' بے شک تمام انبیا معصوم بیل'۔ ^شِحُ الاسلام الا الحس علی بن عثان رحمد السنان حقی فرماتے ہیں:

وان الانبياء لفي امان عن العصيان عمدًا والفزال(1)

(قسيده بد الا مالي منوء الد دراول تهيد الي شكور)

٩- امام ابوشكورسالمي أمتعلم في ٧٠ مهم حقى رحمه الله تعالى فرياتيجين: \_

قال اهل السنة والجماعة ان الانبياء صلوات الله عليهم قبل الوحمى كانوا انبياء مقصومين واجب العصمة والرسول قبل

الوحى كان رسولًا نبياً مامونا وكذلك بعد الوفاة ان العصمة

للانبياء قبل الوحى من موجبات الضرورة وبعد الوحى اولى. ( تمبير مريف لا شكور سالمي مخي 11)

1 \_ تورتول منت مثق بازی کرتا۔ ۱۴ مند

''اہل سنت و جماعت نے قربایا ہے کہ بے ٹنگ انبیا علیم الملام قبل از وی بھی واجب العصمیة معصوم انبیا متھے اور رسول کی قبل از وقی رسول نجی اور گناہوں سے معصوم تھے اور اس طرح بعد از ذفاعہ مجمی وہ تجی ورسول ہیں بے ٹنگ عصصت انبیا مرام کے لئے قبل از وی موجبات مفرورت سے ہے اور بعد از دکی آؤ بطر کی اوٹی ان کا معصوم ہونا عفر ورک ہے۔ واپنے بھی امام فرباتے ہیں:۔

فلهذا قلنا انه لايجوز في الحكمة انزال الوحي على شخص كاذب فاسق فوجب ان يكون معصوما قبل الوحي من طريق الوجوب لا من طريق الجواز. فعصمة الانبياء انما يشت من طريق الوجوب لا من طريق الجواز فاذا ثبت ان المصمة واجبة في حق الانبياء صلوات الله عليهم وجب ان يكونوا معصومين عن الصفائر والكبائر. (تمييرش في الأيكورش (٣٨)

"ا ہی کے تو ہم نے کہا کہ دو کا الیے تخصی پرانارہا حکت عکیم علی جائز ٹیس جوجھونا پاگندگار بوقو ضروری ہے کہ بی آئی از دی بھی مصوم ہوبلطریق دجوب ندکہ بطریق جواز مصمت انبھا مطریق دجوب فارے ہوا کرتی ہے ندکہ طریق جواز تو جدب یہ بات فارے ہوگئی کہ ہے تک عصصت انبھا و سکرتی علی واجب ہے تو واجب ہوا کہ ووشفے دو کیرو گن ہوں ہے مصوم ہوں۔

> . ااسان الانبياء خلقوا معصومين مامومين عن خوف الخاتمة.

(تمبيد لا في شكور صفحه ٧٦ \_ والغظاله وشرح عقا أرصفي ١١٨)

" بيشك الميا وكرام معموم بيداك محي (اور) فاتمدك توف يد مامون بيدا و يداروك "

٢ ١. والنبي لا يجوز منه المعصية لا صغيرة ولا كبيرة

(تمبيدلا بي شكورصفيه ۷۷)

" اورتی سے شصفیره گناه کا ظاہر ہوتا جائزے اور شکیر و کا".

ان الانبياء خلقوا معصومين مؤيدين كاملين في العقل والعبادة. (تمبيدالي مؤرسالي مؤيد ١١٣)

" بے شک انہاء کرام معصوم اور مؤید پیدا کیے گئے۔عقل اور عبادت میں کال بیدا کے

۱۳۔ مام این البمام خلی (متونی ۴۱۱ه هه) مسابره عمل مجرامام این ابی ثریف قدی شافعی متونی **۴۰۹ ه** اس کی شرح سامره عمل فرمات میں دعمیا این تعالی

> والمختار لجمهور اهل السنة والجماعة اي وجوب عصمتهم عنهما اي عن الكبائر والصفائر ممامرة ثرح ممايرة صفح ٢٣٢ملور مطبعة المعادة بمعرب

''جمبورائل سنت کا مختار غد بہب ہے کہ تمام انبیاء کی کہائر اور صفائر سے عصمت واجب برے''

۱۵\_نیز وی امام فرماتے میں: \_

شرط النبوة، الذكورة، وكونه اكمل اهل زمانه عقلا و خلقا و فطنة وقوة رأى والسلامة من دناء ة الآ بناء وغمز (طمن) الامهات والقسوة والسلامة من العيوب المنفرة كالبرص والجزام و من قلة المروة كالاكل على الطريق ومن دناء ة الصناعة كالحجامة والعصمة من الكفر قبل النبوة وبعدها بالاجماع واما العصمة من غيره مما سنذكره من المعاصى فهرمن موجبات النبوة متأخر عنها وهذا ما عليه الجمهور واما على القول بعصمتهم من الصغائر والكبائر قبل البوة وبعدها فلا يمتنع الاشتراط. (سام/ةشرحسارة شحية ١٣٤٧ـ١٣٣)

'' لیخی نبوت کی شرانط بیدین خرکر بونا اور اسپند زماند والوں سے عمل اور پیدائش اور مجدوا**ر کی اور قوت** رائع بیدائش اور مجدائش اور مجدائش اور گوئی پدر کی اور رائدی میں انکس بردا ابا و سکونسین ہونا اور ماؤں سے طعن وعیب نہوی اصادت تلکی سے سالم مبودا تو سے داستہ پر مکھانا و تسبین ہیئے سے سالم سالم ہونا جسے براس اور مبدانا مکام مرض سے مم سروتی سے سالم مجدا جسے داستہ پر مکھانا و تسبین جسے سے سالم محموم ہونا وار مبدان اسان نبوت کفر سے بالی جماع محموم ہونا وار مبدان اسان نبوت کفر سے بالی جماع محموم ہونا وہ دو جان ماسان نبوت سے جواس سے سما تم ہے مجمودی کہ جبودی کہ جب بردی کا مبدان نبوت و بعد از اطان نبوت صفار کو کہاڑے انجابی کا محموم ہونا وہ دو اور اور ان ان نبوت سفار کو کہاڑے انجابی کا محموم ہونا وہ دور انسان نبوت صفار کو کہاڑے انجابی کا محموم ہونا وہ دور انسان نبوت صفار کو کہاڑے انجابی کا محموم

ہونے کا قبل آو وہ اشتراط کے مائی جیں۔" 19 یع محر میرالحق محدث دالوی مخی فرماتے ہیں:

کلهم کانوا مبلغین من الله صادقین معصومین غیر معزولین.....
واژگابال معموم باشد ( سخیل الایمان مفر ۳۷)
"سب انبیا مرام الله تعال کی طرف سے سملنے تقے، سچ تنے، گناہوں سے معموم تنے،
معزول ہونے والے نہ تنے، تمام انبیا حمایات سے معموم ہوتے ہیں۔"
کا بخواجہ الامریز صاحب محدد و تنکم چشن کئی چرادوکی متوثی ۱۳۳۹ عصاحب تمراس مرام

الكام ش ارشا وقر مات بین: المسختار عندی انهم معصومون عن وساوس الشیطان و عن المسختان و عن المسختار عندی انهم معصومون عن وساوس الشیطان و عن المکذب و الكبانر و الصفائر عمدا و صهوا قبل البعثة و بعدها النح فانظر شعه فانه جید. (مرام الكام آن عقا مراه سام حق ۳۹)

"مر نزد يك عماري يك حرك محك المام المرام شيخان كه وسوس اور مجود اوركير وسفيره مناور بي كري تحك انها الرام شيخ السام شيخان كه وسوس اور مجود الرام بين المرام المرافق و المرافق المرافق المرافق و المرافق ال

قال انمة الاصول الانبياء عليهم الصلوة والسلام كلهم معصومون لا يصدرعنهم ذنب ولوصغيرة سهواً ولا يجوز عليهم الغطأ في دين الله قطمًا وفاقًا للاستاذ ابي استخق الاسفرايني وابي العتم الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ تقى الدين سبكي وغيرهم وقال جماعة لا ينهى اجراء الخلاف في الانبياء والمرسلين ابدا. (الواتيدة الجرابر علاصفي ٢)-

والمصوصيون المساول نے قربایا کسب انہا ملیم اسلام مصوم میں کوئی گنا وال سے فاہر تیں ہوتا ، بیان تک کر صفر وگا و گئی ''جوانان سے فاہر ٹیس ہوتا اورالله تعانی کے دین عمیں قطعانان برخطا با توقیس اس بات پر امام استرا کئی اور امام شہر سائی اور امام قاضی عمام سے اور مام آتی الدین سکی وفیر جم اس کا اتقال ہے اور مام دل کیک جماعت نے قربا کا انجاء

اوررمولو*ل كـودميان طاف*كا جارى وقايميت بم<u>تركم ل</u>حالي يمير" 19. كانوا (الانبياء عليهم الصلوة والسلام) معصومين من الكبائر والصفائر والعمد والسهوقيل النبوة و بعدها كما نعتفه.

الحبائر والصفائر والعمد والسهوقيل النبوة و بعدها كما نعتقده. "ليني المرابست) ال يات كم مقد من كرانيا ، كرام يليم الملام برصفير واور بركيرو

گناہ سے عمد اور سہوا اعلان نبوت سے میلے اور اعلان نبوت کے بعد معموم میں۔''

القول الحق في ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الخلق." للشيخ الجليل نور الدين على بن زين الدين الشهير بابن الجزارونقل عنه البهاني في جرابرالكارط سرمنح عم\_

اتمام جت کے لئے فریق مخالف کے گھر کے حوالے

ا \_ غیر مقلدوں کے پیشوا تاض شوکائی نے تعما ہے:۔ ان الانبیاء کلھم معصومون عن الکبائر والصفائر

( نیل الا دخار چلد ۲ صفحه ۵ • ۳ مطبور مم ) .

" بي تنك سب انبيا ،كرام كبائر اورصفائر معموم بي "

٢. لمكان عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم

( نيل الاوطار جلد ٢ مني ٦٤ )

۳- د با بیوں کے مولوی استعمال د بلوی نے کہا ہے:۔ '' سوائے بینغیر کے کوئی معصوم ٹیس''۔

ے وہ مسوم بن ۔ ( تذکیرالاخران ترجمہ باب ٹائی تقویہ الایمان صفیہ یہ ۱۴ یمطبوعہ فاروقی دملی)

اس کے علاوہ عصمت اخبیاء کے متعلق حوالوں کا دریا موجیس مار رہا ہے۔ بیرحوالے ان سے ایک

لمعدين - اورورع في لن حوالے تو بمع صفحات ساسنة مين جوجا ہے وہاں و کھے ليے۔ المشفا شريف سنتقل باب جلد ۲ صفحه ۸۵ (۲۲)شيم الرياض شرح شفاء 6 سنى مياض للخفاجي المحلى وشرحه

المقارى المحلى جلد عصف مارس من المساهد الموجدين في اصول الدين للنو الرازي مستقل عنوان وينتيه وال مسئلة عصب الميل ميل ازصفي عند ٢ ماس على الماري الملقا وي للمعلى وي المسيوطي جلد المسفود. من الحادث

۵) ۳۹۸ (۵) تحيل الايمان للقط الحقق الحدث الدبلوي صفحه (۳) ۳۳، ۳۲،۳۳ مارج المعيت جلدا صفحه ۳۳ ۳۳ وصفحه ۱۳۷۱ - (۵) موابب وزرقائي جلد ۵ مفحه 24 وجلد ۲ صفحه ۲۵۹

ه توسط ۱۹۳۱، ۱۹ کی برایج ایرانی ارجلاس می ۱۳۹۵ ساز ۱۳۹۰ از پانسی (۹) بجابه راتکار داشت مه ۱۹۵ ساز ۱۳ می ایرانه کا می داشد تا می و ۱۹۹ ساز ۱۹۳ ساز ۱۹۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹۹ ساز ۱۹۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹ ساز ۱۹

#### ازالهُ شبهات

کم فہول کو عصمت انبیا، کرام علیم الصلوة والسلام بے متعلق جن امور سے خدشہ پیدا ہوتا ب-النسب کے اجمالی جامع جوابات۔

ا۔اکثر دیشتر یبود اول کے اختر اگل دافعات میں جو کتب تو ارپٹی اور بعض تغییر وں میں تھس آئے۔ابند ہ ان کا کوئی اعتماز میں۔

آر آن واحادیث میں جوالیے الفاظ وارو میں جن سے کم جم عصرے انیاء پر تعلی کرتے میں۔ ان
سے مراد ترک انسل ہے لینی افضل کو چھوز کر فاضل کرتا۔ احسن کو چھوز کر حسن کرتا۔ اموب کو چھوز کر
صواب کرتا ہے بھی من وجہ ورند وی فاضل وحسن وصواب من وجہ آخر (بعنی هن حیث النبلیغ(۱))
افضل واحسن واصوب ہوتا ہے۔ هیئیتہ ان افغاظ ہے مراد کن فیمیں۔

علامدامام ابوالبركات نفى حفى رحمه التفاقع الى فرمات بين:

لايجوز اسم الزلة على الانبياء عليهم السلاد كما قال مشانع بنخارئ..... وقال مشاتخ سمرقند لا يطلق اسم الزلة على افعالهم(2) كما لا تطلق المعصية وانما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الافضل اه (تغيرمارك جلدا سمح ٣٣علي إشماليًا زن طوع مرم)

" لیمنی لنظ زله ( بمعنی لفزش بغیر قصد کے پیسلنا) کا اطابق انہیا ، کرام پر نا جائز ہے جیسا کہ مشاکّ بخارانے فرمایا ہے اور مشاکع سرققہ نے فرمایا کہ انہیا ، کے کاموں پر لفظ ذلة کا اطلاق نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ مصیت کا اطلاق نیس ہوتا ، موائے اس کے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ انہیا ، نے فاضل کیا اور افضل کی چھوڑا۔"

۳- انجیا مرام نے اپنا اللہ تھائی سے حضور تواضع کرتے ہوئے ترک افضل پرا پی طرف جن الفاظ کی نسبت کی ادران کے موٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ترک افضل پر جوالفاظ استعمال کے اے اس

1. قال السيوطى قال اس السكى هى حمع الحوامع وهفاء عليه الصلوة والسلاء عبر محرء للعصمة وغير مكرومة للرامه وما فعله معا هو مكروه فى حقا قامها فعله لبان الحواز فهر فى حقه واجب للشليع از قصيلة يتاب عليه تواب واحب او قاصل اه حصائهن كرى حلد؟ صفحه 732 وحواهر المحار حلدا صفحه ٣٠٥ ما مه

 أبول الافعال شاملة للافوال لان كل فعل يقول المعل أعيه مطلقاً والقول أحص مطلقاً فيسهاعموم وحصوص مطلقاً. ٢٠ الديم عهرلة

بات كافن مينيًا بيد كيونكرده ان كا مائق و ما لك سيمادر انبياء كرام اس يمملك بندسي بي بم فلامول مفادمول كويين مينيًا كريم مجى دى الفاظ البيد مردارول كرفن شرا استعمال كرير. يمي جواب شخ مجر موالي محقق محدث والوى فكي رقيد التعمليك زباني ماعت فرما وي جومديث جرير كريس جلد" فال فاعموني عن الايعان قال ان نؤمن بالله وعلنكته و كتبه ورصله "كن تخريم عن ادرة م فرمايا.

وایمان آ دی خیران و به قال و واجب است احرام و تزییر ماحت (محن) از به این ا وازمت ( میب) محق وصعب ایشال از جیجا کمابال فرد و بزرگ خیل از نبوت و بس از و به بمین ست قرل محتاره تا پیر بینیم از خرار آن جیمها و با از بینیم ایشار محل بوسف و داؤه بیم اسلاماتش کروه اندیم نیم نیست و آتی و دوقر آن جیمها و با نبست عسیان کرده و خلب موده نی به موش قرب هاب فهاید و هم سیر کربر ترک او فی وافنش اگری به محد مصیات ترسد به بنده فود برید فواه به جه یه و خلب فهاید و هم سیر برای مدکر برترک او فی وافنش اگری به محد مصیات ترسد به بنده و فود برید فواه به جه یه و حت که اگراز جانب حضرت به بینش امنی با مرتم بان درگاه انده تاب و فیل بسید در یا از جانب ایش که بندگان خاص او بید و امنی و انگراه درگاری مورم تعش بود مادان با بید که دردان و فیل شده و بدان تاکم نبائم کم را واحد الملحات بیلد امنی و ۴۰

هم کال په وسنت کے دوالفاظ کرجن ہے بچا ہے افغانست کا دیم نفر تا ہے وقت بہت میں ثار ر بیمن بدان کاستی انتقاق کی اوران کے رسول بغیر الصوع والسلام بی بہتر یو نئے تیں۔ بدت ترکیب ترکیب کر میں ا

الصحائل نے آرا آن الرفید سی فراہ ہے :-کو الذی آرائی آرائی کا کہتے اللہ ایکٹ بشاہ ایکٹ اُماکٹ کے اُرائی اُرائیٹ و اُسٹر معاد اللہ مائد اللہ مائد اللہ مائد اللہ مائد مائد مائد مائد مائد اللہ مائد اللہ مائد اللہ مائد اللہ مائد اللہ

ھو اس کا ایش ایش کا بیٹ ایک فیکن کو کے مطابقات کا ایک میں میں ہو اور انگیشتری ایشڈ کا ٹی ایک فیکن کو کی بیٹ کی کی بیٹ کا ایک کی بیٹ کی بیٹ کا انگیشتری کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ انگیشتری کیلیٹ کا ٹی میٹ کی کی بیٹ کی ب

9. وإن بين عيب الصفرة والسلام بعد تنويل المستنبيات بخلاج الله تقوله تعافى فرة قرائه الشفة فرائلة على المستنبيات بخلاج الله تقول المستنبيات بخلاج الشفة قرائلة المشترك المستنب المس

يَغُونُونَ امْنَابِهِ لَكُنْ مِنْ عِنْدِ مَ إِنَّا وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

(آلعمران)

''(انفاقت فی اوق ہے جم نے تم پر پر کتاب (قرآن) اتاری اس ہے کچو آئیم ماف
منی رکتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ کہ جن سے منی ہیں اشتباء ہے کہ وہ جن
کے دلوں میں بھی ہے وہ اشتباء والی کے بیٹیے پڑتے ہیں گمرای چاہنے اور اس کا ہبلو
د موز منے کو اور اس کا فمیک ببلو الله بنی کو معلوم ہا اور پنی تنظم والے کہ ہیں ہم اس پر
ایمان الا ہے۔ سب ہمارے دب کے پائی ہے ہا درفیحت تیس مائے گو منش والے ''
ایمان الا ہے۔ سب ہمارے دب کے پائی ہے ہا درفیعت تیس مائے گو منش والے ''
ایمان الا ہے۔ سب ہمارے دب کے پائی ہے ہا درفیعت تیس مائے گو منش والے ''
اور بعض کا شیس کو بھی تشابہات کا حقیق و مقبوم کا ملم ہے۔ باتی سب بھا عاد دموام ان متنابہات کی تاویل
سے ناواقف ہیں اور مشابہات کے منی و مقبوم و تاویل کے در پے ہو کر کھوئے ول والے قساد کی باویل
سے بیا ۔

(يَتِيَّ صَفِيُّ رُشِّتَ )وقال العلام مولانا محمد عبدالحليم الحنفي والد الموثوي عبدالحي اللكهوي." ان المعنى (اي معنى الآية) وما يعلم تاويله بدون الوحي الَّا اللَّه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان علاما بتاويله بالوحي لا غيره ثم اعلم أن الكلام في العلم الكسبي وأما العلم الكشفي العم الاختياري فلم حصل لبعض الاولياء الكرام فلا امتناع فيه كذا قال بحر العلوم واي مولانا عبد العلى اللكهوي) اه قمر الإقمار على هامش تورالاتوار9. صفحه 90.وقال القاضي محمد ثناء الله الحنفي الفاتي فتي القشيندي المتوفي ١٢٢٥ ه في تفسير القرآن" والحق عندي انها واي ان المقطعات) من المتشفهات وهي اسرار بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله تعالى عليه وسلَّم لم يقصد بها افهام العامة بل افهام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلَّم ومن شاء افهامه من كمل اتباعه . - قال السجاويدي المروى عن الصدرالاول في الحروف التهجي انها سر بين الله وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وقد يحري بين المحرمين كلمات معميات يشير الي اسراو بين هما فانظر الي آخره فانه تعم ماحرو) التفسير المظهري حلدًا صفحه ١٢ وابضًا قال في تصبير قوله تعالى وَمَايْمُنَا اللَّهُ إِنَّالَةً". أي لا يحووان يعلمه غيره تعالى الا متوقيف منه ولا يكفي لمعرفته العلم بلغة العرب فالحصر أصافي بطيره قوله تعالى أو يَقْتُنْهُمُ فِي أَشْهُو إِنّ الْأَرْضَ الْفَيْلُ وِلا لِنَايِعِي لا يعلم العيب عيره تعالى الا متوقيف منه. فهذه الآية لاتدل على أن السي صلى الله تعالى عليه وسلَّم وبعص الكمار من تناعه لم يكونوا عالمين بمعاني المتشابهات إثم اثبت القاصي علم المنشابهات للنبي عليه الصلوة والشلاء ولنعص الكمل القيصي انتصبر المطهري خلد ٢صفحه ١٤. وقال المولوي عبدالحق في النامي شراح الحسامي صفحه ٢٣٠. ان السي صلى الله تعالى عليه وسلَّم كان يعلم المتشابهات كما صرح به قحر الاسلام في اصوله اه وكتب القوء من مثله مماوء ة رما ١٠ نصدد استيعاب النقول فهذا القفر كاف لسليم الطبع ١٢ كتبه منظور أحمد السبي الحفى الفيضى عفى عم

40

عارف باخة تعالى امام عمرائنى نايكى خنى ومثق (متونى ١١٣٣٠ه) رحمه الله تعالى إلى تماب "الفنعة الوباندى والفيض الصعدانى"ك باب اول عمدان الغاظ كرجواب من رقسطرازي كرمن به يقابر طاف عصمت كاويم بونائد.

ان الذي هو منهي في هذه المسئلة ان النصوص القرآنية والاحاديث النبوية منقسمة الي نوعين منها المحكم ومنها المعشابه و المتشابه على قسمين متشايه و ارد في حق الله تعالى و متشايه و ارد في حق الانبياء عليهم السلام ولا شك ان حقيقة الله مجهولة للانبياء عليهم السلام ومعرفتهم به تعالى انما هي معرفة عجز عنه وتنزيه تام والا أنزم ان يكون شيء منه قديما اوشيء مه حادثا وهذا محال وكذلك معرفتنا بحقيقة الانبياء عليهم السلام معرفة عجز و تنزيه تام والالكان فينا من نبوتهم شيء اوفيهم من عدم نبوتنا شيء فيلزم ثبوت النبوة في غيرهم عليهم السلام اوعدم ثبوتها لهم و ذلك محال فالحقيقتان مجهو لتان لنا حقيقة الله تعالى وحقيقة الانبياء عليهم السلام ولكل من الحقيقتين صفات ثابتة في النصوص يجب الايمان بها كلها على حسب ما هي عليه في نفس الامر لا عليّ حسب ما تعقله تحن منها والمتشابه وارد في وصف كلتا الحقيقتين والصواب في كيفية الأيمان به مذهب السلف رضي الله عنهم وهو تسليم معنى ذلك الى الله ورصوله. جوابرالحارجلد اصفيد ٣٢٥مطبوءمصر

المحتلی سے شک مصمت انبیاه مے مسئلہ علی بھر الفدہ ب یہ ہے ہے شک نصوصی قرآ آئید الد احادیث نبویدد قسم ہیں بھش محکم اور بعض شناب یہ گھر شنابدد قسم کی وہ شنابہ جو انتفاق کی ک حق میں دارد میں ادر اس بھی شک نمیں کہ انتفاق کی تحقیقت انبیا یکو نامعظوم ہے اور ان کو جو انتفاق کی معرفت صاصل ہے وہ علاق کی اور شریعام والی معرفت ہے ورت یہ یات الازم آئے گی کران کی وکی چیز قد تم ہویا اس مولی کی کوئی چیز حادث اور بیدونوں محال میں اور ادافوں محال میں اور استان

ور شبم عمل ان کی جوت والی کوئی چیز بو یاان عمی بماری عدم نبوت کوئی چیز بواورال پر
تو غیر تی عمی بخوت نبوت یا انبیاء کے لئے عدم نبوت نی ان ام آئے گا در یہ وفوس چیز یں
کال ہیں۔ تو بمارے لئے دونوں حقیقیں مجبول ہیں نہ اندہ تعن کی گا تھ اور یہ دونوں چیز یں
اور نہ انبیاء کرام کی حقیقت بمیں مطوم ہے اور ان دونوں حقیقی کی حقیقت بمیں مطابح ان اور نہ انبیاء کرام کی حقیقت کے لئے نصوص میں صفات ٹابت ہیں ، جمن سب پر ان کی حقیق مراد کے مطابق ایمان
واجب ہے نہ اپنی مجمد کے مطابق، اور دونوں حقیقوں کے تی عمی متطابهات وارد ہیں اور
مقابهات کے تی عمل ایمان کی جمواب دائی کیفیت وی ہے جو نہ ہب ملف ہے کہ ان
مقابهات کے تافیا کو اطفاق پر ایمان رکھوا دوخو انہ وخوا کہ مول ان کا جو تھی و مقبوم ہے
لینی ان مقابهات کے الفاظ واطفاق پر ایمان رکھوا دوخو انہ وخوا کہ ان کا جو تھی و مقبوم ہے
اس برجمی ایمان رکھو کی وہ طابری عام قبام کی میں مورد کی میال سے کا کہ بر موتا ہے اس پر ایمان شہوم وہ تر تعمیل رسال عصرت میں و طابری عام قبام کی اور کی ایمان شہوم وہ تر تعمیل رسال عصرت میں و طابری کا می کھونا وائے وائے اللہ اور کی ایمان کے اور کی ایمان کی ان نے تھونی اس کر تھونے کی ایمان کی ان کی تو تھونی وہ طابری کا میان دائیا و کی ان اور کی ایمان کی کھونا کو تا اور دونوں کی تھونے کی آئی کوئی کی ایمان کی کھونا کی اور کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی انداز کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی کا کھونا کی کھونا کوئی جائے کہ مقابر کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی کھونا کھونا کوئی جائے کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی کھونا کوئی جائے کے مقابر کی کھونا کوئی جائے کے کھونا کوئی جائے کے کھونا کوئی جائے کی کھونا کی کھونا کوئی جائے کے کھونا کوئی جائے کے کہ کوئی کے کھونا کوئی جائے کی کھونا کوئی جائے کی کھونا کوئی جائے کوئی کھونا کوئی جائے کوئی کوئی کھونا کوئی جائی کھونا کوئی جائی کوئی کی کوئی کوئی کے کھونا کوئی جائی کے کھونا کوئی جائی کی کھونا کوئی کے کھونا کوئی جائی کے کھونا کوئی کے کھونا کوئی

سريد من الرحالة مستنف مل و يتعالما والموق تابيك وقالة وقيق إلا بالله ٣٤ - صنور صلى النه تعالى عليد و ملم برجنون اور بدبوق جا تزجيل اورا يسيدى سب انبيا و براوركولى في تا يمنا ميم اوراور شد بهرا - مواجب و زرقاتى جلد 3 صفى ١٣٣ - كشف الغر جلد ٣ صفى ٥ - ما ارج المنيوت جلد اصفى ٣ ٣ - اسريرت رسول عمر في سفى ١٣٧ - اتفق النووى فى الاول جوابر المحار جلد ا صفى ٣ - ٣ و جلد اصفى ٢ - ١ - ازاين مقرى وزكريا انسارى جوابر المحار جلد اصفى ٣٥ - ٣ - ١٥ - ١٥ الا ازخصائك كبركا جلد ٢ صفى ٢ - ١ وجلد المحار المحار المحار عاصفى ١٨)

٣٥ - حضور صلى التا تعالى عليه وكلم كوب وشم كرف والا بحضور كى تو بين وب او بي كرف والإ كافر ب ٣٤ - حضور صلى التا تعالى عليه وكلم كوب وشم كرف والا بحضور كى تو بين وب او بي كرف والإ كافر ب

(جوابرالنحار جلد اصفي ۳۵ سده ۳۵ سوجلد ۴ صفي ۱۸ موابب وزرقاني جلد ۵ مسفي ۳۱۵ سر کشف الفه جند ۴ صفي ۵۰ مدارج المنوت جلد اصفي ۱۳۱۱ ميرت رسول عربي مفي ۱۷۷۷ شفا شريف جند ۲ مسفي ۴۶ ۲ ۳۳ وشرع شريف للقاري وانخناري بلد سمفي ۲ سام ۱۹۲۳ سروابراليحاراز ووي

جدد المستحد ۴۰۹ ۴۵۳۳۳ وترخ تریف گفتاری وافختاری باید مهم مشع ۱۹۶۳ ۳ ۴ ۱۹۶۳ و ایرارافاوی جلد اصفی ۴۰۲ - از این مقری جلد اصفی ۴۷۸ - خصائص که بی جلد ۴ مسفی ۴۵۳ - اصارم المسلول لاین تیمیه د دبومجهم مستقل کتاب نیز اس موضوع پر مستقل و ب آگ رواب -

علاية المسلم الله تعالى عليه وملم كي برده ويثى كه وقت اندهرا مجما عي تعالى (مواجب و زرقانى المعلم على المسلم و عبله لا (صفى ٣٠٠ عالم كشف الفيه علد ما يسفى ١٤)

ر بر المار المار المار ويقرور وكرام 19 آيت ١٥٣ عن الفات الى في شبيدون كوند وفر مايا اور ان كومرود كيف منع فرمايا --ان كومرود كيف منع فرمايا --

، ف و کرده به سب من رویسید. ۲- قرآن شریف پاره ۱۳ می اگر محران - رکوشکا - آیت ۱۲۹ هی افغه تعالی نے شهیدوں کے تق میں فر بایا کدووزنده چی ان کومرود مگان می شکرد -

ا۔ اور پاردی۔ انساء رکو گا ہے آ ہے۔ 19 میں چارگروہ ایسے بیان کئے گئے جن پرائفہ تعالے کا انعام بے() انبیاء (۲) صدیقین (۳) شہداء (۳) صافین جب تیسرے نمبروالے بھی شہدازندہ میں ان کو مردہ کہنا تھان کرنا جائز سے قوصد تی بطریق اونی زندہ میں چرانبیا و بطریق اونی زندہ میں اور حضور تو بطریق اونی زندہ کیک برندہ بطور اصالت حضور کے گئے تابت ہے۔

ع قرآن شریف باره ۱۲ محل رکوع ۱۴ می سے 20 میں موسن صالح کے لئے قبر میں (تنمیہ خازن )

حیات طیبہ ٹارے کی گے ہے تو جب انبیاء کرام کے ظاموں ( ٹیک مومنوں ) کوانبیاء کی تابعداری می مزاروں بھی پاک زندگی نصیب ہے تو انبیاء قربطریق اولی پاک زندگی سے مزاروں میں زندہ ہوئے، ٹیز انبیاء مجمی موشین سافعین میں اور ان کے لیے مزار میں زندگی ٹابت تبذا انبیاء کرام مزاروں میں زندہ موجود ہیں۔

م - حفرت انس سے روایت بے صور علیہ الصلوق والسلام نے فر مایا:\_

الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

'' انبیاء کرام مزاروں میں زندہ میں نیازیں پڑھتے ہیں۔''

( حديث حسن بل محيح فيض القدير جلد ٣ يصنحه ١٨٣ فيض الباري جلد ٢ صفح ٦٣ رواه البيبتي في حيوة الانبيا يسفح ٢ - ٣ والإيعلي ما مص مفيرللسيوطي جلدا صفحه ١٣٣ يـ خصائف كبري جلد ٢ صفح ١٨٨)

۵\_حفرت ابودرداء سے روایت ہے حضور نلیدالصلوٰ قوالسلام نے فرمایا:۔

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حى يرزق.

رواہ این ماجیستی 119 (باشاد جید مرقاۃ جیند ۳ امنی ۲۱۳ مشکوٰۃ جلد اصفی ۱۲۱) '' بے ٹیک اندہ تعالی نے زمین پرحرام کر دیا کہ دہ انہیا ، کے جسموں کو کھائے۔اندہ تعالیٰ کار ہر ) کی (مزارش) زندہ ہوتا ہے۔رزق دیاجا تا ہے'' ۲ چنو رعلہ انسافہ ۃ والسلام نے قرباہا:۔

ان الانبياء لايموتون وانهم يصلون ويحجون في قبورهم وانهم احياء(1) فيرش الحرمين الثادولي انته تعدث دلوي صفى ٢٨ مطوع رهمير ويربتر " ئي شك انبياء فوت نجيل بوت اور بي شك انبياء نماز پر هيمة بين اور حج كرت بين حزارون مي اور بريمك زهروس ..."

2 - شُخ محم عبد الحق محقق محدث و بلوى حنى رحمة القصلية فرمات مين: -

انبياء صلوات الله وسلامه يليم اجمعين بحيات حقيق ونياوي حي وباتي ومتصرف

۔ دو بندیوں کے مولوی تھی صاحب نے کہا کہ از الرحوارات کے لئے ) موروں میں بہت میں جاہدے ہو تھے ہیں۔ پیسے افاق اور اقاصت (واری ) آم آن ان فیضا کا رحصا ( آریزی ) میر ڈی آرزا زیفری ) فیش الباری جدو اصفی عدام تھی میں ہے کہ ''عروص کے سفٹ کے تابوت میں دریٹین حداثوا ترک کافی میں'' فیش الباری جدوم صفی عدام وقوہ فی صفی عدر اعف

اندری جانخن نیست۔

"ا نبياء كرام حقق ونيادى زندگى سے زنده اور باتى اور مصرف يوس ـ اس يى كى كوكى كام مېمى-"

شرح فقرح الغيب مني ٨ ٣- زنده است يحياة جسما في دنياه كي بدني (مدارج المنهة جلد اسني ٩ ١٠) الخل حضرت رحمة الفه عليه فرمات جن -

انبیاء کو مجی اجمل آئی ہے محمر ایک کر فقط آئی ہے گھرای آن کے بعدان کی حیات مشل سائن وی جسانی ہے پیلورانتصار اس سلاسکے بعض وائل ہیں فقیر فیضی کی اس سونسون کر ایک مستقل تا لیا

يديلود انتصارال مسئل يعنى دول في فقرفينى كى ال موضوع برايك سنقل الف موجود بي من كانام بي الفهام الاعبدابعياة الابياء والاولياء "جرتر مرا ذري موصفات بر مشتل بي جروب مريد ولاكل ال عن ديكي فيز حيوة الانبياء للبهقى اور الباء الازكيا بعياة الانبياء للسوفي الماحقة و

۷۷ - حضور علیه اصلؤ ۶ والسلام اور دیگرانه پاه کاور نه ( مالی ، مادی ) تشیم نیس بوتا - ( بخاری به موا ب وزرقانی جلد ۵ صفحه ۳۰۰ مدارج الغز ۶ حیلد اصفحه ۸ سا )

24 مب سے بہیم حزارے حضورا کرم فوجہ متشریف لائمی سے سلی القدائیدہ کلم ( مواہب وزر ق لُ جلد 2 مسلی ۳۳۹ کشف النمد جلد ۲ مسئی ۳۷ سداری النج ت جلد السفی ۱۳۴ کئیسے ۲٪ یا ی یار دہ ۳ میشنی ۲۱۹ شفائش بیف بجلد البسفی ۱۲۸)

٠٨ - يبل بل (صراط) ي حضور عليه الصلوة والسلام تزري ك رموابب وزرقاني جدد

<sup>1 .</sup> وقال السيوطي بسند صحيح\_السائر چدا سائر ١٩١١ ـ ١٤ اف

۱۸- حضرت جبر بل آنخضرت عليه الصلوة والسلام كَي طبع بين ك سائنة تمن ون آتر رہيد (ماراب وزرقا في جلد اصفحه ۱۳۸۸ مسئو ۱۵۰ مسئو ۱۵۰۸ مسئو ۱۵۰۸ مسئو ۱۵۰۸ مسئو ۱۵۰۸ مسئو ۱۵۰۸ مسئو ۱۵۰۸ مسئو المسئو ۱۵۰۸ کشف الفر جلد ۲ مسئو ۱۵۰۸ کشف الفر جلد ۲ مسئو ۱۵۰۸ کشف الفر جلد ۲ مسئو ۱۳۸۸ کشف المسئو ۱۳۸۸)

وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجة لما فرغوا من جهازه صلى اللَّه عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس عليه صلى الله عليه وسلم ارسالًا (جماعات متتابعين) يصلون عليه حتى اذا فرغوا دخل النساء حتى اذا فرغن دخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدً. مواهب. قال ابن كثير هذا امرمجمع عليه. زوقاني. وفي رواية ان اول من صلى عليه الملاتكة الهواجًا ثم اهل بيته ثم الناس فُوجًا فُوجًا ثم نساته آخرًا. مواهب على ما روى عند الطبراني. زرقاني. وروى انه لما صلى اهل بيته لم يدر الناس ما يصلون فسألوا ابن مسعود فامرهم ان يسألوا عليا فقال لهم قولوا إنَّ اللَّهُ وَ مُذِّينَّتُهُ بُهِنُّونَ عَلَى النَّهِ الآيه الخ لبيك اللهم ربنا وسعديك صلوة الله البرالرحيم والملاتكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا وب العالمين على محمد بن عبدالله خاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين(الي الخلق اجمعين، زرقاني) الشاهد البشير الداعي اليك باذنك السراح المنير وعليه السلام. (صلوة الحنيفيه محتلف فيه) موابب وزرقال جعد ٨ صفح (rgr\_rgi

٨٣ \_ حضور عليه العسلوة والسلام كامنبر حوض كوثر يرب (زرقاني جلد ٥ صفيه ٣٣٧ \_ بخاري جلدا مغي

109\_مدارج جنداصني ١٧٠)

۸۴ حضور علیه انصلوٰ ق والسلام کے مزار شریف اورمتبر کے درمیان والانکوا جنت کا ککڑا ہے۔ ( زر قانی جلد ۵ سني ۳۳۸\_ بخاري جلد اصفي ۱۵۹\_مداري جلد اصني ۱۳۱)

٨٥- معنور عليه الصلوة والسام كومقام محمود عطا بوكار جبال سب كسب صفور عليه الصلوة والسلام ك تعریف کریں گے ( زرقائی جلد ۵ صفی ۳۴۲ کشف النمه جلد ۲ صفحه ۴۷ یکاری جلد اصفی ۱۹۹ ـ

تغییر عزیزی یاره ۰ ۳ صغیه ۲۱۹)

۸ ۹ حضور علیہ انصلوٰ قر والسلام شفاعت عظمٰی کے مالک ہیں۔ شفاعت کا اذن مل چکا ہے، دنیا ہم بھی شفاعت کرتے رہے اور اب ہمی شفاعت وسفارش فریاتے ہیں اور قیامت میں بھی شفاعت فریا میں مے (کشف النمہ جلد ۴ صفحہ ۲ می تغییر عزیزی یارہ ۴ صفحہ ۴۱۹ \_زرقانی جلد ۵ صفحہ ۳۳۲ \_ آ پات قرآ فی وا حادیث نبوی کدشفاعت کاوزن ل چکااورآب ایمی سے شفاعت فرماتے میں۔ ا - وَاسْتَغُورُ لِلْأَمُّ لِللَّهُ وَمِنْ مِنْ وَالْمُؤْمِنْ وَالْمُؤْمِنْ (حَرِ: ١٩) اس آيت مِن اللَّه تعالى النَّ عبيب سرمے عليه افضل الصلوقة والتسليم كوتكم ويتا ہے كەمسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں كے گناہ مجھ ہے

بخشوا واورشفاعت كابكانام بيشفاعت نبيس تواوركياب-٢- وَ لَوُ ٱثُّهُمْ إِذْ ظَلَكُوا ٱنُّفَدِهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغَفَّرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرُّسُولُ لَوَجَدُواالله تَرُوالاً أَرْجِيهُما (أماء) "اس علم محمطابق اید اعرائی گناه کی معانی کی سفارش کے لئے حضور علیہ العساؤة والسلام

كم وارشريف برحاضر بوالندر عبواب آياتيري معافى بوكل-"

(تغيير مدارك دابن كثير وغير بهاكتب كثيره بين في تاليفي افهام الاغبياء)

٣- وَإِذَا وَيْنَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِيسْتَغُفِرْ لَكُمْ مَسُولُ اللَّهِ لَوَ وَالْهُمُ وَسَهُمُ مِنا تقون ٥٠) ٣- وَا يَتَكُلُّونَ إِلَّا مَنَّ أَوْنَ لَهُ الرَّحْلُ (النبا)

٥- لاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَتَمْفِي لَمُقَوِّلًا ﴿ (طْ )

٢ ـ وَلَا يَشْفَعُونَ أَ إِلَّا لِمَنِ الْهِ مَتَفَى (الانبياء ٢٨)

2\_وَلا تَنْفَعُ الثَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَّالِمَنْ أَ ذِنَ لَهُ (السا) ٨\_ لا يَهْ بِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِنْ مَالرَّحْيْنِ عَهْدًا ۞ (مريم)

1 \_ای لنب حواصک ۱۱ تـ

٩-وَلاَيَنْلِكُ الْوَتْنَايَدْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْشَهِمَ بِالْحَقِّ وَهُمُ

• ا\_حضورعليه الصلوّة والسلام نے فر مايا: \_ ر

اعطيت الشفاعة "ليحى محص شفاعت كااذن واختيارل وكائي.

(رداه البخاري جلد الصفحة ٦٢ ومسلم جلد المصفحة ١٩٩ والسالي عن حابر بن عبدالله )

۱۱ و احمد بسند حسن والبخارى في التاريخ والبزاروالطبراني والبيهقي وابونعيم عن ابن عباس\_

۱۲ واحمد بسند حسن والزاربسند جيد والدارمي وابن شيبه وابويطي وابو نعيم والبيهقي عن ابي ذر

١٣-والطبراني في الاوسط عن ابي سعيد الخدري.

١٣-وفي الكبير عن سانب بن يزيد

۱۵- واحمد باسناد حسن وابن شیبه والطبرانی عن ابی موسی الاشعری رضی الله تعالی عنهم

١٦ - حضور عليه الصلوّة والسلام نفر مايا: \_

حباتی خبر لکم و معاتی خبر لکم تعوض علی اعمالکم فعا کان من حب حباتی خبر لکم علی اعمالکم فعا کان من حب مدت حدث الله علیه و ماکان من حبی استغفوت الله لکم الله علیه و الله تا تا الله تا تا الله تا الله

(معلوم بواكر مزار يم يمي ال وقت بمار التي تفاعت وسفار أرفر مار بي مي) " دواه البزار بسند جيد، بسند صحيح رجاله رجال الصحاح صحيح " من اين محود

رونه اميو ( بسسند جيد ، بسند صحيح رجاله و جال الصبحاح صحيح يشمن امر زدقائي جلد ٨ \_ مني ٢٥١ خصائص كم كي جلد ٢ صفي ٢٨١ وفيق القدر يبطد ٣ صفي ١٠٠)

١ - واخوج الحارث وابن سعد والقاضى عن بكو بن عبدالله المؤنى مرفوعا مثله
 ١ - واخوج المحارث وابن سعد والقاضى عن بكو بن عبدالله المؤنى مرفوعا مثله

263.5

A2. مضور ملی اللّه تعالی علیه و کلم صاحب لواء الحد بین ، آوم علیه اصلوْ 5 والسلام و اسواسی آ دم سب معضور علیه العلوْ قوالسلام کے بشنڈ سے کے بینچے ہوں گے۔ ذوق فی جلد ۵ صفحہ ۳۳۳ سے کشف الخد، جلد ۲ صفحہ ۲۵ سدوری المئز ہت جلد اصفحہ ۳۳۵ تقییر تاریخ کی پارہ ۳۰ سوسٹی ۲۱۹) ۸۸۔ پہلے جنست کا درواز وضور ملیہ العسلا قوالسلام کھنگھنا تھی گے۔

(زرقانی جلد۵منی ۳۳۳ کشف الغمه جلد معنی ۳۸)

4 ٨ - يېلىج جنت مى حضور عليه الصلاع والسلام والل جول كيه ـ زرتانى جلد ۵ سفحه ٣٠٥ - كشف الخد جلد ٢ صفحه ٢٨ ـ ٨٨ تشير مرسخ يركايا وه ٣ - صفحه ١٩٦٩ )

ہ 9 ۔ ہروقت فرشتے حضورعلیہ انسلؤ ۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں ( کشف اپنمہ جلد ۲ میلو ۳ س) 91 ۔ عہد آ دم اور ملکوت اپنلی میں حضورعلیہ انسلؤ ۃ والسلام کے اسم پاک کا ذکرا ذان میں ہونا 70 ۔ عہد آ دم اور ملکوت اپنی حصورعلیہ انسلو ۃ والسلام کے اسم پاک دکرا ذان میں ہے۔

۱۶ - حضور ملی الله تعالی علیه و که و که و ت کے بعد شیطان آسانوں سے دوک دیا گیا۔ ( کشف الفر جار ۲ صفح ۲۳)

۹۳ حضورعلیہ الصلاق اوالسلام کی چینے پر مہرنیوت دل کے مقابل تھی ( کشف الغمہ جلد ۲ صفحہ ۳۳ ) ۷۰ و حضورعلیہ الصلاق اوالسلام کے بڑا رانام جس۔

. ( كشف الغمه جلد م صفحه ٣٣ ـ زرة اني جلد ٣ م فحه ١١٢ )

اعلى حصرت مولا الحدرضا خال رحمة الأعلي فرمات بين: \_

الله عُزوجل کے نامول کا شارتین کہ اس کی شائی فیر محدود میں اور مول اللہ علی اللہ علیہ مارے اسائے پاک بھی مجٹرت میں کہ کم سے اسام شرف شمنی ہے ناقی ہے آئھ موسے زیادہ مواہب وشرح مواہب میں میں اوفقیر نے تقریباً چودہ ''''سوپائے اور حسرنا تمکن ۔ (ا دکا مثر بعیت انگفنر ہے جلہ ۲ صفحہ ۱۲ اوٹوون الملفز والمل حضرت جلد اصفحہ ۳۳، صفحہ ۴۵)

٩٥ يقرياً سرنام حضور عليه الصلوة والسلام كالله تعالى كامون س مير-

(كشف الغمد جلد ٢ يصفحه ٣٣)

امام مبدائكريم تيل في افي كتاب الكمالات الالهيه في الصفات المحمديه كاب الشافية المستعمدية كاب المستعمدية كاب ا المان يستعمر كياب اتصاف محمد صلى الله عليه وسلم بالاسماء والصفات الالهية المستعمل على المستعمل من المستعمل من المستعمل من المستعمل المستعمل من المستعمل المستعمل

اللَّهُ عليه ن اس مصرف ٩٩ نام اللَّه تعالى كرحضور عليه العلوَّة والسلام ك لئة بالدليل نقل كة بن ( الما حظه وجوابر الحارجلد اصفيه ٢٥٨ تاصفي ١٤٧٠ زجوابر الم محقق جبلي رحمه الله تعالى ) ٩٢ حضور عليه الصلوة والسلام سے يمليكي كانام احمد و (محمر ) نبيس تعار ( كَتْفُ النَّمْدِ جَلَدًا صَلَّى ٣٣ مِدَارِجَ المنهِ سَبَجَلِدًا مِعْدِي ١١٤) ٩٤ ـ لما تكريمنور مليه الصلوقة والسلام يربحالت مغرسابيكرت تقير (كشف الغمه جلد ٢ صفح ٣٣) ٩٨ حضور طبيالصلوة والسلام تمام لوكول عي زياده عمل بير - ( كشف الغمه جلدم صفح ٣٣ ) باب اول میں شخ محقق ہے اس کے متعلق بہترین حوالہ گزرا۔ 99 \_ حضور عليه العلوة والسلام كوكل حسن دياحيا اور حضرت يوسف عليه السلام كوتو بعض حسن طاقعا-( كشف الغمه جلد ٢ صفحه ٣٣ ) بلكة حضور عليه الصلوَّة والسلام كاحسن غير منقهم ہے-حضور کے حسن کا کروڑ وال حصہ بھی تھی کو نہ ملا۔ امام بوصیر می فرماتے ہیں:۔ منزه عن شريك في محاسنه ... فجوهوالحسن فيه غير منقسم (تىيدە بردوشرىف) '' حضورا بن محاس من شريك مع منزه مي ، حضور من جوهن كاجو برب و غير منقم ب صلى الله عليه وسلم بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله واصحابه وآله ٠٠ احضورعليهاصلوة والسلام ف حضرت جريل كوصلى صورت يرد كمعار (كشف الغر جلد ٢ صفى ١٩٥٧) ١٠١ حضور عليه الصلوة والسلام كاعلان نبوت كروقت كمانت فتم موكى \_ (كشف النمه جلد ٢ صفي ٣٣ مدارج المنبي ت جلدا صفي ١١٨) ١٠٢- جن وشياطين كے چورى سنفے آ سان كى حفاظت ہوكى (جب حضور عليه المسلوق والسلام بيدا موسك اورشعلول سدرجم ك جائے لك (كشف الغرب جلد اصفي ١٨٨ مدارج المدو ت جلد اصفي ١١٨) ١٠٣ مخصور عليه الصلوقة والسلام في اين والدين كوزنده كيا، يهال تك كدوه معزت يرايمان لائ ( كشف النمد جلد ٣ صفحه ٣٣ \_ خصائص كبرئ جلد ٣ صفحه ١٨٥ وجوابر البحارجلد اصفحه ٢٨١ عنه وجوابر

البحارجلد ٢ صغى ٥ ٤ ازابن حجر كلي وصغه ٣٩٩ ١٠٠ ازهمل وتسعدر سائل سيوطي \_ تذكر وامام قرطبي ومختفر تذكر و قرطبى للشعر انى ، اخبار الاخيار صنى ٥ ١٣٠ شول الاسلام لاعلى حصرت صنى ورساله قاضى ثناء الله ياتى يق تغيير روح البيان جلد ٢ صفحه ٢٠٠ تحت آيت إنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَ الْأَثْمُونِ \* يُعْمَى وَ يُمنتُ وجلد سم صفحه ٣٧٣)

505 ١٠٠ والله تعالى في وعد وفروايا كرحضور علية كولوكول كرحلا يمخوظ ويحكا - (قرآن) (کشف النمه جلد۲ منی ۳۳) ١٠٥ حضور عليه السلوة والسلام يرجوكماب نازل بوني يعنى قرآن شريف برشي كا جامع ب تغيروتبدل ے مخوظ بالله تعالى نے اس كى حفاظت است ذع لى بقر آن برشك كا جامع اور برشكى تغمیل ہے، اینے غیرے بے بردا کرنے والا ہے، اور یاد کرنے کے لئے آسان ہے ( کشف الغمہ جلد ٢ صغي ٣٣ مدارج النوت جلد صغير ١١٩) ١٠١ حضوصلي الله تعالى عليه وملم كي طرف سے الله تعالى فے حضور علي الله كي و ثمنوں كوخود جواب ديا۔ (كشف الغمه جلد ٢ صفحه ٣٧) ٥ - قرآن ي بب جكام ي الم خدا على واب ( كشف المحد جلد السخد ٢٠) ١٠٨\_مولى كريم ني كريم عليه الصلوة التسليم كى تابعدارى كوعالم يرلاز مقرارديا-(كشف الغمد بطدام فيهم) ١٠٩ حضود عليه الصلوّة والسلام إمام التبلتين وصاحب بجرتين بين - ( كشف الغمه جلد ٢ صلحه ٣٣ ) ١١٠ آپ فا بروباطن برحم كرنے كے جامع بين (كشف الفر جلد ٢ صفحه ٣٣) ااا \_ الله تعالى في حضور عليه الصافرة والسلام سدوى كى تمام قسمول سے كلام فرمايا -( كشف الغمه جلد ۲ مسني ۳۴ - سيرت رسول عر في صغي ١٦١ ) ١١٢ حضور عليه الصلؤة والسلام نبوت اور سلطاني كے جامع جيں كشف النمه جلد ٤ صفحه ٢٠٣٧) قال عليه الصلوة والسلام وآتاني السلطان والملك. اخرجه ابونعيم عن عبادة ابن الصامت... قال الغزالي في الاحياء لاجل اجتماع النبوة والملك والسلطنة لنبينا صلي الله عليه وصلم كان افضل من سائر الانبياء فانه اكمل به صلاح الدين والدنيا." (خصائص كبريٌ جلد ۴ صفحه ١٩٣ وُمُحوه في غير با) ١١٣ حضور حضرت بحرمصطفه صلى الله تعالى عليه وآله وملم كو هرشته كاعلم ديا كمياحتى كدروح اوران بالخج جِرُون كاعلم بمي عطاموا جن كا ذكر اس آيت ش ب: إنَّ اللهَ عِنْدَةُ وعِلْمُ السَّاعَةِ (كشف المع للشعر اني عن السيوطي جلد ٢ صفحه ٣ ٢ \_وعته في جوابر البحار جلد ٣ صفحه ٥٦ \_سيرت رسول عربي نعشبندي صني ١٥٠ تغيير صادي جلد ٢صني ٩، ٩٤ وجلد ١٣٠٠،٢١٥ وجلد ٢ صفي ٢٣ - ابريز شريف

مطبوعه معرصنی ۱۵۲، ۱۵۷ وصفحه ۳۹،۳۵،۳۹۳ با جودی علی البروة صفی ۹۳ مطبوعه معربه خصائص كېرې كلسيوطي مطيوند د كن جلد ۴ صغير ۱۹۵، ۱۹۳ - جوابراليخار شريف جلد المصفح ۱۶۱ - ۲۸۹ - حاشيه شخ الاسلام تحد بن سالم الفتى على الجامع الصفي للسيوطي جلد لاصفيه 24 على بامش السرات المعير - حدارت النوت شريف جلد ٢ صفير ٥ م اللشخ الحقق محد عبد الحق محدث والوي- زرقاني على المواهب جلدا صفي ٨-٢٦٥ - جوابراليمار كن الابريز جلد ٣ صفي ٢٤٠-٢٥١ - واينها عنه صفي ١٠ ٣- جوابر الممار جلد ٢ صفيه ٢ ٣ ٣ م ٢ من العيدوول- جوابر الحارجلد ٢ صفيه ١٥٥٥ زمرخي خواص كوعلوم خمسه ير اطلاع، معتر له كا انكار مكايره ب\_فين القدير للمنادي جلد سيسني ٥٦٨ يتغير روح البيان للا مام ا ساعيل حتى حنى جلد ٣ صفحه ٣٨٦ يحت آيت قُلِ الدُّوْمُ مِنْ أَمْوِيَهِ وَالدِمْ صَلَّى ٣٨٩ تحت آيت وَ نَوْ كُنْتُ آغَلُمُ الْفَيْبَ وجلد٢ صَلى ٣٢٣ رَحْت آيت ٱلْكَاقَةُ مَا الْعَاقَةُ ـ الارتعين ارتين صنى ٢ ١٣ مطبوعة معرللنبها ني- فتح لمسمين لا مام ابن جمر كي شرح لعلامه مدافعي الامن صفح ٢١ فقوحات وبدية شرح اربعين نوويه صفحه ١٣- شرح مقاصدٌ جلد ٢صفى ١٥١٠٢٥ تفيير كير تحت عليم العنب فلا يُتُونُ إلا ٨ - سنى ١٣٠٠ - ٢٣٠ م التر الدن منى ٢٢٠،١٣٠ منى ١٢٠ معلى الدن صنى ١٩٠٠ في م أثث مِنْ ذِكْرًامِهَ أَغْيِر المرى صغر ٥٠٥ تحت آيت إنَّ اللّهَ عِنْدَة عِنْدًا السَّائة العد المعات جلدا صنى ٣٣ لمعات للشُّ جلدا صنى ٣٣ تحت حديث جريل - امام قر لمبي - امام عسقلاني - امام ييني ، امام قسطانی ماعلی قاری یا نجون مدیث جریل ک شرع ۱) شمد ارشادان اری شرح بخاری کآب الشير سورة رعد جلد ، صفحه ۱۵۸ وعنه بامش بخاري جلد ۲ صفحه ۱۸۸ \_روش النظير شرح جامع صفيره جمع النهاييطا مشنوائي ، تاويلات الل سنت لا مام الي منصور تغيير مظهري جلد ١٣ صفي ١٤٥٧ زيرة بت عِنْدة مَفَاتِهُ الْغَيْبِ تَسْمِر خازن جلد م صفى ٣١٩ زيراً يت غلِمُ الْغَيْبِ تَسْمِر روم المعانى باروا ٢-منحدا • ا\_المواهب اللدنية، ذرقاني جلد اصفحه ٢٦٥\_

بيتوالے علوم فرسدا در علم روح ك شيوت كے متعلق بين، باقى حضور عليه الصلوقة والسلام كعلم كل كم مقال مى سيل - حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو برقى كاعلم ب، برقى حضور برروث ب، جر يك آ سانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب جائے میں، آپ برغیب پامون میں۔ ماکان (جوہو چکا)

1- ولفطهم "فعن ادعى علب شيء مبها (اي من المخمسة) الرق الباري شرح مج بخاري للستوال جدامتي اما مطبوع بهيد معريه ١٣٣٨ حرك بالايمال باب موال جريل الخ عمرة القادي شرح يخارى للعيل جلد اصلى ١٩٠٠ مطبوي سنیر بیمع برقات شرخ ملکو د لفتاری جلدا صلح ع ۵ مطبوع معرمه فی کا ذب اس دقت بو**گا بیب ک**دان **کا استاد حضور کی طرف ن**د كرے اوراكر حضور كى طرف اے دكر كے كي ( يسيم فوٹ و باغ اير يزشريف يس ) تو وواس دگوئى يس كا با جلله المعمد 11 مند

ما یکون (جوہور ہا ہے اور جوہوتا رہے گا) یہ سب کھ یا طلاح اُلی یا علام ریائی و بھی سجائی و بتو فیل رحائی جائے ہیں اور گام کے بچھی علام کے جائع ہیں بلکداور گام کے علام آپ کے علام والے سندر سے چند قطرے ہیں، مشور کا علم انفاقائی کے علم سے ہمش ہے۔ کھما علیہ جمھور اہل السنت علاقا بعض العرفاء، کھا قال الشبیع ''۔

بعض ورع فاءكماب نوشة واثبات كرده كدآل حضرت راتمامة على المي معلوم ساخته بودند' -

(مدارج المنوت)

اور حقوق کی بنسبت کل بیسینی مضور علیه السلونة والسلام کاملم کلی می بسیادر بیز کی بھی ہے سی جید المائن ت برنی ہے اور س جید المحلوق کل ہے بیز حضور علیہ السلونة و السلام حقوق میں اور حضور کاعلم می محلوق ہی علم المی ذاتی ہے اور ملم خلق عطائی، وو واجب بید مکس وہ قد یہ بیر حادث، وہ نامحلوق بیر حکوق وہ ماحقد وربید مقدور روو مضرور کی البقاء بیر جائز الفناء وہ مشتح المشیر بیکس المتبدل ال مظیم تفرق ک بعد المثال شرک شدہ مائم مکسی جنون کو۔

> (بطورا جمال آپ عظم کل کے بعض دلاکل مرف قرآن شریف اورا حادیث سے) حضور علیہ الصلوقة والسلام جرشے جانتے ہیں۔

> > ا . وَهُوَ بِحُلَّ شَيْ عَلِيدٌمْ (صديد: ٣)

''اورونی (سیخی حضور علین از ) علیه الصلوٰۃ والسلام ) سب پہم جائے ہیں''۔ الفاقعانی کی جاہت کے مطابق انفاقعانی کے (خاص) بندے انفاقعانی کے بعض علم کا اعاط کرتے ہیں۔

'' و وئیں احاط کرتے ( گیرتے ) اس کے علم میں ہے گر جتنا وہ جا ہے۔ ( اللہ تعالٰ اپنے پہندید درسواں کو اسپر مخصوص علم غیب بر مطل کرتا ہے''۔

- غيمُ الغَيْبُ فَلَا يُقْلِمُ عَلَى عَيْمِيةٍ أَحَدُّاكُ إِلَّا2) مَنِ الْمَتَلَى مِنْ تَرْسُولِ ((مِن)

1۔ حادثی العزیت جدا صح ۲۔ انتخاب اُنگیا تین کی ایک بر باب و ایسٹی سما جرا بر اُنگار برارا صح ۱۳۰۰۔ درد العواصی علی خواج ن اسبیای علی العنواصی للشعر انبی علی هامش کتاب الابروس صفی ۱۳۹۰ – ۱۹۵ براالیعی نموان 2۔ بیانش شعمل سیم کار بادر ۱۳۶۵ مین در ۱۳۶۶ در است انکرانس بر سمبر ۱۳۹۵ ساز ۱۳۰۰ زیاجت نیکرودر شیخ از رابط ۴ میسٹی ۱۳۹۱ میں است انکرانس برنیس شاس (کی کے لئے ) داعجہ ارب برخیم (وق

'' (الله تعالى ) غیب کے جانے والا ( ہے ) تو ا پنے ( خاص ) غیب پر کسی کو مطلق نیس کری موائے اپنے لیند ید ورمولوں کے ''

٣- مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَيَّى مِنْ تُرسُلِمِ (١) مَنْ

يَّهُمَّ عُوْ آل مِمران: ١٤٩) يَ مَن صِي العَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

'' النه کی بیشان نبیس ہے کہ اے مام لوگو! تهمین غیب کاعلم دے، بال الله بین لیتا ہے اپنے رسولوں سے جمعے جا ہے۔''

لوح محفوظ میں مرشے کا بیان ہے:

٥-وَلاَ أَصْفَرَمِنُ ذَٰلِكَوَلاَ ٱلْمَثِرِ اللهِ يَكُسُيهُمِينُنِ (لِينْ ١١٠)

۲۔ کُلُنؓ فِیؓ کَشٰہِ مُوٹِیْنِ ⊙(بوو:۲) ''اوراس (ؤرہ ہے) چھوٹی اور نہ اس(ؤرہ) ہے بڑی کوئی چیز ٹیمیں جو ایک روٹن (بیان کرنے والی) کتاب (لوع محفوظ(2))ش بیرہو''۔

"سب بكوايك صاف بيان كرنے والى كتاب (اوح محفوظ(3)) مى ب-"-

امام بوميرى (متوفى ١٩٨٥م ١٩١٥ هر) حضور عليه الصلوة ووالسلام عرض كرتم بين:

فان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ''قرب شک (یارسول الله) دنیا اورآ قرت (کی براندت) آب کر فوان) تحاوت

ت جودهد بادراوح والم كاعلم آب كي علوم بعض با-

( قر آن شریف کورم محفوظ کی تفصیل ہے )

2-وَتَفْعِيْلَ الْكِتْبِ(4) لِا مَيْبَ فِيْعِ ( يُلْ)

1 يعمل المسائقاً في اكو استه بين اورائقا في كراهن مسكم جن القائم كسكن جن في كري 11 في والأامام اللي معاشرة بالته بين افالسوة على الغيب شفاط مناصودة من الساء والمعمل ان الله تعالى اطلعه على غيبه المبوة الني هي الإطلاع على العيب شفاط بين سراستي ٢٠٠٩ -٢٠١ باب سخصل او شرحه للفارى والمحملي جدا استى الاركاف 20 ـ ٣٠ الارتاع على العواهب الملعبية للقسطلامي جداو شوحه للووقامي جدا ستى 24 - 14 كل

2. نزائن امرؤن مفي ۱۳ س ۱۳۵۵ تغيير خازن ديدارک جلد ۴ منځه ۴۹۹ 3. نزائن منځ ۳۴ خازن دجمل جيد ۴ صفي ۱۲ س. ۱۳ يات منه

ی برزان سختی ۱۳۴۱ حازن دسم جعد ۴ سختی ۱۳۳۷ ساله مند. 4 - کناسه سے مرادلور محفوظ - جمل جلد ۲ صفح ۴ ۳۰۷ صادق جلد ۴ صفحه ۱۶۱ - ۱۶ مند

" اوراوح میں جو پکولکھا ہے ( قرآن شریف(۱) میں اس کی تفعیل ہے۔" قرآن شریف میں کل چیزوں کا بیان اور جرچیز کی تفسیل ہے۔ ٨\_مَافَرَ طُنَافِي الكِنْبِ مِنْ شَيْء (انعام:٣٨) " ہم نے اس کتاب ( قر آن شریف) ہیں کوئی چیز شیس چھوڑی" ( سب کوکھودیا ہے ) ٥- وَلَا بَ طْهِ وَلَا يَأْوِسِ إِلَّا فِي كُلُّتِي شُولُونِ ( انعام: ٥٩) " اور ندکو کی تر ( ہے ) اور نه خنگ جوایک روژن کتاب ( قر آن تثریف (2) ) بیم انکھانہ ہو۔ " ١٠ وَتَغْصِيلُ كُلِّ شَيْ (يوسف: ١١١) '' ( قرآن ) ہر چیز کا مفصل بیان (ہے )''۔ ١١ \_وَزُوَّ لِنَاعَلَيْكُ الْكِتْبَ تِنْيَانًا لِكُنْ شَيْ وَ(أَحَل: ٨٩) "اوربم نے تم یر بیقر آن اتارا که جرچیز کاروش بیان ہے۔" ننبيهات ا قر آن شریف کے متعلق جو قر آن شریف میں کل ٹی کے بیان و تفصیل کا الله تعالی نے اعلان فرمایا

ے وہ اپنے عموم پر ہے جودین دونیا کی ہر چیز پر بلکہ جمع موجودات پر شمتل ہے۔ اس ہیں امور دینید کی خصیص والا دعویٰ بلادلیل ہے جو قابل رد ہے۔عمویات نصوص قطعیہ کی ملاکے قول اور کلنی دلیل ہے تخصیم نہیں یاتے اور خصص نص تطعی میں موجود تبیں۔ اگر کسی میں بے بمت توان آیات کی تخصیص بامورويديد تحفي الثبوت قطى الدلالية فس يشركر ، هل من حباد زيمين ميدال بمس كوت ن فنجر المع كان كوار ان سے يہ بازومرك آزمائ موك ميں مال ان آیات کے عمر مکونفتویت دینے کے لئے ہمارے یاس دلائل کثیرہ میں ۔بعض چیش ہوتے ہیں:۔ م مائي رسول معرت عبدالله بن مسود فرمايا ب، رضى الله تعالى عنه:

ان الله انزل في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ولقد علمنا بعضنا ممابين لنا في القرآن ثم تلاوَنَزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِلْبُ تِثْيَاكَالِكُلِّ شُيُّ (اخرجه این بزیرداین الی حاتم تفسیر درمنثو رجلد ۳ م صفحه ۱۳۷)

<sup>1 -</sup> خازن و مدارک جدد ۲ صفحه ۱۳ جمل جلد ۲ صفحه ۱۳ تقسیر رون الییان جلد ۲ صفحه ۱۳۵ تنسیر انتان جلد ۲ صفحه ۱۳ نوع ۲۵ ملسوطى منيه 2 يَغْسِر روحُ البيال جله ٣ صلَّى ١٢١عن النَّاويلات النَّجِيهِ ١٢ أَفَ

"بِ مُلَك الله تعالى في ال قرآن شريف عمى جرجز كاروثن بيان نازل فريا اور بم في الرقران الله ميا اور بم في الرقرآن سي تعروبي المجول من المورير المبول في المراكب المراكب والمجول في المراكب والمراكب والمر

وی حفزت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں: \_

فان فيه علم الاولين والآخرين.

" بيشك ال قرآن شريف عل تمام اولين اورتمام آخرين كاعلم ب."

اخرجه سعيد بن منصور وابن ابي شيبه وابن احمدفي زواند الزهدوابن الفريس في فضائل القرآن ومحمد بن نصرفي كتاب الله والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان (درمتوريطرم. مق ١٢٥)

حضرت ابو بكر بن مجاهد رضى التفاتع الى عندن أيك ون فرمايا: \_

ما من شىء فى العالم الا زهو فى كتاب الله فقيل له اين ذكر الخانيات فيه فقال فى قوله لَيْسَ عَنِيَكُمْ مِثَنَاهُمْ أَنْ تَنْجُنُوا إِيُّونَا عَيْرَ صَسْمُونَوَقِيْمُهُمَّنَاقِئَكُمْ فِهى الخانيات. (تَشْرِراتَةانِطِرِفُو ٢١٣)

''عالم کی کوئی چیز ایک ٹیس جرقر آن شریف میں ند بو۔ ( لیٹن جبان کے بر بر ذرواور بر برقطرو کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے) تو ان سے کہا گیا سراؤں کا ذکر کہاں ہے؟ فر بایا اضافیائی کے اس قبل کینس عَدَیدُ کُمُ جُنُا تَحَانُ شُکُ خُلُو اُبِیُوتًا عَدُو مَسْعُونَ تَقِیقُ عَامَتُنَا عَرَّامُ مُسراؤں کا بیان ہے۔ امور دینیہ سے تخصیص کرنے والے کیا سرائے بھی اموروینے سے بیں آفکا تفقیقُونَ

صحانی رسول حضرت عبدالقدابن عباس فرمایا، رمنی الله تعالی عنبا:

لوضاع لی عقال بعیو لوجد ته فی کتاب الله تعالی (تُسِراتقان طِد ۴ منی ۴۱۳) ''اگر میرے ادن کے زانو بائد سے دالی ری گم ہوجائے تو تک اے قرآن شریف میں پالوں گاکہ کہاں ہے'' کے ایراری بھی امود دینے ہے ہے۔ اُفٹر تشکیش ڈن کے۔

۳- دید بندیوں دہابیوں کے بیری گوائی، مولوی حسین طی وال تیج وی کے بیرو مرشد خواجہ مولانا میں عثان نشنبندی مجددی نے تصاب : ۔

برائے خواندن مشکّل ق شریف و بخاری ومشوی مولانا روم صاحب و دیگر کتب احادیث استعداد وافر و ومتنا نره ت باید واکثر علا وفضایا قرآن شریف می خوانند وقمیه با می خوانند لیکن **کعدا حضه** 

ن**می فهمن**د. پیرای شعرخوا ندند:

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر \*عنه الهيام الرجالِ (بجومةُواتراتُارِشُو ٢٠٣٠)

'' لیمن ملکو چشر بیف اور بخاری مشتوی مولانا روم اور باقی کتب احادیث پزیضے کے لئے بہت استعداد کی ضرورت ہے، بہت سے عالم وفاضل قرآن کر کیا اور تشیر بی پزییجے ہیں لیکن کما حقہ نہیں مجھتے ۔ پھر حضرت نے بیشعر بڑ ھا:۔

" تمام علوم قرآن مي موجود مين كيكن لوكول كفيم ان عاصر مين "

نیز وسعت علوم قرآنی سے متعلق احیا والعلوم للغوال جلد اصفی ۲۷۰ باب رائع ما حظه بود -۲- اشد خسر وری سیسه

يَتِيَانًا إِنَّ الْمُنْ يَعْمُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ أَن تُريف كَ مُعَلِّق ،جب تحل قرآن شریف کے نازل ہونے ہے ایک اور صرف ایک حرف باتی تما تواس ونت تک بھی تنہیا گا لِيَّيْنِ هُوْيِهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكَا الكَّرف بمن نازل ہونے سے ندر ہا کیونکہ تثبیانًا لِنظن شی عمل الکتاب سے متعلق سے محمل الکتاب سے حال ے، كل قرآن كى صفت بے جب بيآيت اترى تقى اس وقت بعض قرآن اثر اتفااور باتى بعض زباند متعتبل میں اترنے والا تھا(1) لبندااس آیت کے نزول کے بعد فریق مخالف کانٹی علم سیدی لم والے دلاكل (اگرجدو عدم اطلاع مي تفعي الثبوت او تطعي الدلالينيس بخلاف ان آيات قرآني كي جو ا ہے مغبوم میں قطعی الدلالہ ہیں ) چیش کرنا ہے سود جس کیونکہ پہلے کی نفی بعدوا لے ثبوت کے من فی نہیں كونكداس وقت ك تنيانًا إلى في في كاقر أن مرى نيس حضور عليد الصلوة والسلام ك لفر آن شريف كارتهيّانًا لَيْرِينَ عَيْ عَهِ وَمِومًا اللهِ وقت بوا، جب تعمل قر آن شريف الريك ايك حرف بهي وتي نه رہا، اگر فریق مخالف میں ہمت ہے تو تھمل قر آن شریف کے زول کے بعد کو ٹی قطعی الثبوت قطعی الدلالة اليرنص پیش کرے جس میں حضور صلی الله اتعالیٰ علیه وسلم کے لئے ما کناں و منا بڪو ن ما فی السموت والارص سے كى چيز كى صراحة اطلاع كى نتى بوءاس كاجواب آت تك كى محرهم سيده نم ا ۔ باتی مابیشبکہ مولمنامیند ماننی ہے بیان کیول کیا۔ جوانا عرش ہے کہ آن ماک کا جومصر زمانی تعدویس نارل ہوں ا القالة الأول جونكه يقلي تقاله بنزامينة ماضي بيان كيا كيا به زمانه مستقل بمن يقيق واقع بويه وال چيز كومينه مامل ب تعبير كرنا كناب وست مي بكثرت والتع يصد ١٢ منه

۵- قرآن شریف میں غیرہ دغیرہ فتو نحرہ طا معولوی کو ہر ہر چیز کا بیان نظر شآئے تو ندآئے میکن نڈولٹ عکتیکا کا الکولٹ نیڈیٹا کا لیٹی تھی ہے کاف خطاب کے نخاطب بینی حضور علیہ الصلاق و السلام جمن پر قرآن نشریف اتر اجن کورب تعالی نے قرآن کی تعلیم دی ان کے لئے قریقیا تاتیکا الا تحق بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کو انتہ تعالی نے کھل قرآن کی تعلیم دی اور قرآن شریف کے سب امراد ورموز اور معالی ومطالب ہے آگا ہ فرمایا۔

11- اَلرَّحْمُونُ فَى عَلَمَ الْقُرُانَ شَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَى عَلَمْهُ الْهَيَانَ ﴿ (الرَّمَنِ) "رَضْنَ نَـ فَلْ (عفرت مُحَدِدا) رمول الله عَيْظَةً فِي المَملِ قرآن في تعليم وق. (حضرت) انسان (مضور) كوبيدا كيادوان كوها كان(2) وما يمكون كا) بيان سَمايا." "ا- فَاذَاقَدُ اللَّهُ عَلْقُهُ مَعْ أَنْهُ هُمْ فَيْ إِنَّ عَلَيْهَا كِينَاكُ هُلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْقَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ

'' قرب ہم اے ( قرآن کو ) پڑھ چیس اس وقت اس پڑھے ہوئے کی آپ اتباع کریں چربے شک اس کی ہار کمیوں کا (بیان ) تم پر فاہر فر مانا ہمارے ذمہے۔''

نمبر ٥ تا نمبر ١٣ تك كي آيات كر جموع سے صاف ساف بديات ثابت بول كه حضور عليه العلوة والسلام ممل قرآن من بحق علل السام ممل قرآن من جميع مندوج عافى اللوح المصحفوظ كن تعميل به وواد وقرآن من جميع ما كان و ها يمكون ورج به اورووقرآن من المسحفوظ كي تعميل بعد م مقوسة ١٣٠٠ الرسوم من من ١٠٠ منا بعد م مقوسة ١٣٠٠ الرسوم من من ١٠٠ منا بعد م من عدد منا بعد م من عدد المنا بعد من عدد المنا بعد م من عدد المنا بعد م من عدد المنا بعد م من عدد المنا بعد من عدد المنا بعد ال

مى برشے كا تنصيل اوركل چيزول كابيان بي قو ثابت بواكر حضور عليه الصلوة والسلام كو بر بر چيز كالخم بيد خلله الحمد

جر بمح مضور عليه العلو قو السلام فه جائعة حقود وسب يكوانه تعالى في مضور كوكها ديا-١٣- وَعَلَّمُن المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِينَ الْمَعْلَمِينَ عَقِيلًا ( (ساء) ١٣ ورتبهم سكما وياجر بكرم ترجائع تقواد الله كام يربز افضل ب-

احاديث نبوبير

حضور عليه الصلاق والسلام جميع احوال محلوقات ، بالجرين واى ليح حضور عليه في ابتدائ محلوق بي كرانتها يحلوق يك بربر بيري كي فيروك -

ا يصرت عربن خطاب فاروق عظم رضى الفه تعالى عند يدوايت ب كرحضور عليه الصلوة والسلام

فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل العبنة منازلهم واهل النار منازلهم. (صحح بخار) علمرا سخر ٣٥٠. كاب بر، المخلق پاره ٣٣ـــكنوة ثريف.باب بر،الخلق تصل|صفر ٩ - د بدع)

'' پین بهم کوابیترائے طلق نے خبر دی بیمان تک کریفتی لوگ یا فیل حزلوں نیس کا گا کے اور جنمی اپنی معرفوں نیس لیسی فی دوزاول ہے وخول جنب وووز نے تک کے تمام تفصیلی حالات میان فرماد ہے گئے۔'' فرماد ہے کہ:''

ا يام بدر الملت والدين محود يشى خفى سوقى ۵۵۵ هاورا مام حافظ اين هجر مسقلا فى شافعى سوقى ۵۵۳ هاور امام كرمانى اور علامه يقتلب المهم بفى شارهيس بخارى اور ملاطى قارى خفى سوقى ۱۰۴ هـ شارت مشكوة سب بيك زيان اي حديث كي شرح مى رقم طراز شين -

> فيه دلالة على انه اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتهائها.

'' اس حدیث شریف بی آن بات به الات به کسب شک حضور طبیا اصلی قادالسلام به ایک بی مجلس بی ابتدائی تکلوقات سے لئے کرانجائے محلوقات تک تمام محلوقات کے مب حالات نے بورٹ کی۔''

عدة القارى شرع مي بنارى جدد دامني ١٠٠ والملفظ لهدفي البارق شرع بخارى جدد اسني

۲۲۳ ـ الکوکب الدواری شرح سحتی بخاری للگر مانی ـ الجاری شرح بخاری للنبهانی بامش بخاری شا ص ۴۵۳ مرقات شرح مشکلوة ح۵۵ م ۳۲۷)

ا بخبراور سامع حافظ کے علم میں نہ کما مساوات ہے نہ کیفا کی گئر استاذ ہاور سامع ما فظ کا پر مطاب میں کہ اس نے شاکرد۔ وہ معطی نعیت ہاور بیا تعذفیت ہا تو سامع حافظ کا پر مطاب میں کہ اس نے سب بچھ یا دکرلیا ور شدام تا ہی کہ حصاتی تھی یہ کما بحد گا کہ اس کو تجرباد و آئر بالغرض بعض سامع ندر با و لا یقول بعد عاقل مطلب ہے ہے کہ کی کو بچھ اور بااور کی تو بچھ اور ارا بر بالغرض بعض سامع حافظ ایسے بول بھی کہ جمج احوال تکوقات کو آئروں نے یادر کہا اور تجی بخبراور سامع حافظ ہے ہم میں کہ اساماوات نہیں کہ کہ تجیع احوال تکوقات کو آئروں نے یادر کہا ہوتی بخبراور سامع حافظ ہے ہم میں کہ اسلامات نہیں کہ بیکٹر تو اور بھی محمل ماکن و معابد کو ن اور جمج احوال انجوقات میں بند نہیں ہے بلکہ اس مادی کہ بیکٹر تا اور بھی محمل مالی ہوتی ہوتی کہ بنا شان انو ہیت سے بنا میں ان اور بھی محمد و اس کے اس ماعل ہوتی کے بعد المام کے لیت، نام کی کو حدود شرح مدود شرح کہ وہ یکون کے بعد الملاح و المقلم '' کی وہ یکون کے تاب قول' وہن علومک علم الملاح و المقلم '' کی العقد دشر آئید و کردہ میں امام بور کرک کے اس قول' وہن علومک علم الملاح و المقلم '' کی العقد دشر آئید و کردہ میں امام بور کرک کے اس قول' وہن علومک علم الملاح و المقلم '' کی بنت کرن کرتے ہوئے کردہ میں امام بور کرک کے آئی قول' وہن علومک علم الملاح و المقلم '' کی شرح کرتے ہوئے کی بیت : ۔

وكون علومهما من علومه عليه السلام ان علومه تننوع الى الكليات والجزئيات وحقائق ومعارف وعوارف تنعلق بالذات والصفات وعلمهما يكون مهرا من بحور علمه وحوفا من سطور علمه. اه

'' اورلون ( وہ لوٹ کر جس میں جمیع ها کان (2) و ها یکون دریں ہے ) قیم کے عدم مضور علیہ الصلاق والسلام کے عدم کے بعض اس کئے جیں کہ حضور عطیعت کے حدم منتقم جیں جزئیات اور کلیات اور تقائق اور معرفت اور ان معرفوں کی طرف کرجن کا تعلق ذات اور صفات ہے ہے۔ انبذا لوٹ وقع کا علم حضور علیہ الصلوق والسلام کے علوم کے دریاؤں کی ایک نبر ہے اور حضور علیجی تنظیم کی مطروں کا ایک حرف ہے۔

۲- باتی رباید کرجیج احوال مخلوقات کوایک جلس جل بیان کروینا یک تو حضور کا کمال بے کیا قدرت نبولی اور طاقت رسمالت سے بید بعید ہے؟ نبیم اور ہر گرفتیں۔ حضرت واؤد طبیه السلام محور ول پرزین رکھنے کا 1- دور بهنی تموزائیے(فیروز الفات) " بقال للفاصوعی المنبی، دون" مقردت راف سفی 2 عام 11 سر

جو کچو تیامت تک ہونے والا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے و و سب پچھے بتا دیا۔ ۳۔ حضرت عمر و بن اخطب رض القد تعالی عنہ ہے۔ وایت ہے کہ: ۔

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الفجر و صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بما هو كانز(ا) الى يوم القينمة قال فاعلمنا اخفظنا.

(ردواه مسلی فی هیچید طه ۳ مستی و ۳ مستی و پایس فی المیجو استی سام سام هم مستی و پایس و سام سام هم سام در استی سام سام هم می این این می این می این این به این می بیش این می بیش

بميس مايت ستنجيس آياست بوني بافاقيم الامند

٣ حمرت حذيفدرض الله تعالى عند عدوايت بك.: ـ

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ماتوك شيئاً يكون فى مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث به العديث (بخارى مسلم جلد ٢ صفى ٢٩٠) مشكّلة آكاب أفتن صديث الشخو ٢٧١) "بم من منور عليه السلة ووالسلام ني قيام فرما يا ال مقام عن قيامت مكر بون وال كى يزكر شيورة الكرسك بمان فرمان ا"ر

ه. عن ابى سعيد الخدرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلوة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئاً يكون الى قيام الساعة الا اخبرنا به هذا حديث حسن وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وابى زيد بن اخطب و حذيقة وابى مريم ذكروا أن البى صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كانن الى ان تقوم الساعة". (ترذي شريف بلاع صحة ١٣).

ساری زمین حضور کی نظر میں

ال الله زوى لى الان الدوض فرايت بك حضور طيرا الساؤة والسلام فرايا:
ال الله زوى لى الارض فرايت () مشارقها ومغاربها ( حيم مسلم
جلد م من عد عد حسن صحيح
جلد م منح و م ي منكوة باب فضاك بيرا الم منين فسل اجلد م منح الله المنافق الله في مر المنطق المنافق الدام منح و من كم مشرق اور منح و كرك كل الله في مر المنطق المنافق الم

سيدالرس عالم كل مليدانسلوة والسلام في قريايا: جومرشي آئة بحص يه تجويش سب يحمد بتاؤل كا-ك- حضرت اليموي رض الته قالي عند وايت ب كرحشور عليه العلوة والسلام في قريايا: مسلوني (2) عمد اشته فقال رجل من ابهى قال ابوك حداقة فقام آحر فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك ساله مولى شيبة.

(صحيح بخارى جيدا \_مسفح 19 \_ 10 )

1 ـ حتى دايت 2 ـ قال سلومي ـ يخدري جد ٢ ستى ١٠٨٣ ـ ١١٠ من

" جوچاہو بھے ہے چھوٹا کیک م وقد عوض کی مراباب کون ہے؟ حضور نے فر بالے تیراباب حذاف ہے، دومرا کھڑا ہوداس نے کہا اِرس الله مراباب کون ہے؟ فر بالے تیراباب شیر کا موٹی سالم ہے"۔

٨ حصرت انس بن ما لك سے روايت ہے كحضور صلى الله عليدو ملم في فرمايا: \_

من احب ان يسأل عن شي فليسأل فلا تسنلوني عن شي الا اخبر تكير() (محج تزار كاجدا صفر 24)

" جو تنس جوث پوچھا جا بتا ہے ہو تھے تم بھے ہے جو بکھ پو بھو کے بی تہمیں بتاؤں گا۔"

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقدر سعة عليه دائما أبداً

و معرسة السوائق الفاقعا في عنه سروايت بكر مشور عليه السلوة والسلام في ايك مرو يرفر ما يا: -وسل عمدا بدا لك (منح بخاري جلد اسفيد 10) مسل عمدا بدا لك (منح بخاري جلد اسفيد 10)

"جوتير كن فابر بوريتن جوتى ش آئ جھے الله جدا على بناذ راكا)"-

٠ ا حضور نے بار بار قرمایا:

سلونی (بخاری من انس ج اص ۲۰)

'' جوچاہو )جھے ہے پوچھو''۔ ہرچیز حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نظر میں

... الـ حفرت اسما مرضى النائعائي عنها سـ روايت بـ كرحنورعليه العلق قواسلام فـ فر ما يا: عا عن شبيء لهر اكن البيته الا رايته في مقامي هذا حسى البعنة

ما من شيء لم اكن اويته الا رايته في مقامي هذا حتى الجن والنار.(صحح بم*تاري طِدا \_مقح ١*٨)

" جوج ویزی مجینیس دکھالی کی تھی دوسب چزیں میں نے بیال دکھ لیس ۔ بہاں تک کر جنت اور دوز نے کو کھ لیا۔"

<sup>1.</sup> لاستلوني اليوم عل شيء الابيته لكم على اسل مراوغة (كاران بدء محتم) " الانسسلوبي على شيء الابيئت له لكم " . تاريل بلاء محق - 2- انوالله لانستألوني على شيء الا احر تكم به " \_ نام أن طد ممئى ۱۹۸۲ ـ ووواه عبد بن حميد وابن حوير وابن المسلو وابن ابي حاله وابن مردويه من طريق فناده على المستحقي وابن عرود و امن شيرة عبد ما محيد وابن حوير وابن المسلوعن مجاهد روشوريط معتقر 14 سائل 11 سائل وابن حوير وابن المسلوعن مجاهد روشوريط معتقر 14 سائل 11 سائل

ز مین و آسان کی بر بر چیز حضور علید الصلوق والسلام کے علم میں ہے ۱۲ دخرت عبد الرحمن من عائش سے روایت بے دخورط یا اصلوق و والسام نے فر بایا: فوضع کفه بین کشفی فوجدت بودها بین ثدیی فعلمت ما فی السموات (1) و الارض. الحدیث رواه الدارمی مرسلا (والموسل

السموات(۱) والارض. الحديث رواه الدارمي مرسلا (والمرسل حجة عند الحنفية و جمهور المحدثين (والترمذي بحوه عنه وابن عباس بام ترمَى ٢٥ صفح ١٥٥ ومناذين جل مكنوة بدرا مفي ٥٥ باب السابد)

''الله تعالى نے اپنی لقررت والی جھیل میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی جس کی خندک میں نے اپنے سیدیش پائی تو جو پھھآ سانوں میں ہےاور جو پھھڑ میں میں ہے میں نے بان لیا''۔

کل مشی حضور کے لئے روش ہاور ہر چئر کوخضور خلیے انسلو ؟ والسلام پہی نتے ہیں۔ ۱۳۔ حضر سه معافر بن جبل رضی النه عند سے روایت ہے کہ حضور خلیے انسلو ؟ والسلام نے فرمایا:۔ و صعبح کلفہ بین کتنفی حندی و جدت بو د اناملہ بین ثلابی فنجلی لی

(رداواجير في مندو جند ٥ صغيه ٢٣٣ والتر ندي(2))

امام ترندی اورامام بخاری نے فرمایا بیده دیش منج ہے۔

كل شيء وعرفت. الحديث.

(مَثَلُوةَ جلد اصفيه ٢٢ باب المساجد - ترثدي جلد ٢ صفي ١٥٦ تغيير سورة صافات)

1 ـ قال السيوطى واحرحه عندالرواق واحمد وعند ان حميد والترمدى وحسنه ومحمد ان نصو في كتاب الصلوة ولقطها "تعلمت ما في السيوات وما في الارض" . درموّر بدلاسة 19 ـ وقال السيوطي رواه احمد والن حريز (جدع سنج 117) أواس موهويه والبهقى في الاستماه والصفات تُحرِدرموّر بهد مسلى ٣٠٠ ـ 11 ش

2. واحرحه محب. بن نصر و الطرابي والحاكدوان مودوية "لفظة" فتح<mark>لي لي كل شيء وعوفتة ومثوّر.</mark> بدد <sup>مغ</sup>رة. ٣

540

حضورعليه الصلوة والسلام كو هرشے كاعلم ب

۱۳ حفرت الس رضي القامة الى عند سروايت سه كرحضورها بيدا فساؤ آدا السلام نير آريايا: فوضع يده بين تدين وبين كنفى فوجدت بودها بين ثديى فعلمنى

. كل شى. الحديث.اخرجه الطبراني في السنة والشيوازي في الالقاب وابن مردويه. (درمثُورطِدد صحّــ٣٢)

" مینی انتدنتانی نے قد رت دالا باقع میرے بیندا در بیرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا میں نے اس کی شنندک بیند بھی پائی تو اختیانی نے تھے ہر چنز کا اگم دیں۔ دیا۔" \*

زین و آسان کی برچیز حضور علیه العسانو قوالسلام کے لئے روش بوچکی۔ ۱۵۔ یکی مضمول دھنرت تو بان سے مروک ہے جس میں بدلنظ ہیں:۔

يم صمون معزت تويان ہم وی ہے بس ميں بيلفظ ہيں:۔ فتحلي لي بين السيماء والارض

(اخرجها بن نصروالطيم اني في السنة به درمنثور جلعه ۵ صفحه ۲۳)

حضور عليه الصلوّة والسلام كو ما كان دما يكون كاعلم ہے۔ ١١ - حضور عليه الصلوّة والسلام نے فریا:

يحضورعليه العمل قراسلام قرمايا: ليلة المعمواج قطرت في حلقي قطرة علمت ما كان وما سيكون

( تغییر د ق البیان ) "شب معراج میرے طلق ش ایک قطره دُالا کیا تو ش نے جان ایا جو کچھ ہو یکا اور جو بور ہ

ہے اور ہوگا۔'' معاملہ میں میل

تيزحضور في فرما إصلى الله عليه وسلم

علمت ها کان و ها سیکون تغییر دوق البیان جلد۵\_صفی ۱۲۷۹ ۲۶ زیرآیت و / تُعَوِّرُهُ وَکُوَّتُهِ آَدُهُ یِعْنَ صَدِلَ لُوگ حضورکوها لم ها کان و ها یکون ثیش، شنتے حالا کُد بھیر ہے تک اس سے قال میں مشرم بھیڑے ہے کئی بدتر ہوئے سنوز۔

ما معفرت الوجرير ورض انفاقعاني عندت وايت بكر مجيزيا بكريون كري واب كي باسآيا اور مركر ان بكريون ساليك مجرك ك كام يو دواباس مجيزيا يركي يجيع آيا يهان مك كركري مجيزي س

حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں۔ وہ (چروابا) مردیہ بودی تھا تو وہ تصور کی ضرمت ہی صامنر ہوا۔ تو اس نے حضور کو خدکور و واقعہ سنایا اور مسلمان ہوگیا۔ حضور نے اس چروا ہے کی (اس واقعہ ہیں) تقدیق کی چرحضور نے فرمایا ہے باتمی علامات قیامت سے ہیں۔ تربیب ہے کہ مردا ہے گھرے فطی ای تو وہ نہ لوٹے مگر اس کی جو تیاں اور اس کا کوڈ ااس کو اس کے جانے کے بعد والے تھر بلے واقعات بیان کردیں گے۔ (رواہ البغوی فی شرح المنۃ) مشکلا تا ہا۔ کمجھ است تھس مع صفحہ اس کے

حضور عليه الصلؤة والسلام كواولين وأثرين كاعلم ب

فاورثنى علم الاولين والآخرين و علمنى علوما شتى فعلم اخذ

على كتمانه اذ علم انه لا يقدوعلى حمله غيرى وعلم خيرتى فيه وعلم امرنى بتبليغه الى العام والخاص. تشيرروح اليمان جلد مصلى ٣٤٢- دريم يت سُبُخنَ الْوَيْنَ أَسْرًى يَعْبُوهِ

'' لیونی کھی ظام ادلین و آخرین کا دارٹ بنایا اور مختلف بلوم کی تجھے تعلیم دی۔ ایک علم وہ بے کہ جس کا چھپانا کچھ پر لا از مقر اردیا کیونکہ دو ایسا علم ہے کہ جس کو میر سے بغیر کو کی میں اضا سکتا دوسراعلم وہ ہے کہ جس کے بتانے اور چھپانے میں مجھے افتیار دیا۔ تیسراعلم وہ ہے جس کے متعلق بینظم بروا کہ خاص وعام کر کیلئج کروہ''

فعلمت علم الاولين والآخوين( تغيروه آلبيان بلدسمني ۵۵۳ زير آيت قُلُ ثَهَتٍ زِوْتِيَّ عِلْمَاً. قال عليه المسلام. اوتيت علم الاولين والآخوين محائف السلوك محيّد نمبر ۵۱س في ۱۱۸ الخواج نسيرالدين محود

حراخ وبلوى رضى الثانعالي عنه

قال عليه الصلوة والسلام. علمت علم الاولين والآخوين".

(تحذیرالناس للنانونوی د ہوسم مسخمہ ۳ ـ ۳۳)

حضورعليه الصلؤة والسلام كيصحا في حضرت حواد بن قارب رضى الله تعالى عنه في حضور عليه العسلوة والسلام عرض كياتهااور حضور في انكار ندفر مايا-

فاشهد ان الله لا رب غيره وانك مامون على كل غائب " میں کوائی ویتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی کے سواکوئی رہنییں اور بے شک (یا رسول

الله ) آپ برغيب ڀاهن ايل-"

(عدة القارى شرح بخارى جلد كاصفى ٨) الم سيوطى في فرمايا الى عديث ك بهت عطرات ہیں بیملی براء ہے، این شاچین انس ہے، این سفیان این عبد الرحیان سے بخاری تاریخ عمل اور بغوی وطبرانی سعیدین جبیرے۔ابن سفیان اور ابولعلی اور حاکم اور پیسی اور طبرانی محمدین کصب قرظی ۔۔ ا بن الی ضیعمہ اور رویانی اور خراکھی ابوجعفر باتی ہے اس صدیث کے مخرج میں۔ اھلمخصا ( خصائص كبري جلدا صلحه ١٠٣- ١٠٣) م يلورا جمال قرآن شريف كي بعض آيتي اوربعض حديثين وسعت علم سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے متعلق پیش خدمت ہیں۔علاوہ ازیں اور بہت ک آپتیں حضور کی فراخی علم سے متعلق موجود ہیں۔ ( ان کو اگر دیجینا ہوتو فقیر کی کتاب انوارالقر آن ملاحظہ ہوجس میں المنت كعمقا كدومسائل كاثبوت مرف آيات قرآنى عيث كيا كياب) اورحديثين تواس بإرويس اتني مين كه جن كا ثنار نبيس حضور عليه المصلوّة والسلام كي فراخي علم كے متعلق جوآيات واحاديث لمدكور ہوئیں ان کے صرف ترجمہ بی ہے بیصاف ٹاہت ہوا کہ حضور صلی الله تعالی علیدة آلدوسلم برشے جانتے میں۔اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص علم غیب یہ طلع میں اس کتا ب (قرآن) کے تعمل عالم میں جس میں لوح محفوظ اور مرجز کی تفصیل ہے۔سب کچی جانتے ہیں ،ابتدا سے لے کر انتہا تک جمع احوال محلوقات ے باخبراور مخبر ہیں، قیامت تک کے تمام ہونے والے واقعات و حالات کے عالم اور مخبر ہیں، سار ک ز مین کود کھنے دالے ہیں مب کچھ جان کرمب کچھ بتانے دالے ہیں ، ہر چیز کود کھنے داے ہیں ، زین وآ سان کی ہر چیزکو جاننے والے میں ما کان وما کھون کے جاننے والے میں علم اولین وآخرین کے عامع میں ، برغیب بر مامون میں ، برسب بچھ جو جانتے میں ۔ الله تعالیٰ کے عطا کرنے سے بی جانتے ين،ايك ذره كابعى آپ كوذ اتى علم بين-

مسلمانوا بیه بیخام سید عالم ملی الفه تعالی علیه وسلم کے متعلق ہمارا قرآنی واحاد حی اسلامی مقید ووسئلہ جس پر بعض اوگ بیس کافر و شرک گروانتے ہیں۔ (تقویبہ بہٹنی زیور بلغتہ کا تشرفاوی رشیدیہ۔ از ال ) وَسَیْصَلُهُ الَّذِی مِنْ مُنْ مُلْکُوّاً اَسْ مُنْفَعِین مِنْ مِنْ اِلْکُونِیَ۔

اب دو حوالے ان کے گھر کے بیش کر کے مزیدا تمام ججت کرتا ہوں کہ اگر قر آن وحدیث ہے ا کارے تو اپنے بروں کی بات کوشلیم کرلو۔ (چنا تج عمو ماید دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے مولویوں کی غلط ے خلط بات کوساف قرآن وصدیث کے تالف کلمات کو عیبان تک کدان کی کفریر عب دات کو ( میسے کہ تمانوی نے حفظ الا بمان صفحه ۸ پرحضور عليه الصلوقة والسلام كے علم كو بچوں ، با گلوں ، جانوروں مے علم كى طرح كها يستكون اورأييطوى في إبرابين قاطعة مستحدات بشيطان كعلم كوصور عليه العمل ق والسلام ك علم ير حدايا - نا نوتوى في تقدير الناس حفي سير خاتم أنهين مح من ٢٠ وي ي ٢٠ كوم ام كاخيال بتایا۔ اور تیچروں نے بلغہ منٹر ۱۵۷۔ ۱۵۸ پر قبل از وقوع اشیاء ان چیزوں سے اتد قبالی کے والی ہونے کی تصدیق وقو ثیق کی'') کو مانٹا اپنا فرض اولین بچھتے ہیں۔ جب اپنے مولویوں کی بات کو مانے يراً كم إذ باديل بكر خلاف دليل كفريات تك كاليجوانة جوزي، كيزنك الوبيت اور سالت الاان وشنى جو بونى اوراگر ند مائن پرآ كيمي تواپ ويراوراستاذ سے أَمّا خَدْ فِينْدُ كَا وَكُوكَ كر كے اپنے آپ كو ان ے اعلم بنا کی کوئلہ بیراوراسناؤ نے عظمت وشان مصففے کی بات جو کمروی برای کا راز و آید ومردال چنین کنند ) اوراگر تسلیم ثین کرتے تو ان کو بھی کا فروشرک کبوجیها کدا المسنت کو کہتے ہو کیونکہ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں ورنہ کیا ہے بھی وتی باطنی اسامیلی میں اترا ہے کہ پیجوز لآبائكم ما لا يجوز لاهل السنة ويكون لآبائكم توحيد مايكون لاهل السنة شرك ا بناه ، د یو بند ( نا نوتو ک گنگوی ، آنین طوی ، تعانوی صاحبان ) کے مرکزی پیرروش مغیرمولا نا حاتی امداد الله صاحب کی گواہی:۔

فردیا و کوگ کیتے ہیں کہ علم فیب انبیاء واولیاء کوئیس ہوتا بھی کہتا ہوں کہ اہل تی جس طرف نظر کرتے ہیں، دریافت وادراک خیمیات کا ان کو ہوتا ہے، اس میں یاعلم تی ہے۔ آ مخضرت ملی الله نع کی طبید اسلم کو صدیبیہ وصفرت ماکنٹر (کے معاملات) سے خبریتی ہے۔ اس کو دلیل اپنے والوی کی تجھتے ہیں، بیفلط ہے کیونکہ علم کے واسطی تو جشروری ہے''۔ (شائم احداد میصفی 13 سمعد قد قانوی صاحب) ۲- جنوائی علاء دیج بدر کے موبائی بیرروش خیمرمولانا تو اجدائی عمیان حاصات شیشدی کی گواہی:۔ ۱۰ مولوی حسین طی وال بھی وی کے دل علی خیال آیا کہ اولیاء کو بھش چزوں کا علم ہوتا ہے یا اکام کا

مولوی صاحب بکی خیال نے کراپنے چی دوم شرخوا دیگر مثنان صاحب کی جگس بھی آئے۔ اس وقت خواج چھ مثنان صاحب پٹھائوں سے دہشتو تک با تھی کرد ہے تھے۔ مولوی تھچ وی صاحب ان پٹھائوں کی چٹے نے بچھچ پڑھ گئے ۔ وہ بیٹھے ای تھے کہ خواج گھر مثنان صاحب نے مولوی تھچ وی صاحب کی طرف ستو چہ ہو کرفاری ذیان مثل بے فرایا کہ:۔

مولوی صاحب اول ، بهرمیدانشد دلاکن مامور کین با ظهار نبیستند "مولوی قی ادلیا وسب مجمد جانتے میں کیان فاہم کرنے کا امرئیل ہوتا۔"

ہم سی افظ کہیر کر نوا جدصا حب پٹھانوں سے باتوں علی مشخول ہوگئے (مجموعہ فوائد عثانیہ سفحہ ۹۸) امام الانبیاء والمرطنین علیہ انصلو اوالسلام تو کہارس کہا نبیاء کہا آپ کے فواجہ صاحب تو اولیاء کے لئے علاکتی کے قاکل میں۔المعد نفاتش بیب تام ہوئی۔

#### تنبيهات برائے دفعہ شبہات

شهیم را به جب حضور کونیب پرمطلع کردیا گیا تو وه چیز غیب شدری مجریه یکول کیتے ہو کہ حضور علیہ الصفوٰ قا والسلام غیب جانتے ہیں انبذہ فیب فیس جانتے کلکھرف افغہ کی غیب جانتا ہے۔''

واسل مرب و یہ بین ایس بیدا میں بن چاہیے بعد حرات انصابی بیاب حال الله تعالیٰ کے کوئی چیز غیب میں است اللہ میں ا چھائی بھر گرفیس کوئی چیز انعقاقی نے غیب نیس تو وہاں بھی غیب کا اطلاق اس وجہ ہوتا ہے کہ جو چیز بی اماری ہنسدہ غیب میں انفہ تعالیٰ ان کو جا تا ہے ان اپندا وہ عالم الغیب ہے ورند انفہ تعالیٰ سے کوئی چیز می کوئی چیز فیس نیس تو بیال بھی حضور مطید الصافرة واسل سے متعلق یہ کہنا کر حضور غیب جائے ہیں لیمن جو چیز بی اماری ہنسدہ غیب میں ان کو جائے ہیں۔

بیرین اہون جب یب بین ان و چاہے ہیں۔ جواب قبیر ۲ ۔ اطلا کی فیب کوفیب نہ کہنا پیڈیب کی تعریف سے نا واتفیت کی دلیل ہے(2)۔ جواب قبیر سوینل ہے تھی اطلا کی فیب برغیب کا اطلاق ملک ہے۔

<sup>1</sup> ـ غيراً الذّيب و الشّيارة والأرام: ٣٠ ) يعد امه نصلى بعلم ما هاب عن عباده و ما يشاهدونه قالا يغيب عن عدمه هي الآخية دان بريد ماشرة امو واندوه في العفودات المداخس على سماستان التقاتي في المائي عربر مران سعة الإسهاد ومم كارت سنده والراسة عين ودارت قانون شخص ميتر كون شير فيسين بديك فيال ريدكوم طرق ما المائيس الماقون كي مات سائم المثارات على التقاتي كي منت بديدة المتحق المائي في استرك وهم فيسيل مول ما المؤدري كل قول كمات كي سائم المثارات على استاد

<sup>2</sup>\_(العب) المنحق الدى لا يعُوكه العنس و الانفصيه بديهة العقل (تَشَيِر بِشَاوَكُ سَحُ ١٨) اودانيا وجو قمِه بالنظرين واطراق فَضَل خداوش كُورَيّوت اودؤوثراً است سرجاستيّة جيل ١٣ امند

الله تعالى في مقتول كل صفات عن الكي مفت يبي عمان كل بـ -يُوَوْمِنُونَ بِالْفَقْيْدِ ( جَرْ هِ: ٣ )

" كـ (متقى ) فيب پرايمان ركھتے جيں۔"

والغيب فى قوله يُتُومِنُّونَ بِالْغَيْبِ ما لا يقع تحت الحواص ولاتفتضيه بداهة العقول وانعا يعلم (الغيب)بحبو الانبياء عليهم السلام-ا «(مفردات المام اضب شح ٣٤٣) ٢-سحالي دمول معفرت عمدالله بن عماس دخى الله تعالى خميًا معفرت تعفر عليه السلام مسيمتعلق فم ماست جن :-

كان رجلاً يعلم علم الغيب. (تقير درمنو رللسيطي جلد م صفحه ٣٣١ تغيران جريزياره ١٥ صفحه ١٤٦)

" خفرطيدالسلام الي مرديق كالمغيب جانتے تھے۔"

کیا خضر علیہ السلام کو ذاتی علم تھا کہ ان سے علم پر فیب کا اطلاق کیا جار ہا ہے؟ واق نیس تھا بلکہ ان کو عطائی علم تھا جس پر محالی نے فیب کا لفظ بولا ، معلوم ہوا کر عطائی غیب پر بھی فیب کا لفظ بغیر مرا دے عطا کے استعمال کرنا جا کڑے کیونکہ اس کا موش ہونا ہی اس بات پر دوش ویل ہے کہ و تکلوق عم ہے جس کے لئے جو علم اے گاہ و انتقاد قال ہی کی مطاح یائے گا۔ فاتھ

٣- مولا ناعلى قارى كاب العقا كمالف حفرت شيخ ابوعيد النه شيرازى يفل كرت مين :

نعتقد ان العبد ينقل في الاحوال حتى يصير الى نعت الروحانية فيعلم الغيب (مركاة تُثرَّ مُشَّلَة الجداسُخي ۵۳)

" الماراعقيده ب كه بندوتر في مقامات يا كرمفت روحاني تك پنجاب اس وقت و بغيب

ج سے ۔ یہاں بھی علم غیب عطائی پر لفظ غیب کا اطلاق ہے۔

يهان في المباهد الموقعة المباهد الموقعة **شير نمبر ۱** بعضور عليه الموقعة ا الموقعة الموقعة

چهاب قميرا: ان سے ذاتی علم غيب کي تئی ہے تدعلائی کا۔ محمةً قال جمع من العفسوين والمعمدين ۔ (تشيرخازن وجمل بيم إلرياش، فاوگؤووک، فاوگؤاصرچيدا بن جمرکی وغيرہ)

جمامی غیر ۳: ان آیات واحادیث بے آئل از اطلاع کی ٹئی ہے پھر بعد میں اطلاع دیدو گئی جیسا کرشورے کی آئیس اور صدیثیس کر دیں۔

جواب ثمير ٣٠: ان سے عدم تو جدم او ب تو جدكات ہونا علم كائن فيس كرتا بسادة تا سنظم ہوتا ب اور تو جد فيس بوق \_

> **جواب فمبر ۱:** آیات نفی ش سے بعض آیات منسوخ میں۔ پھ فمبر سو بعض اور دریتر میں قدمار باز میں از بعض جزر

هیم میر ۳۳ بین اما ادیث و آن داد آو ال ها ، همی آدیوش چیزوں کی مراحظ اطلاع کی گئی نئی ہے۔

هیمامی میرا: بم نے چوصفور ملیدائسلؤ والسلام کے ملائل کی جوت کے حفاق یا ہے آر آنے بیش کی جیں

ہومامی میران کے چیز کرفنا کس وحشنی نہ کیا گیا ادر مام افاد واستواق میں تحفی ہوائر تا ہے اور نموش

بھی طاہر پر محمول رمیں گی(1) ہے ولسل شرق محتسب تا: یک نیا ابن زنہ تیس اور تفاییز ہے کی تحتسب

تفلیا سر اقول تا بھی یا سحولی، بیمال تک کرفیروا مدکنا افلی درجری تھی کیوں نہ ہوا کے شہر ہوستی بک تحقیم میں

تفسیع مرسم افنی شے ہے اور اخیار کا منسون بردائیں ہوسکا انبذا ان بعض اما دیٹ و آثار (تغنیا ہے ) کو
دیکھ جوسے نصوص قرآر آنے بیشہ سالم کی میڈ عالم ملسل انتفاعی و ملم کو چیزیش دی جائئی۔

<sup>1-</sup>النصوص على طواهرها والعدول عبها الى معان باطن الحادر مجمع أبحار بيد ٣٠٠٥ عه ١٢٠٥٠.

جھاب ٹیم سانباتی رہے بعض علاء کے اقوال (فریق کالف کنزد یک تو کمی پیراورعالم ومنم و محدث کی بات جستین اقو کیم وہ ان سے دلیل کیسے کپڑتا ہے ) نہ ان سے بدانزم کہ حضور کے لئے حم کلی کا شبت مشرک ہے (جیسے فریق کالف کبتا ہے ) اور نہ ان سے بنابت کہ ساری است محر یہ ان بعض چیزوں کی عدم اطلاع کی قائل، بلکہ اکثر وہل یاطن عمر فا کرام اور بعض علاء فلا برکا خاص انہیں چیزوں کے متعلق صاف شبوت کہ ان پیمی حضور مطلع ہیں ۔ جن کے مرف حوالے ای خصوصیت کے اول میں فدکورہ ہے ۔

شبیم البختر تے جو حضورطید اصلا و دوالسلام سے متعلق علم کلی استفرائی ابت کیا ہے۔ دوافقہ اادر افقا کل اور افقا ک اور کمر و تحت نئی و غیرہ کے عموم کی وجہ سے ابت کیا ہے: مالا نکہ برجگہ ان سے استفرائی حقیقی مراونیس جوتا چنا نچہ آیات قرآنید اور المی افت و اصول کے کلمات شاج میں تم بھی ان آیات میں استفرائی حقیق نمیس مائے تو تم ان آیات میں عموم و استفرائی کیوں مائے ہو جوحضور علید الصلاة و السلام کے علم سے متعلق بیں ؟

جماب فيموا: كا بعض مجدانظ مادولفظ كو فيره عمد استفراق كاند بودا ال بات ومستوم بكركى مجد بحى ان عمد استفراق نيم بوتا مسلب جزئى سهد بكل فيم بواكرتا ورية ميس كما بوكاك لفقائي السَّلواتِ وَالْأَثْرَ فِينَ اور وَ هُوَ وَكُلِّي شَيْءَ وَلِيدْهُ وَفِيره آيات عموم متعلقه بالالوبيت على مجم واستفراق نين -

جواب فبسر ۲: انظاظ مومیر متعلقہ بشان نبوت کو ان الفاظ عومیہ پر قیاس کرکے جو غیر ٹی کے حق میں وارد میں، عموم واستفراق کو تو زنا ، میں حماقت اس شخص کی حماقت سے کم نمیں جو انفاظ مومیہ متعلقہ بشان الوہیت کو ان الفاظ عمومیہ (جوعوام الناس کے حق میں وارد میں ) پر قیاس کرکے ان کا عموم واستقراق توزے۔

چواب فمبر سازیت درامل بید ب کدان ( با کل وغیره ) انفاظ عمومیدی بیش بحض بقد بود. ولیل تخصیص موجود ب و بال استفراق حقیق مراوئیس. بلکدوبان بینام ما مخصوص عند لبحض بکار یا وربعض بیگدیمی انفاظ عمومید اسینه اسل حقیق معنی کن روسے مفیده عوم و استفراق بین چونکد وبان اس فومیت کی دیشل مختصیض موجود نیمی حضور ملید العملوة والملام کی وسعت عمی کے بارو چی جو مآب وست می لفظ ماوکل وفید والفاظ و محل مدمومیوجود بین میدائی اصلی و حقیق معنی عموم او راستفراق بر بین اور جب تعدم من حقیق معند رفت و بین کر شکل اور جب تک ای فومیت محصل می معاص شعل به و تخصیص

نا قابل آبول بـ مضورطليد العملاة والملام كرتن على ال كلمات عميد يا معنى ند شكل ند عال بلكه ممن بدر الطاق بالد ممن بدر الطاق بالد من بدر الطاق بالد و المعنى باز الدون برد بداور نيال الكوفية والدون بدر بالمعنى بالدون بلك و بدر بالمعنى بدر واحد فنى دليل بين بوتنى كيونك بدال فوجيت كالقص مبيل الدون بالمعنى بدوسك الدون بالمعنى بدوسك بحضي بدائن بالمعنى بدوسك كى يتزان آيات بدر بحضي بالمعنى بدوسك كى يتزان آيات بدر محمد معنى بوتنى برن على مطلقا علم كى يتزان آيات بدر محمد بالمعنى بدوسك بدائن بالمعنى المعنى بدوسك بدائن بالمعنى بدوسك بدائن بالمعنى المعنى بدوسك بدائن بالمعنى المعنى بالمعنى بدائن بالمعنى بدائن بدائن بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بدائن بالمعنى بالمعن

وله الحمد وعلى حبيبه الصلوة والسلام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارناالباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

۱۱۳ ایشان نے اپنی تلوق میں کے کی کو بے خوف نہ کیا(۱) سوائے حضور علیہ الصلوٰ قاد السلام کے۔ ( کشف النب جلد ۲ سفی ۲۲)

ں دیموامیان والو سین وحران وحراج سے و کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو کے

تو پر نام لے وہ مبیب خدا کا

الثاه تعالی نے فرمایا کدا ہے جب ! جم نے میراڈ کر کیااور تیراڈ کرند کیااس کا جنت میں کوئی حصرتیں ۔ ( درمثور، علد ۲ معلقے ۱۵ م

١١٦ حضور عليه العسلوة والسلام يتمام امت پيش كي في حضور نے اس كوديكھا۔

(كشف الغمه جلد ۴ صفحه ۴۳)

۱۱۱۔ تیامت تک جومجی حضور کی امت جی ہونے والا تھا سب کچھ حضور پیش کیا گیا بھدتم ماشیں حضور پیش ہوئی جیسے حضرت آ دم کوتما ما امول کاللم کھھایا گیا تھا۔

۱۱۸ - چاره زیرول سے حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام کی تا ئیدگی گئی، جبریل ، میکا تکل علیمالسلام ابو بکرو محر رضى التُه تعالى عنها\_( كشف الغمه جلد ٣ صفحه ٣٣)

١١٩\_حضورعليه الصلوّة والسلام كاقرين (مصاحب شيطان)مسلمان ہے۔

(كشف المغمه جلد ٢ صفحه ٣٣ مشكوة ج اص ١٨ اوت ٢ بص ٢٦٩)

١٢٠ حضور عليه الصلوة والسلام كي ازواج آب كي معادن تقي \_ (كشف الغمه جلد ٢ صغير ٣٠٠) ١٢١ حضور عليه الصلؤ ة والسلام كي ياك يويال ادريثيال تمام جبانول كي ورتول سے اضل جيں۔

(كشف الغمه جلد ٢ صفحه ٣٣) ۱۲۲ حضورعلیهالصلوٰ ة والسلام کے محابرتمام جبان والوں ہے اُفضل ہیں سوائے انبیا ورسل کے

(کشف افر ج ۲ ص ۳۳)

٢٢٣ \_ حضور عليه العملوة والسلام ك محامه كي تعداد انجياء كي تعداد كقريب ب-

(كثف الغمه جلد اصفي ۱۳۳)

صحاب كرام بوقت وفات سيدكا ئنات مطابق تعدادا نبياءا يك لا كلا چوبيس بزارموجود تھے۔

(كتيم الرياض جلد ٢ صني ٥٥٥ وشرح شفاللقاري جلد ٢ صني ٥٥٥)

۲۲/ حضورعلیالصلو و والسلام کے سارے صحابہ مجتمد مصیب ہیں۔ ( کشف الغمہ جلد ۲ صفحہ ۲۸)

۱۲۵ ـ مدیند منوره کی من عذاب سے مامون ہے۔ ( کشف النمہ جلد ۲ مسفحہ ۳۳) ۲۷ اسدیند منوره کی غبار مرض جذام کے لئے شفا ب۔ (کشف الغمہ جلد ۷ مفق ۲۵ م

۱۳۷ - ملک الموت نے حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام سے اجازت طلب کی۔

( كشف الغمه جلد ٣ مغير ٣٣)

١٢٨ حضور عليه الصلوة والسلام جس جعد شريف عي وفن بين وه كعيداور عرش سے اضل عــ

( كشف الغربه جلد ۲ صفحه ۳۴)

١٣٩ - سر بزاد فرشتول كے جمرمت من حضور عليه الصلوة والسلام مزارے تشريف الأسم م

( كشف اخر جلد اسنى ٢٥ يتغير عزيزى ياروه ٣ صنى ٢١٩)

• ١٣- دخنور مايه الصلوة والسلام ميدان حشر على براق يرتشريف لے جائيں گے۔

( كشف الغمه جلد ٢ سنجه ٢٤)

١٣١ موقف شرحت مايه السلوج والعاام كامم ياك كالعلان بوگا\_ ( كشف الغر جلد ٢ صفي ٢٥)

۱۳۷ مرتف جی حضور علیہ اصلا قود السام کو جنت کی الل چیشا کول جی سے اللی چیشاک پہنا کی جائے گی۔ ( کشف الفمہ جلد ۲ صفر ۴۵ سے ۳۰ ۱۳۷ ر قیامت جی )حضور علیہ الصلاق والسلام حرش کی وہ کیم طرف تیا مقرما کیں ہے۔

( کشف افنی جاره ۳ صفح ۲۰۱۹) ۱۳ مین منابه اصلا قردالسلام قیامت چی نبویل که امام آنا که اور خطیب بول گے۔

ر الشف الغمه جلد ٢ صفحه ٢ ٢ تغيير عزيزي پاره ٠ ٣ صفحه ٢١٩)

۳۵۔ قیامت کے دن پہلے پہلے حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو تجدہ کرنے کی اجازت لے گی اور پہلے پہلے حضور ملیہ الصلوٰ ۃ والسلام سرتحدہ ہے اللہ میں گے۔ (کشف المقد جلد ۲ مسفرے ۳۷) ۱۳۷۔ اس ون پہلے پہلے الفیاقائی کو تضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام دیکھیں گے۔

( کشف الغمه جلد ۲ صفحه ۲۵ تغییر عزیزی پاره ۰ مصفحه ۲۱۹ )

ے ۱۳ ۔ اس دن بر مخص انتہ تعالی ہے اپنے متعلق سوال کرے گا اور حضور علیہ انصوٰۃ والسلام فیر (امت ) سے متعلق سوال کریں گے۔ ( کشف اخمہ جلد ۲ صفحہ ۴۷۷)

۱۳۸ حضور علیہ الصنوٰ قوالسلام کی شفاعت ہے بہت ہی قوم بغیر صاب کے بہشت جی داخل ہوگ ۔ ( سکٹنے الغیہ جیار ۲ صفر ۲۸ مدارج جیاد ۱۳ صفر ۲۸ مدارج جیاد ۱۳۳

ا ۱۳۹ حضور علیہ الصلوٰ والسلام کی شفاعت کے بہت سے دوز ن کے مستحق دوز ن میں نہ جا کیں عرب ر کشف اخر جلد ۲۳ صفحہ ۲۷)

ے۔ ( مصالی جدا ؟ دید ؟) ۱۳۰۰ ایمار بھن میلیدا اسلام کی اسلام کی شفاعت ہے جنتیوں کے مرتبے بلند ہوں گے۔ اور کو لُی اشّی دوز نج میں ندر ہےگا در کشف الفر میلام صفحہ ۲۷)

۱۳۲ حضور عليه العلوة والسلام كي شفاعت كي وجه ست صالحين ست قصور طاعات على وركز ركي جائد كار (كشف الغمر جلد ۲ صفح ۴۷)

١٣٣ موتف من آپ كاشفاعت كادجه عاب من تخفيف اوكى -

(كشف الغمه جلد ٢ يصفي ٢ ٣ )

۱۳۳ ـ (بعض) که رخالدین فی النارکوآپ کی شفاعت کی وجہ ہے مذاب میں تخفیف ہوگ۔ ( کشف افعہ جلاء صفحہ ۷۷ حاشین باور زبی کی البروق صفحہ ۲۸ )

د ١٦ حضور عليه العلوة والسلام ك الل بيت اور آل اطبار يكولى دوزة من تيس بائ كا-

( نُوَّ مات كيد باب ٢٩ صَنْح ٣٥٥، جوابرانجا رجلدا صَنْح ١٦٠.١١٥ كَشْف المُعْد جلد ٢ صَنْح ٣٠) ٢٣ - حَنْور ما يدانسلُوْ وَالسلام كر چِرُوَانُو واورمراقدَّ كر برال عِي وَ ركا مُليور بوگا\_

(کشف الغرب ت۲م ۲۵)

۱۳۸ منفورعليه الصلوة والسلام كر بعدسب بهلم معفرت فاطر رضى التعقالي عنبا بنت مي وافل ب بول گ -

ک کشف النمه جلد ۳ صفحه ۴۸، جوابرالهٔ کارجلد اصفحه ۳۲۳ \_ نصائص کیری جلد ۲ صفحه ۴۲۵ ) ۱۳۹ \_ جنت میس سب حضور علیه العمل قوالسلام کی زبان بولیس شے \_

ر کشف انفره جند ۲ صفی ۴۸ جوابرالیمارجلد اصفی ۳۳۹ نصائص کبری جند ۲ صفی ۴۳۳) ر

۵۰ آپ کوابازت تنمی که بحالت جنب منجد می دین ( کشف اننی جد ۲ منفی ۴۹) ده دخته از داده این سر این سر این می این می داد.

ا ۱۵ اے حضور علیہ المسلوٰ قا والسلام کے لئے جائز تھا کہ وقر سوار کی پر چیسی اور پیٹھ کے پڑھیں اور اس میں قراءت بلند آ واز ہے کریں۔ ( کشف الخمہ جلد ۲ صفحہ ۳۹ ہے۔ دار ٹی اکنو ہے بلد اسفحہ ۱۳ ا)

۱۵۲-ادر بیمی حضورعلیه الصلوٰة والسلام کی خصوصیت ب کدایک رئعت کیفض حصہ کو کھڑے ہو کے پڑھیں ادرایک حصہ کو بیش کے ۔ (کشف النم جلد ۲ صفح ۴۹)

۱۵۳ موم الوصال (مسلسل روزه ندیحری شافطار) بمی آب کا خاصر تحا۔

(كشف الغمه جلد ٢ مني ٩ جمداري المنع تبيدا مني ١١٦)

فسوسيت 100: - الله تعالى فرمايا

دَاصْرَاةَ قُوُّوسَةً إِنْ وَهَيَتْ تَقْسَهَا لِشَيْقِ إِنْ اَنَهَادَاشَيْقُ اَنْ يَسْتَنْيَعَهَا خَالِصَةُ نَنْدُونِدُونِ الْمُؤْونِيْنَ تَدْعَيْسَاهَا قَرَضَا عَلَيْهِمْ فَيَّا أَوْاوِهِمْدُ

خاصَنگُ آیَ اَلْهُمْ اِلْکُنَالُ مِیْلُونَ عَلَیْكَ مَیْتُون مَدَیْدُ وَکَانَ اللهُ عَلَمُوزَ مَرْجَدِیا ﴿
''اورایمان والی مورت آکر (با افرض) استِ آپ کَ یک کیدو حد ساگر کیا ہے اپنے
نکاح می لیما چاہیں۔ یہ حکم آپ کے لیمن مالی میں معلمانوں کے بہ شک میا
جانے ہیں۔ یو ہم نے مسلمانوں پر مقرر فریایان کی جدیل اور کنے وں کے (بارہ) می
(آپ کی بیخصوصیت) اس کے (ب) کرآ پ کوئی تھی ندیواور افتاقعالی ہمیت بیشنے والا
بے در تر تر فریانے والا ہے۔ (انزاب) را البیان)
نگروراً ہے کہ تعریب میں امام این کیرمونی میں عصوصیت

فاها هو عليه الصلوة والسلام فانه لا يجب عليه للمفوضة شيني ولو دحل بهها لان له ان يتزوج بغير صداق ولا ولى ولا شهود كما في قصة زبنب بنت جعش رضى الله تعالى عنها ولهذا قال قناده في قوله تعالى قد عَرْنَامًا أَمْرَنَّمًا عَلَيْهِمْ إَلَّ أَوْابِهِمْ الى من حصرهم في اربع نسوة حرائر وما شاء وامن الاماء واشتراط الولى والمهر والشهود عليهم وهم الامة وقد اعصنا لك في دالك فلم توجب عليك شبئا مه لكيدي يُكُونَ عَدَيْنَ مَرَبِّ وَكَانَ الشَّفَظُونُ الرَّحِيْسُ (ثَمِي الرَّبِي مَن سِبْ مه لِكَيْدَيْنُ وَنَعَيْنَ مَدَرِبِّ وَكَانَ المُعْمَرانان حَنْ الله عَدَدَةً وَتَرْسَ مَن سَلَعَةً مِن مَن الإِلَيْ الله والمؤلى المام المؤلى المؤلى المؤلمة وقد المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة

وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الكاح يعقد في حقه بمعنى الهية من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله غَالِشَدُّنَّتُ مِنْ يُدُونِ النَّهُ وَمِيْنِينَ والزيادة على اربع ووجوب تخير النساء (تُعِيرُ فَارْنِ يَا ٣مُونِ ٢٥ـم طُومِهم)

قصوصیت ۱۵- الفاقعاتی نے قربایا ہے۔ اُنڈ بین میں منتشقاً فارد کی ویکٹی کا میں منتشقاً کا (احزاب:۵۱) '' چیچے بناؤاں سے نے جانا ہم اور اپنے ہاں جگدود میں چاہتے '' کرالا ایمان ) ا سے جوب آپ کو افترار ہے اٹھی بھیل میں سے شے چاہیں چیچے رکھیں اور نے جاہیں ( پہلے ) ا سے بڑر میں۔ (الجہان)

اوراس کی ایک تغییر پیمی جومعتبر مغسرین ہے "نوں ہے طاحقہ ہو۔ مغسر قرآن تاضی ثنا مالفہ دمیرالفہ فریاتے ہیں۔

وَ سُوْنَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَكَّا ۚ وَقَالَ الْحَسَى مَعْنَاهُ تَسْرَكُ نَكَاحَ مِن شَنْتَ وتنكح من نشآء من نساء امتك (تَقْيِرطْبِرَي، قَامِ مِنْ ٥٠٠٠)

ا مشرقر آن امام ايوالبركات نتى حتى كليح جن وعن عانشة وام سلمة ما مات ومول الله صلى الله عليه و آله وسلم حتى احل له ان يتزوج من السساء ما شاء

(تغییر مدادک ملی افخازن ج ۳ بسخد ۵۷۵ یغیر فزائن العرفان سخد ۹۷۸) منعم قرآن علامه فازن تغییر القرآن می ایکیته چن \_

> عن عائشة رضى الله تعالى عنها ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى احل الله له النساء اخرجه الترمدى وقال حديث حسن صحيح والنساني عنها حتى احل له ان ينزوج من النساء ما شاء ( تغيرغازن ٣ ٣٤٥٠)

وآلهِ وسلم حتى احل الله تعالى له ان ينزوج من السناء ما شاء الله الا دات محرم لقوله سبحانه" مُتُونًى رِبِّيْتَ مَنْ تَشَاءً بعموم من نشاء وقوله سبحانه تُؤَقَّى اِيْنَالِسِ مَفِيدًا بِمهى كدا

قال الخفاجي (تفيرروآ المعانى ج٢٢ بسني 11\_11)

ای طرح نورالانوارصنی ۲۱۵ فی طبع وصنی ۲۱۱ فی طبع می باورای طرح ائر تقامیر سے تغییر در منز رللسع طی تا ۴ مبنی ۲۱۵ تا ۱۳ در ۱۳ تا به اور تغییر این جریح ۲۹ مینی ۲۳ میں ب اورای طرح فیر مقلدین کی تغییر فتح القدیرللثوی فی تا ۴۹ می باور تغییر قرطمی ج مهام منو ۲۹ فی آم انتفاظ امام جلال الدین میدولی قرآن پاک کی تغییر می رقسطرازی رو احدیج عبدالوزاق و سعید بن حصور و عبد بن حصید (ابو داؤد فی ناسخه والتوحذی، صححه

والنسانى وابن جويو وابن المنذر والحاكم و صححه وابن مردويه والسيهقى من طريق عطا عن عاتشة رضى الله تعالى عنها قالت لم يمت رصول الله صلى الله تعالى عنها قالت لم يمت رصول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى احل الله له ان يتزوج من النسآء ماشا الاذات محرم لقوله ترجى من نشاء منهن وَتُنُّهِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً و اخوج ابن سعد عن ابن عباس منله (تعروم مُثريً مَن مُشَادًة و اخوج ابن سعد عن ابن عباس منلم (تعروم مُثريً مَن مُشَادًة و اخوج المن سعد عن ابن عباس منطرة آن آئي مُن مُثرةً آن آئي مُن مُثرةً آن آئي مُن مُنْدًا مُن مُناسلة عن المناسلة عن المناسلة منظرة آن آئي مُن مُثرةً من المناسلة عن المناسلة عن المناسلة منظرة من المناسلة عن المناسلة منظرة المناسلة من المناسلة منظرة المناسلة المناسلة

اخوج عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد واحمد وعبدبن حميد وابوداؤد في ناسخه والترمذى و صححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتي من طريق عطا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لم بمت رسول الله صلى الله تعالى عنها قالت لم بمت رسول من النساء ماشاء الله الا ذات محرم لقوله تعالى وتموّي إيّك مَنْ من النساء ماشاء الله الا ذات محرم لقوله تعالى وتموّي إيّك مَنْ من النساء ماشاء الله الا ذات محرم لقوله تعالى وتموّي إيّك مَنْ من عباس (تَعْيرِقُ القريريَّ ٣٩٨)

وَ مَا كَانَ لِيُوْمِنِ وَ لَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَمَسُولُةٌ ٱمْرًا اَنْ يَتُكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ إِمْرِ هِنْ ( الا الـ : ٣٦ )

'' اورنہ کی مسلمان مردنہ مسلمان فورت کوئی بیٹیا ہے کہ جب اللہ (بیدنام بطور تبید ذکر ہوا اسل مقصود تھم رمول ہے۔ جو در حقیقت تھم خدا ہے ) اور اس کے رمول بچھ تھم فرادیں تو آمیس اسینے معالمہ کا بچھا تھیارے''۔ (رویؒ العائی تے ۲۳ سفتے ۲۲)

مفرین نے اس آت کا شان زول گفت کہ یہ است دین بیت جش اسد بیاوران کے بعد فی عبدالله

مزیجش اوران کی والد دامیر بدت مجد المطلب کی شمس نازل ہوئی امیر حضور سرید عالم سل امنه طبید

وا گدر ممکی چوجی تحیی واقعہ بیتی کرزید من حارث جس کورسول کر یم سل الته طبید و الدو مکم نے آزاد کیا

تھااور وہ حضور پک تی کی خدمت میں وجے تقے حضور پاک نے زینب کے لیاں تا بیام ویزس کرکے

زینب نے اوران کے بھائی نے منظور نہ کیاں پر یہ ہے کہ ریمازل ہوئی۔ اور حضرت زینب اوران

کے بھائی اس تھم کوئی کر راضی ہوگے اور حضور سیرے عالم سلی الته علید والد لیا ہے خدمت زینب اوران

کے ساتھ کر دیا۔

هسشله: - اس ( آیت و داقند ) سے معلوم ہوا کہ آ دگی کو رسول پاک صلی انتد تعالیٰ علیہ و آلہ و کم کی اطاعت ہر امر میں ( اگر چیدرشتہ کے بارہ میں مجلی ہو ) واجب ہے اور نبی پاک صلی انتد تعالی علیہ و آلہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی اسٹے نفس کا خود تخارتیں۔

تنتیر فردان نعرفان ، صفح ۱۷۳ بتیر دوح المعانی ت ۴۳ ، صفح ۴۳ ، تغییر الم بغوی و خاذ ن ح ۵ مل سر ۱۳۳ ، تغییر الم بغوی و خاذ ن ح ۵ مل سر ۲۵ ، ۱۳۵ مرسنور ت ۵ ، مفو ۵۰۰ تغییر منظری ت ۵ ، مفو ۵۰۰ تغییر ۲ منظری ت ۵ ، مفو ۵۰۸ ماشی نمبر ۲ منظری ت ۵ برای تا که تیر من تی منظری تا کی تیر ت که الک تیر جس زیمن سے ۱۵۸ مشور علید الصفح و و ۱۳ برایم المحام و تیا کی زیمن احد ۲ مسور تیمن سے ۱۳ بین و بین المحام و المد ۱۳ مسور ۱۳ بین و ب

۱۵۹- حضورعليه الصلوّة والسلام كي از واج پاك اور بنات طاہرات كوچاوروں اور برقعوں **بي مجي و كيمنا** حرام ہے۔ ( كشف النمبر جلد ۳ صفح ۵۰ مدارج المنع و جلد اصفح ۱۲۷) ۱۴۰- آپ كي جديال مسلمانوں كي الحمي ميں۔ ( قرآن احزاب بمشف النمبر جلد ٣ صفح ۵۰)

۱۲۱ حضور علیه اصلا 5 والسلام نے اپنی پاک بیو این (۱) اور اپنی آل اطبیار کے لئے بید جائز قرار دیا کہ وہ بحالت چیش و جنابرت محیر جس بیٹینس (2) ۔ ( کشف الفحد علام 3 صفح ۵۰ )

حضور د حفرت علی کے لئے بھی مباح کہ بحالت جب مبحد عمی رہیں۔ (جواہر اٹھار مقلہ عن النووی جلد اصفحہ ۲۰۲۰ جواہر اٹھار جلد اصفحہ ۳۳۹ع کن اٹھیا تھی جلد ۲ صفحہ ۲۰۴۳)

1\_( تعناد متعلق سيده ورفعه واطلاق ح ي ش

ا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم افرد الحج - اهراد الحج

عن عمران بن حصير حمع وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم بين حج و عبره (نبالُ جد ٢ في ١٠)
 عن على قال لعثمان "الم تسمع وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم تعنع قال (عثمان) بلي" (نبالُ بلراسوً:)

2. ا. عن عائشة كلاتاحب الباحاتض الباحاتص ومغق عليه

F. عنها اناحائض الاحاتص. رواه مسلم . ٣. عنها اناحائض معق عليه

٢. عها فقلت ابي حانض فقال ان حيصتك ليست في يدك. رواه مسلم

۵. میمونه و اناحاتص . متفق علیه

٢. عائشة اذا حصت ابوداؤد كلهم من مشكوة باب الحيض صفحه ٥٦.

171\_ حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام کا ابتیر عذر کے بیٹھ کے پڑھنا کھڑے ہو کرائل پڑھنے کے براہر ب ( وُاب مِی کی نمیں ) ( کشف الف جلد ۳ موارع المانو بسالا اصفی ۱۳۳۳ نصائص کہ پن جلد ۲ مسفی ۲۵ م، جوابر اکتار جلد ایسٹی ۳۳۸ )

١٦٣ - حضور مليه العسلوّة والسلام كاخون مبارك، پيشاب مبادك ياك، تمام فضلات شريفه (طيب ين) طاهر بين، ياك ين - بكر حضور عليه العلوة والسلام كالبيثاب مبادك بينا شفا ب\_( خصائص كبرى جلد ٢ منى ٢ ٢٦ مكمل إب) كشف الغرة جلد ٢ صنى ٥٠ ، جوابر الحارجلد ٢ صنى ٢٠ عنه) ي امام الوصيفه رض التعاقب الي عند كافير ب عند مدارج المنوة علد اصفيه ٢٨٥٥٢ م ١٣٠٤م والقاري شرع صحيح بخاري المواهب الملدنيه وشرحه للزرقاني جلد ٣ صلى ٣٣٣٣ وجلدا صلى ٠ ١٨ جوابرالهجار جهدا سَقَّى ٢٤٨،١٤. صححه بعض اتمة الشافعية طهارة بولَّهِ عَلَيْكٌ وسائر فضارته وبه قال ابو حنيفة روالي رجلد اصفحه ١٣٦٠ شرح الاشباه للبيري جمع الوسائل شرح شاكل جلد ٢ صفحه ٢ ١٠ ٣، مرقات شرح مشكوة مبده مينوه ٣٠٠ اللعات اللعات جلدا صفي ٢٣٣٠ سيرت رسول عرلي صفی ۸۳۸ ۔حضور علیہ انسلوٰۃ والسلام کے براز شریف ( پاخانہ مبارک ) کوز مین نگل جایا کرتی تھی اور وبال سے مثل ستوری کی خشبوآ یا کرتی تھی۔ شفا شریف جلد اصفی ۵۳۵۵ فصل واحا نظافة جىسىمە تىنىيرىزىزى يارە • سەمنى ٢١٩ نىصائص كېرى، زرقاتى جلىر ۴ مىنى ٢٢٧\_٢٢٨ ـ ٢٢٩\_ ٢٣٣ بعض نے سب المياء ك فضلات شريف كوياك بتايا۔ بول ودم ع ترك وطبارت فضلات شریفیه - تهذیب الاساء واللغات للنو وی، جوابرانهجار جلدا صفحه ۴۰۴ عند - جوا برانهجار جلد اصفحه ٣٥٥- عن الجيلي \_ جوابر البحارجلد اصفحه ٣٧٨- عن ابن المق ي ويثيّ الاسلام ذكريا انصاري \_جوابر الحار جلدا صغه ۲۳۷ عن الخصائص\_ضرور\_جوابرالحار جلد ۲ صفحه ۸۵\_ ۹۳ عن ابن حجر المكي و جلد ٢ صلحه ٦٣ ٣ عن الجمل \_ جوا برالجار جلد ٣ صفحه ٢٦ عن الدساوي \_ كبيري معروف نينة أستملي يعني طبی کمیرمنی ۱۸ یکملد خواجهگل محرصاحب احد ایری صفی ۷-۸- فتح الباری شرح میخ بخاری جلدا صفحه ٢١٨ يشرح شفاللقاري والخفاجي جلد اصفحه ٣٥٣ يه ١٣٥ وجلد ٢ صفحه ٥٠٠ يه ولأل النبوة لا في تعيم صفحه ٣٨٠\_٣٨١ فيض الباري للكشميري وبهوتهم جلدا صفحه ٢٨٩ وجلد اصفحه ٣٥١\_٢٥٠ وصفحه ۲۷۲)

ا مام قاضى عياض رحمه النه تعالى فريات بين:\_

ومنه شرب مالک بن سنان دمه يوم احد ومصه اياه تسويعه

صلى الله عليه وسلم ذلك له وقوله لن تصيبه النار ومثله شوب عبد الله بن زبير دم حجامته فقال عليه السلام ويل(۱) لك من الناس وويل لهم منك ولم ينكر عليه. وقد روى نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لن تشتكى وجع بطنك ابدا ولم المرأة التى شوبت بوله فقال لن تشتكى وجع بطنك ابدا ولم المرأة التى شوبت بوله صحيح الزم الدارقطى مسلما والبخارى اخراجه في الصحيح واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها وقيل هي ام ايمن وكانت تخدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلد عليه وسلم قلات وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح عليه وسلم قلت صحيح سوره يبول فيه من الليل فيال فيه ليلة ثم من عبدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فيال فيه ليلة ثم عن عبدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فيال فيه فيلة ثم عنظانة فشربته. (شفاء شيئ جلدا صفى ٥٦ شرد لقارى والخفا في جلدا صفى ٥٦ شرد لقارى والخفا في جلدا صفى ٥٦ شرد لقارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد لقارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد لقارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد لقارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد القارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد القارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد القارى والخفا في الوسائل لفتاري بلدا صفى ٢٥ شرد ١٣٠٠ الوسائل لفتاري بلدا صفى ١٩٠٤ شي الوسائل لفتاري بلدا صفى ١٩٠٤ شيء المنائل قبل المنائل فيلا المنائل المنائل بلدا صفى ١٩٠٨ شيء الوسائل لفتاري بلدا صفى ١٩٠٨ شيء الوسائل لفتاري بلدا صفى ١٩٠٨ شيء الوسائل لفتاري بلدا صفى ١٩٠٨ شيء المنائل فيلا شيء الوسائل لفتاري بلدا صفى ١٩٠٨ شيء المنائل فيله المنائل فيلا ا

'' یعنی حضور کے خون اور پول و براز کے پاک ہونے کے دلائل سے پیض والگ یہ ہیں۔ الک بن سال کہ اس کو ووز خ سنان کا حضور کے خون کوا مد کے دن پیٹا اور چو شااور حضور کا اس کو جا تزریکن اور پیٹر با کہ اس کو دوز خ کی آگ نہ پنٹیج گی۔ (طہر انی بیٹی ) اور اس کی شل ہے عمدانفہ بن زیر کا حضور کے چینے والا خون بیٹا کو حضور نے ان کے گئے تھو سے اور ان پیٹا ہے تا گاہ کہ خضور نے ان کے لئے تو کہ بیٹا ہو کہ خورت کے بارہ میں منقول ہے جس نے آپ کا پیٹا ہے بیٹا تو کشور نے اس کے کہا کہ میٹو کے گئے کہ منتول ہے جس نے آپ کا پیٹا ہے بیٹا تو کشور نے اس کے کہا کہ میٹو کے کا معنور نے مند وجو نے کا محتاج نہ در وبارہ اس طرح کرنے ہے منع فر مایا اور اس کا ورت کے چیٹا ہ پیٹا تی اور شدہ وبارہ اور اس کا ورت کے چیٹا ہے بیٹا کو معنور کے مند دیا اور شدہ وبارہ اس کے مناز کی جیٹا ہے بیٹا کہ مناز کی تھی آمہول کے ۔ امام دار آخذی نے امام سلم و تماری ہے الزام دیا کہ بیادیدے ان کے شرائط کے مطابق تھی آمہول

<sup>1-</sup> رويل لتحسر والتاليم من الإمر — وهو انشارة الى قتله وتعفيه وتحقيره لقتل الحجاح له — وويل للناس مم لما اصاب الناس من حروجه لطلب الحلالة — واسما حمله باشياً عن شرب دمه قامه تصحفا من البوية فروانية قوت قلبه حتى رادت شجاعته وعلت همته ان ينقاد لميره من الايستحق الأمارة فصلاً عن الحلافة الاملحصة أرسيم الرياض جلد اصفحه 73.3 م. م.

نے اس کی ترخ تاتے کیوں نہ کی۔ اس مورت کا نام برکت ہے (اوراس کے نب بھی اختاف ہے بعض نے کہا یہ ام ایس ہے بو جعنو رکی طومت کرتی تھی۔ اس (عمورت) نے کہا کہ شعنو رکا ایک لکڑی کا بیالہ تھا بر جعنو رکی چار پاک کے بچے رکھا تھا۔ اس بھی آپ دات کو چیٹا ہے کہتے ہے۔ ایک دات آپ نے اس بھی چیٹا ہے کہ اس کو طلب کیا۔ اس بھی مجھرت پایا تو برکت سے اس کے تعلق کو جھا۔ اس نے جواب ویا ، بھی آئی، بھی تخت بیال گی ہو آئی کی آئی آئیں اے لیا گئی''۔ شائی تعقق ام ایس کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔

وبارے دیگرزنے بود کہ نام وے برکتہ بود ،اونیز خدمت ہے کرد آنخضرت را۔ پس بخررد بول راوفرمود صحت ياام يوسف بهارنشوي برگز پس يهارني شدآن زن مرکز مگر بهان بیماری که دران روز از عالم رفت (1) و در بعضی روایات آهه و است ك مروب بول آن حفرت راخوره بوديس بوئ خوش مد دميدازوي. واز اولا د و ب تا چند پشت(2) و در مواہب وشفا ایں دو ردایت نم کور نیست و روایت است که مردم تبرک ہے کروند بول آ ل حضرت ودم آ ل حضرت صلی الله عليه وسلم انها بول مُدكور شدا حاويث آل واما شرب دم نيز محرر واقع شده است از صحابه خوردن آن کی آ نکه جهامی جهامت کرد آنخضرت را پس بیرون بردخون راوفرو برداورادر شكم خود برسيدآل حضرت جدكار كردى خون را گفت بيرون بردم تا ينبال كنم آ نرانخواتم كه خون ترابرز مين ريزم پس ينبال بردم آ نرا درشكم خود فرمود تحقیق عذر کردی ونگاه داشتی نفس خود را لینی از امراض و بلا آیده است که چوں مجروح شد آں حضرت روز احد بمکید جراحت اور اما لک بن سنان یدرابو سعد خدری رضی الله عنه "آ ککه مغید ساخت آ نرا گفتند جینداز خون رااز دبن گفت لا دانفه برگز نریزم خون آ ل حضرت را برخاک پس فر و برد آ نرایس فرمود آ ں حضرت صلی الله علیہ وسلم ہر کہ خوابد کہ بَکّرو بمردے از اہل بہشت بَکّرو بسوئے اس مردازعبدالله بن زبير آيدہ كە تحامت كرد آ ل حضرت صلى الله عليه وآله وسلم روزے ہیں دادم اخون را وگفت غائب کن این را در جائے کہ کس تہ بیندو در نید بس نوشیدم آل را که پوشیده تر ازال مکانے نیافتم پس گفت آس

1 - جمع ا وسال شرح شاكل للا ما ملى القارى كفي جلد ع صفي ٣- ١٢ منه 2 - الله عالم عالت جلد اول منح ٢٠ ٥ - ١٢ منه

حضرت دای تر ۱۱ زمردم دوای مردم رااز تو گفایت کرداز توت مردا تگی و تجاعت و شبامت كداوراازال حاصل شدالخ (مدارية المنع تدجلدا مني ٢٦٠٢٥) " ليخي ايك د نعد كا دانچد ب كه ايك تورت فتى جس كانام بركت تجاه و خضور كي خدمت كرتي تتى آا ك يى حضوركا پيتاب مبارك بيا حضورت اس ميغر مايا (خدا كرب) توبرُاز يدرند : و پن نجيده و گورت برگزيدارند بوني كروي بياري كرجس دن اس مالم يے جل نبي اور پیش روایات میں آیا ہے کدہ مروجس نے حضور کا پیشاب مبارک بیا ہوا تھا اس ہے اور پند پنتون تک اس کی اوال دے خوشبو میں ہوتی تھی۔ مواہب اور شفا ، میں یہ فدره بالا دور وایتیں مذکورنیں اور بیدوایت ہے کہ اوگ حضور کے پیٹاب مبارک اورخون مہارک ے تبک حاصل کیا کرتے تھے۔ پیٹاب میادک کی صدیثیں تو فد کور ہوئیں۔ باتی رہا آ ب خون میارک پینا تو وہ مجی سحاب ہے بار باوا تع ہوا ایک بیک ایک مجینے لگانے والے نے حنور کو پھنے لگائے۔خون مبارک جسم یا ک سے چوساادراس کو پتیار ہا،حضور نے فر مایا خون كبال ٢٠٤ عرض كي هي في كيار مر دل في يكواداند كيا كدة ب ك خون كوزهن ير ڈ الوں ای گئے بیل نے اس کو پیپ جی ڈالا۔حضور نے فرمایا بلا ٹیک تو نے اسپے نفس کو مرضول اورمصيتول مے تحفوظ كرليا۔ ايك اور دوائت على آيا ہے كه جب حضور عليه العلوٰ ق والسلام احد کے دن زخی ہوئے تو حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت ما لک بن سنان رضی الته تعالی عنبرائے حضرت کے زخم کو چوسا، یہاں تک کرزخم کو ٹھیک کردیا۔ لوگوں نے ان ے کہا کہ مندسے خون نکالو۔ مالک بن سنان نے کہا اللہ کی قتم عیں آ ب کے خون کو برگز زین پر نیڈ الول گا پھراس کو بی مجئے۔اس پر حضور علیہ العساؤة والسلام نے فر مایا جوہنتی مرد کو د کھنا جا ہے دواس ( ما لک بن سنان ) کود کھے لے۔حضرت عبدالله بن زبیرے روایت ہے كـاكيك دن حضور في خون نكلوايا اور يجيه فرمايا كراس خون كوايسي جكه عائب كروكه جهال وَلْ نَهُ وَكِيمِهِ اور لُولَى فَد يائ حفرت عبدالله في كباك على ال فون مبارك كو في میر - یوند بیت سے بر هار بوشیده مکان میں نے نہ دیا، اس پر حضور طبیالصلو قاوالسلام ف في مرت ي سي لئ لو ون سي اور حرت ي لوكون ك لئ تحد سيداي كارم عمل ان كُن قوت مروا كل اورشجاعت اورشبامت كي حرف اشار وفر بايا جوان كواس خون ک دیے حاصل ہونی۔

١٩٨ وصفورطيدالعطوة والسلام اورآب كالل بيت وسحاب كي مجت فرض ب-

(كشف الغمه جلد ٢ يصني ٥٠)

١٩٥ - كن في كورت با في ( يعني برجلن ، بدكار ) نيس به وأن \_ ( محشف الفر جلد ٢ صفي ٥٠ ) ١٩٧ - معنور عليه العلوة والسلام كي بنيز بس برموك و النانا جائز \_

(كشف النمه ، جلد ٢ صلحه ٥٠ مدارج المنع بية جلدا صلحه ١٢٨)

172 بعض علاء نے آپ کی بیٹیوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد پر دوسرے نکاح کو ہاجائز قرار دیا۔(کشف الغمہ جلد ماصغہ ۵۰)

١٦٨ - آ ب غضب ورضا شي حق عى فرمايا كرت تقد

( كشف النمه جلد ٢ صفحه ٥٠ حديث بحث عصمت بي كذري)

۱۹۹ مضور عليه العلوة والسلام كا خواب وقى ب ايسى و مكر انبياء كخواب ( صحيح بخارى جدد ا صلى ۱۹۰۶ مر ۳۲ س كشف الخد جلد ۲ صفى ۵۰ رواه اين عباس مرفو عاوموقوى و رمنشور بعد ۵ صلى ۲۸۵ عمرة القارى جلد اصفى ۵۳ و رواه اين عمير \_شفا شريف جلدا صلى ۵۰ ورشو دلائفانى والقارى جلد ۲ صفى ۲۰۹)

ا عاريضروري ب كربرني برنتص وعيب وقائل نفرت چيز سے بري بو-

(كشف الغمه جلد ۲ سني ۵۰)

ا کا حضور نے اپنے الی بیت کے دورہ پینے والے بچوں سے روز ورکھایا۔

(كشف الغمه جلد ٢ صنى ٥٠)

۱۷۴ جب حضور طبیدالعملو «والسلام کی جانور پرسواد بوت توه و جانور ند چیشاب کرته ندلید کرتا -( کشف الفرید جلد ۲ صفحه ۱۵ تقییر تویز کی پاره ۴ سلید ۲۱۹

٣٤٠- جب حضور عليه العمل والدارم التريف ركعة أو آب كاكندها مبارك تمام بين والول سه بلندمونا - (كشف الغم جلد العقد 14)

۱۵۳ بب آپ چلتے توزیمن آپ کے لئے کیسٹ دی جائی۔ (کشف الفر جلد اسنی ا ۵) ۱۵۵ ببود کچھ مضور علیہ العلوۃ والسلام ہے پانگانہ مبارک فارق ہوتا زئین نگل جائی اور اس بکد مشک (کستورل) کی خوشبوۃ تی اورای طرح سے انبیاء کرام (کشف الفر جلد ۲ صفی ۵۱، شاخر بنیہ جلدام صفی ۵۳،۵۳ وشرح کشاتی والقار کی جلدا صفی ۳۵۳،۲۵۳)

۱۷۲ آپ کی پردہ پڑتی کے وقت لوگوں نے ملک الموت کے رونے کی آواز کی اور یہ کہتا سا و امع مداد۔ (کشف النمہ جد ۲ مسفر 31)

221 بيسي قرآن شريف كا يؤهنا عمادت باين ى حضور عليه العملوة والملام كى حديثين بإمها مبادت اور باعث أواب بـ ( كشف الخمد جلد ۴ صفح الد)

٨ ١ - حضور عليه السلوة والسلام كي حديثين برجة كيلغ تسل كراا ورنوشيوا كالمستحب ٢-

(كشّنسائغر جلد۲منح ۱۵)

''اورایشناسند معتبر روایت کی ہے کہ گوگوں نے رسول خداے ہو چھا کہ آپ نے جناب فاطمہ کا نام بتول کس وجہ سے رکھا؟ آ ل حضرت نے فریا یاس لئے کہ دوخون جو دوسری مورشی و مکتبی ہیں اس کا د کچنا وخر ان چینجبران میں نازیبا ہے اور دوسری روایت میں حضرت رسول خداے متول ہے کہ فاطمہ میں حشل دوسری خورتوں کے منتیس اور سمافتیں نہیں ہیں۔'' (جاا ، العج ن اردو سترجم جعدا صفحہ ۱۲ اے ۱۲ مطبوعہ یا بورتجلی کئے خات خات کھا۔ اکال نُزھ شخو پورو)

١٥- جبسيد وطيبه فاطر رضى انته تعانى عنها كاوشخ عمل بوتا تو فوراً نفاس كا خون بغر بوجا تا يبال تك كه
 وَنْ نَمَا زَبِي لِي إِلَك بِهِ فِي السَّهِ تَعَالَى عَنْهَا كَالَ مِنْ مَا لِهِ إِلَا إِلَيْهِ عِلَي الْمَعْمِ جلع المفحد إلله والمع المفحد (١٥)

1 \_ز برا كامعنى صاف رنگ دانى روشن چېرود الى \_ 16مند

الما۔ ایک دفعہ خاتون جنت کو بھوک تکی ۔حضور نے اپنادست کرم کی لی کے سینہ پرد کھا۔ پھراس کے بعد لى نى بمى بموكى تدبوكى \_(كشف الغمد جلد ٣ \_صفحه ٥١)

۱۸۶ جب حضرت زبرا کے پر دو ہوٹی کا وقت قریب ہوا تو بی بی نے خود شسل کیا اور وصیت کی کہ جمعے کوئی ند کھولے (اور نیشسل دے) تو حضرت علی کرم الله تعالی و جبہ نے اک مشسل ے فن کیا۔

(كثف الغمه جلد ۴ مني ۵۱)

١٨٣ ـ جب حضور عليه الصلوة والسلام منج يريا تحد چيرة فور أبال أكرة حـ

( كشف الغمه جلد ٢ صفحه ٥١) شفاشريف جلد ١٠ سيرت دسول عربي صفحه ١٣٨) ١٨٨ ـ جب حضور عليه الصلوة والسلام مجور (ياجود رخت ) لكات تووه اى سال تمردار بوتا ـ

( كشف النمد جلد ۴ صفحه ۵۱ ـ شفاخريف جلد ۱ بيرت دسول عربي صفحه ۲۳۸ )

١٨٥ - جب حضور برنورتبهم فريات توائد حيرا گھرروش ، وجاتا۔ ( كشف الغمه جلد ٢ صني ٥١) ١٨٧ \_حضور عليه العسلوة والسلام حضرت جرول اهين ك يردل كي مرسراجث سنت - حالا تكدوه سدرة النتهی پر ہوتے۔( کشف الغمہ جلد ۲ صفحہ ۵۱)

کان تعل کرامت یه لاکھوں سلام

دور ونز د مک کے سننے والے وہ کان

دور ہے سننا پھر درود کا سننا

ا۔الله تعالی نے قر آن شریف میں قرمایا:۔

حَةًى إِذَا آتُ اعْلُ وَإِدِ النَّسُلِ قَالَتُ تُسْلَةٌ تَا تُفَا النَّسُلُ ادْخُنُو إِصَاكِنُكُمْ " لا يَحْضِتَكُمُ سَيْمُنُ وَجُنُو دُهُ ۚ وَهُمُ لِا يَشْعُرُونَ ۞ فَتَكِتَمَضَا حِكَا قِنْ تَوْلِهَا

" يهال تك كد جب حضرت سليمان به الشكر بيونيول كي وادى يرآئ وايك جيوني بولى ا بے چیونٹیوا یے گھروں جس چلی جاؤ تمہیں چل نہ ڈالیس سیلمان اوران کے کشکر بے خبر ی

میں بتوسیدن (حدواسلام) اس کی بات ہے سکر اکر ہے۔" (انمل)

ا ۔ ایک مسئلہ میں معلوم ہوا کہ پنجیم کے متعاظم نہیں کرتے ، دیدہ دانستہ کسی کونیس کیلتے چیونٹیوں تک کا بھی میں عقیدہ ہے۔ (تنمیر کبیر تخف اثناعشر بیا صفحہ ۴۰ سوتنسیر روح البریان جدی صفحہ ۴۰۰)

١- چيونل نے بھي لا يشعرون كيركرعصمت انباء كا تول كيا۔

(تغيير كبير جلد ٢ صفى ١٠٥٨) وعود جلد ٢ صفى ٥٨٣ \_٥٨٥ ، روح البيان جلد ٣ صفى ٥٠٠ ) ٣- ني دورے سنتے ہيں ، چنانج سيلمان عليه السلام جيونني كى پرخفيف سے خفيف آوازيں تمن ميل ك

فاسلىت كرمنى كير من كيد ( جاللين صفى ١٨ ٣ جمل جلد ٣ صفى ٧ - ٣ نوه في الكير جلد ٢ منى ٥٥٩ ـ دارك تبلد ٣ صفى ٥ ٨ اتفير مظهري جلد ٤ صفى ١٠٠ \_روح البيان جلد ٢ صفى ٥٠٠٠) ٣- ني جانورول کي زبان پھي جائے جيں۔ ( کبير \_خازن \_جمل \_صاوي ) ٢- حفرت وبب بن منه سے متول ب كه الله تعالى نے بولا1) كو يتكم ديا بور تعا كه يحكوتي خدا جبال كبيل باتش كرے و دان كى آ واز كوسيلمان عليه السلام كے كانوں تك پنجادے۔ (اخرجه این المنذربہ درمنتور جلد۵ صنحه ۲۰۱۷) جب سیلمان علیه السلام کے لئے عالم کے ذرو زرو کی آواز کا شما ثابت ہوا تو حضور عليه السلوة والسلام كے لئے تو بوجه اصالت (2) بطريق اولي ابت بوا۔ ٣- ايك دا جزنے مكمتر ايف سے حضور عليه العملة ق والسلام كومشكل كے وقت اعداد كے لئے بكارا حضور نے مدید طیم می بیٹے ہوئے اس کی آوازین کرلیک لبیک لبیک نصرت نصرت نصوت فرما كراوراين اس مدنى آوازكووبال كمدين يتياكر) اس كى اهدادفرمائى (طبراني مير صفيد ٢٠١ بطير اني كبير بمواهب لدنيه للقسطواني جلدا ، زرقاني شرح مواهب جهد ٢ صفح ٢٩٠ ، هدارج النيرة التي الكتي جلد ٢ صفي ٢٨٢ \_ تواريخ صبيب (3) الم \_ صفي ١٠٠٠ ) فريادامتي جوكر ے حال زار يل ممكن نبيس كەخىرالبشر كوخر نە بو بندہ من جائے نہ آقا یہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلامول سے وہ آقا کیا ہے ٣- امام الل الظاهر والباطن حفرت سيدى شيخ احد زروق (4) فاس متوفى ٨٩٩ هدرهم التدق في في

1- بم جب آ بأن يمي بحالت قرب ايك دومر على آ وازيخ بي ؤوه مى بواك دريع سے يخ بين فقم اوار 2. قال العارف الشعرابي الإمام الرماتي "ان جميع الكرامات والحصائص الواقعة في هذا العالم من صد حلق الله تعالى الدبيا وثابتة؛ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلَّم محكم الاصالة و ان وقع شيء منها لحواص الحلق فدالك محكم التبعية في الارث له صلى الله عليه وسلَّم ١٥ كشف العبه للشعراني

انا لمريدى جامع لشتاته اذا ما سطا جور الزمان بنكبته

حلدا صفحه ۲۳ ۳۳ ، ۱۱ مه 3 من يدوتها تو ي صاحب ببتني زيورجند ١٠ صني ١٦ ١٠ منه

4- شاہ مبدالعزیز محدث: ہلوگ ان کا تعارف یول کراتے ہیں۔ انفرض دوجلیل القدر فخص بھے۔ ان کے مرتبہ **مال کاکسات**و مرو بان سے بائر ہے۔ دوم افرین صوفی کرام کے ان محققن می سے بی جنوں نے مقتت واٹر بعت کوج کیا ہے فی شباب الدين قسطل في ( صاحب مب اسب الدين ارخ بخاري ) ما وران جين يزي يزي علام في ان كي شاكروي وفخرو وازكياب.

(لينة ن أنحد شيانة ومواهم رسني ١٩٠

وان کنت فی صبق و کوب و وحشة فناد بیازدوق آت بسرعته (بـتان/کدشیماشاءمبرافویزککدش والوکاسل ۲۰۱۹)

" عمل البي مريدكى بريشان حالي تولى وسيند والا بول جب زبان عجب وادبار ساس برحله أو ربوا كرة كي على سيريني اوروحشت عمى بوقوياز روق كمركز بإلار على أورا أموجود بول كال

جن کے غلام دور دراز ہے بعداز پردہ پڑتی پریٹان حال کی استمدادانہ پکارکوئ کراس کی امداد کرسکس ، ان کے آقاد موتی امام الانبیاء علیہ السلو اقد والسلام کا کیا کہنا۔ کیا فرماتے ہیں فرایق آخر کے معتبان کرسیدی شخ امام زدوقی اتنا وقو کی کرنے والے اور شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی جوان کے ان

پڑتی کوئف کرنے والے اور ساتھ میں انگی در یا بلغ کرنے والے بیشرک میں یا موس موحد؟

در حضور علیہ الصلاق والسلام مبد ( گبرارہ) نکس چاند کی یا تمیں شخے تھے (ا) ۔ اور قر ما یا اسمع و جبت حین یہ سجد قصحت العوش ۔ " نئی اس کے وجما کے گا وار شنا ہوں جب کروہ چاند هرش کے پنج مجد و کرتا ہے۔ " اور آ پسیدو والدہ آ مدت کے ہیئے مبارک میں رو کر کھم کی آ واز شنا تھے والے فرششوں میں تشکیل کی آ واز شنا تھے ہیئر اپنی والدہ صلم و کے ہیئے مبارک میں رو کر کھم کی آ واز شنا تھے جب کے دولوں تک کوظ چائیں گئی ۔ ( موال کے ایک بیٹ می کو برہو کے کہ کوئی کی وار والدہ کے بیٹ میں مور والدہ کے بیٹ مقد تر میں رو کر کئی وورود در الدہ کے بیٹ میں مقد تر میں رو کر کئی ووروز شیس سن کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ والمی میں میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ والمی میں میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ والمی میں میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ والمی میں میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ والمی میں میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ والمی میں میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمی میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمی میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمی میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمی میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمی میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمیاس خوالمیاس خوالمیاس خوالمیاس خوالمیاس خوالمی میں کہ کی کہ کی میں کتے ہیں کا میں کر بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ والمی میں کتے ' بھیاللعجب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ والمی کی کوئی ور میں کتے ہیں کہ کی کوئی کر بھی کر ب

انى ارى ما لا ترون واسمع ما لاتسمعون اطت السماء(2) وحق لها ان تنط ليس فيها موضع اربع اصابع الاوملك واضع حبهته

1. نسائل كرى جدامنى ١٥٠٠ زكائى جد د منى ١٣٣٥ ، ١٣٥٠ ١١٠ س

8. قال القسطلاني والرفائي وكان عليه الصارة والشائاة يلغ صوته وسمعه ما لاينته صوت عبرة ولاسمعة من الأصدات والرساني وكان عليه الصارة والشائلة يلغ صوته وسمعه الله والي والرساني والسمعة من الأصرات والاسمعة من الأصدات في المستعد المدائلة عليه والمستعد المستعد المدائلة عليه والمستعد المدائلة عليه والله والي الري الالارون و اسمع ما لا تسمعون عمير صويح في قوة المسمعة وقوى ذلك عقوله واطبقات المستعدة عاملة والمدائلة عليه والمدائلة الاليه والمدائلة الله يقل والمدائلة الله عليه والمدائلة الله يدائلة عليه والمدائلة الله يدائلة المنافذة عليه والمدائلة الله يشائلة الميائلة المنافذة المعائلة والمدائلة المنافذة المعائلة المنافذة المنافذة

صابحدا للله (اخرجه الرندى (۱) وابن (۱) ماجو وا پرهيم \_ خصائص كبري للسيوطي جلدا صفى ۲۵-۲۷ و دواه اجر فى مسده والحاكم فى مستدر كر، الله أخير بدا، صفى ۵-۲۵ مطبوعه معريشكل قاصفى ۵-۴ باب الريكا ، الخريز والحاق فى الموابب جلد سم صفى ۵-۹ پر به سب رواه الترفدى واحمد وابن ماجه والحائم و همجى يعجم احد ورواه البغوى فى شرح السنة مرقات جلد ۵ صفى ۱۱۲ ، مدارق المنوع جلد اصفى ۵ شفا، شريف سفى ۱۱۱ سار شحل واماخوف شرحه لقارى والخفاقى جلد ۲ مفى ۱۳۸)

'' ب شک میں وہ و کیتا ہوں جو تم نمیں و کیعتے اور میں وہ منتا ہوں جو تم نمیں بنتے آ واز نکال ہے اور پڑ پڑ کرتا ہے آسان اور لاکن ہے اے کہ آ واز کرے کیونکد اس میں چار انگل کی ایک مجکمیں جہاں فرشتہ پیٹائی کھکر انفاقعا کی کوجید ونہ کر رہاہو۔''

ع حکیم بن حزام سے روایت ب کر حضور علیہ الصلوّة والسلام اپنے اسحاب میں بیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا:۔

> تسمعون ما اسمع قالوا ما نسمع من شنى قال انى لاسعع اطبط السعاء(3). العديث. اخرج الإثيم نسائش كرئ جلد اصفى ٢٦ وموابب، وزرقائى طدم. سفى ٩٠

" كياتم وه ختے ہوجو هي ستا ہوں؟ صحابہ نے عرض كيا بم تو كي فيس من رہے! حضور عليه السلة ة والسلام نے فریا ہے چک جس آسان کے لائے اپنے کی آواز ستاہوں۔"

جزمجوب آسانوں کے دونے کی آواز نتے رہووز مین والوں کا درودخودئیں میں سکتے ؟ وہ فاصلہ بھی ڈبن شین رہاد رساناصلہ ہی۔

۸ کی بندری کی حدیث قدی کدانده تعالی ولی کے کان بن جاتا ہے اور امام رازی کی بیتشر کے حاضرو نظر کی بحث میں گذر بیکی کہ جب الته تعالی کے جل کی اثور ولی کے کانوں میں آباتا ہے تو دو ولی دورو

1. با أن 7 ثاري جدم التي دو او اب الوهد باب ماحاء في قول التي عليه الصنوة والشلام لو تعلمون ما اعتبر تصحكم قليلا . ٢٠ ) منه

2\_ من باتن برياحيّ (۱۳۰۱) و بيداتر مروييداتر بن باينو بن ۱۹ متر. 3 . قال الروفاني في سارح فوله السيناه اي حسيها فالمراه السنع فان <mark>قبل كيف يكون صوف مستوحا</mark>

ورافان الرزفاني في سرح فوانه السنيدة في حقيها فالمؤداة السنيع فال قبل ليكل بطول طوف السنوت. تسامه في محل لا سنياها الحرافقة وهذا مثله سليم الحاصة عن الله مضع الادراك الحيب مان الادراك معي محت الله بدلي لمرابشته ويستاه مرابشتاه وليس مطيعة ولا وتيزه واحدة، ادراكاً بعراضي العراقية الادراك

نزد كيدكى آواز ول كوستنا بي بن كه ظام اولياء كرام دورونزد كيد سے سنة جي ان كي آقادم لى دور سے بيں سنة ؟ لا حول و لا قو ة الا بالله بكدوه بطر يق اولى سادا آدادياء محاب كرام سے محك بزده كرسنة بين اورعالم كي برگوشت آداز شنة جيں۔" ٩ حضرت ام الموشين عائش مدينة رض الله تعالى عباق بين :-

(الكوثر) هونهر فى الجنة ليس احد يدخل اصبعيه فى اذنيه الاسمع حرير ذلك النهور (تغيرومتورلسيغ) جلد ٢ صفر ٢٠٠٦) "كرور بهشت من ايك تهرب كوئي تين كرائي دولول كافون منى دوالگيال دي حمرده تمثم ان تهركور كريانى كرادي سركرنے اور ميلزكيا وازن سكايا."

بعض وقر لی تو سمنے جو بین کہ خداداداؤیت ہے کی حبیب خداددر سے ٹیم من سکتے جوالیہ مانے وہ سرک ہے کہ دالدہ صاحباً پ
سرک ہے بیش کیا اِسام الموشن پہنو تو گانگ کی سے ؟ کیا این ہے بکن کہیں کے کہ دالدہ صاحباً پ
نے تو کمال تک کردیا بہم قو خود ضور ملے الموسان قا والسلام کے لئے زیش والوں کا وردو مشافیک مان رہ جھے آپ نے تو ہم رائد کی کے لئے اور ان کے نزو کی بات کیم
کر ہوائی ہے کہ اس کا تو وی بھر ویک کی شین تو جروت پلتی ہے اور ان کے نزو کی بات کیم
کر ہوائی مالموشن پہنو تو گانگ وی می بھر ویک کی ذرجی والو یا وال کے نو کی شرک کی ذرجی ، نیما ان کے خوب کی اور کی کہ دو خود کی ایسے خوب کی خوب کی کہ دو خود کی ایسے خوبی کرک کی ذرجی بلاد وہ خود کی ایسے خوبی کرک کو کرک نزوش ، نیما ان کے خوبی کرک کے دوہ جوا جس کی فائی کی دو میں اس کی خوبی کی دو میں اس کے خوبی کی کہ کرک کو کرک کرک دو میں اس کے خوبی کی کہ کی کہ دو خود کی ایسے خوبی کی کہ کرک کے کہ کی کہ کو کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کی کہ ک

٥ إلى النامة عن الله عند عند من المراجع عليه السلام كوسم و ياكد وَ أَوِّ فِي إِلَيْ اللَّهِ مِن النَّاحِينِ النَّحِيْرِ ( النَّجَاءِ ( النَّجَاءِ ( النَّجَاءِ ( النَّجَاءِ ) " اور لو كون عن تح كي عام نداكرو ..."

چنا چی سی محم مے مطابق حضرت ابراہیم طلیہ السلام نے ابیشیں پہاز پر کھڑے ہو کو چاروں طرف ایک ایک آواز دی کی انتفاق کی نے بندوانصہ مے کھر کی طرف آڈی قامت تک پیدا ہونے والوں نے بید آواز می جس نے جتنی بار لیک کہا دوانے میں گئے کرے گااور جوروح ناموش رہی وہ ٹی ڈرکر سکے گی۔ تغییر روح البیان جلد مع صفحہ 18 وزائن ملاطان مرواد ائن صبح بد ٹی انسان میں اور بہت کی تجربحی ہیں۔ جزیروائن الی صاحم والحاکم وکٹے والبیتی ٹی سیدیش این میاس) علاوہ از کی اور بہت کی تجربحیس ہیں۔

من شاء فلینظو نشد تقدیر در منور ولد م صفی ۳۵۳ بتیر این کیر جلد سمنی ۲۱۷ تغیر بیناوی صفی ۲۳ مطبوعه معرفی القرآن تغیر مدادک و خازن جلد سمن سی ۲۵۸ تغیر بمیر جلد ۲ معلی ۴۵۰ تغیر ایوسعود جلد ۲ صفی ۲۳۵ تغیر مظهری جلد ۲ صفی ۴۷۵، جلالین منی ۲۸۱ ماوی جلد ۳ صفی ۸۳ بخل جلد سمنی ۱۷۲

اک سے دوستے ثابت ہوئے۔ ایک بید کدوور سے غیرالغالو پکارنا اور دومرا بید کی فیرالغالا دور سے متنا اور دوم کی عالم ارواح شربی بغیثے میں بیدونوں چیز ہی مترک نہیں، ووقعی عالم ارواح شربی بخی عالم ارواح شربی کی دروس کو الفاق اللہ تعالیٰ کا متعاون کے دروس کی آ واز سختے ہیں بید می الفہ بھی ہاری آواز نے اللہ تعاون کی مقبول اللہ واللہ تعاون کی الفہ القان اللہ واللہ تعاون کی الفہ القان کا اور شختے ہیں بید می الفہ القان ساتا ہے۔ ہم جو آئی میں تا اللہ جو می متنا ہا کہ جو کی خیر اللہ واللہ واللہ

اا ـ الله تعالى في آن شريف مين قرمايا ب: ـ

كُلُّ نَفْيِن بِهَا كُسَيَتُ مَوِيْدَةً ﴿ إِلَّا اَصْحُبَ الْيَوْنِ ﴿ لِلْ جَنْتِهُ يَشَكَا وَلَوْنَ فَى عِن النَّهْرِ وَفِيْنَ فَ مَا سَلَّكُمْ إِنَّ سَقَنَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ النَّصَلَيْنَ ﴿ (مِرْ)

" برجان اپنی کرنی میں گروی ہے محروائن طرف والے ( یعنی صالحین ) باغوں میں پوچسے ہے۔ میں بحر مین سے تمہیں کیابات دوز فرغ میں کے گئی وہ یو لے بم نماز ندیز ھے تھے۔"

یں بر سان سے جس کیا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ چنت میں رہ کر اتا دورو درراز تک دیکیس کے کہ دوز نج میں دوز خ مان کر سرک ذاتا میں بیٹنے کہ میں میں میں اس کے کہ دوز نج میں دور نج

والول تک ان کی نظریں پینچ جا کیں گی اور ان کا حال معلوم کرکے ان سے سوال کریں ہے کہ تم ووزخ یس کیوں گئے؟ دوزخ ووزخ بیں رہ کرا خاودر سے جنتیوں کی آ وازئن لیں گے اور جواب ویں گے تو ان کا جواب آئی دور سے جنتی من لیں گے۔

فرین خالف کے قول کے مطابق ایس بھے کہ جو چیز ( یعنی دورے سنا) آج و نیاش تو حید (واجب لذات ) کی ضد وفقی ہے بعنی شرک (جو مشتع لذات و حال لذات ہے ) و وکل آخرت میں مشتع تو ممتع بلک مئن ہوئے وقع ٹی نو بر ہوجائے کا۔ شاہا ش شرک اے کہتے ہیں۔ حال لذات اے کہتے ہیں۔ بریں

عش ودانش ببایدگریست دهیقت بیدب که دورے متناضاً مَا شرک به ندکل اگر بیشرک بوتا تو بر وقت شرک بوتا -

١٢ حصرت أنس منى الله تعالى عند عدوايت ب كرحضور عليه المسلؤة والسلام في فريايد

ا استرت الله الدينة للث مرات قالت الجدة اللهم ادخله البينة ومن استجار من النار ولم من سال الله الدينة للث مرات قالت الجدة اللهم ادخله البينة ومن استجار من النار ولاه الرّ على واتسائل جلاس في ١٣٤٠ من ١٣٤٠ من النار والمواقع المستحادة ودواه المن ابدا المن المين المي

''جوالضاقیانی نے تین وفعہ جنت ماننے تو جنت (اس سائل کی آ واز من کر ) گئی ہے، اے الفعال بہشت میں واقع کر اور جوشن ٹیمن مرتبہ دوز نے نے پنا ہائے تو دوز نے (اس کی آ واز من کر ) ممتی ہے اے الفعال کو دوز نے ہے پنا ہ دے۔''

اس محج عدیث سے معلوم بوا کہ جنت بھی دور سے تن ہے اور دوز نے بھی دور سے تن ہے۔ کیول صاحب مرک کبال گیا؟

سمار حضرت معاذ رضی انفدت فی عند ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قد والسلام نے فر ہایا کراؤ کی مورت اپنے خاوند کو دیا بیس این انہیں ، چی مگر میں مرد کی بیزی حور ( جنت ہے ) کمبتی ہے ( اود نیا والی سوک ) تو اسے تکلیف نہ پہنچا انعہ تھے بلاک کرے وہ تیرے پال مہمان وسام ہے تر یب ہے کہ تھے چھوڈ کر ہماری طرف آھے گار تر تھی کا (2) ماہمان (3) باجد شکلوٰ قا جلد ۲ صفحہ ا ۲۸ باب عشر قااتسا ، والیف رواہ احمد فی مندو النقی آلکیر جلد سم صفحہ ۲۰۱۷)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورائے فاصلہ (جنت) سے دنیادا سے مرد کی فعلی تکلیف سے باخیر ہے اور اس کو پیکسی ہے اور قولی ایڈ اوکوشتی ہے، المحمول اس تقریبے کا کمیشر سے برکہ جنت، دوز ٹی جورتو دور سے شیل محموض وجوب خدا ایام الاغیار دور سے ٹیس سنتے ۔

١٣ حضورعليه الصلوة والسلام في فرمايا اعتمار (بن ياس)

ان لله تعالى ملكًا اعطاه اسماع الخلائق كلها وهوقائم على

1- في محيم مني ۱۹۳ موادد المثلمان مطيون كمد ثريف ۱۳ فيفني 2 - جامي ترغد کی جلوا صفی ۱۳۰۰ ۱۳ است. 3 يشن اين ادر منو ۱۳۶۱ - ۱۲ سند

قبرى اذا مت الى يوم القيامه فليس احد من امنى يصلى على صلوة الاسماه باسمه واسم ابيه قال يامحمد صلى عليك فلان كذا و كذا فيصلى الرجل بكل واحدة عشوا. رواة الطبوانى في الكبير واللفظ له. ال حديث كرس مرواة تُقد يل ورواه ابو الشيخ ابن حبان الاصبهانى واحمد بن داود المعكى وابو القاسم اليسى فى توغيبه والحارث فى فى منده وابن الميالم والميالي والإفل أكن بمن طرائد ورواه الروائي اليدوائي أكن بمن طرائد الموقى فى اعكام والمبرا الميالي والإفل أكن بمن طرائد الموقى اعكام والمبرا للمناوي في اعكام والمبرا المرابع فى منده 1 التوال المديم للتوادي من 1 النق الكير جلدا صفى 11 - 11 وبلد من عمل جلدا مني مهو عادت التوال المديم التوال المديم التوال المديم التوال المديم التوال المديم التوال المديم التوادي من 12 مناوي مناوي الموادي مناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي التوال المديم التوادي مناوي المناوي المنا

یعنی بے شک الفاقعائی کا ایک فرشتہ ہے جے الفاقعائی نے تمام تخلوق کے کان دیے ہیں ( یعنی تمام تخلوق کی آوازوں کے سننے کی طاقت عطا فر مائی ہے ) جب ہی پر دو پوش ہوں گا تو وہ فرشتہ ای دوور پز ہے میرے سرار پر کھڑا دیے گا۔ میری امت ہے کوئی تیں جو جمھ پر دردور پز ہے مگر وہ فرشتہ اس دوور پز ہے والے کا ادر اس کے باپ کا نام لیتا ہے اور حوش کرتا ہے اے قحمہ میں تیتے قال نے آپ پر اتنا وردو حمیں مجبہ ہے۔ رحیس مجبہ ہے۔

۱۵ ـ ورواه الدبیمی شمن انی بکر الصدیق نحوه القول البدیع للسخادی منحهٔ ۱۵۵ ـ الجوبر المنظم لا بن مجر صفحه ۲۰ ـ سعادت دارین منحه ۵۸ مطبوع معرب الشخ الکیبر جلدا صفح ۴۳۳ ـ مطبوعه معر) ۱۲ ـ ورواه عبدالرشن بن دانند العطارش مزید الرقائق نجوه - جلاه الافهام صفحه ۸۳ ـ ۸۳ ـ

ان مدیثوں میں اس فرشتہ کے لئے بیک دقت ہزاردل لاکھوں کے درووسنمااور مجرید یہ مذورہ میں کھڑے ہوکرد نیا کے کونے کونے سے درود دول کی آ واز میں سننا ٹابت ہور ہاہے جمن کے خلاموں کی بیرشان ہواس مرکز تقم سید العرب والجم مسلی الفعطیہ وعلم کی قوت مح کا کیا کہنا وہ تو بطریق اولی سب کی سننے کی طاقت ان میں موجود ہے۔ اگر کوئی کیے کہ صفور علیہ الصلوۃ والسلام فود ودرونزو یک والوں کا

ر رود سنے ہیں قو فرشت کی تقرری سیاحین طائلہ سامین دورو کے منائی ٹیمر (۱) بیٹور می سنتر ہے اور فرشتے ہی زیمن میں چکر لگا کر صفور ہوگوں کے دورو چی کرتے ہیں۔ بھی سیاحین طائلہ کی تقرری اس ملک کے سننے محمال فیس ، ای طرح بیا جین طائلہ اوران ملکہ کی تقرری فود حضور سے نئے کے منائی تیمن ، فیز جم طرح ان طائلہ کی تقرری جو بندوں کے اٹھال ہارگاہ فداوندی ہیں چی کرتے ہیں حضور علیے المصلو قوالملام کردرو فرزیق چی کے منائی تیمن بلکہ دو طائلہ کی طائد مست ہے تو یہاں مجی طائلہ کا

موال مدیث ۱۳ کی سند اور اس کے تین داویوں اساعلی بن ایرائیم ابو کئی جمی دیم بن مم ۔ این جمری پدخش اوکوں نے جرح وقد ح کی ہے ( تبریہ فی ۱۹۸۳ محمودی)

جمان انبیتنداور دوا قد و محقد رہیں۔ اُنٹی آلوکد شد علام عزیز کی حق فی ۵۰ ما حالای مدیث کی شرح میں الی صدیث کے محتلق (جربردائیت طبر الی ہے ) یکلام آخل جو پاک کہ قال الشیخ حدیث حسن (السراج آلیمیر جدا صفی ۵۰ کا گئے نے فریا یا صدیث من ہے۔ جو فضائل در کنا دا محال میں مجل ہا قال جمہور کور بھی جدا صفی کہ کا ہے کہنا کہ اس صدیث کا ایک مادی اسا تحل میں ایرا تجم ابو مجل ہے ہے مصنوعی وضلی دادی اس صدیث کا بیان کر کے چمر با تفاق محد ثین اس کی تصعیف تقل کرنا میں معرض کی ناواقعیت اور بیان کی دیا ہے۔ م

ب کارازتو آیدم دال چنیل کنند

ای داراد این در این اراد این در الاستان استد

گر بیمیں مفتی و بیمیں الا کار طفلال تمام خواہم شد

فقیر نے اس معرض کی اکثر ویشتر کمایوں کوخب بہ نظر انصاف و بیمااورال تیجہ پر بہ بین کہ میشن محوالوں میں خیا تصدیر کروں اور اس کی قلی کھول کر اس کے دائل مستقل تر دید کے دربے بیس جرائل کا دیس کا دون بنا دکان اور اس کے اعتراضوں کا ہے وون بونا خار اور اس کی قلی کھول کر اس کے دائل میں موقعہ بیر تا میں برکاروں اگر الفاق تی نے وقتی بنتی ہو ایس معرف میں موقعہ بیر کم کی خواہم میں معرف کی اور اس کے دائل میں معرف کی اور اس کہ دائل میں معرف کی اور اس کہ دائل میں اس اس کے اس میں معرف کی اور اس مدائل کی بیر برک سراے سے اس محرور مدیس کی محمل اور اس کے دائل میں دور کا کہ وزیاد کا میں معرف کی اس دائل کا بھی بیر کا میں اس اسے اس محمل کی ایس در ایک دائل کا میں دائل کا می نشان کی تیر میں برب

1- طام هُنَّ الرصوبَ كُثِرَ المُرَادِينَ بِيرِ (قوله: ملكا) اي واللهَ على قرى يبلغى صلاة كل احد ماسعه واسع ابيه وهذا لإباغى ان غيره يبلغه ذالك كالمعلامكة المساقعين اه بأشّ السرانَ أُخير طِنا الحرّ - 12- 17 مرّ

ے محد ثین نے اس حدیث کی تخ تک کی ہے، چھٹمونہ فدکور موااور اس وقت تین روایتی مع سندتو اس فقیر کے سامنے ہیں۔ان میں تو کمبیں مجمی اس راوی کا نام ونشان ٹیس وہ تمین روامیتیں یہ ہیں۔ ابواشیخ اصبهانی کی روایت مجتم کمپرللطیرانی کی روایت ،احمد بن داؤد کی کی روایت \_اگر بالفرض و و راوی اس حدیث کی کی سندیش ہوبھی تب بھی منصف معترض کو اس رادی کانام لے کراس پرجرح نقل کر کے اصل حدیث کی تفعیف کرنا زیب نبیس دیتا کیول که بهت ی سندول پی اس نمی کا ۴ م وثان نبیس \_ لکن کیا کریم تمیم ال کوتیمیول سے انس جوہوا بار باران کا نام نے چیں تو اور کیا کریں؟ فو العویصر ہ (معترض سيدعالم جس في حضور سے كها عدل يا محمد اور حضور نے اس كے متعلق فرمايا كه اس كى نسل سے قوم نظے گی جوقر آن پڑھیں مے لین مگلے نیے نیار کے گاتمباری نمازیں اور دوزے ان کی نماز دن اور روز دن کے مقابلہ میں حقیر نظر آئیں مے ، وہ مسلمانوں کوتل کریں مے اور اہل اوٹان کو ترک کریں گے، وودین سے ایسے نکل جا ئیں گے جیسا کہ تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے۔ ( بخاری مشکو ہ د و ذو الخويصر و بھي تي اورائن تيميه بھي تي اورائن عبدالواباب تجدي بھي تي ہے ) امام محدث مناوی اور امام ابن تجرکوتو اس حدیث کی سند میں میتمیں راوی نظر نہ آیا۔ چنا نچیانہوں نے فر مایا کہ فیم اور ابن انحمیر ی کے علاوہ باقی سب رجال اس حدیث کے حج رجال ہیں۔ ندکور ہے )اور '' و بقیۃ رجاله رجال الصحيح (فين القدر بطد ٢ صفي ٣٨٣) باتى ربا" ابن ميرى" اس كمتعلق من نے کہا کہ ریجبول ب میں کہتا ہوں کہ طامہ خادی نے کہا۔ هو معروف ایحنی برمعروف ومعلوم ے۔ نیز لکھا) ذکرہ ابن حبان فی ثقات التابعین''(القول البدلیج صفحہ ۱۱۲\_۱۳اللسخاوی مطبوعه مكدد بامش جلاء الافهام صغد ٢١) يعنى محدث المام ابن حبان في ابن حميرى راوى كوفقات البين یں ذکر کیا ہے، باتی رہائیم بن محم تو گذارش سے بر کھیم اس مدیث کا کوئی راوی نہیں بال قیم بن ضمضم باس کواگر بعض فرضعف كباب و بعض محدثين في اس كاتويش محى ك بـ ويل وى عبارت كدذ بي شاكردابن تيميد في كها صعفه بعضهم (ميزان جلد ٣ صفي ٢٣١ والقول البدلع صني ١١٠- إمش جلاء الافهام صفيه ١٦) اور جب تضعيف توثيق سے اور جرح تعديل سے ظرائے تو امام نسائی کے خرب کے مطابق ترج توثق وتعدیل کی مواکرتی ہے کیونکہ وہ اصل ہے( کوڑالنبی صفحہ ۱۰۳)ای کئے تو علامہ عزیز کی نے اس صدیث کاحسن ہوناتقل کیا ہے۔

جراب ۱۳- ای مضمون کی تمن صدیثین فه کور دو کین دیکھے غیر ۱۴ مگارین یاسر والی بنیر ۱۵ حضرت ابو برصدیق والی رضی الفاع بما نبر ۱۲ بزیره قائی والی رحمه الفاقدانی ، اور تیزین صدیثی کوانفر او کی طور پر

( لما مظهری سعادت وارین مغیر ۸۵ مطبوع طبخ بیروت القول البدی للسخا و گی مطبوعه کمیسنی ۲۵۸) موال صدیت ۱۳ کے رواۃ اور مبال میں سے ووراویوں مبدالو باب بن شحاک اوراسا عمل بن ممیاش پر مجعن لوگوں نے ( کلموروی صاحب نے تیم پدائوا الرصنی ۱۸۳۳) چرج دقدرخ تقل کی ہے۔

جراب قبرار امعترض کی نظر صرف این ماجه بردی ای کئے اس کو اعتراض کی سوچھی فقیر کی معلامات

کے مطابق اس صدیت کا تین حد شن نے اپنے اپنے طور پر افراع آگا۔ امام احمد نے اپنی صند میں۔
امام ترفدی نے جاسے ترفدی شی اس امام این ماجہ نے سن میں خوالے بیچھے گذرے۔ جب یہ حد بہت
مندام احمد برن شبل کی بوئی قواب منداح کی جر مدیث مقول ان کا حضایت امام جال الدین بیولی حج
مندام کے خطیہ میں فراتے ہیں۔ منداح کی بر مدیث مقول (۱۱) ہے۔ " ہنز محدیث کرے کہا بقول متعالیٰ الدین بیولی حمد
مندام کی بر حدیث قائل احتی اور بعض محدیث میں نے اس کی بر مدیث کرتے کہا بقول متعالیٰ فراد بر مندام کے کوئی حدیث موضوع کیس ۔ (مرقات شرح مشکو قائلتار کی شخد اسے شیل الاطار للٹو کائی و بر

1 - كل ماكان هى سد احمد فهو عقبول - كزالوال جاد استى - كليجويد يدافق الكيرجاد استى ۵ مطبود مر - كوا ابى من ۱۲۰ تا د

جواب نُبر ٣ : ير مديث نه موضوع ب شعيف يكد حن ب چنا تج الم حافقة في الدين عمراتهم من من عبراتهم من عبد قرارة بن عمراته من عبد الله من عبد قرارة بي من عبدالقوى المنزري (التوقى ١٥٦ هـ) وحمدالله تعالى المنزري) هكذا ينبغى التحقيق والله ولى التوفيق والمنهم انصر الاسلام والمسلمين للمنزري) هكذا ينبغى التحقيق والله ولى التوفيق والمنهم انصر الاسلام والمسلمين المنهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم.

٤١ - حضرت ابودردا مرض الله تعالى عنه ب روايت بكرسول الله ملى الله تعالى عليدة له ومحبه وسلم نـ فريايا: -

اكتروا الصلوة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده المملاتكة ليس من عبد يصلى على الا بلغنى صوته حيث كان قلنا وبعد وفاتنى إن الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء (رواه الحمر الله رأن المجم الكبير) جلاء الانبام مخ سك ٢٠٠٠ لا بن التيم وبوثم مروجيت الفائل العالمين طفي ١٣٠٠ مناور معروجيت الفائل العالمين صفى ١٣٠٠ مناور معروم ومرا ويس نوم قو ٣٠١ الوارام حرى منود ٢١)

المعنى جسد كدن بحق پردوردشريف كم ت ي پرحاكرو بينك بحد كادن حام كادن بهاى الته تعد كادن حام كادن بهاى الته تعد م شى (الته تعالى كر وحت ك) فرشة حاضر بوت ين ، كوئى بنده ثين جو بحق پردرووشريف پر حصم كم اس كردرودشريف كي آواز جه يك بينتى بهد (يعنى اس كردرودك آواز ين هي خود متابول) ورود مينج والاجهال كلى بو و محاب في عرض كي آب كي پرده يوشى كه يعد كلى حال بوگا ، فرما يابل پروه پيشى كه بعد بحى يكن حال بوگا بيشك الته تعالى في زين پرترام كرديا كرانيماه كراه كوكسات " اس حديث پاك سه نابت بواكد جهال سه يمكي كونى درود شريف پزسط باسم عديد على بويا هديد منوره سكتنا دور بود و منسور عليد الصلاح أو السلام أس كردرودكي آواز خود سنة يين به

سوال: \_اس صدیث سے استدلال باطل بے \_ا دّالا اس کے کریدروایت منعقص ہے ۔ ٹا نیا ای روایت پس فرشتوں کی ماضری کا ذکر ہے تو بواسط نمائند آ تخضر صلی الله علیہ عظم مک وروو پڑھنے والے کی آواد تیجتی ہے ۔ ( تمریع صفح ۱۸۲ گلمز دی صاحب )

جراب: اقول وروى نحورواية الطوانى ابن ماجة في سننه وفي سنده عن سعيد بن ابي هلال عن زيد ابن ايمن عن عبادة بن لسي عن ابي الدرداء الخ (سنن ابن ماجه صفحه!! آخر كتاب الجنائز) فذكر بين سعيد وابي المدراء الرجلين الذين هما غير مذكور في جلاء الافهام لسهو الكاتب فزعم الخصم انه مقطع فلهذا عليك المعجم الكبير. ١٢. القيضى عنى عنه)

برتقد ریجوت انتظاع خی (1) کبلا کے حقیوں کے سامنے حدیث مقطع سے استدلال کے بطان ن کا قبل باطل ہے کیونکہ ایسا معرض اصول حقید ہے جائل ہے حدیث مرسل و منتقطع حقیوں کے زدیکہ استدلال کے قابل ہے۔ منار اور گھراس کی شرح تو رالا تو ادر کے سطح ۱۸۵۰، ۱۸۵۰ ہے۔

فالموسل من الاعبار وهو ان كان من الصحابي فعقول بالاجماع ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندنا اى المقول عد الحقيقاتي..... بل هو فوق المسنداه ملحضاً حرّت ثاه المثن عرب ترام ومن عرب مرام ومن عرب عرب من الموسل عند المحدلين والموسل والمقطع بمعنى وحكم الموسل عند ابى حنيفة ومالك الموسل مقبول مطلقا عند الشافعي أن اعتضد وعن احمد قولان اله ملخصاً. (كرا الى الرا والا يجرادي من عهم الله تعالى المقبول بين حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى.

فرشتوں کی ماضری کا ذکر ہے۔ بجاہیے جو سے دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس سے بیاب دارم ۱۳ میں کر فرشتے ورودی آ واز پہنچانے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا فرشتے نہید ریکا رڈ ریسکر درود پڑھنے والوں کی آ واز ہی بند کرتے رہتے ہیں مجروہ جا سے حضور علیہ الصلوق والسام مُوساد ہیتے ہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ پر فور ہو یعنی صورت چھتک اس کی آ واز چینی ہے۔ یہ نڈ بعا کہ بجھتک اس کی آواز چھپائی جاتی ہے فرشتوں کے قوسط ہے اواز کا منزا ہے اور فور نبوت ہے اور اور انہو

> 1 \_ یعن والولائش بین اور تمانا اعتقاد أور پرده فیرسقله بین ... علی صاف جیمیم بین ساخ تا یعنی میکنی ساخت تر یعنی نیس ۱۱ مند

2\_مولاتا في قارك مركات يُكريُّر بالتي من قاقل الوداؤد هذا مرسل اي نوع مرسل و هو المسقطع لكن المرسل حجة عند دارعيد الحمهور . ١٢ مه

شرک شرک ۔ یہ بین عدادت رمول کے کر شے۔ ایک اور شوریدہ مرفقا اور اس نے کہا ( بے سند و بلاد کس ) کر محرادل کہتا ہے کہ صوتیہ سے شاید لام چھوٹ کی ہے درامل صلوبتہ ہوگا۔ ( یم کک دور سے تصور علیالصلاق والسلام کے بننے کا اٹکار جوکرنا ہوا۔ آ شرا فی خواہش اور جعلی احتیاد کی تعاقبت جوکرنی ہے۔ لبندا صدیث کو بدل دو۔

> خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیے ہیں! موے کس درجہ فقیبان حرم بے توفق

(مرب کلیم ا قبال منحه ۱۳)

ا ہے اوگوں کوان آیات وا ما دیٹ بھی تو کرنا جا ہے۔ یُسٹوڈ فرق اُلْکِلِمَ عَنْ هُوَ اَفْسِعِهُمْ اَنْدو: ۱۳) وَ إِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُومُونَ إِنَّى اَوْلِيَنِهِمْ لِيُهَاوِلُوكُمْ (انهام:۱۱۱) وَ كُذُونِهُ بَعَنْمًا يَكُلُ مِيْمَ عَدُواً الشَّيْطِيدُونَ الْوَالْمِينَ الْمُؤْمِنُ الْعَوْلِ عَلَيْمَ عَدُواً الْعَقَالِ اللّهِ عَمْدُونَ الْعَقَالِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

حضور عليہ انصلوٰۃ والسلام نے فر ایا۔ لایؤ من احدکم حشی یکون ہواہ تبعالماجنت بعہ مشکوٰۃ منجہ ۰ سے۔

١٨ \_ حضور عليه الصلوة والسلام عصروي ب كرفر مايا: \_

اصحابي واخواني صلوا على في كل يوم الاثنين والجمعة بعد وفاتي اسمع منكم بلاواسطة (ايْس/كِليس/لمبرغصفر ٢٣٧)

'' میرے اصحاب اور ( تو اضعاً فر مایا ) میرے بھائیو جھے پر ہر بی اور جھ کے روز ورود پڑھا کردمیری و فات کے بعد ش بلا واسط تم ہے ( تمہارا درود ) منتا ہوں ''

91. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت صلوة المصلين عليك معن غاب عنك ومن ياتي بعدك ماحالهما عندك فقال اسمع صلوة اهل محبتي و اعرفهم وتعرض على صلوة غيرهم عرضاً. (دالا) الخيرات ثريق مقيمه)

'' حضور عليہ الصلاف و والسلام سے حوض کی گئی کم شرر دینے آن ان کو کوں کے درود سے جو آپ سے غائب ہیں اور جو آپ کے بعد آئی گے، آپ کے نزدیک ان دونوں کا کیا حال ہے؟ فربایا الل مجست کا درود عمل خود مثنا ہوں اور ان کو پچھانتا ہوں اور فیرمجبت والوں کے درود دکھے پرچیش کئے جاتے ہیں۔''

(ماخوذ ازمطالع المسرات وشرح زروق مغربي ومقدمه دائل مطبوعة ورمحه)

اتسان مندستول نه بونى وجد يه به توقى بوقى يصن او كديد م تقل عدم وجود كومتلام نين بنيز عدم وجود كومتلام نين بنيز عدم وجود مند بنكر وجود كل وجد يم يكل المات كومتلوم نين كرحديث في الواقع جعل يه مريك كومت بنا الماسك حديث والمن المنطق الماسك والمنطق المناسك والمناسك والمنطق المناسك والمناسك والمنطق المناسك والمناسك والمناسك والمنطق المناسك والمناسك والمنطق المناسك والمناسك والمناس

۲ کی تقدیمت اور عارف کا بغیر و کرسند کے بیٹر مانا کر بیضور علیہ الصلو ق والسلام کی حدیث ہے یا حضور نے بیٹر بایا وہ صدیت قائل تبول ہے۔ منار اور مجرنور الانو ارصفی ۱۸۵ پر ہے۔ "واوسال من دون هؤ لاء بان یقول من بعد القون الثانی والثالث قال النبی علیه الصلوة والمسلام کذا مقبول کذالک عند الکوخی اله ای پرمولوی عمیر کی تکھنوی کے والدمولانا عمید کلیم صاحب یوں حاشیاً رائی کرتے ہیں۔

قوله مقبول لان العلة التى توجب قبول مواسيل القرون النائة وهى العدالة والصبط تشمل سائر القرون. اله يُزكّم وقبل ان الارسال من بعد القرون النائة لوكان من علماء الحديث المميزين بين المصحيح والضيعف فيقبل والا فلار قرالا قارض المام علام موام بوئ بيك كرمد يث ١٦٠٨ ك تاقل عام المختاظ المام بيوفي بين جوظا برويا عن كيام مين اورمد يث كريم المام بين اورائل باعن كريم يثيرا بين كم المرائذ اان تقد محد شن عارفن كالمين كراؤ كرمنوالى هدشين متول بس ـ

السال علی موضوعیت نه بتانان دوایت کو در کرک ان کی موضوعیت نه بتانان دوایتول کے موضوعیت نه بتانان دوایتول کے موضوع نه جو نی کے جول موضوع نه بوخ کی ہے جول مدیث کا افغر در کرموضوعیت دوایت کرنا اور نقل کرنا ناجا ترجب (عامد کتب اصول مدید القول البین للتخادی صفوعیت دوایت کرنا اور نقل کرنا ناجا ترجب نی تاریخ اولان کی تقریح کمس نے کی ؟ ابد بناللسخادی صفوعیت کا ان کو باد ذکر وضع نقل کرنا ان کے عالم کو جروح کرے گایا عمل کو طال مکلد ان

دونوں یا توں میں وہ دونوں سیوخی و 77 ولی اکمل ہیں۔اینا ء زیانسان کی گردراہ کو بھی نہیں یا سکتے ۔ ٣ ـ محدثين تحققين كا حديث كو بلاسند ذكر كرنااس كے مقبول ہونے كى دليل ہے كيونكه اس محدث كامل عال کاعلم عمل اس حدیث کوموضوع تبیل کینیدے گا اور اگر جداس کی سند متصل منبط کما بت بین نبیس آ فی لیکن سید بسید کر ی ملی ہوئی ہوگی عقل اُقل و تیاس کا تقاضا ہی ہے کیو کھ مرف امام احرضبل کے علم میں سات لا کہ سجتے حدیثیں تغییں۔(فیقل القد برللمناوی جلد ا)حسن اس کے علاوہ ہو ئیس اورضعیف اس کے علاوہ ہو کمیں اور آج تمام روئے زمین پر ضبط کمایت بمنع منبط سند کی کل حدیثیں صحیح ومسن وضعیف تقریباً ایک لا کہ میں۔(الفتح الکبیرجلداول وکوٹر النبی)اور باتی چھ لا کھ بلک اس ہے بھی زا کہ صحیح ا مام احمد والى جومنبه لأتحرير مين نها أحمل الوران كے علاوہ حفاظ محدثين کو جوشيح حدیثین انہيں مارتھیں ۔ اور صبط تحرير بين منهآ تحيل - كياان كوه ومحدثين زباني منه بيان كيا كرتے تتے يضرور بالعنه وران كوزياني بيان کیا کرتے تھے،اورای طرح پیسلسلہ زبانی اور سینہ بسینہ چاتا آیا۔ یباں تک کہ سی متدمحد ہے ئے بعض صدري حديثون کوکېين تحرير کرديا۔ پياحتال تو محققين علاء ظاہر کی حديثوں ميں تھا۔ پاتى . ـــــــابل باطن عرفا مكاملين واولياء واصلين توان كي بيسند حديثون كاحضور عليه والصلوة والسوّل مسي ثبوت وو طرح ہوسکتا ہے۔ایک یمی طریقہ جو ندکور ہوا کہ سینہ زبانی غیرتح بری کڑی کا ملنا۔اور دورہ اطریقہ يه بكدان كا خود حضور عليه الصلوة والسلام سے سنمااور يو جھ لينا۔ لبنداعر فاءكى حديثوں كابر اوز ن ب ورج ذیل عبارات برغور کرنے سے بہ بات بخولی واضح وروثن بوجاتی ہے۔ خاتم الحفاظ مشاہدرسول الته يقظة مرارا" وفي الحديث بزيان في التصح احاديث نبويه بعضج صبيب الله ( كتاب الميز ان فتح الكبير فيض البارى امام جلال المشت والدين سيوطى رحمه الله تعاتى \_

٥- دلاك الخيرات شريف والى مديث تتى امت اور تداول سائسين اور كل علاء سي مي تقويت ما سركر يكل بحب الم سيري تقويت ما سم كريك بحب الم ميري تقويت المام يتن المراقع عن بعض و في ذلك تقوية للحديث المرفوع.

لا كى محقق عدث أفادكاكى مديث كوموشوراً وشغف يا مح كها انظر ظاہر ب اور در هميت ميكن كد موشوراً وشغف بور (في القديط دا صفح الا الله الله الله و باعتبار السند ظنا اما في الواقع فيجوز غلط المحسن والصحيح والضعيف انما هو باعتبار السند ظنا اما في الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف موشوعات كير القارى ش ب المحققون على الصحيح والحسن والشعف انما هي من حيث المظاهر فقط مع احتمال كون الصحيح موضوعا وعكسه متدرش من حيث المظاهر فقط مع احتمال كون الصحيح المحدثين هذا المحدثين بخصوصه والمسئلة المحدثين هذا المحدثين بخصوصه والمسئلة طبة والحكم بالوضع والافتراء بحكم المظن العالب وليس الى القطع والميقين مدلك مسابل فان الكذوب قد يصدق احد ابدا كركن ش بحت مي هذا الحديث المقطع والميقين مدلك مسابل فان الكذوب قد يصدق احد احداد الماركي ش بحت مي هذا الكذوب المناسبة المسابلة المسابلة والمستمان المناسبة المسابلة المسابلة والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة المسابلة المسابلة والمستمان المناسبة والمستمان والمسابلة والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة والمستمان المسابلة والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة والمستمان والمستمان المناسبة والمستمان المسابلة والمستمان والمناسبة والمستمان والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة والمستمان المناسبة والمستمان والمستمان والمستمان المناسبة والمستمان وا

قىلى دويىقىي طور برجىلى دىن كھڑت ہونا ثابت كرك دكھائية دا دُعُونا شُهَدَا عُدُمُ قِبْنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُلْتُهُ صَلِي قِنَ -

ے منجدین علی الظاہر (جوعرفا ماور الل باطن کے منکر میں اور اُن کی احادیث ہے روگر دانی کرتے ہوئے ان یہ ہے دھڑک موضوعیت کا فتو کی لگاتے ہیں ) ہے وو جار یا تبی عمران بن حلان (رئیس الخوارج مداح ابن ملجم ( جوقاتل مولی علی كرم الله وجهه الكريم ہے) ا كال المبرد صفحہ ۲۹\_۰۰ حیاۃ الحيوان جلد اصفى ٣٦ \_عرة القارى شرح بخارى جلد ٣٣ صفى ١٣ بامش بخارى جلد ٢ صفى ٨٦٧ حاشيه ١٢ راوي صحيح بخاري ( لما حظه ، و بخاري جلد ٢ صفحه ٨٧٤ • ٨٨ ) جس كواصح الكتب بعد كمّاب الته كباجاتا ب- كى بيان كرده حديث تو متبول بروا درمروان بن الكم (جس كوصفور عليه العسلوة والسلام نے وزغ اورملعون فر ماما ( رواوالحا تم فی المستد رک وقال سیح الاستاد ، حیوة الحمیو ان للدمیری صغیه ۸۸ جلدا و جلد اصنی ۱۳۸۰ و بامش صحیح بخاری جلد ۴صنی ۱۰۴۷ سے ) تاریخ الخلفاء للسوطی صفحه ۱۳۰۸) راوی شیح بخاری ( دیکیمو بخاری جلد ۳ سفحه ۹۰۸ ) کی نقل کر د و حدیث علی الراس واقعین مقبول ومنظور ہواور الی بن عمیاس بن سبل ( اس کے متعلق دولا ٹی اورنسائی نے کہالیسہ بالقوی۔ ذہبی نے کہاضعفہ ابن معین المام احمد نے کہامنکو الحدیث تبذیب اورمیزان میں اس کے متعلق كى سية يْنْ نْقُل ند بولى - آخر كار كافظ محت بخارى ابن جرعسقلانى كوتقريب يس كبنايزا- فبه صٰعف ( تقریب جلدا صغیه ۴۸) راه ی صحیح بخاری ( بخاری جلدا صغیه ۴۰۰ ) کی نقل کرده روایت بر سروچشم متبول ومنظور ہولیکن اس کے برتکس خاتم الحفاظ امام سیوطی مشابد رسول الله اور امام جزول عارف کامل اور ہاتی عرفاء اور احناف وامام اعظم کی روایتیں باطل وقائل رو میں ایس کاراز تو آید و مردال چنیں کنند بیٹا ماش۔

پینے بیں وے سکتے۔

پڑا فلک کو مجمعی دل جلول ہے کام نہیں جلا کے خاک نہ کردوں تو وہ ٹی تام نہیں کلک رضا ہے تنجر خوتخوار برق بار اعداء ہے کہد دو خیر منا کیں نہ شرکریں الی باطن کی حدیثوں پر تملیکرنے والوں کے مقابلہ ش کیمیں مجمی صرف اہلی خاہر کے جمودی چروکو ہے غاب کرنا پڑا۔

نه مد يه ميل وسية نهم قرياد إلى كرت نه كلة راز مربسة ند يد رموا كيال بوتمى أمنت بكل ما جاء عن الله تعالى على مواده وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواده وبكل ما جاء عن العاد فين الكاملين على موادهه.

نمر (۱۸۷ - جب جر بل ایمن و تی نے رحضور علیہ العسلوة والسلام کی طرف متوجہ ہوتے تو حضوراس کی خشور سوگھ لیتے۔ (کشف الخمہ جلد ۳ صفحہ ۵۱) حضرت ایعنوب علیہ السلام نے کنعان میں پیغیے جوے مصرے بوسف علیہ السلام کی فوشہوسو گھے گیا۔

الله تعالى في قرآن شريف من فرمايا ب:-

وَلَبَّافَصَلَتِ الْجِيْرُوقَ لَلْ اَبُوهُمُ إِنِّي لَا حِمْ مِنْ مَنْ كُونُسْفَ لَوْلَا أَنْ تُقَوِّرُونِ ۞ '' جب قاظر مورے جدا بواییال ان کے باپ (یعقوب علیدالسلام ) نے کہا ہے تک عمل یوسف کی خوشبو یا تاہوں ، اگر بھے بید کہ کو کہ تھوگیا ہے۔''(یوسف)

ا حسن بيسف وم عين ير بيناوارى آن يد توبال بمد وارخد تو تها وادى ا كوم ا فاق النبيين فى خلق ولم يدا نوه فى علم ولا كوم ا وكلهم من رسول الله ملتمس غوفا من البحر او رشفا من المديم بم راست عرفا من البحر او رشفا من المديم بم راست عرفا من المجروري اوراى فوشيوك ورايد عبر المرب المر

( درارح المنوج توبلد اصفی ۱۱۴ ، تهذیب الاساء واللغات نووی جوابر الحار جلد اصفی ۲۰۳ عند ) نمبر ۱۹۰ نیز مین حضور علیه الصلوخ و السلام شنتے تئے۔ ( درارج اللوج علمه اس نفی ۱۱۷ سن کا محق المجمد المجمد و لابائه الحاد ی عشر سیدنا و قائد ماز دینیا و بیشخ مشاکنا برکت رسول الله فی البند میر المحققین و مند المحد ثین مولانا

الثاه مح عبدالحق الحدث الدبادي الحقى رحسالته تعالى)

النا بر عمدان الدولارا و المسلمان الناسطان الناسطان الناسطان المسلمان المس

م یضی محقق جلیل القدرفن صدیث کے امام ( فقاد یٰعزیزی جلد اصفحہ ۵ محسلہ )

سر اور'' شخ اجل تنے'' ر ( قما وکل عزیز ی جلد ۴ صفحہ ۷ و اشاہ عمیر العزیز محدث د بلوی ) سم \_ بہت ہے مقامات پرشاہ عمیر العزیز و بلوی نے حدارج اللعج قا اورشرح مشکو قائقے ومریخ البحرین خ

وغيرو كے حوالے ديئے ہيں۔

ر تغییر عزیزی بچال نافد سخد ۱۸ تخدانا شریه صفر ۱۳۳۹ ، آگادی از بری جلد ۲ سفه ۱۰) ۵ و ابتدازان در بائد عاشر بم بعضا علاء شل طائح تادی و شنخ تمر عبدالتی تعدث و الوی و غیره قدم تعدم محد شن شد ندگر بمرتبده اوشان نے رسید ند و بعدازان تالی لآن سے یافتد شد کد تیتر صدیث سخ از ضعیف کها حفاظ نعابلد فضلاعن المهادة فیه الاهاشاء الله تعالی

ن الماري عبد المسفح ٢٦٠ كتاب التقليد يطبع سرات لا جور )

۲ ۔ حضرت شخ اپنے زماند کے فقید، گفتل بھریٹ مدلق ، بھیۃ السلن ، ججۃ اکتلف ، موَرَثُ اصْدِه ، گُخر بندوستان ، جامع طوم ظاہری و ہلنی مستندموا تی دکالف تھے۔ اگنے واقعیم حاحود

(حدائق حنفه سفحه ۴۰۹)

2۔ داراشکوو نے بجا طور پران کو امام محدثان وقت کہا ہے، خانی خان نکستا ہے۔ در مکن مت صور ک وستوی و تصیل علام مقلی نقلی خصوص تشیر و عدید در تمام بھروستان خانی نداشت ۔ (منتب الملباب صفحہ ۵۵) نواب صدیق حسن خال کا خیال ہے۔ '' در ترجمہ کم پی بفاری کے از افرادا یہ است

است یشل او درین کاروبارخصوصاً درین روزگارا حدے معلوم نیست "

(حيات شخ للندوى منحه ٢٨٣\_٢٨٣)

۸ - شخ محرعبرالحق محدث و بلوی حضوری کوروزم و در پارتیوی هم حاضری کی دولت نصیب بوتی تھی۔'' (الا فاضات الیومیدلنتھا نوی، اشرف الطالع تھانہ بھون ۱۹۴۱ وجلد ۷ صفحہ ۴ فواکم جامعہ صفح ۴۲ بعد ادمنے ۲۰۰۰)

9۔ نتو کا دیو بندنظمی ۔ چوشخص شیخ عبدالحق مرحوم کو گمراہ کرنے والا خیال کرے دہ خود بھی گمراہ ہے۔ اور گمراہ کن ہے''۔

> والعياذ بالله فقط والَّله اعلم مستوداجرعفاالله عزدارلطوم ديوبئر ١٣ - ١٣-١١ ه الجواميحيح مجماعزازعلى ففرله ١٣- ويعتد ١٣٠ ه

فقیر کی کتاب تعارف جس میں این تیمید اور اس کے ہم تو اور ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس میں شخ کی مدال ونا مرقوم ہے جو جا ہے وہاں دیکھ لے اور حزید مستقل ترجہ شخ کھما جائے گا۔ انٹا والمولی۔ نمبر 19: حضور علیہ الصلا تا والسلام یہ خطا جا ترتبیں

(مدارج النوت جلد اصفحه ١٢٥، شفاشريف جلد ٢ بمغه)

نمبر ۱۹۲: حضور عليه الصلوة والسلام مولئ سے پاک بين - (عند البعض ) مدارج المنوة جلدا-صفيه ۱۲۵ شفاش اليف جلد ۲ وشر د لفتار كار واختا كي موابب وزرقاني-

١٩٣ حضورطيدالسلؤة والسلام شك ، برى بير - (مدارج النبوة جلد اصفحه ١٣٥)

۱۹۴۰ جو بحود نیا میں ہے حضرت آ دم سے سے کرکٹی او لی تک وہ سب کی حضور علیہ الصلو ہ والسلام پ مشکشف ہے جن کی کھ حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے اقراب سے آخر تک تمام حالات معلوم کر لئے؟ اوراپنے یار دل کو ( غلام س) کو ) مجمی الن احوال میں ہے بعض حالات سے مطلع کیا۔

(دارج المنوت جلدا مفير ١٣٣)

١٩٥ حضور عليه الصلوة والسلام بروز قيامت رب كي بمزله وزير كي بول محر

(تغيير عزيزي پاره • ٣ صغه ٢١٩، شفاء البقام للسيكي صغه ٢٢٠)

۱۹۷۔ آپ جس سر پر اپنا ہاتھ مبادک رکھتے۔ آپ کے ہاتھ مبادک کی چک کے بال سیاہ رہے بھی سفید ند ہوتے۔ (شفاہ شریف سیرے رسول کو لی سفید ۱۹۳۸)

. 192 حضورها بدانسطرة والسلام اور دگر انبیاه کرام اوراولیاه مقام کوخوارق (میخوانت دکرامانت ) پر ایستقدرت وافقیاره هس ہے چیسیمیش آمود عالا بیری ۱- چیزالاسلام امام فیرفزالی قدر کسر والعالی فریاسته تین: ۔

ن البرة عبارة عما يختص به التي ويفارق به غيره وهو يختص النا البرة عبارة عما يختص به التي ويفارق به غيره وهو يختص به ابني المغارة بالأمور المتعلقة بالله وصفاته والملاتكة والمدار الاخرة لا كما يعلمه غيره بل مخالفا له يكترت المعلومات و بزيادة البقين والتحقيق والكشف الناني ان له في نفسه صفة بها تتم له الإفعال المخارقة للعادات كما ان لنا صفة بها تتم المحركات المقرونة بارادتنا وباختيارنا وهي بها يبصر المعلاكة ويشاهدهم كما ان للبصير صفة بها يفارق الاعضى حتى يدرك بها المبصرات. والرابع ان له صفة بها يدرك ماسيكون في الفيب اما في اليقظة اوفي المنام اذبها يطالع المارح المحفوظ فيرئ ما فيه من الغيب فهذه كمالات

(احیاه العلوم جلد ۲۲ منفی ۱۲۸ کتاب الفقر دانز بدر زرقانی شرح موایب جلد اصفی ۱۹ ۰ ۰ ۲ مطبوعه مصر کتاب الابریز سفحه 2 برمیلویوم

'' فتی ہے فک نبوت وہ چیز ہے جو ٹی کساتھ طاک ہا اور ٹی اس کے سیداوروں ہے معمان ہے اور ٹی اس کے سیداوروں ہے معمان ہے اور وہ گئے ہم کے خاصے ہیں جن ہے کہ پختی ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ جو اُمور الله عمر وجل کی ذات وصفات اور طائلہ وہ قرت سے حصلت میں ٹی ان کے تھا آئی کا ایسا علم رکمتا ہے کہ اور دل کے علم ایل ان ہے نبست نہیں مسکمے۔ دوم ہدک ہی کے لیاس معلومات واقو دئی تھیٹی واکمٹنا فی شما اس ان انسان معالمات میں مارے میں ہوتا ہے جس سے افعال مطاف ما دار ہے افعال مطاف ہے۔ اس سے حادی حرکات اراد ہے افتار کے بیان اور اگر چید ہیں اور اگر چید تھیں اور اگر چید تھیں اور اگر چید تھی درت کہتے ہیں اور اگر چید تھی دورت اور مقدور درسے انتظام ہے ہے۔
قد درت اور مقدور درسے انتظام ہے ہے۔

سوم بدکہ بی کے لئے ایک مفت ہوتی ہے جس سے لمائلہ کود مکتا ہے، جس طرح آ محموں والے کے یا س ایک صفت ہے جس کے باعث وہ اندھے ہے متاز ہے اور اس صفت ہے معرات کا اور اک

جارم سرک نی کے لئے ایک مغت ہوتی ہے جس سے آئندہ غیب کی بائس جان لیتا ہے بیداری میں یا نیدش،ال کے کہ بی اس مغت کے باعث اوج محفوظ کامطالعہ کرتا ہے وجو پھواس میں غیب کی خریں ہوتی تیں اُن کودیکمتا ہے تو بید کمالات اور صفات میں ۔جن کا ثبوت انبیاء کے لئے معلوم ہونا جا ہے'' ٢ - حفرت ما لك بن عوف رضى الله تعالى عنه في حضور عليه الصلوّة والسلام سي كاطب بوكرع م كيا: ما ان رايت ولاسمعت بواحد في الناس كلهم كمثل مُحَمَّد اوفي واعطى للجزيل لمجتد ومتى تشاه يخبرك عما في غد '' میں نے تمام جہان کے لوگوں میں محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہ کوئی و یکھا نہ سنا۔ سب سے زیادہ وفا فرمانے والے اور سب سے فزوں تر سائل کو فغ کیر عطا بخشے والے اور جب جاب تحقيم أئدوكل كي خري بتادين سلى الله عليه وسلم."

سيدعالم سلى الله عليه وسلم في أنبيل ان كي قوم بوازن اورقبائل ثمال وسلم وفيم يرمروارفر ماويا-

(ذكره الحافظ في الاصابه)

معلوم مواكة خوارق مرونت قبندي بي كونكفر ماياجب توياع تحيكل كاخر بتاوي-٣- شيخ الاسلام وأسلمين المجد وللمائة الرابع عشرالا مام احدرضا خان قدس مره المنان رقم طراز بين: انبياعليهم الصلؤة والسلام اظهارخوارق وادراك غيب من انسان مختار بعطاعة قادر جليل الاقتدار بين-كدجس طرح عام أوميول كوفا برى حركات وظاهرى ادراك كے اختيارات حضرت واجب العطيات نے بخشے یں کہ جب چاہیں وست و پاکونش ویں جاہیں ندوی، جب جاہیں آ کو کھول کرکو لی جزو کھ ليس - جا بنديكسين ، أكر جدب خداك جابوه بحرثين جاه يحت اوروه جامي اورخدان جابوان كاجابا بجينيس بوسكنا اوروه عطائي اختيارات اس كے حقیق ذاتی اختيارات كے حضور كي خيس جل سكتے ، بعينه يبي حالت حفرات انبياء كرام عليهم الصلؤة والسلام كي دريارة معجزات وادراك مغييات ب كدرب عزوجل نے انہیں فلا ہری جوارح سمع وبصر کی طرح باللی صفات ووعطا فرمائی میں کہ جب جا ہیں خرق عادت فرمادیں۔مغیبات کومعلوم فرمالیں جا ہیں نے فرمائیں اگرچہ بے خدا کے جا ہے ندوہ جاہ کتے ہیں نه بارادهٔ البيان كااراده كام د بي سكتا بير (الأمن والعلي صفحه ١٣٣)

مردالله تعالى في قرآن شريف محمد فرايا:-مَن خُرِنَ اللهُ الرَّهُ مَنْ تَعْرِي مِن مِن مَن عَرِينَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْ

عَوَّاسِ ﴾ وَ احْرِثْتُ مُعَرَّرِثْقَ فِي الرَّسْفَادِ ﴿ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ إِذْ عَلَا الْمَثْنُ الْمُ

ٱمْسِكْبِغَيْرِحِمَانٍ۞(٣)

" تو ہم نے ہواس (سلیمان علیدالسلام) کے تائی کردی کداس (سلیمان علیدالسلام) کے تھم نے زم زم تھی جہاں وو (سلیمان علیدالسلام) چاہیے اور ٹیا طین ( محک تاقی کردیئے) برمعماراور خوط خور اور دومرے اور بیز ایس عمل سکڑے ہوئے یہ ہماد کی عظا ہے۔ اب تو چاہید آواسان کر یادک رکھ تھے پر مجھ صاب ٹیش ۔"

اس آعت مبادكه سے كل مستلے ثابت موئے۔

ا۔ امور ظاف عادت کی ججرات ، بوت کے تائع ہوئے میں اور نیوت کے تکم سے تعمیل پائے ہیں اور مجرات میں نیوت کی جاہت کو ظل ہے لیکن نیوت کو تجزات پر قدرت حاصل ہے اور مخزات میں تی کے ادادہ کو ڈل ہے اور نیوت اظہار مجرات میں مختار ہے۔ اس سے لوگوں کا سالبد کلیے تو فوٹ کی کہ کرک نے کو کئی مجروع رفقد دے واقتیار حاصل نمین

یں و اس مطابی کی تقدیم جلی بیں بلکر آن اس ریف ہے تا بت ہدا عطاؤ نا اس بیور کو اتا وسی اعتبار ہے کدامور قرق للعادت والے کالات وقعر فات و قدرت آتے جس کو

عاب بحساب وكتاب دئ عاب ندد ... دون من الله

ع ہے ہے ساب و ساب دے ہا ہے ہیں:۔ ۵ فوٹ پاک اور شخ محقق فرماتے ہیں:۔

فىجىنىدۇ يىضاف البىك الدىكويىن وخوق المعادات بىل چىل قانى شىرك از خورى دارا ئىر چىنىل دارادت دارلا ئىست كردە ئىشودىس ئىرقى پيدا كردان كاكتات و بارە كردىن جادات يىخى تىشىرف ئے گردا ئىرا دارىلم ئۇ دار تى كرامات -

(شرح فتؤح الغيب منحه ٣٠)

'''لین جب تو فانی ایف کے مقام پر چنج کم کیا اور فود کے حافی ہو گیا تھی اور اراد و کے مواقعہ عمل مجھے ندر ہاتو کا خات کے پیدا کرنے اور فرق حادات کی تیری سلرف نبست کی جائے گا معنی اضافت کی تھے خوارق کے علم اور کرامات عم تھم نے کردےگا۔

٢\_مولا ناروم فرماتے بین:\_

اولیاء راہت قدرت ازالہ تیر جنہ باز آرندش براہ (گرداند) اس شی دلی کے لئے کرامت پرقدرت کا شوت ہے۔

ے۔ ان کے گھر کی گوائی نا نوتوی صاحب نے لکھا ہے۔ یکی دجہ ہوئی کہ مجرہ فاص جوہر تی کوش پروائد تقرر کی بطور سند نوت سلام اور شظر ضرورت ہروقت قبضہ میں رہتا ہے، شل عنایات خاصر کرو بچاہ کا قبضہ نیس ہوتا۔" (تخدیر الناس سخیہ ک)

ال منظر برمو لف فیض نے ایک منتقل کم اب فی بنیاد و الی بوئی ہے ، جس کا نام ب العن العمل فی بیان ان المنو المقال من الله بیان ان المنو اوق مقدورة للنبی و الولی " المسروف ثنان بدایت " اس عمل آپ کواس منتا کا ثبوت آیات آرائ کشرام کے مندروں سے روز روش کی طرح سے گا اور مقرض کے حدود و اروش کی طرح سے گا اور مقرض کے حدود ان محمل کے اور ما دو فیلی الا بداللہ تعالی ب

ای مطرت مولانا اجر رضاطان صاحب فی اس مستد پر دوب هر لمایش بین. منبو العین فی حکم نقبیل الابهامین نفی الاقامة "تفسیل حکم نقبیل الابهامین نفی الاقامة "تفسیل ال می دیکموجن مین آ مان حقیق علوم المان علی می المان می دیکموجن مین آ مان حقیق علوم المان علی المان المان المان علی المان المان علی المان علی المان المان علی ال

تو گھٹائے سے کسی کے شھٹا ہے شکھٹے گا جب برصائے تجھے اللہ تعالی تیرا ع ندستش عاستہ دارد شرستدری رائن پایاں

ندائم كداے تخن گوئيت قبالاترى زانج من كوئيت

صلى الله تعالى عليه و آله وصحبه وسلم في كل حين بعدد معلومات الله

باب موم بی کی ادنی تو بین تفریب، بدادب کا فریب مستق آن ہے، اس میں تمین تصلیں ہیں فیصل اذ ل آیات قرآ نیے فیصل دوم احادیث بوید فیصل موم اقوال ائر۔ فیصل افر ل

آ پات قرآ نیے ہے اس بات کا ثبوت کر گستان و سیدادب وشاتم رمول علیہ العسوٰۃ والسلام کا فر ہے استق کم کرد۔

الله تعالى نے قرآن شریف ش فر مایا ہے:۔

و مِنْهُمُ اللّهُ عَنْ مِنْهُوْنَ اللّهُمَّةِ وَ يَفُوْلُونَ مُوَافُقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فُونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ان آیات کے خط کشید والفاظ ہے درج ذیل مسائل ٹابت ہوئے:۔

<sup>1. (</sup>عداب البيم) في المدارين (احتى ان يوصوم) امها وحد الضمير لانه لا تتعاوت بس رصا المد <sub>ال</sub>وصا رسول المله فكان في حكم شرى واحد. *دارك بلد ٣- عقر ٣٠٨ - يُحرِ بنظري، علر ٣- عقر ١٣٠٥ و١٥. ١٢. انز* 2- (يُحِمَّا وإنْ يُعَرَّرُ مِنْ إِنْ يَعِمَّارِ بِ اللّه ورسو له يعامد اللّه ورسو له يُخْرِ أَنْ إِنْ يُعْرِفُ ٣٠ لـ ١٣٠ ـ ١٢٠ من

568 ا۔ نی کاموذی متہم میں داخل لینی پیامنافق و کا فریے۔

۱- جب كان ك كي كية شي توجين وايذاء أي به تو مفور عليد العملة ووالسلام كعلم سيطان كا علم برها نا اورصور عليد العملة ووالسلام كي المي باك كويجين، بالكون، جانورون علم كي طرح بناء متى خت ايذاو بداد بي ب (جيسا كركتكون، أيشخو ي بقانوي ناس كاد الكاب كيا)

٣- رسول الله كے موذى اور بے اوب كے لئے دردناك عذاب ب-

۲۔ ایمان کا نقاضا ہیہ کے مضوعلیہ العسلوٰ ۃ والسلام کوراضی کرے اور جوحضور کوراضی نہ کرے بلکست وشتم اور ہے اور کی کر کے ناراش کرے دو وائر والیمان سے خارج ہے۔

۵۔الله تعالى اوراس كرسول سے كالف ووشنى كرنا بميث بيث كے لئے دوز ن كى آگ بى جاتا

ہے۔ پہر مضرقر آن علامہ ابوسعود خنی فرماتے ہیں:۔

(رسول الله) وايراده عليه الصلوة والسلام بعنوان الرسالة مضافا الى الاسم الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على ان اذيته راجعة الى جنابه عزوجل موجبة لكمال السخط والغضب

(تغييرالې ستود جلد ۱۲ مغی ۱۷۲)

''لیتی حضور علیہ الصلوم و السلام کوعنوان رسالت سے انفد تعالیٰ کے نام کی طرف مضاف کرکے وارد کرنا انتہائی تنظیم کے لئے ہے اوراس بات پر تیمیر کرنے کے لئے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسمام کی اذبیّت الله کی طرف راقع ہے جوخت نارافقکی اور فضب خداوند کی کا مد حسیر''

ے زیادہ غلظ و بری چز بے۔اس سے ثابت ہوا کردسول الله کا مودی کا فر بے۔الله ورسول کا وُشمن باورالله ورسول سے جنگ كرتے والا ب-حديث ياك مين ب كدايك فخص حضور عليه الصلؤة والسلام كوسب كرتا تعاتواً ب فرمايا: من يكفيني عدوى (السارم لا بن يُمير عدوى (السارم لا بن يُمير عدوى '' میرے ڈشمن کوکون میری طرف سے کفایت کرتا ہے۔'' اس مدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بے ادب اور حضور کوست وشتم كرنے والاحضور كا وغمن ہاوراس توقل كرنا هذال ب-س\_الله تعالى في ارشاد فر ماياب-إِنَّ الَّذِينَ يُعَا دُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ فِي الْآذَلَيْنَ ﴿ (مجادله ) '' بے شک وہ جواللہ اور اُس کے رشول کی مخالفت (اور اُن ہے دهمنی) کرتے ہیں، وہ سہ ے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔'' اگرجاة رئول ، مخالف رسول ، دُشمن رسول ، مومن محفوظ ومعصوم الدم ہوتا تو سب ہے زیادہ ذلیلوں میں نہ ہوتا رکیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:۔ وَيِنْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِنْمُوْمِنِينَ (المنافقون: ٢٠) " اور عزت توالته اوراس كررتول اورمسلما نول بي كے لئے ہے۔" تو ثابت ہوا کہ ڈشمن (وساب)ر سول کافر ہے۔ ۵\_نيزالله عزوجل فرمايا ب:-إِنَّ الَّذِينَ يُحَا دُّونَ اللَّهَ وَمَسُولَهُ كُيتُوا كَمَا كُمِتَ الَّذِينَ مِنْ قَيْدِهِمْ وَقَد ٱتْرَكْنَا التِي بَينْتِ وَلِنْكَفِرِ يُتِنَعَدُ الْمُفِينَ فَ (الجادل ) "بے شک وہ جو خالفت (وشنی) کرتے میں الله اوراس کے رسول کی ، ولیل کے سے میسے ان سے انگول کوذلت دی گئی اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاریں اور کا فرو ب سے شے خوارگ کاعذاب ہے۔''

اورموس برگز ایباز لیل میں کیاجاتا جیبا کر سولوں کے جملانے والے ذیل کے منے ۔ و تابت ہوا كەمجاة ( وَثَمَن وموذى رسول ) موس تى نييس نيز اى آيت كا اخيرى جمله وَ لِيْكْفِدِ يَنَ عَذَابٌ مُعِينُ بعی ای طرف مشیرے کہ محاقد سول کا فرہے۔

٢ ـ نيز الله تعالى كادر شادمقدس ي:

لاَتَحِدُ تُوَمَّالِيًّا مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِورِيُواَ تَقُونَ مَنْ حَالَّا اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَوَكَالُوٓ الْإِنَّاعُهُمَ اَوْ اَبِنَاعُهُمُ اَوْ اِخْوَاتُهُمْ اَوْ عَصِيْرَتُهُمْ \* (الجادل:۲۲)

''تم نہ پاؤے گا ان لوگوں کو جوابیان ریکھتے ہیں افتد اور دو تیامت پر کدو تی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت ( وُشْنی ) کی اگر چدان کے باپ یا بینے یا بھائی یا کئے والے جوں''

جب زئش وموذی رسول سے دوئی کرنے والاموکن بین تو خود ڈشن وموذی رسول کیے مومن ہو گااس آ بت کا شان مزول پر بیان کیا گیا ہے کہ ابوقا فدنے حضور علیہ افسانو قا والسلام کوگا بی رق حضرت ابو بحرصد پتی رمنی الفائد تعالی عند نے الے قمل کرنے کا اداراہ کیا۔ یا پر کہ ابن انی نے حضور علیہ افسانو قا والسلام کی تنقیقی و بداد نی کی تو اس کر جیٹے نے والد کوئل کرنے کے لئے حضور علیہ افسانو قا والسلام سے اجازت مانگی تو ٹابت ہوا کہ موذی ، ڈشن رسول کا فریب ۔ اس کا خون بہانا ، الے قمل کرنا حال ا

٤ ـ الله تعالى كامقدس قرمان ب: ـ

وَكُوْلَا أَنُّ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّابَهُمْ فِي النُّنْيَّا وَكُمُ فِي الْخَيْرَةِ عَنَّابُ النَّابِ وَلَلِكَ بِالنَّهُمُ شَا لُوا اللهُ وَمَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يُشَا فِي اللَّهُ وَالْفَاللَّهُ شَدِيْدُ الْهِقَالِ ۞ (الحشر)

'' اورا گرشہوتا کہ انتہ نے ان پر گھرے اُپڑٹا لکھ دیا تھا تو دُنیائی بھی اُن پر عذاب فریا تا اور ان کے لئے آ خرت بھی آ گ کا عذاب ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ انقہ کے اور اس کے رسول کے نالف رہے اور جوالنہ اور اس کے رسول(1) کے نالف رہے تو بے شک انفہ کا عذاب سخت ہے۔''

الله جارک و تعالی نے اس آیت کریر میں مخالفت الله اور مخالفت رئول کو ؤیا میں ان کے مستحق عذاب ہونے اور آخرت میں عذاب دوزخ کا سبب بتایا اور صنور صلی الله تعالیٰ علیدة آلدو ملم کوایڈ ویے والا الله ورمول کا مخالف ہے۔ الله ورغول کا ذخش ہے۔ جیسا کد کمر قرار

٨- ہمارے مولی عزوجل کاارشاد مبارک ہے:۔

<sup>1- (</sup>وَمَنْ يُشَالِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ) تَغْيِر ما دك للى إلى الإب الآولي جند ١٣٠٠ ما الغيفى عند

إِذْ يُرْعِيْ رَبِكُ إِلَّى الْسَلَيْمَاءُ إِلَّى مَعَلَّمَ فَقَوْمُوا الَّذِيْنَ اَمَثُوا مَسَالُقِ فَى تَقُوبِ الْرَيْنَ كَفُرُ الرَّغْتَ فَاصْرِيُوا فَوْقَ الْاَعْتَاقَ وَاصْرِيُوا وَمُفَمَّ كُلُّ بِنَانِ خُولَكِ بِالْمُعِيَّةِ مِشْلًا فَوَالْمُؤَكِّرُهُ وَقَدْ أَوْمَنْ يَتُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُ فَوَانَ المُنْصَدِينَ الْوَقِيَّا بِ ( انوال )

'' جیسائے چوہے تبادار بر فرطنول کو دی مجینی تھا کہ بھی تبادے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ٹارت رکھ تمتر پر بھی کا فروں کے دلول بھی جیت ڈالوں گاتو کا فروں کی کردنوں ہے اُور پر مادواوران کے ایک ایک بچار بر مشرب لگاؤیہ اس لئے کدائموں نے الله اور اس کے رمول کی تخالفت کی اور جواللہ اور اس کے رمول سے تخالفت کر سے تو بے شک اللہ کا عذاب مخت ہے۔''

ان آجی ش اخد تقالی نے کفار کے دلوں ش زعب ڈالنے اوران کوکل کرنے بے سم کا سب میر ہتا یا کہ وہ چنکہ اٹلے اورنو شخص کرتے ہیں تو ٹابت ہوا جورنو ل اٹھ ملی اٹھ ملی اٹھ ملید ملم کا موڈی وکا لئے ووڈش ہے وہ اس سزائے کی کاسٹن ہے۔

9\_الله تعالى كامقدى قرمان ب:\_

ولين ساتكم بينيون أن التا كذائ فوض و نفت فل الماندون و مدوله النفر مستان فوق و و تشدن في وقد كفر شريف (١٠) إن المائم (الويد ١٥) "اورائ موب الرقم ال مع يوقو كيس كريم في كم في محل عمل عمل عمر في الأرادي المال و يحيم في المائم كل المعالم و يحيم المال بوسي محمل عمل عمر و يحيم ممال بوسي محمد من المدود المنافق الم

۔ اس آیت ہے نابت ہوا کدرمول کریم ملی الله تعالی علیہ دم کمی شان میں گرتا فی کفر ہے۔جس طرح میں ہواس میں عذر قبول شیس۔ (تغییر توزائن العرفان) نیرآ یات اس بات کے لیے نئس میں کہ النه تعالی ادراس کی آجی ادراس کے دشول ہے استہزا ( بنٹی کھیل بنسفھا کرنا ) کفر ہے۔ تو اراد ہے ہے۔ت وشتم کرنا بطر الق ادنی کلفر ہے۔

نیزان آیت سینات اواکه برواقتن جورسل الفصلی الله علی دهم گذشتین کرے جا ہے مختلق طور پر پایون مقاصل مخری کرتے ہوئے بہرصورت وہ کا قریب اس آیت کا ایک شن نزول 1- قد کفکر شام مظهر الکھو بایذاء الرسول والطعن فید تشیر عمری بلد ممنح ادم تشیر روم الیان مبدم منز مهمه انا

یہ بھی ہے کہ امام ابو بکرین ابی شیبر (استاذ امام بغاری وسلم وغیرہ آئمہ محدثین )اپنے مصنف و ابن المهند روابن ابل طاقم و ابوش و ابن جمریا بی ابی تقامیر شما امام بجابد (شاگرو طام حضرت مید ماعبد اتند بن عماس رضی انفدتھ الی خبر) سے روابت کرتے ہیں کہ انہوں نے فریایا:۔

فى قوله وَلَهِنْ سَالَتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّنَا كُفَّالَخُوشُ وَتَلْعَبُ قال قال رجل من المنافقين يحدثنا محمّد ان ناقة فلان بوادى كفا وكفا مُنْ في يوم كذا وكفا وما يدريه بالهيب.

الای کی تحض کی او تی کم بورگی تھی رسول انت کھی اہفت ان علیہ وسلم نے فربا یک او تی افاس جنگل میں اس کے فربا یک او تی اس پر الفہ جنگل میں فلال جگہ ہے۔ اس پر ایک من فلال جگہ ہے۔ اس پر ایک من ان اس کے فرباد چنج کے الفہ اور اس کے رسول اور اس کی آئیوں سے ضعما کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ یتم مسلمان کہذا کر اس ففظ کے ہو لئے سے کافر بولگے ۔''
ہوگئے ۔''

تشیر درمنتو رللا بام الیوهی جلد ۳ صفحه ۲۵۳ تقییر امام این جریر طبری جلد ۱۰ صفحه ۱۰۰۰-۱۳. الصارم اکسلو ل لا بن تیمید و بوشتم صفحه ۳۳ تشیر حمینی صفحه ۹۹ سا، خالص الاعتقاد اسید نااکل مصرمت صفحه ۲۸ وقعات السنان الی حلق اکسرا و برط البنان کولا ۲۸ مصطفع رصا خال صفحه ۲۹

اس متندشان نزول کوذبین شی رکھتے ہوئے آیت سے درین فر لی مسائل ٹابت ہوئے۔(۱) اس مردکا طفن قو صرف حضور علیہ الصلاق والسلام کی صفت علی پی تھا لیکن الثاندتائی نے اس کو بول بیان فرمایا کہ میں التا اوراس کی آیتوں اور اس کے رسول سے شخصا ہے مطلوم ہوا کہ الشاقة ان کو تضور علیہ الصلاق والسلام سے انتا بیار ہے کہ اپنے حبیب کے طائن و تخصیے و تنقیق و اسخر تی و تحصیل انسی کو اپنی اور اپنی آیا ہے سے منسوب فرباتا ہے تو حضور کا موذ کی رہب کا موذی ، حضور سے استہزا مرکے فوالارب سے استہزا امرکے نے والاحضور علیہ الصلاق والسلام کا ہے اوب الشاتقائی کا ہے اوب ، حضور کا مخالف و و تمن رب عزوج ملک مخالف و دشمن ہوا۔ جب الثام تھائی کو سب کرنے والا کا فر ہے تو حضور کا ہے اوب اور حضور کو سب کرنے وال بھی کا فریے۔

۲-دوسرا مسئلہ بیٹا بت ہوا کہ حضور علیہ افسان ق والسلام سے علم فیب کا مشکر کا فر ہے۔ جب حضور سے علم شریف کا مشکر کا فر ہوا تو حضور علیہ افسان ق اوالسلام سے علم پاک کوشیطان سے علم سے کم ہمانے واللا ، پا حضور علیہ الصلاق و السلام سے علم سے حتلق یہ کہنے واللہ کہ ایساعلم تو زید ، عمر و پاگل ، نیچے اور جا تو رول کو

مجى حاصل ب، مكتابوا كتاخ ويادب اوركتى بزى خت كالى دين والا موكركتنابوا كافر موا-• ا\_الله تعالى كاارشاد ب:\_

وَمِنْهُمْ مَن يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَ أَتِهِ ( تور : ٥٨)

" اور ان ( کفار و منافقین ) ش کوئی وہ بے که صدقے تقلیم کرنے میں تم برطعن کرتا ے۔"(عیدلگاتاہ)

بيةَ بت رئيس الخوارج اصل(1) الومايية والخويصر وحمي كح حقّ ش نازل بوني جس نے حضور عليه العلوة والسلام كي تعتبيم يطعن كيا تفاحضور في فرمايا اس كي نسل عدايك توم موكى كرتم ان كي نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کوادراُن کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تقیر دیکھو گے ۔ وہ تر آن پڑمیں گے اور اُن کے گلوں ہے نہ اُترے گا۔وہ دین ہے ایسے نکل جا کمیں گے جیسے تیرشکارے نگل جا تا ہے( تفییر خازن جلد ۲ صفحہ ۲۳۳۴ بیضاوی صفحہ ۱۹۷ وابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۳ ۱۳ تفییر فتح القديرللشو كاني جلد ٣ صغير ٣ ٧٣،١٠٤٣ تغيير مظهري جلد ٣ صغير ٢٣ ٠،٢٣٩ تغيير كبيرللرازي جلد ٣ صفحه ٢٦٨ تغيير صاوي جلد ٣ صفحه ١٣ تغيير امام بغوي على بامش خازن جلد ٣ صفحه ٨٨ تغيير درمنثور جلد ٣٥ صفحه ٩٥٠ تنسيرروح المعاني جلد ١٠ صفحه ١١٩ تنسير قرطبي جلد ٨ صفحه ١٦٧ \_

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنبران خارجيوں ( وباييوں ) كوتمام كلوق خدا ہے شرير جائے تے اور فرماتے بیا (خاربی)ان آ تین کو جو کا فروں کے حق میں نازل ہو فی میں مسلمانوں پر جسیاں کرتے بی<sub>ں(2)</sub>۔

<sup>1</sup> ـ وبالي وخار تى تتحدىي دى كيمونقيركى كماب أبن تيسيادراس كي بمنوادك كاتعارف معني ١٢٠١١٢ ف

<sup>2.</sup> وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال انهم انطلقوا اليّ آيات مزلت في الكمار فحعلوها عني المعلومتين. تحيح بخاري جدم صفى ١٠٢٣ \_ باب فتال المحوار ح النع كتاب استنامة المعاندين - الله ماري ووبالي آ يات واحاديثك آ مُذِهي الآيات الذي فولت في الخواوح

نبرا وَمِنْهُمْ عَنْ يَلِيزُكَ فِي الصَّدَ فَيْ (توبد: ۵۸) خاذن بخاري وغيره علد ٢ صفى ٢٣٣ بينياه ي صنى ٩٠ يشير بن شير

تمبرا أَ فَتَن مُنْ يَعَ لَهُ مُونَا عُمَدِيا هُذَا أُدَّسَناك (فاطر: A )تفسير صادى جلد اسنحه ٣٥٥

مرس فَأَمَّا إِنَّ مِنْ فَقُومُ مِنْ مُنْ فَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

نْبِرِ ٣- يُومُ بَيْنِيعُ وَجُوهُ وَمُسْوِدُونُهُوهُ ﴿ أَلَّ مِرَانِ: ٣٠ ) الحد القال \_

عن ابي سيعد بعث على الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية فقسمها بين اربعة الاقرع بن حاسس الحطلي ثم الحاشمي وعيسة بن بدر الفزاري وزيد الطاني ثم احد بني نبهان وعلقمه س علالة العامري ثم احد بسي كلاب فعصبت قريش والانصار فقالوا يعطي راي البي صلى الله عليه و سلم)( ترِّ ا<u>كلَّ مي رٍ )</u>

(بَيْرِمُؤُكُرُشُة )صاديد اهل نجد(رؤساء هم) ويدعنا قال (صلى اللَّه عليه وسلَّم) اسما ال**العهم فظ**يل وجل عاثر العينين (اي داخلتين في الراس) مشرف الوجنتين (اي غليظهما) ناتي الحبين (اي مرتفعه) ك اللحية محلوق (اي محلوق شعر الراس) فقال اتق اللَّه يا محمد فقال مر يطبع الله ادا عصيت اياصي الله على اهل الارض فلا تاصوني فسأله رجل قتله احسبه خالد بن الوليد فمحه فلما ولى قال ان من ضنصتي هذا (اي من نسله) وفي عقب هذا قوما يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لتن انا ادركتهم لاقتلهم قتل عاد وصحيح بحارى شريف جلد ا صفحه ٣٤٣،٣٤١ باب قول الله وَ إِلْعَادٍ أَخَافُهُمْ قُوْدًا الخ) كتاب الانبياء وفي روابة عه اتاه ذوالخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يارسول اللَّه اعدل فقال ويلك ومن يعدل ١٥١ لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر يارسول الله انفن لي فيه اصرب عنقه فقال له دعه عان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وضيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا يجلوز تراقيهم يموقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث. (صحيح بخاري جلدا صفحه ٩ • ٥) وفي رواية عنه فقال رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجهة كث اللحية محلوق الراس مشمر الازار فقال يا رسول اللَّه اتق اللَّه قال ويلك اولسِت احق اهل الارض ان يتقى اللَّه قال ثم ولي الرجل قال خالد بن الوليد يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا لعله ان يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلساته ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم اتى لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطوتهم قال ثم نظر اليه وهو مقفى (اي مول قفاه ) فقال انه يخرح من ضنضني هذا قرم يتلون كتاب الله وطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرمية واظنه قال لئن ادركتهم لاقتلهم قتل ثمود. اه (صحيح بخاري جلد٢صفحه ٢٢٣ باب بعث على ابن ابي طالب الخ كتاب المفازي) وفي رواية عنه، " انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول يحرح فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصبامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤن القرآن لا يجاوز حناحرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. صحيح بخاري جلد ٢صفحه ٢٥٦ باب من رايا بالقرآن الخ كتاب فضائل القرآن . وفي رواية عه وفيه "فرلت فيه راي في ذي الخويصرة التميمي الحروري) مِنْهُمْ مَنْ يَبْيِزُكَ فِي الشَّدَقْتِ صحيح بخارى جلد؟ صفحه ١٠٢٣ ؛ وواخرجه النسالي وابن جرير وابن المندر وابن ابي حاتم و ابوالشيخ وابن مردويه عنه. تفسير در متور للسيوطي حلد" صفحه . ٢٥٠ وفي التفسير المطهري روى ابن اسخق عن ابن عمر والشيخان واحمد عن جابر والبيهقي عن ابي سعيد نحوه وفيه ترلث الآية في ذي الخويصرة التميمي - واسمه حرقوص بن وهير اصل الحوارح، حلله ٣ صفحه ٢٣٠٠٢٢٩ وفي تفسير ابن كثير جلد؟ صفحه ٣١٣. قال قتاد في قوله وِنْهُمُ مُنْ يُلُورُكُ في المُّدَّكُونِ ثم قال نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم احذروا هذا راى ذا الخويصرة) و شباهه فان في امتى اشباه هذا يقرؤن القرآن لايحاوز تراقيهم فاذا خرجوا فاقتلوهم ثم اذا حرجو فاقتلوهم" وذكر أنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلَّم كان يقول والذي نصبي بيده ما اعطبكم شيئًا ولا امتعكموه الما الا خازن اه) وايضاً رواه البحاري في صحيحه نحوه عنه جلد؟ صفحه ٥٠١٩، وعن ابي معيد التعدري فحوه. رواه الشيحان، مشكوة شريف جلدا صفحه ٥٣٥٥٥٣ ياب في المعجزات فصل اول (يقِما كُلُّ مُرِّر)

(*يَرْسُوكُرُ شُنَّ اوَ مَنَ* ابن من يم يعن مالك عن وصول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال سيكور في امتى احتلاف وفرقة قوم بعسسون القبل ويسيئون القعل يقرؤن القران لايماوز تراقبهم يعوقون مر اللهن مروق السهم من الوحية لا يرجعون (أى الى اللهين لاصوار هم على بطلائهم . مرقات حلامًا صفحه 46)

قال المجدد البريلوى\_

بعددہ (۱) کہ کے بمکر شاہ نے اپنا بندہ کر لیا مجر تحمد کو کیا ویک بندوں سے کب بے فطاب تو نہ اُن کا بے نہ تھا کمرتھار کیا لابعودوں آگے اداکہ بخی تین تو الگ بے دائمہ کا کم تھ کو کیا

حتى يرقد السهم على فوقد رافعوق موضع التوترس السهم) ( ترياد موران تجريم في ( بالمرقب كان ركة يريا ) المرقب حرال على الموران التعلق بالمعطال مرقات بدللا محفده ( هي كتاب الدائر) المعلقة ( الإمام وقبل يريد بهما جميع العملاقي اطوي لمن قتلهم وقتلوه يدهون الى كتاب الله رائد الى ظاهرم وزاد على الفارى فيه هذه الالفاظ "ويتركون سنة وسول الله حلى الله عليه من الله عليه ما الله عليه ما الله عليه معاملة عن موقات بهد "حصف ۱۹۰۹ ( واغرج ولف الأل علي كرم الله عليه من معارك بالمواجع فقال المعلى المعاملة المواجع الموا

نجر ۱۲ افغانوں نے آخر مارکر گول نے صدید وقد کو چور دیا۔ فقط ایک آبان کو اٹنے ہیں اس لئے کر آبان سے ان کے مطلب کے موان کی وجود اور انتقال کئل تکنے ہیں۔ یمی اس کے اپنے معنی احجاب کر جود رک آبان و پینے کی اجازت کھ سے مام کر کما جائے ہیں۔ ان کو آبان پر صاف کی اجازت تکیں دیتا ہوں کو وہ دوری کن تین پڑھ میکے ہیں۔ ( فیون کر اس طفر فار سے قدانوی موقو 1)

العالمي مسائلها قرآن کا مجموع طوم الزن برحرة فسسهه "محصله" بجرقر با كرفوام وكفريسيّة وثالفتان بيش كرست بين مد ميكن البورن فساس برقود بيم كدك سند مهافحه الماقياً أيا جد الاصساطة والمصطفقة قريمي آيا سائل الفوق الرسمية ۱۱ ما المغرفات القرائر ك

### " اوران منافقين وكقارش سےوه ميں كم تى عليه العلوة والسلام كوايد اوسية ميں \_"

(بقيم في كرشته ) اصحاب السنن اعلم بكتاب الله. درمنتور للسبوطي جلد الصفحه ، واه العارس ونصر المقدسي في الحجة واللالكاتي في السنة وابن عبدالبر في العلم وابن ابي زمنير في اصول السنة والدارقطني والاصبهاني في الحجة وابن النجار كنز العمال جلدا صفحه ٣٣٦ حديث ١٧٣٥ . هامش تفسير مظهري جلد ٢صفحه ١٠) وليسوا منافي شيء من قاتلهم كان اولي بالله منهم (اي من باقي امتي قالوا يارسول الله ماسيماهم (اي علامتهم) قال التحليق رواه ابوداؤد . مشكوة شريف صفحه ٣٠٨،٣٠٤ باب قتل اهل الردة فصل ثاني. قال الامام الهمام مفتى الحاص والعام شيخ الاسلام بالمسجد الحرام السيد احمد بن زيني دحلان جعل الله مقرة الجنان" وفي قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق تنصيص على هؤلأ القوم الخارجين من المشرق التابعين لابن عبدالوهاب فيما ابتدعه لانهم كانوا يامرون من تبعهم ان يحلق راسه ولايتركونه يفارق مجلسهم اذا تبعهم حتى يحلقوا راسه ولم يقع مثل ذلك قط من احد من الفرق الضالة التي مضت قبله فالحديث صريح فيهم و كان السيد عبدالرحين الاهلال مفتى زبيد يقول لا يحتاج او سيؤلف احد تاليفا للرد على ابن عبدالواهاب بل يكفى في الرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق فانه لم يفعله احد من المبتدعة غيرهم وكان ابن عبدالوجاب يامر ايضا بحلق رؤس النساء اللتي يدهنه اه" المدورالسنيه في الرد على الوهابية للامام احمد بن زيني دحلان صفحه ٥٦ وعن على كرم الله تعالى وجهه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلَّم يقول ياتي في اخرالزمان قوم حدثاء الاسنان إكباية عن الشباب واول العمري سفهاء الاحلام واي ضعفاء العقول؛ يقولون من خير قول البرية (اي يقولون قولا هو خير من قول الخلق اي هو بعض من كلام الله وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم كذا في خير الجاري قال ابن حجر يقولون من قول خير البرية وهو من المقلوب والمراد من قول خير البرية اي من قول الله اه هامش صحيح بحاري) يعرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لايجاوز ايمانهم حناجرهم فايسمام لقيتموهم فاقتلوهم اجر لمن قتلهم يوم القيمة . صحيح بخارى جلد اصفحه 20 باب من رايا بقراء ة القرآن البع كتاب فضائل القرآن الغ و صعيح بخارى جلدا، صفحه ٢٠٥ اباب قتال الحواوح. وواه الشيخان عن على، مشكوة شريف صفحه ٢٠٠ باب قتل اهل الردة فصل اوّل. وعي عبدالله بن عمر ودكر الحرورية (هم الحوارح ومهم الوهائية بتصريح الاتمة كالامام ابن زيتي دحلان في المدو السبة والعارف الصاوي في تضميره والشامي في الرد والعارف الكامل سيدنا ومولاتا عيدالله الملتاني في كته ) فقال قال السي صلى الله عليه وسلَّم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية الاصحيح بجاري جلد؟ صفحه ١٠٢٠ باب قتال الحوارح. وعن ابي برزة الاسلمي بحو رواية ابي سعيد التي قيه ذكر طعن ذي الحويصرة على نفسيمه عليه الصلوة وفيه. "ثم قال عليه الصلوة والسلام يخرح في آخر الرمان قوم كأن هذا منهم يقره وں لا بحاور تراقبهم يمرقون من الاسلام كما يمرق من الومية سيماهم التحليق لايرالون يحرجون حتى يحرح آحرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم اشرالخلق والحليقة رواه النسائي. مشكوة شريف صفحه ٢٠٩،٣٠٩ باب قتل اهل الردة فصل ٣.وعن ابي عالب رأى ابوامامة رؤسا منصوبة على درح دمشق روى عر ابي اهامة ان المراد بهم الخوارح) فقال ابواهامة كلاب(s) النار شرقتلي تحت اديم السماء حير فتلي من قتلوه ثم قرء يَّوْمَ بَيْعَلُ وَهُوْ الْأَيْسُو يُؤْدُوهُ الْأَيْهُ (بِسِراكُ سُخري)

آیت ۱۰ و ااست ثابت مواکرجس نے بھی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام بیعیب نگایا اور طعن کیا، باحضور کو ایدادی کان منهم (الصارم لا بن تیمیه) توده ان سے اوگا لین منافقین اور کفار سے بوگا کیونکہ المذين اور من دونول اسم موصول بين اور بيردونول عموم كے صيفول سے بين \_ اگر جيشان نزول خاص ب علم عام رب كانيزا ي فض كامنهم بي بوجاناتهم ب جس كالعلق لقط شتق" لمز "اور" اذى " ے ہے تو مادہ اهمنقاق (لیمنی طعن وایذ انبی علیہ انسلوٰ قاوالسلام) اس تھم (کردہ منافق و کا فربے ) کے لئے علت ہوگا تو جہاں علت ( طعن وایڈ 1)موجود تھم منھم فوراْ موجود ہوگا بعنی طاعن وموذی رسول (بقِيمُوُكُرُتُرُ) قِيلَ لابي اعامة انت صمعت من رسول صلى الله عليه وسلَّم قال لولم اسمعه الا مرة او مرتين او ثلاثا حتى عد مبعًا ما حدثتكموه رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن. مشكوة صفحه ٢٠٩، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال اللُّهم بارك لنا في شاما وفي يمننا قال قالوا وفي نجفنا قال قال اللَّهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا و في نجدبا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع:5) قرن الشيطان الاصحيح مخاري جلد ا صفحه ا ١٣ ا باب ماقيل في الرلارل قبيل ابواب الكسوف وصحيح بحاري جلد٬۲صفحه ا ٥٠٥ باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم لعنة من قبل المشرق. مشكوة شريف جلد ٢صفحه ٥٨٢مباب ذكر اليمن والشام ونحوه في صحيح مسلم جلد اصفحه ٣٩٣/٣٩٣ والمراد بقرن الشيطان ابن عبدالوهاب النجدى التميمي كما في الدروالسنية وغيره وفي رواية سيظهر من نجد شيطان تنزلزل جزيرة العرب من فتنته". الدرر السنية صفحه عند والتفصيل فيه وفي غيرهِ هذا هذا قصير من كثير حفظًا وذريتنا من ظلمة الخوارج الوهابية القوى القدير بحرمة السراج المنير عليه صافرة السميع وسلام البصير. ١٢ كتبه محمد شريف الشهير بمنظور احمد الغيضي عقي عنه.

(A) وقوله صلى الله عليه وسلّم ينخرج ناس من قبل المسترق ويقرؤن القرآن لأيجازز تراقيهم بمرقول من الذين كما يمرق السهم من الرسة لايعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه سيماهم التحليق ا « المروالسية في الرد علي الوهابية لمفتى النجاس والمام بالمسجد المرام السيد احمد من ريني وحلان صفحه 40

(18) هكذا في الإصل ٢ ا ف

(C)) لحوة في فتح القدير في التفسير للشوكاني جلدا صفحه 17. واحرح الداومي عن عمر بن العطاب وهي الله تعالى عنه الذي قال حسبا كتاب الله) قال انه سيأتيكم ناس يجادلو بكم بنسهات القرآن معذوهم بالسنن قال اصحاب السنن اعلم يكتاب الله تفسير دومتور للسيوطي جلدا صفحه. هذا مطبوع على صفحة آخرى

(10) الخوارج كلاب النار (حم ه ك) عن ابن ابي اوفي (حم ك) عن ابي امامة (صح) الحامع الصعير،

(ع)(ويه إيماه انه يحرج من المشرق لامن العراق وهو مصرح عند مسلم لفظ نجو المشرق انه فتح المارى جلدا / صفحه ۲۵۳ بل باب البخارى شاهد عليه فانظر الصحيح جلدا / صفحه ۱۰۵۰ مسلم حلد / صفحه ۳۹۳ ر ۳۹۳

منا فق بادر قر آن شریف نفرمنافقین کاشابه بادر قر آن کریم نے منافقین کا حال کفارے مجمی برا بتایا۔ فیالڈ ٹرک الا شقل ومن القاہر( لعنی منافقین جہنم کے نچلے طبقہ میں بول کے ۔ وغیر و ذلک ) ۱۲ فریان خداوندی:۔

> فَلَا وَ مُوتِكَ لَا يُتُومِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِنَّ اَنْفُولِهُمْ حَرَجًا فِقَالَصَّدِينَ وَيُسِلِقُوا النَّبِلِيمًا إِنْ (الساء)

'' تواسے محبوب تبہارے رب کی شم وہ سلمان شد ہوں محمد جب تک اپنے آئیں کے جھڑے میں تہبیں حاکم شدنا کیں۔ چھر جو کچھ تم تعم فر مادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ شدپا کیں اور جی سے مان لیں۔''

اس آیت میں انفد تعالی نے حضور علیہ انسانو و والسلام کے بیار سے تعلق سے اپنی ذات کی حتم افعا کر سیا علان فر باید کہ اس وقت تک موس نہیں ہو سکتے جب تک اپنے خصو بات میں حضور کو حاکم شد مانمی یعنی دولت ایمان اور قت باتھ آتے گی جب کہ حضور کو حاکم مانھی ۔ پھر فاجر فاجل و جان سے حضور کے فیصلہ کو سیار کے فیصلہ کو جب دل جن تھی شہو۔ ورشد ایمان ند ہو گا۔ مطلوم ہواکہ گٹان فر بھی ورث کے باک آیت کے شان نزول میں ورج کے ذیل واقعی وائل دولت ایمان سے فارغ ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ورج ذیل واقعی ورج سے متقول ہے۔

'' نضر قاب دوایت ہے کہ دو قصوں نے اپنا جھڑا احضوں کی بارگاہ جس چٹن کیا قو حضوں علیہ اسلاق ا دالسلام نے مبطل کے خلاف حق دالے کت جمن فیعلہ فربایہ مبطل نے کہا کہ جس اس فیعلہ ہے راضی نیس تو اس کے ساتھ نے کہا کیا ارادہ ہے کہنے لگا کہ ابو چرصد تی کے پاس چلے جہن تو وہ حضرت ابو بحرکے پاس چلے گئے ۔ حق والے نے عرض کی ہم دونوں اپنا جھڑا دصور کے پاس لے جمئے ۔ حضور نے میرے حق جس فیصلہ فربایہ ۔ حضرت ابو بحرصد بق نے فربا انہبارا فیصلہ دی ہے جو مضور علیہ السلوق ا والسلام نے کیا ۔ باطل دالے نے کہا جس اس ہے بھی راضی نہیں اور کمنے لگا محر بن خطاب کے پاس اسے بیش ہوتا ہے خصور کے چلے جہن قرآن کے پاس آ ہے ۔ حق والے نے کہا کہ اجارا جھڑا دعشور کے ساسنے بیش ہوتا ۔ قو حضرت بحر نے اس سے میرے حق جس فیصلہ فربایہ ہیں کے مصد ہے کہ دون ازادی اس پر داختی تیس ہوتا ۔ قو حضرت بحر نے اس سے کو ارکومیوں سے نکالا اور حکم فیصلہ نبوی کی گردن ازادی اس پر انتہ تھائی نے بیا تر نے میں تاری۔ دراہ ابوائی و فیرہ ۔ الصارم صفح ۸ ۹ ۹ 1 1 ہیں تیجید ۔ افر جاریان ابی صاتم وائی مردو میں مام کر آل ایمن

لبيعة من الي الاسو دو افرجه الحافظ وجيم في تغيير وعن عقيمة بين ضمرة عن ابيه و افرجه انكيم الترندى في نوادرالامول عن محول تغيير درمنتو رجله تا صفحه ١٨٥ ـ ١٨٨ ) ١٣- بـ اس آيت سے بملے الله الله الله في الرشاد كريا ہے: -

> آلمَثْتِرَاكُ الْوَيْمَا يَزْعُمُونَ الْقُهُمُ امْتُوابِنَا الْوَلَ النِّلْاتُ مَمَّا الْوَلِ مِنْ شَيْكَ يُرِيُنُونَ أَنْ يَتَّكُمُ الْمُنْوَالِكُ الطَّاغُونِ (٥٠ وَقَدْ أُورُوْ آانَ يُظَّمُونَ اللهُ \* وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُغِينَّهُمْ صَلَّلًا يَعْيِدُ انْ وَإِنْ الْقِينِ لِلْمُ تَعَالَوْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنْ الرَّسُولِ مَا يَعْتَالِكُ الْمُعْتَقِينَ يُصَدِّفُونَ عَلْنُكُ صُدُونًا فَي (النَّاء)

'' کیا تم نے اُنہیں مذر کیسا جن کا دگوئی ہے کہ دہ ایمان لائے اس پر جوتبہاری طرف اتر اادر اس پر جوتم ہے پہلے اور اگر چواج میں کہ شیطان کو اپنا گئی بنا کر اور ان کو تھم یہ تھا کہ اسے اصلامنہ انسیا کی ادرائیس میں چاہتا ہے کہ اُنہیں دور بہت دے اور جب ان سے کہا جائے کہ الشہ تعالیٰ کا تاری ہوئی کتاب اور رمول کی طرف آڈو تم دیکھو کے کرمنا فئی تم ہے مدمود کر کی مواتے ہیں۔''

اس شد الفاقة الى نے بیان فربایی کرجمٹی خس کو فیصلہ کے لئے قر آن کر کے اور رسول کریم کی طرف بلایا جائے تو دورسول کریم کے فیصلہ سے روگر دائی کر سے دوسافتی ہے۔ جب فیصلہ تبوی ہے روگر دائی کرنے والا منافق ہے تو مکتاخ نیم کا کیا حشر ہوگا؟ ہے او فیاتو روگر دائی ہے بدر جہا پرتر ہے۔ ۱۲۔ نیز الفاقة لی نے فربایا ہے:۔

1 - ٹی ملیداهملؤة وائسل م کوها کم باننامدارایمان اورطاقوت کوها کم بانا فرون کی الایمان پگر کتنی تفویات ب برک نبی ۱۰۰ یا رکو طاقوت بوان جانز ب کمدانی یافعة العبر ان (نموذ یاف) ۱۳ ف

رسول ان کافیملفر مائے قوجھی ان کا ایک فریق مند چیر جاتا ہے اور اگر ان کی ڈکری ہوتو اس کی طرف آئے کیں مائے ہوئے کیا ان کے دلوں عمی بیاری ہے یا شک رکھے ہیں؟ یا ہے ڈرتے ہیں کہ الله ورسول ان پڑھم کریں کے بلکہ وہ فودی قالم ہیں مسلمانوں کی بات ہی ہے جب الله ورسول کی طرف بلائے جا تم کی کر رسول ان میں فیصلفر ما تمیں کہ موش کریں ہم نے شاادر بھی مانا اور سی لوگ مرادکو پنچے۔'(النور)

ان آیات ی انفعقائی نے بیان فرمایا کہ جو تفق حضوری اہا عت من پھیرے اور حضور کے حکم ہے افرائش کر کے قد و منافقوں کے جم کے مسیعظاۃ اطفائی کے مسیعظاۃ اطفائی کے مسیعظاۃ اطفائی کہ بھی کے مسیعظاۃ اطفائی کہ برخی کے کامادہ کرنے کا ادادہ کرنے کا ادادہ کرنے کے ادادہ کرنے کے ایمان ذاکل اور اخلاق ثابت ہو جاتا ہے جالانکہ یہ ترکیخش ہے اور بھی اس کا سبب قوت شہوت ہوتی ہوتی دو مرکی چیز کی وجہ ہے کیے ایمان رہے گا اور وہ کے سبت ہوتی یا اس مجسی دو مرکی چیز کی وجہ ہے کیے ایمان سرے گا اور وہ کے سبت ہوتی ہوتی رہول بھر لین اوٹی منافق ووائرہ ایمان سے خارج ہوگا۔ (ھلفا عن ابن کیسیمنا فی ندیم کا للحجہ کے)

۵ ا۔ نیز حاکم حقیق مولی کریم نے ارشاوفر مایا ہے:۔

وَهَا كَانَ لَكُمُّانَ ثُوَّةُ ذُوْلَى سُوْلَ اللهِ (الاحزاب: ۵۳) "اور تهمین نیمی بینچیا كدرمول الله كواید ادو-"

ادر میں میں بیان کردی استوام ادو۔ امام سیوطی رحمہ الله تعالی اس آیت کے تحت رقم طراز میں:۔

فيها تحريم اذاه صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الاذي

(الأكليل صنحه 124 مطبوع معر)

" لين اس آيت سے ميمسلد ثابت بواكد حضور عليه الصلوة والسلام كوايد او يا حرام ب-جماتم كايد ابوسب حرام ب" -

النَّاثَيْثُ يُؤُدُن اللهَ وَمَسْولَهُ لَصَكْمُ اللهُ فِي النَّسِيَّا وَ الْاَحِمَةِ وَاعَنَّ
 المَّذِيثُ عَمَاناً عُهِيئًا ﴿ وَ الَّذِيثَ يُؤُدُن النَّوْمِ خَنَ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ المَّوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمَوْمِ اللَّهِ مِنْ المَوْمِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

اكْتَسَبُوْافَقُواخْتَكُنُوابُهُمَّالْاقَ إِثْمَامُونِينًا ﴿ (الاراب)

" بے شک جواید ادیے ہیں الله اور اس کے رسول کوان پرافتہ کی لعنت بوزیااور آخرت شما اور الله نے ان کے لئے ذکت کاعذ اب تیار کر دکھا ہے اور جوائمان والے مردول اور

حورق کو بے کے ستا تے ہیں انہوں نے بہتان اور کھا گمانا اسے مرلیا۔'' مغر مین کرام فرماتے ہیں کہ بیاں اللہ تعالی کا دکر حضور علیے الصلا تا والسلام کی تنظیم سے لئے کیا گیا ہے اور آپ کے مرتبہ کے بتائے کے لئے کر حضور کو ایڈ او بیا اللہ کو ایڈ او بنا ہے نیز الشہ تعالیٰ نے موذی رمول علی الشہ تعالیٰ علیہ دم کم اور این کا استی بیان فرما کر میان فرمالی کر دنیا وآخرت میں الشہ تعالیٰ کی ہر رحت سے مطرود دو حروم ہے۔ ویا علی آور صد ایمان سے محروم دو کر اور آخرت میں جمیش مذاب ووز نے عمل دی کر معذب فی اطراز الشہ تعالیٰ کی فجر کا امید وار ہو سکتا ہے لیکن وار میں کا استی ایسار مت سے دور سے کہ امید می کئیل دکھ سکا۔

وذكر الله للتعظيم تفسير بيضاوي صفحه ٢٢ مطبوعه مصر. وذكر اسم الله للتشريف (لَعَبُّهُمُ اللهُ الخ) طردهم عن رحمته في الدارين. مدارك جلدا صفحه ١٨٥٨) وذكر الله عزوجل لتعظيمه والايذان بجلالة مقداره عنده تعالى وان ايذاء ه عليه الصلوة والسلام ايذاء له سبحانه (لَعَبَّهُمُ اللهُ الخ) طردهم وا بعدهم من رحمته بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئا عنها. تفسير ابوسعود جلد٢ صفحه ١٠٨ على هامش الكبير. اللعن اشد المحذورات لان البعد من الله لا يرجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيره و قوله في الدُّنَّيَّا وَ الْأَخِرَةِ اشارة الى بعد لارجاء للقرب معه لان المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة فقد خاب وخسر لان الله اذا ابعده وطرده فمن الذي يقربه يوم القيمة ثم انه لم يحصر جزاء ه في الابعاد بل اوعده بالعذاب بقوله وَ إِعَدَّ لَهُمْ عَدَّايًا مُّهِيِّئًا. تفسير كبير جلد٢ صفحه ٩٤ عـ. وايذاء رسوله بعيب ونقص . . والظاهر ان الآية عامة في كل من آذاه بشيء و من آذاه فقد آذي الله. تفسير ابن كثير. جلد٣ صفحه ١٥ - (لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْمَاك حجبهم عن الطاعة والتوحيد وقوله والآخرة اي بتخليفهم في العذاب الدائم. تفسير صاوي جلد ٣ صفحه ٢٣٩.

ة صَى تَنا الله ياني يَى خَفْي فَتَشِيدى اى آيت كي تغيير مِي رقم طراز جن : ..

وعمد الجمهور معناه ان الذين يرتكبون ما يكرهه ورسوله و جاز ان يكون معنى الآية الذين يؤذون رسول الله وذكر الله لتعطيم الرسول كانٌ من آذي الرسول فقد آذي الله عن انس وابي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلَّم انه قال قال الله تعالى من اهان ويروى من عادى وليّاً فقد بارزني بالمحاربة رواه البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا ابن ادم مرضت فلم تعدني قال يارب كيف اعو دک و انت رب العلمين قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني الحديث نحوه رواه مسلم قلت ولا شك ان معاداة الاولياء لما كان معاداة ومحاربة مع الله تعالى واسند الله سبحانه مرض اوليائه الى نفسه تعالى عن ذلك علوا كبيرا لاجل وصل غير متكيف فاسناد ايذاء الوسول صلى الله عليه وسلَّم الى اللَّه تعالى اولى مسئلة من آذي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطعن في شخصه او دينه او نسبه او صفة من صفاته او بوجه من وجوه الشين فيه صراحة اوكناية او تعريضا او اشارة كفر ولعنه اللَّه في الدنيا و الآخرة و اعدله عذاب جهنم و هل يقبل توبته قال ابن همام(1) كل من ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتداً فالسبّاب بالطريق الاولى ويقتل عندنا حدًّا فلا تقبل توبته في اسقاط القتل قالوا هذا مذهب اهل الكوفة ومالك ونقل عن ابي بكو الصديق وضي الله تعالى عنه ولا فرق بين ان يجني تائبا بنفسه اوشهدوا عليه بدلك غيره من موجبات الكفر فان الانكار فيها توبة والتعمل

في فتح القدير قبيل احتتاع باب احكام المرتدين جلد "صفحت" الى قوله في اسقاط قتله ٢ احته

الشهادة معه حتى قالوا بقتل أن سبّ سكران ولا يعفى عنه و لا بد من تقييده بما أذا كان سكره بسبب محظور باشره باختياره بلا اكراه والا فهو كالمجنون وقال الخطابين(1) لا اعلم احدا خالف في وجوب قتله واما قتله في حق من حقوق اللّه تعالى لمتعمل توبته في اسقاط قتله". ولا يحكم بارتداد من اتى بكلمة الكفر سكران في غير سباب النبي صلى اللّه عليه وسلّم النح ملخصا بلفظه ( أشرِ مظهر ي بلاء مقى ١١٥هـ ١١٥هـ ١١٥هـ ١١٥هـ)

'' لینی جمبور کے نزویک اس آیت کامعنیٰ ہے ہے کہ'' بے شک و ولوگ جواس چیز کا ارتکاب كرتي بين كرجي الله اوراس كارسول مكروه جائية بين" -اورجائز بكراس أيت كامعنى بہوکہ'' وہلوگ جورسول اللہ کواپڑ او ہے ہیں' اور ذکرالٹہ تفظیم رسول کے لئے ہوگو یا کہ جس نے رسول کوایڈ ادی پس محقیق اس نے اللہ کوایڈ ادی ،حضرت انس والی مربرہ رضی ایند تعدل عنماے روایت ہے کہ نمی کر مصلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ الله تعالی نے فر مایا ہے کہ جس نے کسی ولی الله کی تو بین (بے اولی ) کی اور بیروایت بھی ہے کہ جس نے کسی ولی الله ہے دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ جنگ کی ۔ ( بخاری )اور حضرت ابو ہر مرہ ہے روانیت ب كرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا ب شك الله تعالى فرمات كا ا ابن آوم میں بار ہوا تونے میری طبع بری نہ کی۔انسان عرض کرے گا اے رب میں تیری طبع بری كيي كرتا حال مكدتو تورب العالمين عي؟ الله تعالى فرمائ كالم تخيط منه مواكدب شك ميرا فلال بنده بیار ہوا تھاا ورتونے اس کی عیادت نہ کی کیا تجے خبرنیمں بے شک تواگر اس کی میں یری کرتا تو تو مجعماس کے پاس پاتا۔اے این ا دم میں نے تھے سے طعام ، نگا توت مجھے طعام نددیا۔ (الحدیث ای طرح مسلم نے روایت کی) قاضی صاحب کہتے ہیں کرمیں کہت ہوں کہ جب اولیاءالله کی وشنی خودالله تعالی کی وشنی ہے اور اس سے جنگ ہے اور الله تعالی نے اپنے اولیاء کی مرض کوانی ذات کی طرف منسوب کیا( حالا نکہ وہ مرض سے مبرا ومنز ہ ے ) بوجہ وصل غیر متکیف کے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایذ اکو الله تعالیٰ کی طرف منسوب كرنا بطريق اولى تابت مسئلة جس نے رسول الفاصلى الله تعالى مليه وآله وسلم كي

أن الأمام النووي فيه "الإمام موسليمان احمد بن محمد بن انواهيم الحطابي السنتي الفقية الأديب
 الشافعي المعجق "تووي م" ملم بلدام في دم - ١١ أنسيم مني عزر

ذات ش طعند كركے يا آپ كورين على طعند كركے يا آپ كونس پاك عمى طعند كر كے يا آپ كونس پاك عمى طعند كر كے يا آپ كونس كا تحد كر كا يا آپ كونس كا تحد كا كا تي اور كونس كا كا تار فر فرم كا عور كا كا عيد لگا كرا كا كا تار فر فرم كا عور كر كرا كا يا آمر يعنا ( وحالا مي كونس كر يا الله تعالى في احد ت كل اور اس كے لئے عذاب جنم تاركيا ميا اس موذى رسول عليہ اصلا و واسل مي تو بقول كى اور اس كے لئے عذاب جنم تاركيا ميا اس موذى رسول عليہ اصلا و واسل مي تو بقول كى جائم كورل سے مين كر الله على الله تعالى عدد مم كورل سے ميا كا وہ من مرتب قرآ ب كوس وشم اور كالى و بية والله طريق اولى مرتب جوا ( اس كا كام يہ ہے كہ ) دور كي بطور مدتل كيا جائے كا۔ " ( اس كا كرا ما كم ووالى واسل مي اور كالى و بية والله يطريق اولى مرتب بواراس كا كرا ما كم ووالى واسل ميا ما كار د مرتب الحقيقى )

علام عارف المغيل حتى مخى رحمها الله تعالى اكآرے كى تغيركر تے ہوئے رقم طرازيں: يجوز ان يكون المراد بايذاء الله ورسوله ايذاء رسول الله خاصة بطريق الحقيقة وذكر الله لتعظيمه والايذان بجلالة مقداره عنده وان ايذاء و عليه الصلوقوالسلام ايذاء له تعالى لانه لما قال مَنْ

يُطْعِرَاتُرَسُونَ لَقَدُنَ كَالْمَالَشُكُمُ آذى وسوله فقد آذى الله و لا يجوز القول فى الانبياء عليهم السلام بشىء يؤدى الى العيب والنقصان و لا فيما يتعلق بهم ) و من الاذبة أن لا يذكر اسمه الشريف بالتعظيم(۱) والصلوة والنسليم (لَمَنَكُمُ اللهُ فَيَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فلعنة الدنيا هى الطرد عن الحضرة والحرمان من الايمان ولعنة الآخرة الخلود في النيوان والحرمان من الجنان .... يحرم اذى النبى صلى الله عليه وسلّم بالقول والفعل بالاتفاق من سه والعياذ بالله من المسلمين فقال ابو حنيفة والشافعي هو كفر.... وقال مالك واحمد يقتل ولا تقبل توبته اه ..

" منی یہ جائز ہے کہا یہ ادافقہ اور ایڈ اور سول سے مراوسرف ایڈ اور سول ہواور ڈر کراندہ آپ

گافتھم کے لئے اور افتہ کے ہاں آپ کی جالات مقدار کے اعلام کے لئے ہواور بے شک

حضوروا یہ اور بیا انتیفنی آلی وایڈ اور بیا ہے۔ اس لئے کہ جب الشخصائی نے فر بایا " جم نے

رسولی املاء عد کی محتمین آلی کو ایڈ اور بیا ہے۔ اس لئے کہ جب الشخصائی نے فر بایا " جس نے

ایڈ اولی بے شک اس نے انتیکو ایڈ اوری انجیام کر اسمبعیم السفاۃ والسلام کے تی شمان او ان کے

مرحق میں کرجن کا تحقق انجیاء سے ہوالیہ آق جائز تھیں جوجب اور تقصان کی طرف مودی

ہور صوروطی بالسلاۃ والمسلام کے ام جر نیف کو تقصیم اور درود درسلام سے ذکر شرکرتا ہی ایڈ اسے

ہور صوروطی بالسلاۃ والمسلام کے ام جر نیف کو تقصیم اور درود درسلام سے ذکر شرکرتا ہی ایڈ اسے

ہور صوروطی المسلاۃ والمسلام کے ام جر نیف کو تقسیم اور درود درسلام سے ذکر شرکرتا ہی ایڈ اسے

اور ایمان سے محروم و کھنا ہد نیا کو کا حت سے اور مقت سے کو والی ہد

1. الحول و مالله التوفيق حضور المياصلة والمنام يكي رمول ، في ما ياصلة والمنام كم ام تريف كم يعدكم ردود رمام مديم المناصليم المستم بهم وقواها الفاق المعالم الميام المناصلة الميام الميام المواجعة الميام الميام الميا تخفيف المناصلة في ويد بهم لما المهام الميام ال

ہے۔ سلمانوں میں ہے جس نے حضور علیہ انصافہ او والسلام کوسب بکلا (فدی پناہ) تو امام اعظم ابومنیفداور مام شاقعی نے فرمایا پر کفر ہا اور مالک وامام احمد نے فرمایا ہے تی کیا جائے گا اور اس کی قویم تیو کرنیس ۔ (سلخصا بائظ تعبیر روح البیان جلد ۳ مسفح یہ ۱۹۵۷ – ۱۹۵۷) نیز مضر قرآن صاحب روح البیان علامہ امنطیل حقی حقی رحمہ الله تعالیٰ زیرآ یہ فقال تو آؤ ایم نیستہ انگفہ (انتہائے تیم آن الشائم فرقم طراز ہیں:۔

> فالمختار ان من صدر منه ما يدل على تخفيفه عليه الصلوة والسلام بعمد وقصد من عامة المسلمين يجب قتله ولاتقيا توبته بمعنى الاخلاص من القتل وان اتى بكلمتي الشهادة والرجوع والتوبة ... واعلم انه قد اجتمعت الامة على ان الاستخفاف بنبينا وباي نبي كان من الانبياء كفر سواء فعله فاعل ذلك استحلالًا ام فعله معتقداً بحرمته ليس بين العلماء خلاف في ذلك والقصد للسب وعدم القصد سواء اذ لا يعذر احد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان اذا كان عقله في فطرته سليما فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلَّم . يتيم ابي طالب او زعم ان زهده لم يكن قصداً بل لكمال فقوه لو قدر على الطيبات اكلها ونحو ذلك يكفر وكذا من عيره برعاية الغنم او السهو او النسيان او بالميل الى نساته وحكى عن ابي يوسف انه كان جالسا مع هرون الرشيد على المائدة فروى عن النبي صلى الله عليه وسلّم انه كان يحب القرع فقال حاجب من حجابه انا لا احبه فقال لهرون انه كفر فان تاب واسلم فها والا فاضرب عنقه فتاب واستغفر حتى امن من القتل ذكره في الطهيرية والحاصل اله اذا استحف سنة اوحديثا من احاديثه عليه الصلوة والسلام بكفي الهملخصا بلفظه

(تغیررون البیان جلد ۲ منی ۴۸۰ ـ ۴۸۱) " تعنی مخذریہ ے کہ بے شک مسلمانوں ہے وہ شخص جس ہے ارادة وقصد اُا کی چیز ظاہر

ہوئی جو حضور علیہ الصلوق والسلام کی تحقیف پر ولالت کرے ایسے تحص کا قتل کرنا واجب ہے اور بایں معنیٰ اس کی توبہ قبول ند ہوگی کہ وہ قبل سے فیج جائے۔اگر چہدوہ کلے شہادت بزھے اور جوع وتوبركر برحال الصفرور آل كيا جائے گا۔)اور يقين كركديے شك اجماع امت ہاں بات برکہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام اور انبیاء کرام میں ہے جس نبی کی مجى تخفيف (باولى) بوركفر بعام ازي كتخفيف كافاطل تخفيف في كوطل بجوكركر یا نبی کی عزت کا معتقد ہو بہر حال کفر ہے۔اس مئلہ ص علاء کرام کا خلاف نہیں ،سب کا ارادہ ہویاٹ ہواس لئے کہ کوئی بھی کفریش ہوجہ جہالت اور بوجہ دعویٰ لغزش زیانی کے معذور شركها جائ كاجباس كم عقل فطرت يل ميح سالم بي يوجس ن كبا كر حضور عليه العلوة والسلام ابوطالب كينتيم بين يابيكمان كيا كرحضوركا زجدارادة ندتها بكسآب كمال فقرك وجدے تھااورا گرطیبات بر قادر ہوتے تو اے کھاتے اور اس تم کی باتیں کیں تو وہ کافر ہو عمیا۔ای طرح وہ بھی کافر ہے کہ جس نے حضور کو بکر یوں کے چرانے برعیب لگایا، یا سہو بانسیان کا عیب لگایا ازواج مطهرات کی طرف میلان برعیب لگایاام ابو بوسف سے مكايت يان كى جاتى بكره وظيف بارون رشيد كرساته كهانول سے يروسر خوان يربين ہوئے متے تو میدوایت بیان کی کر حضور علیہ انصاؤة والسلام کدوکو بسندفر یائے تھے تو ہارون رشید کے دربانوں سے ایک دربان بولا بی اسے بسندنیس کرتا۔ امام قاضی ابو بوسف نے بارون رشیدے فر ایا۔ بے شک سیکا فرجو چکا۔ اگر وہ تو۔ کرلے اور اسلام لاے نبہا ورن میں اس کی طرون اُڑ اووں گا۔ تو اس نے تو یہ کی ، استغفار کی اور قبل سے نیج عمیا۔ یہ حکایت ظمیر سیمی ندکور ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو جب آ ب کی سنت اور آ ب کی حدیثوں ہے کس حديث شريف كاتخفيف كرے كا۔وه كافر بوجائے كا۔"

ا۔ الله تعالى في اس آ بيت إنَّ الَّذِي مُنِي كُونُدُنَّ اللهُ وَكُوسُولُونُ هُلِ حَضُورِ كَما يَوْ اولِيْ ايدْ اوسى طرد جيها كه حضور كی طاعت کوا پل طاعت سے طایا تو جمع نے الله تعالى كوا يدا اول مي سروه کافر ہے، حال الدم وی جيها كه صاف حضور سے اس سے مجمعی ہوتی ہے كہ الله تعالى كوا يدا اول مي سروه کافر ہے، حال الدم ہے۔ تيزاس چيز كون وضاحت اس سے مجمعی ہوتی ہے كہ الله تعالى في الله عالى الله منظمة الله ميانيا الله تعالى الله منظمة الوالية الله تعالى الله منظمة الله تعالى الله منظمة الله تعالى الله تعالى

ا فَتَوَفَّهُ وَهَا وَبِهَا اللهِ تَفَقَّوْنَ كَسَادَهَا وَ صَلَيْنَ تَرْصُونُهَا آحَبُ إِلَيْكُمْ فِي اللهِ وَرَسُولُهِ
( ترب ٢٣ ) نيز (بهت جگ ) فريا و اَعِلَيْهُ والله وَ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ وَمِنْ مُعْلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

> رفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة قمن اذى الرسول فقد آذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لايصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه فى امره ونهيه واخباره وبيانه فلايجوز ان يفرق بين الله ورسوله فى شتى من هذه الامور.

٢- الله تعالى نے اس آيت من ايذاء خداو ايذاء رسول كي سز اعليمده بيان كي اور مسلمان مروول اور

كما بين شيخ الاسلام والمسلمين المجدد الامام احمد وضا وضى الله تعالى عنه في اول كتابه المسمى الكوكية الشهابية في كفريات ابي الوهابية ووضعت في هذا الموضوع بابا مستقلا في كتابي انواز القرآن. ١٣٠٣.

عور قول کی اید ا کی آخری سر اُستی وجلد ( کوژے لگانا) ہے قامتاہ درسول سے اید ای سر ااس سے او برگتل و تعربونی۔

س اس آیہ میں موذیان خداور مول کی اید ادمی سرائی بیان کی گئی ہے۔ المنتبقہ الله نگیا کا الو خُرَق الله مُنتاز الو خُرَق الله نگار الو خُرَق الله نگار الو خُرِق الله من الله من

وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ تَصِيْرًا (الساء:)

" اور جے خدالعت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یارو مددگار نہ پائے گا۔"

اور الفه در سول کا موذی مصوم الدم بودتا تو مسلما نوب پیاس کی نفرت داجب بوتی اوراس کانصیر بوتا۔ ۳- سوذیان خداورسول کی سرزائش بیدالغاظر آئدیے گئی جیں۔ وَاَعَدَّ لِهُمْ عَذَا اَبْلَا تَعَمِیْ اَلَّهُ اِلْمَعْ کی دھم کی محملی تحرقر آن کریے میں صرف کفار سے تعمی عمل آئی ہے قد مطوم ہوا حضور کا موذی کا فرہے۔ باس عَدَّ اِلْمَ عَذِیْنِ جِی دھمی کھارہے خاص جیس۔

۵۔ نیز اس ذکر سرائی اعد کا لفظ ہے۔ جہم کا تیارہ ونا کفار ہی کے لئے ہے۔ دب نے فر مایا۔ اُجابَّتُ فَ اِلْمُكَلِّوْ مِنْ کَی کِینکِروہ اس میں ضرور واضل ہول کے اور مجر برگز نہ تکفیں کے۔ موکن کَنْهَا رفعنی تو بوجہ منظرت ضاوئدی کے دافل میں شدہوں کے بعض اگر واضل ہوں کے تو اس سے نکا لے جا کیں گے۔ عا۔ نِیَا نُجُنَا اَلْہُنْ مِنْ اَمْتُمُوا اِلْاَ مِنْقَاقِوْا اُصْدَائِکُمْ وَقَدْ صَوْبِ اللّٰبِی وَوَلَا تَنْجَعُورُوا

ن الميالية في المينية المينية المينية والمواجعة المينية والمينية والمينية والمينية والمينية والمينية والمينية "اسالهان والوالي آوازيما وفي شرواس غيب بتانية والمسارية في كان واز ساور ان محصور بات جلاكر نكوجية أبس شما ايك ووسر سرك ماسنة جلالة بموكدكين

اس آیت شن الفاقعانی نے موسور کا دوج وں سے مع فر بایا۔ آیا کے مجوب خدا کی آ واز پہ آ واز بلند کرنا۔ دومری پر کرمجوب خدا سے چلا کر بات کرنا، جس طرح تم آپس میں ایک دومر سے سے چلاتے ہواور اس کمانست کی طلب نتائی کرکیس الیان اور کتم بارے سب اشال ضافی و بر باومو جا کمی

اورسب عملول کا ضائع و پر باد ہونا کفری سے ہوتا ہے ۔ تو جب نجی کی آواز پہ آواز بلند کرنے اوران سے چلانے ہے اس بات کا خوف ہو کروہ بندہ ہے بخبری شری کا فرہو جائے اوراس کے سب عمل ضائع ہو جائیں ۔ کیونکہ اس کر کر توں سے کفر توضیح عمل کا تک ہے اورا اس کر ترسی عمل کا سب جی تو ہے کیول ہوتا ہے اس لئے کہ ٹی پالی کی تنظیم ، استخفاف تو تی تر بنشریف، اکرام ، اجلال لازم ہے ۔ اور اس لئے ہوا کہ بعض او تا ہے آواز بلند کر کا اور چلا ٹا ایڈ اوا تختفاف تی پہشتس ہوگا۔ اگر چہ آواز بلند کرنے اور چلانے والا اس (ایڈا ، نی) کا ارادہ مجی تدرکھ ابور جب ایڈ ا، واستخفاف تی ہے او بی محمر میں میں اینے قصد وارادہ کے بھی گفر ہے تو بھروہ ایڈ اویا استخفاف تی جو تصد آبو، جان ہو چھر کر ہو، وہ بطریق اولی

١٨ - يَآيَتُهَا أَلَٰهِ ثِنَ أَمَنُوا لا تَقُولُوا مَهاعِنَا وَ قُولُوا اثْطُونَا وَ اسْمَعُوا وَ
 يُلْكُونُ مِنْ عَمَّالُ إلَيْمَ (البتره)

'' اے ایمان والوراعنانہ کبو ،اور بیل عرض کرو کہ حضور بھم پرنظر رکھیں اور پہلے ہی ہے بغور سنوتا کہ بیرعرش کرنے کی ضرورت نہ جو کہ حضور تو چیفر ہاویں ،اور کا فروں کے لئے ورد ٹاک عذا ہے ''

نشان نؤو فی: - جب حضورا قد س کما الفعالي و کم محا که کچوتيم و تقين فرات و وه کمي کمي و دميان مي موش کار حق به است حال کی معرض کيا کرتے " داعت با دسول الله "اس کے بيد شخ که يا رسول الله الله اس مال کی رعات کرنا کرنا کے الله کام اقد مي که الله الله کام اقد کي است محتی رکھتا تھا ، انہوں نے اس نيت سے کہنا شروع کيا - حضرت سعد بن معاذ يبود کی اصطلاح سے واقف شخ آپ الله کی است کی گرون مادون کا است و شمان خوا آپ پریم اگر الله کی الدن می رون کی گهرون کی دون که بهم برو ته آپ پریم اگر آپ پریم اگر است سے کی شران او اس کی گرون مادون کا مي بود نے کہا ہم براؤ آپ پریم برائد کی گرون مادون کا دور الفظ " انظو " است کی کرون کا دور الفظ " انظو " سے کہا تم ہوا۔ اس سے کی کرون کا دور الفظ " انظو " سے کہا تم ہوا۔ اس سے کی مسئو معلوم ہو ہو ۔

ا ۔ انہیا ، کی تعظیم وقو تیر اور ان کی جناب میں کلمات اوب عرض کرنا قرض ہے اور جس کلے میں ترک اوب کاش ئبہ وو دمجی زبان پر اناممنو ش وترام ہے۔ اگر چیق میں کی نیت ند ہو۔ ۲-" و اسمعوا " سے معلوم ہوا کردو بارتی میں آ دکی کوادب کے اکل مرات کا کلیا تا اوم ہے۔

س" للكفوين " بي ارشاره ب كه انبياء كرام كي جناب بي به اد في كالمكالفظ بشتر كرككمه كرجس بي ہےاو بی کاذرہ برابرشائیہ ہو، بولٹا کفرے۔

١٩- مَرْ كَانَ عَدُوَّا لِلْهِ وَمَلْهَكَيْمِ وَمُسْلِمِهِ وَجِمْرِيْلَ وَمِيْكُسْلَ فَإِنَّ اللهُ عَدُوُّ

· لِلْكُفِرِيْنَ (الِعْره)

" جوكوني وشن بوالله اوراس كفرشتول اوراس كرسولول اورجريل اورميكا تمل كالوالله

وثمن ہے کا فروں کا۔''

سيد ناصد رالا فاصل رحمه الله تعالى تغيير خزائن العرفان عن اس آيت كے تحت رقم طراز جيں۔" اس ے معلوم ہوا کہ انبیا و و ملائکہ کی عداوت کفر اورغضب الٰبی کا سبب ہادرمجو بان تن ہے دشمنی خدا ہے دشمني كرنا بينا ' ياما ابوشكور سالمي خني رضى النه تعالى عنه تمبيد شريف محصفحه ١١٣ پرفرمات جين : \_

من ذكر نبيا او ملكا بالحقارة فانه يصير كافرا الدليل عليه قوله تعالىٰ مَنْ كَانَ عَدُوُّ اللَّهِ (الابة )

'' جو کسی نبی پاکسی فرشته کوحقارت ہے ذکر کرے بے شک وہ کا فرہو جائے گا۔اس پیدلیل مید فرمان خداوندی ہے۔ مَنْ كَانَ عَدُّ ةَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَ

٠٠ - الله تعالى نے فرمایا ہے: -

إِنْ شَانِئُكُ هُوَ الْأَبْتُرُ ۞ ( كُورُ ) " بے شک جوتمبار اوشن بوسی جرخیرے محروم ہے۔" ( کنز الایمان)

اس کے علاوہ اور بہت ی آ بھول سے بیٹا بت ہے کے حضور علیہ الصلو ق والسلام کی تو بین و باد لی كرنے والا كافر يم ستى قل بيد بال ان كريز كى كوائى بيش كردول - اين تيب نے مكس ب :-

واما الآيات الدَّالَّات علر كفر الشاتم و قتله اوعلي احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة مع ان هذا محمع

عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد.

(الصارم المسلول صفحه ۲۷)

" ببرطال وہ آیتیں بہت ہیں جوشاتم رسول کے تفراوراس کے قبل یاان میں ہے کی ایک پر داالت کرتی ہیں جب کہ وہ گٹناٹے ذمی شہو۔اگر جہ بظاہر مسلمان کہلاتا ہو۔اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بالکل ا تفاتی واجہ کل ہے۔جیسا کہ اجماع کی نقول بہت سے افراد ائمہ ہے گز ریں''۔

فصل دُوم

ا حادیث شریف اس کا ثبوت که نیما کا بداد با فرب متحقق ب:. مسم المحفرت علی کرم الناماتها فی وجه انگریم سے دوایت بی کر مفرود هزی مصطفع عظیفت نے فرایا:..

من سب الانبياء(1) قتل و من سب اصحابي جلد (رواه الطبراني أي سب نيا من الإنبياء (قتل) لأنه صار مرتدا وإذا أسلم قال أبوبكر المارسي يصبح اسلامه ويقتل حداً .... وادعى فيه الإجماع ووافقه القفال وصوبه المعيرى اه ملحصا. السراج المبر جلد "صفحه ٣٦٣. قال القيصوي ايذا ء الأنبياء بسبب اوغيره كعيب شيء منهم كفر حتى من قال في البي ثوبه وسخ يريد بذلك عيـه قتل كفرا لا حدا ولا تقـل توبته عـد حمع من العلماء ... (ومن سب اصحابي جلد تعزيرا ولا يقتل خلاقا لبعض المالكية ولبعض منا في مناب الشيحين ولبعض فيهما فضل عليًّا على الثلاثة فمبتدع وان انكر خلافة الصديق او عمر رضي الله عهما فهو كافر. فنح القدير جلدًا صفحه ٢٣٨ باب الإمامة وقال الشيخ العلامه حسن بن عمار الشرنبلالي الحنمي "شروط صحة الامامة ستة اشياء الاسلام فلا تصح امامة منكر البعث اوخلافة الصديق اوصحته او يسب الشيخين او ينكر الشفاعة (كالوهابي المنكر للشفاعة قمر الاقمار لمولانا عبدالحليم الكهوي والدعبدالحي على هامش نود الانواد ص ۲۳۰، ماشيس<sup>۱۱</sup>۱۰ ان که ام اسمنعل ختقية الايمان کے صفح ۸،۵،۵، ميرسفارش دحيا**ت کا انک**ر كا إلى النص المنصر والمن المن المن المن المناه مع طهور صفة المكفرة له ١ ملخصاً موافي الفلاح على هامش الطحطاوي صفحه ١٤٢ طبع مصر. وقال العلام المحقق الطحطاوي الحنفي. فلا تجور الصلاة خلف من ينكر شفاعة البي صلى الله عليه وسلَّم لانه كافر وان انكر حلافة الصفيق كفر ﴿ وَالْحَقِّ فِي الْفَتْحِ الْعِمْرِ بِالصَّدِيقِ فِي هَذَا الحكمِ والْحَقِّ فِي البِرِهَانِ عَمَانِ بهما ايضاً والانجور الصلاة خلف منكر صحبة الصديق ومن يسب الشيخين 4 ملخصا" طحطاوي على مراقي الفلاح صفحه ١٨١ ومب اصحاب الرسول (اي ليس بكفر) وقيدهم المحشى بقير الشيحين لمضياتي في باب المرتد ان سابهما او احفظما كافر، ونقدى الشامي على اطلاقه، ودالمحتار جلد اصفحه ٢٠١٥، وفي الفتح عن الحلاصة ومن انكر خلافة الصديق اوعمر فهو كافر اه وقعل المراد انكار استحقاقهما الخلافة فهر محالف لاجماع الصحابة لا اتكار وجودها لهما بحر ويبغى تقييد الكفر باتكار الحلاقة مما اذا لم يكن عن شبهة كما مرعن شرح المية بخلاف انكار صبحة الصديق تامل ١٥ رودالمحتار حلدا صفحه ۲ ۲۵.

قطب نه کم هنر رو آنگر تفوی جهانمال جهال گوشاه دی دوندانته کمیدیشتر بایا"..وه (دوانش جوب) منوستانی مت<mark>ی انت</mark> مزکوه مزسانه برکرده رویش واسحاب دیگریشی انتریمی به تشخیل و سیخ بیران ندیم تخویی می اودا کومتر بول **اوان کمی** سند بر ما کیرکوش نیست (مید کائل کیون شهول" به ما شاطعه می شود کیو دسیندا امنو که ۱۹۳۳ به دان العسس من العصل من قال ان ایدیکو لمه یکن صاحب وصول الله صلی الحکه علیه وصفه (میترا کامتویی)

فی الکبیر. الحامع الصفیر للسیوطی جلاس صفح ۱۳۵۰ فی آلکیرجلد ۳ مفر ۱۹۹ رواه الطر آن فی آلکیروالاوساد والاصفر ( فیش القدیرجلو ۷ سفید ۱۳۷) '' جس نے انبیا وکست بکا وقتل کیا جائے گا اور جس نے میرسے کا ایکوسب بکا اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔''

ایک اورروایت یول ہے:۔

من سب نيبا قتل و من سب اصحابه جلد. (و اه ابو محمد المخلال و ابو القاسم الاوجى (الصادم المسلول لابن تيميه صفحه ۴) " جم نے ئي كوب يكا وقر كيا جائے گا اور جم نے اسحاب حشوركوب بكا سے كؤ سے لگئے عائم گئے۔"

ایک اورروایت ش بول ہے:۔

"من سب نبيا فاقتلوه ومن سب اصحابي فاجلدوه"(رواه ابوذر الهروي) (الصارم/مسلول مقر ٩٢-٩٣)

"جس نے بی کومب وہتم کیا تواقع کر داورجس نے میرے محاب کومب کیا ہے کوڑے ۔ لگاؤ۔"

ایک اورروایت میں یوں ہے:۔

من سب نبيا فاقتلو اومن سب اصحابي فاضربوه.

(رواہ القاضی میاش، شفاشریف جلد ۲ صفر ۲۱۲) '' جس نے کسی ٹی کوسب بکا توات قبل کرداور جس نے بسرے کا بگوسب کیا اے مار''۔

ں میں جاتے ہے۔ ایک اورروایت میں بول ہے:۔

الإستارات على المركزات المورد المستارات المستار الصحابة اذا التكويكون مبتدعا لا كالوا ( ( كَاتَحَرُّنُ وَ الْمَ اللهُ الصحابة اذا التكويكون مبتدعا لا كالوا ( ( كَاتَحَرُّنُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

من شتم نبيا قتل و من شتم اصحاب النبي حدّ

(تمبيداني شكورسالي مغور ١١٢)

"جس نے کس نے کو گال دن آل کیا جائے گا اور جس نے اسحاب نی کوگال دی صد لکا أن جائے گے۔"

٢- حفرت ام سلمرض الته تعالى عنها ب روايت بي كرحفور عليه العلوقة والسلام في مرايا : ...

من سب عليا فقد سبني و من سبني فقد سب اللَّه.

''جس نے ﴿ حضرت ) على ﴿ كرم الله تعالى وجه ﴾ كوب بكاب شك اس نے جمعے ب بكا اور جس نے جمعے سب بكا ہے شك اس نے اللہ تعالى كوس بكا ہے''

(رواه الامام احمد في مسنده ـ والحاكم في مستدر كه، حديث محمح ،الجامع العنير جلد ٢ صفحه ١٤٣ ـ فقح الكبير جلد ٣ صفحه ١٩٧)

> حضرت على رضى النه تعالى عند عدوايت بكحضوصلى الفه تعالى عليه وسلم فرمايا ... من آذى شعرة منى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله .

رواہ این عساکرائجا مح العنچرجلد ۳ صفح ۱۵۸ فتح الکیرچلد ۳ صفح ۱۳۳۰ ـ و ذا د ابو نعیہ و المصیلمی "فعلیه لعنة اللّٰه ملاء السسماء و ملاء الا رض " تو آس پر آ سمان وژنمن کی متعدار کے برابراته کی لعنت ہو۔ (فیض القدرچلرد صفحہ ۱۹ ) قاله وهو آ شغہ بشعوۃ کھا افادیہ المعناوی

٣- حضرت جابر بن عبدالله وضى الله تعالى عنما روايت ب كه حضور عليه السلوة والسلام فرم عليا: ... من لكعب بن الاشرف فانه قد آذى الله و وصو له (١).

" كعب بن المرف وقل كرف ك ك ك كون تيار بوتا ب كونكم اس ف الله اوراس

حضرت مجمد بن مسلمه کفرید بوشک عوش کی یارمول انته ( معلی انته علیه مهم) انتحب ان اقتله ( کیا آپ کوید پیندیب که جمل استخل کرون) حضور نے فریایا ان سائ پر تحد بن مسلم سے حوض کی که جمع اجازت و بینچ که بیش اس سے بیرا چیری کی بات کرون ( بینی ؤ حال کی بات کرون) حضور نے فال الدودی لامه نقص عهد السی صلی الله علیه وسله و هداه وسیه "نووی شرح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۰

# Marfat.com

قوله ورسوله بهجانه له كذا في القسطلاني عمر هامش بخاري حلد عصفحه ٥٤٦.

فرمایا۔ ہاں اجازت ہے۔ تو محد بن مسلم کعب کے پاس آئے اور اس سے کہنے مکے کداس مرد (مراد اس صفورتے ) نے ہم صعدقد مانگا سے اور ہمیں مشقت على ڈال دیا ہے اور على تيرے ياس قرضه اتفئ يابون - كعب في كهاالله كاتم تم اس الراد منور ) عداد رجمي زياده طال شي يزو مع محمد (بن مسلمہ) نے کہا ہم چونکداس کی اجائ کر میلے ہیں البقدا ہم میٹیس جا ہے کداس کو چھوڑ دیں تھی کہ ويكيس كراس كاكيا انجام بوكا يحمد (بن مسلمه) في كباكه شي في بياداده كياب كدة مجهة فرض دب وے کے نے کہا۔ رہن ( گروی) کیار کھے گا۔ انہوں نے کہا تیرا کیا ارادہ ہے ۔ کعب نے کہا۔ تم ا نی مورتس میرے بال گروی رکھورانہوں نے جواب دیا کہ تو سب عرب والوں سے ذیادہ حسین ہے۔ کیا تیرے بال ای مورش گروی رکھی؟ کعب نے ان سے کہا توا ٹی اولا دمیرے ہال گروی رکھو مجر ( بن مسلمیہ ) نے جواب دیا کہ ہمارے بیٹوں کو بیرطعند دیا جائے گا کہ فلاں دووش ( حرب کا ایک بیان ب) مجور میں گروی رکھا گیا تھا تو یہ ہم پہ عار ب- بال ہم تیرے بال ہتھیا رگروی رکھیں ہے۔ کعب نے کہا چما تھی ہے۔ چراس سے عہد باندھا کہ وہ اس کے پاس حارث اور ایوجس اورعب وین بشیرکو مجی لے کے آئے گا۔داوی نے کہا کہ یہ سب دات کوکھب کے پاس پنچ اور اس کو بلایا۔وہ ان کی طرف اترا کعب کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں الی آواز منی ہوں گویا کہ وہ خون بہانے والے ک آ وازے کیس نے جواب دیا کہ بیاتو محمد (بن مسلمہ ) اور اس کا دود حشر یک بھائی الونا کا سے، ب شك كريم كورات كے وقت اگر نيزے كى ضرب كے لئے بھى بلايا جائے تب بھى جواب دے گا۔ محمد (بن مسلمه) نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ جبوہ آئے گا بی اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بوھاؤں گا۔ پھر میں جب اس برقابد یا جاؤل تو تم ہوشیاری ہے اپٹی تکواریں لے کراس کو ماردینا۔ راول نے کہا کہ جب وہ اتر اس حال میں کے بغل ہے نئے کیٹر ا نکال کر کندھے یہ ڈالے ہوئے تھ تو انہوں نے کہا كريم تيرے سے خوشبومسوس كرتے جي كينے لگا، بال مستورات عرب سے زيادہ خوشبو والى ميرے نے بے محر (بن سلمہ) نے کہا کیا جھے اجازت ہے کہ ش تیرے سرکوسو کھول ؟اس نے کہا ہا ل وقعم ( بن مسلمه ) نے سونکھاا دراہیے ساتھیول کو بھی سونگھایا۔ پھرکہا کد ( دوبارہ ) جھے اجازت ہے؟ کہنے لگا ہاں، مجرآ پ نے سونکھااور قابویا گئے۔ساتھیوں ہے کہاائے لل کردو تو انہوں نے قتل کردیا مجرصفور کے پاس آ کراس داقعہ کی خبردی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ موفید ۷۷۹ صحیح مسلم جلد ۲ مسفی ۱۱۰) اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کے حضور کوسب کرنا ( نعوذ بالله ) صرف حضور کواید اینجانانیس بلدالله كوجى ايدا بنيانا ب كعب تے حضور كوسب كيا ليكن حضور نے قريايا فائه اذى الله تعالى

و د سولہ۔اس نے الله درسول کوایذ ادی ہے۔اور میکی ٹابت ہوا کر حضور کا محتاخ متحق قل ہے۔ سسہ ۵۔ حضرت براء سے دوایت ہے کہ حضور نے ابورافع کے ہاں چندانصاری نوجوانوں کو بیجج کرائے قل کرایا۔ کیوں اس لئے کہ

۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ ایک ناچیا کی لوغری ام ولد تھی حضور علیہ العسلوٰ 🖥 والسلام كوسب وشتم كرتى مانده ي الصروكام وه بازندة في مانده ي الصحيخ الاو و ندرك مايك رات وه لونڈی حضور کی گستاخی و بے اد فی کرنے لگی تو اندھے نے مغول ( ہلاک کرنے کا ایک ہتھیار، لمیا پیکار جمینی ، ایک قتم کی آموار )لایا۔ اور اس محورت کے پیٹ ش رکھا اور خود اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس عورت کو تق کر دیا۔ پس جب صبح ہوئی حضور کی ضدمت میں بید واقعہ ذکر کیا عمیا حضور نے لوگوں کو جمع کیا پھر فرمایا میں اس مرد کوشم ڈالٹا ہوں کہ کھڑا ہو جائے جس نے کیا جو بچھے کیا میرااس **پر ت** ہے ( کھ ميرى اطاعت كرے ) تووه اندھا كھڑا ہوگيالوگوں كو بھائدتا ہوااس حال بين آيا كەخوف كانتا قاحق کے حضور کے آ گے بیٹھ کیا عرض کرنے لگایا رسول الله اس لونٹری کا مالک بی جوں اور بی نے ا**س کا** كامتمام كياب، وه آب كوگاليال دي تقي من في ايدركاندرك من في اي جمز كاوه بازند أني، اس سے میرے دو بینے ہیں موتیوں کی طرح اور وہ میری رفیقہ تھے۔ گذشتہ رات آب کی حمتا فی میں شروع ہوئی، میں نے مغول ( کموار )اٹھائی اور اس کواس کے پیٹ میں رکھا اورخوداو پر چڑھ کیا جی کہ میں نے استیقل کردیا حضور علیہ الصافرة والسلام نے فر مایا (اے حاضری جلس) خبر دارتم کو او جو جاؤاس عورت كاخون رائيگال بـــراليني نامينانے تھيك كيا موذي رسول قبل كرنے بى كونل بـاس كــ خون کا بدلنہیں لیا جائے گا ، اس تعین کا خون ضائع جائے گا )سنن ابی داؤ دطیع مجیدی کا نپورجلد ۳ صفحہ ٢٣٣ ـ كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمشن نُالَى جد ٢ صفى ١٥١ طبع تورجر كتاب المعاوبة باب المحكم فيعن سب النبي سيعيش

فصل سوم اجماع امت واقوال ائمدد بن وملت ہے اس بات کا ثبوت کے حضور کا محتاخ کافر ہے ،مرتد

ب، واجب القتل ب-اس كي تويه منظورتيس باين معنى كدد وقل سي في جائه ا۔امام قاضی عیاض مالکی ارقام فرماتے ہیں:۔

اجمعت الامة على قتل متنقصه من المسلمين وسابّه

''مسلمانوں ہے حضورعلیہ انسلوٰۃ والسلام کی تنقیع کرنے والے اور گالی دینے والے کے قتل كرنے يرسارگ انت كا جماع وا تفاق ہے"۔

( شفاشريف جلد ٢ صفى ٩٠ ٣ وتتم رائع تبيم الرياض، شرح شفا يعلى القارى السارم المسلول صفحه ٣) ٢ ـ نيز امام قاضى عياض اوامدالله تعالى في الرياض في ارشاد فرمايا ي: -

> ان جميع من سب(1) النبي صلى الله عليه وسلَّم او عابه(2) او الحق به نقصا في نفسه(3) او نسبه(4) او دينه(5) او خصلة من خصاله(6) او غرض(7) به او شبهه بشيء(8) علر طريق السب له او الازراء عليه (9) او التصغير لشانه (10) او الغض منه (11) والعيب له فهو ساب(12) له والحكم فيه حكم الساب يقتل (13) ... تصريحًا كان (14) اوتلويحًا وكذلك من لعبه او دعا عليه او تعنى مضرة له اونسب اليه ما لايليق بمنصبه(15)

> > 1. ای شدمه ۲ اق

2. هوا علم من السب فان من قال فلان اعلم مه صلى الله عليه وسلَّم فقد عابه ونقصه ولم يسبه نسيم 3. ام فالداو صعاله ؟ اق واذا مما يتعلق بخلقه وخلقته نسيم.

5. اي شريعه و سير ته وحكوماته في 4. كان يفصل احدا على قومه واصوله نسيم

6. اي حالة من حالاته او كلمة من مقالاته . ق. و صفة من صفاته كشجاعته و كرمه. سيبه. سواء صرح به. ق. 7. اى قال في حقه عليه الصلوة والشلام مالايليق تعريضا لاتصريحا. نسيه 8- فيرض من م

9 ـ اي احقارا به واستحفا فا بحقه في امر التقيص له وان لم يكن قصد السب سيم

10. اى الاحتفار لعطيم قدره ق. اى محقيره كتصغير اسمه اوصفة من صعاته. سبيم 11. بمعنى اقل تنقيص - عاريد به مطلق النقص القليل نسيم

12. مكل واحمد معاد كوق الآن عدم اوطاعل قارئ ترح شفا كي تغيير ب اورنيم سه مراونيم الرياض تربي شفا مراض ے افیص بقام 13 ۔ اے ایما عارق 17 14\_المب رثيم ١٢

15. اى بمقامه الشريف ومكانه المنيف ق ٢ ا

على طريق اللم اوعبث في جهته العزيزة(1) بسخف(2) من الكلام وهجر(3) ومنكر من القول وزوراو عيره(4) بشنى معا جرى من البلاء والمحتة عليه(5) او غمصه(6) ببعض العواوض البشوية الجائزة(7) عليه المعهوة لديه وهذا كله(8) اجماع من العلماء(9) وآنمة الفتوى(10) من لدن الصحابة رضوان الله عليهم الى هلم جرا(11)

(شفاشریف جلد ۲ سود ۲ مدار ۱ مدار ۱ مدار ۱ مدار ۱ مدار ۱ مدار السلول موده ۱ مدار ۱ مدار المسلول موده ۱ مدار ۱ مدار

<sup>2.</sup> اے رڈل نسیم ۱۴ 4.عایم ق۲۱.

ای بشیء له تعلق بجانبه الشریف نسیم ۱۱.
 فحش وقبح ۱۱

<sup>5</sup> كالفقروالكسر وغيرهما. ق ٢ ١

اى حقره. ق اى نقص من قدرة صلى الله عليه وسلم .نسيم ٢ أ

<sup>7.</sup> كالامراض. نسيم ا ا .

الذي ذكرنا. ق غير جائز موجب للطاب في الدارين. نسيم ١٢

<sup>9.</sup> من المفسرين والمحدثين.ق1 1 ـ

<sup>10</sup> ـ من فقهاء المذاهب معروف متواتر بينهم. نسيم

<sup>11.</sup> استرالاحماع و اتصل من عصرهم الى الآن ق وزاد الخفاجى بعده اى الى آخر الزمان والقطاء الدستر الاحماد عرب المسلم و الشعاء عرب الدوران عصرا بعد عصر وقرنا يعد قرن وبلا علاف في "قل يعده ان هله العبارة متقولة عن الالمة كلهم كما في "السيف المسلول على من سب الرسول" السبكي. نسهم الرياض جلد" صفحه ٣٠٣. طم مصر. ١٣ امه طم مصر. ١٣ امه المداد على من سب الرسول" المبلكي. نسهم الرياض جلد" على المداد على من سب الرسول" السبكي. نسهم الرياض جلد" على المداد على من سب الرسول" المبلكي. نسهم الرياض جلد" على المداد على من سب الرسول" المبلكي. نسهم الرياض جلد" على المداد على المبلكي المبلكية على المبلكي ال

اجمع عوام اهل العلم (الع كلهم.ق)على من سب النبى صلى الله عليه وسلم يقتل (مطلقا نسبم) وممن قال ذلك مالك بن الله عليه وسلم يقتل (مطلقا نسبم) وممن قال ذلك مالك بن مقتضى قول ابي يكر. هذا كلام القاضى. ... و لا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله (اى بمثل قول هؤلاء بوجوب القنل نسبم، قال ابو حنيفة (اى تصاعد (ق) واصحابه (محمد وابويوسف وزفر و اهل مذهبه (نسبم) والثورى و اهل الكوفة (ال جميعهم. (ق) والارزاعي في المسلمين لكنهم قالوا هي ردة.

" لیخن سب اللی علم کا آل بات پر ایتاری دا تقاق کے کہ جم نے نی علیہ اصنو قد السال م کو سب یکا دو آل کیا جائے گا جنہوں نے پنے تو کی دیاان عمل سے امام ما لک اور ایک اور امام اجراور احتاق بین اور یکی ہے فرجر امام شاقع کا اور یکی حضرت او مکر مدیل بین منی انفہ نتی اور اس کا قل عقت منح نسب اور ان آئر ہے نوز دیک اس ( حکمت فری) کی تو یہ مقبول میں اور اس کا مل غرب کا دور اور اس افل گوز، اور امام اور ای نے (جب کر سمال نول ہے مور کی مسلمان اس جرم کا مرتکب ہو ) کیمن بیر حضرات فرماتے ہیں بیر (سب نی ) ارتد او

شفائريف للامام قاضى عياض جلد ٢ صفحه ٤٠٦ واللفظ لهدالصارم المسلول صفح ٣ رداكي رجلد ٣ صفحه ٢١٨ للشامي الحفي)

~ - نیز امام قاضی عیاض رضی الله تعالی عنه فر ماتے میں: ـ

لا نعلم خلافًا في استباحة دمه بين علماء الامصار وسلف الامة و

قد ذكر غير واحد الاجماع وقتله وتكفيره.

(شفاشريف جلد ٢ منحه ٢٠٠٧\_)

'' یعنی گستاخ نی علیہ السلوة والسلام کے مباح الدم (پینی اس کا قرآب م باتر ہے) ہوئے یس علاء زیار اور سلف امت علی ہے کی کا ظاف نیس اور بہت ہے الماموں نے اس (موذی نی) کے قل و تکفیر پراجماع ذکر کیا ہے۔ ۵۔ امام تھی من امام خون ماکی انحد شے فرمایا:۔

اجمع العلماء (اى علماء الامصار في جميع الامصار (ق)على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحمكه عند الامة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر (لان الرضى بالكفر كفر)

''یعنی سب علا و کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ حضور علیہ الصنؤ قرواسلام کو گلی وینے والا ، آپ کی تنتیم ( بے ادبی کرنے والا ) کا فر ہے اور عذاب الفہ کی وعید (دسمکی) اس پر جار گ ہے اور ساری امت کے زویک اس کا حکم آل ہے ( لینی اسے آل کردو ) اور جواس ( حماتا کے نبی ) کے کفر جس شک کرے گا وہ خود کا فر ہو جائے گا۔'' (شیم الریاض ۔ شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۲۰۰۵ نجم الریاض وشرح خفالتاری جلد ۳ صفحہ ۲۳۵۔ اکفاد الملحدین للکشمیری و ھو منہم ۵۱ مالصارم السلول شفحہ ۳)

۲۔ امام ابوسلیمان خطائی(1) ممدوح امام فووی فرماتے ہیں:۔

لا اعلم احدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله اذا كان مسلمًا (مُثَا تُريف جدم صحح ٢٠٥ تقله في الصارم المسلول الى قتله صحح م في القرار علام صحح ٢٠٠٥)

1 ـ وهو أمام خليل , نسيم الرياض جلد "صفحه - ٣٣٠ . ١ ٢ منه

'' یعنی عمتاخ نبی علیہ اصلاق والسلام جب کرمسلمان ہوتو اس کے وجوب قل جس مسلمانوں ہے کہ اسلمان کی مختلف نہیں۔''

2- امام ابن قاسم في العتبية "مين المام ما لك رضي الله عند القل قرما يا: -

من سبه اوشتمه او عابه او تنقصه (ام نسب البه نقصا وان لم یکن شتما کقوله غیره اعلم منه او اعقل کما مر (نسیم) فانه یقتل و حکمه عند الامة (ای فی اعتقاد جمیع المسلمین (نسیم) القتل و جوبا بلاتر دد (نسیم) کالزندیق

(شْفَاتْريفِ جلد٢ صفح ٢٠٨ - الصادم المسلول صنح ٥٢١)

" یعن جس نے صفور علیہ العلاق الله م کوسب بکا یا گالی دی یا آپ کو عیب لگایا آپ کی شغیص کی (جیسا کہ یہ کہنا کہ حضور سے تو ظال زیادہ علم والا ہے یا زیادہ عشق والا ہے) پینک وہ آل کیا جائے گا۔ تمام است کے نزدیک سب مسل انوں کے احتقاد میں زند این کی طرح اس کا بلاتر دقم کرنا واجب ہے۔"
مرام قاضی عیاض رصافت تھ کے نے کہا یا:۔

قال بعض علماننا اجمع العلماء على ان من دعا على نبى من الابياء بالويل او بشتى من المكروه انه يقتل بلا استتابة. (شقا شريف علد م صفح ۲۰۹ الصارم العمال الصفح ۵۲۱)

تر بیف جدر حاصحی ۱۹۹۹ ما اصاره ۱۹۰۸ ما اصاره کاری ۱۹۵۰ ما ۱۹۵۰ '' لینی جارب بعض علاء نے فرما یا کرتمام علام کاری بات پر ایشارا کا دانقال ہے کہ جس نے اخیاء کرام میں سے کمی تی پر ہلاکت یا کسک کردہ چیزی وعالی وہ بلاطاسیہ تو بہتر کی کا جائے

٩\_١مام ابن عمّاب ماكل في فرمايا \_ وحمدا فله تعالى

الكتاب والسنة موجبان ان من قصد النبي صلى الله عليه وسلم باذى او نقص معرضا او مصرحاوان قل فقتله واجب فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا او تنقصا يجب قتل قائله لم يختلف فى ذلك منقدههم ولا متاخرهم الغ (شفاء شريف ح؟ ص ٢١١ الصارم العسلول لابن تبعيه صفحك ٢٥ آخرى ملك

'' قرآن وحدیث اس بات کو واجب کرتے میں کہ جو ٹی علیہ اصلاۃ والسلام کی این اکا ادادہ کرے اورآپ کی تنقیق کرے اشارۃ یا صراحت آگر چدہ تو میں تحویز کی کیوں نہ ہوتو اس کا قمل کرنا واجب ہے اس باب میں جن حق چیز وں کو علاء کرام نے سب اور تنقیق میں شاہر کیابالا تقاق اس کے قائل کا آئل واجب ہے۔''

الدوقد حكى ابويكر القارسى من اصحاب الشافعى اجماع المسلمين على ان حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما ان حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا معمول على اجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين او انه ازاد اجماعهم على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب فتله اذا كان مسلمًا ....و كذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. والصارم المسلول لابن تبعيه صسمى

ا ا وقال الامام اسعق بن راهویه احد الائمة الاعلام اجمع المنه المسلمون علی ان من سب الله اوسب رسوله صلی الله علیه وسلم او دفع شینا مما انزل الله عزوجل انه کافر بذالک وان کان مقرآ بکل ما انزل الله اه (اسارم السلول مقر سرس) کان مقرآ بکل ما انزل الله اه (اسارم السلول مقر سرس) نرای پرسلمانوں کا اجماع کر سی انتخاب میں کے ترایا کرائی پرسلمانوں کا اجماع کر شمل انتخاب کے ایک چڑ کر ایک اندائی کے دور کا کرائی کا دو گائی کا داخل کا دو گائی کا دو گ

١٢ ـ اين تيد في كلما ي: -

ان الساب ان كان مسلما فانه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الانمة الاربعة وغيرهم.

" لینی اس مند پر اجراع می ایجا و جوت یہ کوان سے بیریت نے معلوں جم معقول ہے اور اسک بات منتظر اور مطبور ہو جاتی ہے۔ نبذاان محایہ جس سے کسی نے بھی اس پہا تھا دیر کیا۔ نبذا یہ اجماع ہو میں ، "

۔ یہاں بھی تو اس مسئلہ پرا ابتداع کی عمارات تھیں۔اگر چدان کے ضمن مشن خفی ،انکی مثانی منبلی سب آ مجے ۔ بھروضا حت سے انتراد بعدالم ایو صنیفہ ،انام انک ،انام شاقع ،انام احمد رضی النامة تعالیٰ صنم کا غیرب بھی تنس ہو چکا لیکن عزید وضا حت کے لیے صرف اندوعلاء احماف کی نقول سے اس مسئلہ پراورد ڈٹن ڈالٹا ہوں۔

- المنافق الشرق والغرب صاحب الي صفيفه الامام الحافظ المجرقاض الإليسف ليعقوب بن ابراتيم متولد ۱۳۳ هـ عتوني ۱۸۳ هـ اعدار شافر ماتيم مين: \_

ا يما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلّم او كذبه او. عابه او تنقصه فقد كفر بالله و بانت منه زوجته.

'' جمن سلمان نے رسول الله علیہ الصوفر 3 والسل ام کومب بکایا آپ کا تحذیب کا یا آپ کو عب لکایا آپ کی تعقیق (بساور کی) کی تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور اس کی بیری اس کے نکار کے سائل کے تکار کے ا

( كتاب الخراج معنى ۱۸ المثناضي اني يوسف فعل فى الحكم فى المرتدعن الاسلام – دوالمحتارجد ۳ صفح. ۳۱۹ يتمبيرالا يمان لمسيدنا الخل حغرت، صمام لحريث من سحد ۲۷)

۱۵/۲ محرر مذبهب ،صاحب الي صنيفه الامام الحافظ فحر بن ألحمن الشيباني متو**لد السابع، هساليد متون** ۱۸۹ه حدما حب" مبسوط"

و ذکر فی الاصل (المبسوط) ان شتم النبی کفو " بی علیه اصلؤ والسلام کوگال دینا کفر ہے۔" (شرح شفالفتاری جلد ۴ سفیہ ۳۲۸) ۱۹/۲ امام کیر، جمہتر بے نظیر، فخر الدین ابوالمفا شروابوالمحاس حسن بن منصور المعروف قاضی خال حنی ستر فی ۵۵۲ حد نے فرمایا: ۔

> (اذا) عاب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في شنى كان كافرا و كذا قال بعض العلماء لو قال لشعر النبي شعير فقد كفر وعن ابى حفص الكبير من عاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعوة من شعراته الكريمة فقد كفر وذكر في الاصل ان شتم النبي كفر ولو قال جنّ النبي ذكر في نوادر الصلوة انه كفر

'' اگر کسی نے کسی چیزیں ٹی علیدانسانو و داسلام کوجیب نگایا و وکا فرہو جائے گا۔ اورای طرح بعض علاء نے فر مایا کہ اگر حضور کے بال کو بطریق تصفیر شعیر کہا تو کا فرہوگیا۔ امام ایوحفی کیرے منقول ہے کہ جس نے حضور کے مبارک یا لوں سے کسی بال کوجیب لگایا و مبے شک کا فریخو اور الصلاق قیمی نے کورے کہ جس نے کہا کہ ٹی علید الصلاق و السلام ہے جنون طاری ہوا ہے شک و وکا فریم کیا۔''

( نَاوَىٰ تَاشَى خَانَ جَدِدُ ٣ صَلَّى مُ اللّهِ عَلَيْكُور بَرْحَ شَالِتَارِي طِلْهُ ٣ صَلَّى ١٩ عَنْدَ عَنْد ٣ / ١٤ - يَحِنْ صدى كَام جَبَدِر بان الدين مُووري صدرالسيد خُل ساحب و ميا "كافتوكل و في المحيط من شنم النبي صلى الله تعالى عليه وسلَم او اهانه او عابه في امور دينه او في شخصه او في وصف من اوصاف ذاته سواء كان الشاتم من امنه او غيرها و سواء كان من اهل الكتاب او غيره ذميا كان او حربيا سواء كان الشتم او الاهانة او العبب صادرا عنه عمدًا اوسهواً او غفلة أو جدلاً او هزلا فقد كفر خلودا بحيث ان تاب لم يقبل توبته ابدًا لا عند اللّه ولا عند الناس و حكمه في الشريعة المعظهرة عند المتاخرين المجتهدين

اجماعا وعبد اكثر المتقدمين القتل قطّما ولايداهن السلطان و نائبه في حكم قتله.

1 / 1. قال في درر الاحكام اذسبه او واحدا من الانبياء صلوة الله وسلامه عليهم اجمعين مسلم فامه يقتل حدا ولا توبة له اصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة او جاء تائبا من قبل نفسه كالزيذيق لانه حد واجب فلا يسقط بالنوبة ولا يتصور فيه خلاف لاحد لانه حد تعلق به حق العد فلا يسقط بالنوبة كسائر حقوق الآدمين وكحد القذف لا يزول بالنوبة بحلاف ارتداد فانه معنى ينفرد به الموتد وهذا مذهب ابي بكر الصديق والامام الاعظم والنوري واهل الكوفة (سيف الرائح السائر) في السائرة في السائرة على السائرة في النائرة في السائرة في السائرة في السائرة في السائرة في السائرة في الشائرة في السائرة في الس

' مینی وردالا حکام میں فرمایا جب ( کوئی) مسلمان آ ل حضرت کوب کیجے یا نمیا میں ہے کسی کیک کوقوا سے بطور مدل کیا جائے گا اور ہا لکل اس کی قویۂ اعتبال ہوگا۔ کساس کی قویہا کی پیکرائی ٹل جائے کے بعد ہویا وہ خود دخوقات کی تا ہوا صاضر جوہ وزئر ایش کی طرح ہے کی صد سے حالی اس کے ٹیمیں سے گل کہ دو آئی مدے واجب آبو وہ مد تو ہے۔

ساقد نہ ہوگی اور اس میں کی جم کا خلاف متعود ہی تہیں۔ اس لئے کہ یقی مدے۔ اس سے
خن العبد متعلق ہے تو دیگر حقوق میاد کی طرح یہ بھی توب ساقد نہ ہوگا ، جس طرح مد
تذف توب نے زاکن ٹیس ہوتی ۔ نخلاف ارتداد (مرتم ہونے ) کے کیکو دو ایک ایسامتی و
منہوم ہے جس سے مرتم منفر دیونا ہے ۔ بی حضرت ابو بحر اور امام اعظم اور ثوری اور افل
کو ذکا فر ہیں ہے۔ وشی الشاتع الی محصمے۔"

١٩/٢. اجمع المسلمون ان شاتمه صلى الله عليه وسلم كافر ومن شك في عذابه وكفره كفر.

'' تمام سلمانوں کا اس پیاجماع ہے کہ حضور علیہ العملؤ ۃ والسلام کو گا کی دیے والا کا فر ہے اور جواس کے عذاب اور کفریش شک کرے وہ خود کا فر ہے۔''

( شفا شریف ، بزازید ـ دردوفرد بقآه کی خیرید وغیر با ـ تمبید الایمان شریف سخد ۲۸ مع حسام الحریمن شریف شنخ الاسلام مجدوالا تام الا بام احرد صادمتی افته تعالی عند )

r º/2 ، والكافر(1) بسب ني من الانبياء فانه يقتل حدا لاتقبل توبته مطلقا (ولو سب الله تعالى قبلت لانه حق الله تعالى والاول حق عبد لايزال بالتوبة) ومن شك في عذابه وكفره كفر.

الاین انبیا مرام میں سے کی ہی کے سب کی وجہ سے جوکا فر ہوا اسے نظار صرفی کیا جائے گا اور برگز برگز اس کی قویہ مقبول میں اور اگر الشائی بسب کرے قوسب کی قویہ مقبول ہے اس لئے کدو الفاکا تق ہے اور پہلا عبد مقدس کا تق ہے وہ قویست زاکل شاہوگا ) اور جوکو کی اس کے

عذاب وکفر میں شک کرے دوامجی کا فرہے۔'' ( مجمع الانس دور مجار علی ماش روالحزار جلد ۳ صفحہ ۱۳ واللفظ لیہ درو، برازیہ، تمہید الایمان۔

( بهنع الانهم دار مختار، على بالشمل روافتتار جلد ۳ صفحه ۱۳۵ واللفظ له، ورر، بزازید، مهبید الایمان. صفحه ۲۸)

۱/۸ ق. الدرر نقلاعن البزازية وقال ابن سحنون المالكي اجمع المسلمون على ان شاتمه كافر و حكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر.

"درريس بزازيه ي منقول بكراين محون ماكل في قرمايا كرمسلمانون كاس بداجها ع

. "اسراه إسالا بن يه و كل مسلم أو قد فتويته مقبولة الا الكافر مست سي هامش و المحتاوط الم

607 بے کرمشور کو گائی دینے والا کافر ہے اور اس کا بھم کئی ہے اور جواس کے عذاب اور کفرش مکٹ کرے وہ فود کافر ہے۔'' ( وواکن منطق جلد ساسفے سے ۱۳۷ ) و بندا ایسنا مر۔ ۲۲/۹ و کنڈا کہ ابعضہ بالقلب۔

(فاوکلمه هنت توبرال بصار در تخار کل باش ردالی رجلد ساصل ۱۳۸۸)
"جس نے مقام رمالت کی تنقیق کی اینے قول ہے پاس طور کہ آل صفرت کومب بکا یا
اینے فضل سے ال طرح کران کودل سے مبتوش جانا تو وہ بلور مدکن کیا جائے گا۔"
اس ۲۹/۱۳ وقد صوح فی النسف و معین المحکام و شوح الطحاوی
و حاوی الزاهدی و غیرهما بان حکمه کالموتد و لفظ النسف
من سب الرسول صلی الله علیه وسلم فانه موتد و حکمه حکم
الموتد ویفعل به ما یفعل بالموتد و دعوًر کانی باش ردائی رطد

1. لعظة. كل من ابغص رمول الله صلح الله عليه وسلّم يقلبه كان مرتدا فالسباب مطريق اولى ثم يقال حدا عندا فلاتعمل توبته في اسقاط القتل قالوا هذا مذهب اهل الكوفة ومالك و نقل عن ابى بكر الصديق رضى الله عند الذو مو عن نقل المظهري ١٣ منه

سمني ١٩ ٣(١)وهكذا نقل الخير الرملي ر دجلر ٣ مغي ٣١٩)

'' شین تنف اور معین الحکام اور شرح المحیاد وی وحاد فی الزابدی و غیر بایمی اس کی تعریح برکد ساب بی کاعکم مرتد می کی طرح ب شف می ب که جم نے رسول کوسب بکا بینک و ہ مرتد ب اور اس کاعکم مرتد مے تھم کی طرح ب اور اس کے ساتھ وہ کیا جائے کا جومر تد کے ساتھ کیا جاتا ہے''

حنفیوں کی کمنابوں ہے ذمی (اسلامی مملکت میں پناہ گزین کافر) شاتم البی علیہ الصلو 5 والسلام کا تھم۔ ٣ / ٢٤/ ويؤدب اللعي ويعاقب على سبه دين الإسلام او القران او لنبي صلى الله عليه وسلّم . قال العيني واختياري في السب ان يقتل اه و تبعه ابن الهمام قلت وبه افتى شيخنا الخير الرملي. و نقل المقدسي ما قاله العيني ثم قال وهو مما يميل اليه كل مسلم ردالمحتار .....وبه افتى المفتى ابو سعود مفتى الروم بل افتي به اكثر الحنفية ...والحق انه يقتل عندنا اذا اعلن بشتمه عليه الصلوة والسلام صرح به في سيرالذخيرة حيث قال واستدل محمد لبيان قتل العراة اذا اعلنت بشتم الرسول مما روی آن عمر بن عدی لما سمع عصماء بنت مروان توذی الرسول فقتلها ليلاً مدحه صلى الله عليه وسلَّم على ذلك انتهى فليحفظ در. ذكر ه زالامام محمد، في السير الكبير فيدل على جواز قتل الذمي المنهي عن قتله بقعدة الذمة اذا اعلن بالشتم ايضًا واستدل لذلك في شوح السير الكبير بعدة احاديث منها المنز ( درمخار در دالحما رملخصاً جلد ٣منۍ ٢٠٣٠٥)

'' یعنی ذی اگر دین اسلام یا قر آن یا نبی علیه الصلوّة والسلام کوسب میکوّوات مقتلب دیا جائے گا درد کوب کیا جائے گا۔ امام میٹن نے فر ما یا بصورت سب میرے نزد کیک مختار میں ہے کر اس ذی کوٹٹ کیا جائے۔ امام این امام نے بھی ان کا اتباع کیا۔ صاحب ورمخی افرام مات

<sup>1.</sup> قال اس الهماه وبالحملة فقد طبع الي تحقق الإيمان البات امور الإخلال بها اخلال بالإيمان الفاقاً كترك السجود لصب وقتل من او الاستحماف به او بالمصحف او الكفية وكذا مخالفة ما احمع عليه. شرح فقه اكبر ، عمده ١٨٦ . ١٦ مه

ہیں کہ 10 اسے شیخ طی نے مجی بھی تو گادیا (کہ دہ قل جو ) مقدی نے امام مینی کا قرن انس کر نے وہا کہ میر (حم آئس) انسی بات ہے کہ ہر سلمان ان کی طرف میان کر سے گا۔ شتی ابیر صود بہ منتی روم بیکد اکم خونیوں نے اس کا فقو گا دیا۔ اور ہمارے نود کیے ہی تھ بھی ہے کہ اس (وی ) کو آئی کیا گیا ہے جہ کہ وہ والی العالمان آئی خفرت کو سید وسم کرتا ہو۔ ہر الذخرہ میں بھی اس کی تفریخ کی ہے۔ اس طرح کر کہ دیا امام تھ نے اس کا ورت کے آئی کے بیان میں بچائی الا علان حضور کو گائی ورے اس دو ای ان میں کے میں میں کہ کے بیان میں بھی میں اس کے والے والے اس اس کو آئی کر دیا ہے اس میں اس بات کہ دالم اس نے اس بہ اس کی اوالم اس کو بوج مجد ور سے کانی سے اور شرح سے کیے برخی الا علان بائی اسل میا ہے اسالو تا والم اس اس کے آئی کے جواذ ہے بہت کی مدید بڑی رہے اس کا آئی کرنا جائز ہے اور شرح سے کیے برخی اس کے آئی کے جواذ ہے

۲۸/۱۵ فلوا علن (الذمى)بشتمه عليه الصلواة والسلام او اعتاده قتل ولو امراة به يفتى اليوم.

( در منطی.ردالمحتار جلد۳<u>. صفحه۳۰۳)</u>

'' یعنی ہی اگر ذی نفی الا مان ن حضور کوگا کی دے یا اس کا لی دینے کو عادت بنائے تو اس کوکس کیا جائے گا اگر چر گورت میں کیول شہوتا نے گل ای پیٹونی ہے۔''

ع باعد ما مرجد ورف على على من من ورف و ما ب

والذي عندي ان سبه صلى الله عليه وسلم اوتسب ما لا ينبغي الى الله تعالى ان كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد الى الله تعالى وتقدس عن ذلك اذا اظهوه يقتل به وينتقعن عهده،

(فق القدر جلد ٣ صفي ٨١ س تغيير مظهري ،جلد ٣ صفي ١٩١)

" مختی میرے زدیکہ مختاریہ ہے کہ ذی نے آمرحضور کوسب یکا یا غیر مزاسب چیز کواندہ کی طرف منسوب کیا۔ آگروہ ان سک متقدات سے خارج ہے چیے انشاندہ ان کی طرف ولد کی نمیت ۔ جب ایک چیز دل کو ظاہر کرے گا تو وہ اس وجہ سے آئی کیا جائے گا اور اس کا عمید ٹوٹ جائے گا۔" ٹوٹ جائے گا۔"

1 / ٣٠روفي الفتاوى من مذهب ابي حنيقة ان من سب النبي صلى الله عليه وسلّم يقتل ولا يقبل توبته سواء كان مؤمنا او كافرا و بهذا يظهر انه ينتقض عهده ويؤيده ماروى ابو يوسف عن حقص بن عبدالله بن عمر ان رجلا قال له سمعت راهبا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لو سمعته لقتلته انا لم نعطهم العهود على هذا".

المحق فدم الجن صفيف قادئ على بحريم في ني علي العسولة والسلام وسب بادوقل كيا جائي فدم الله وأسلام وسب بادوقل كيا جائي المحتال المحتال

گستان نی ہے بوقوی کھر عام ہے۔ کے باشد درجہ عمر مفالد ، بر مجود عالم ، جائل ، مولوی ، وی ا مدر س ، بنی دارالطوم ، کشرت طلبادال ، کشرت مرجدین والا جس ہے بھی نی کی ہے اوبی ، گستا فی وشیق کشر ہے آخر ہے اصاد ، جودہ کا فرے ، مرحد ہے۔ دائر وایمان سے فارخ ہے، واجب الحقل ہے بعض لوگ اس شرق نو کا کو اپنے کستان و سے ادار س مولویوں سے تالئے ہیں یا تو تین عبادات کو بیرے ذور کی سے تربینی نیس بچھے ہے می مرت تو تینی عبادتوں ہی تا ویلیس کرتے ہیں۔ بندا آئر معظام کی بلور مورد چھ عبارتی چیش کرتا ہوں جن سے بید بھے گا کہ کشرش مسلمان اس فوئی ہی تفریق نے کہ محت مورد ہوا ہے عالموں فقیموں سے ایسے کلمات ایک بجواس فاہم ہوتی فورا شرق تھے افد کرتے اور یہ محم معلوم ہوجا ہے گا کہ کن کن باقوں تک بیوفو کی تحقیم نافذ ہوا۔ آئے کل ہم مد بھٹ بوای شان نبوت میں دن رات کل اس کشریہ کہ ویتا ہے

> ذکر دد کے فضل کا نے نقش کا جویاں د ہے پھر کیے مردک کہ جوں امت رسول اللہ کی اورآ نمرکی عبارات تو تنی وتنقیعی کلمات کا نمونہ

۳۱/۱۸ و قال الامام احمد كل من شتم النبى عليه الصلوة والسلام اوتنقصه مسلما كان اوكافرا فعليه القتل(1) و اوى أن يقتل ولا يستناب.(الصارم/سلول-قر200)

"امام اجرئے فر مایا ہر وہض کر جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گائی دی یا آپ کی تنقیع کی مسلمان ہو یا کافر اس کا قل کرنال زم ہے اور بھی بیدد کیسا ہوں کہ دو قبل کیا جائے اور اس کی قر میتول نہ ہو۔"

9 /۳۲/ قال ابن القاسم عن مالك من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل و لم يستتب قال ابن القاسم اوشتمه اوعابه او تنقصه فانه يقتل كالزنفيق وقد فرض الله توقيره.

(الصارم المسلول صفحه ۵۲۷\_شفاشريف جلد ۲ صفحه ۲۰۸)

"این القائم امام الک سے رادی کہ آپ نے فرمایا جس نے حضور کوسب یکا وہ آئل کیا جائے گا ادراس کی لا بہنا مقبول ہوگی۔این قائم نے فرمایا یہ حضور کو گالی دی یا جیب لگایا یہ تنقیعی کی بے شک وہ آئل کیا جائے گا زندین کی طرح یحقیق الله تعالیٰ نے حضور کی تو قیر ہقتیم (جم پر) فرض کی ہے۔"

۳۰/۲۰. و كذلك قال مالك في رواية المدينين عنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتم او عابه اوتنقصه قتل مسلما كان اوكافرا ولا يستناب.

(الصادم لمسلول صفحه ۵۳۷، شفا شریف جلد ۲ صفحه ۲۰۸)

" لیخن ای طرح فر با امام مالک نے بردایت بدینین کرجس نے صفور کوسب کیایا آپ کو گائی دی جب لگایا آپ کی تنقیقس کی دو آتل کیا جائے گا۔ سلمان ہو یا کا فراور اس کی قویتا منظور ہے۔"

ا ۳۴/۲. وروى ابن وهب عن مالك من قال ان رداء(2) النبي

احراء هذا الحكم على الولاة لا على العوام نعم من سمع باذنيه من فيم المنشص تقيصا في حقه عليه الصاوة والسّلام قلم يصبر وقتله يكون ماجورا عبدالله ورسوله ٢ افيضى على عنه 2. ويروى دوالس صلى الله عليه وسلّى ٢ اعده

صلى الله عليه وصلّم ودوى. برده، وصنع و اداد به عيبه فتل(1). (العارم/لمسؤل ٥٣٠ عنائلة على ١٤٣ منفاتريف-بلدم مسؤل ٢٠٠٩)

''ابن وبب نے امام مالک روایت کی کرفر مایا جس نے کہا حضور علید اُصلاۃ والسلام کی عور رکھ کی کے اور اس سے حضور کے جب کا اور ارک کی محب کا اور ارک کی اور آل کے خضور کے جب کا ادارہ در بوت بھی۔ ادارہ کیا ہ قرآل کیا جائے گا' علامہ تحق کی فی نے قربا یا کہ اگر گیب کا ادادہ شہوت بھی علماء العصور فیصن قال انع کان بلھن حتی کان ثبابه ثباب علماء العصور فیصن قال انع کان بلھن حتی کان ثبابه ثباب زیات معم انع مروی فی المشمائل۔ (شیم الریض جلد سمنی اس اس اس اس اس کے دیا کہ اور کی اور سے نبیل مال لئے تین مال لئے تین علماء نا کو کہ کے در کا اور طوام کے سانے ان کا روایت کرتا در سے نبیل اکہ حضورات کی توسن علماء نمانہ نے آل کو تین کے کہروں کی طرح ہوتے ہوا وجود اس کے کہ بیشنور انتا میں میں موری ہے۔'' کی کہ حضورات کی کہ میں میں کی کہروں کی طرح ہوتے ہوا وجود اس کے کہ بیشنور

٣٦/٢٣. و كذلك ابوحنيفة واصحابه فيمن تنقصه (اع نسب له صلى الله عليه وسلّم نقصا دون السب.ن.بششي ينقصه.ق) او برئ منه (اى تبرأ منه بان قطع مودته ومجته عليه العلوة والسلام) وكذبه انه مرتد وكذلك قال اصحاب الشافعي كل من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا فيه استهانة فهو كالسب الصريح فان الاستهانة بالنبي كفر. (الصارم السلول صفى ١٥٠٥ في الثاني كفر. (العارم السلول من ١٥٠ في الثاني منيد و اسحاب الرائم جلام سلى ١٥٠ في المرائم المرائم

'' اورای طرح قربایا ما ایوصنید اورآپ کے اسحاب نے اس فیص کے بارہ عمل جس نے حضور کی تعقیص کی محم کا تقص آپ کی طرف منسوب کیا یا (آپ کی مودت اور مجت سے ) برق ہوا یا آپ کے کی قول کی تحلذیب کی کہ بے شک وہ مرتد ہے۔اورا کی طرح

<sup>1</sup> ـ وكذا جكم ازاره وسائر دثاره وشعاره واعضائه وابشاره . شرح الشقا للقارى ٢٠ معه

اصحاب شافعی نے فرمایا کہ ہروہ کہ جس نے تعربینا (اشارۃ)الیکی بات کی کہ جس جس حضور کی تو ہن ہے تو وہ سب صریح کی طرح ہے کیونکہ نی کی تو جین کفر ہے۔" ٣٧/٢٣. وفي المبسوط عن عثمان بن كنانة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل او صلب حيا ولم يستنب والامام مخير في صلبه حيا او قتله. (شقاشريف جلد ٢- صحر ٢٠٨) ''مبوط می عثمان بن کنانہ ہے مروی ہے کہ جس نے مسلمانوں سے حضور کو گائی دی وہ آتل كيا جائے كاياز ندوسوني دياجائے كا اوراس كى توبنامسوع موكى اورام كواس كى سولى ديے اور قبل كرنے ميں اختيار بجوجا بركرے-" ٣٨/٢٥. وفي كتاب محمّد اخبرنا اصحاب مالك انه قال من سب النبي صلى الله عليه وسلّم او غيره من النبيين من مسلم او كافر قتل ولم بستتب. (شقاشريف جلد ٢-صخ. ٢٠٨) "ا ام محرك كتاب يس ب كرميس اسحاب المام الك في فردى كدانهول في قرمايا كرجس نے حضور کو یا کسی نبی کو گائی دی مسلمان ہویا کا فر ہودہ بغیر طلب تو بہ سے قبل کیا جائے گا۔'' ٣٩/٣٦. وقال اصبغ (المالكي الامام المعروف نسيم) يقتل على كل حال اسر ذلك او اظهره ولا يستتاب لان توبته لا تعوف. (شفاشريف جلد ٢ صني ٢٠٩)

'' بعنی ایام اصنے ماکلی نے فرمایا (وہ ممتاخ نبی ) بہر حال قل کیا جائے گا جا ہے ا*س ممتاخی کو* چمائے إفا بركرے۔اس سے توبد ظلب كى جائے كيونكداس كى توبد غير معترب-"

٣٠/٢٥. وقال عبد الله بن عبدالحكم (الفقيه المصرى ثقه. (نميم) من سب النبي صلى الله عليه وسلَّم من مسلم او كافر قتل ولم يستنب

'' حضرت عبدالته فتيه مصري نے فرمايا كه جس نے حضور كو گالى دى مسلمان ہويا كافروہ بغير طلب تو ۔ تِحْتُل کیا جائے گا۔'' (شفاشریف جلد ۲ صفحہ ۲۰۹)

١/٢٨ مذهب مالك و اصحابه ان من قال فيه مافيه نقص قتل دون استنابة. (شفاشريف جلد ٢ صفح ٢١١)

'' امام ما لک اوران کے اسماب کا ندہب ان مجنس کے بارہ میں کہ جس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بقی میں وہ بات کی کہ جس میں نقص ہے بضر طلب قریبے کُٹِل کرنا ہے۔ ائتمام جست کے لئے فریق مخالف کے معتمد ترین این تیمیہ کی گوائ ۳۲/۲۹، وقد اتفقت نصوص العلماء من جمیع الطوائف علے ان

۳۹/۲۹. قداتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف علے ال التنقص له كفر مبيح الله. (السارم/لمسلول منى ۵۲۵) برگرده كاما دكانسوص ال سمنتی بین كرمشود كی تنتیع كفر سراد ۱۱ - كفرد در ا

'' ہرگروہ کے علماء کی نصوص اس پیشفق ہیں کہ حضور کی تنقیص کفر ہے اور اس کے خون بہانے کو طال کرنے والی ہے'' ۔

" " " " من سب النبي صلى الله عليه وسلّم من مسلم او كافر فانه يجب قتله. (الصارم المسلول صفحه")

"مسلمان يا كافرجس في محى حضور كوسب إلا أن الكُوّل كرنا واجب ب." المسلم المام الله عليه وسلم

الساب له اعظم من جوم الموقد. (الصادم المسلول منى ١١٤) " حضورعليه الصلوة عليه السلوة والسلام به طعد كرف والي اورآب كومب كرف والي كا جرم مرة كجرم بيت براب "

٣٥/٣٢. قال الزركشي كالسبكي انه لا يجوز ان يقال له عليه الصلوة والسلام فقير او(1) مسكين وهو اغني الناس بالله (تيم الراش بطر ٢٣٦)

'' امام ذرکشی نے امام تک کی طرح فر مایا کدید جائز ٹیس کد حضور عَنِیکَ کُوفَتیر یا سکین کہا جائے حالانکدآ ہے، بہت بزنے فئی ہیں۔''

٣٦/٣٣. روى ان ابا يوسف ذكر انه عليه الصلوة والسلام كان يخب الدباء فقال رجل انا ما احبها فحكم بارتداده.

(شرح فقدا كبر صفحه ١٨٦ ومربغه ١)

"امام الويسف عردى بكرانبول في ذكركيا كر مضور كدوكو بهندخر مات تقد توايك

1. قال العارف: العاصل العلامه عبدالعزير الغراووي. مسئلة من الإحاديث مايحفي عن يعط الناس وصها ماكان على السي صلى الله عليه وسلّم من الفقر الإختياوي والعيش والحشن وما اصابه من ادى الكمار سبما يوم احد اه. كوثر التي صفحه 70.40 منه

مرونے کہا عمل اے میدنوش کرتا۔ اس پرام ابو پوسف نے بیچ کو یا کد و مرتم ہوگیا۔
۲۰ / ۲۳ / ۲۰ و احتیج ابو اهیم بن حسین بن خالد الفقیہ غی حل هذا
داری تنقصہ علیہ المصلوق والسلاح ہی بغنیا خالد بن ولید رضی
الله عند مالک بن نوبرہ لقولہ عن النبی صلی الله علیہ وسلّم
صاحب کے۔ (شفائر بین جلام مق ۲۰ مئے ارپائر چلام مق ۲۰ مئے ارپائر چلام مق ۲۰ مئے الم کا میرت خلام میں کہائے گئے کے کفرون کی بائی بات سے احتدال کیا کہ
حضرت خالد تن ولایہ نے الک میں تو یہ وکھئی اس کے گل کردیا کہاں نے تی علیہ اصلوق والسل کو تجارے صاحب کہا۔''

. ٣٨/٣٥ وافتى ابوالحسن قابسى(شيخ الحديث الزاهد العابد صاحب التصانيف الجليلة فى الفقه والاصول عديم النظير ٣٠٠٣ نسيم جلد؟ صفحه ٣٣/٢) فيمن قال فى النبى صلى الله عليه وسلّم الحمال يتيم ابى طالب بالقتل (لما فيه من الاستخفاف والتحقير)

(شیم جلد ۴ صفحه ۴۰۹) شخ الحدیث امام ذا به عابد عدیم انتظیر امام الایکسن قامی نے اس فخص کے لّل کرنے کا فوق کی دیا کرجہ نے حضور کوتیال (برجھ انفانے والا مرکز کدشنوریا زارے خورسامان افضالا تے بنے ) ابوطالب کا میتیم کہا کم چکھ اس میں استخفاف ڈکنٹرے )''

ال مرد نے کہا ) کر حضور کی صفت (صورت) خلقت اور داؤھی اس گذرنے والے کی صفت میں ہے۔ نیز ای امام نے فر مایاس کی قویہ حقیل ٹیس۔ سم تعتق نے حضور کی سیرت کو گذرنے والے کی صورت کی طرح بتا کرجوث بکا اور الیک بات سالم الا بمان کے دل ہے تیں نکل سکتے۔''

۵۰/۳۸ من قال ان النبي صلى الله عليه وسلّم كان اسود يقتل.

(شفاثريف جلد ۲ مسنحد ۲۰۹)

'' جس نے کہا کر حضور علیہ السلوۃ والسلام ہیاہ تھے وقتی کیا جاسے گا۔'' ۹۹ /۵۱ سائی کا لم عشر وصول کرنے والے نے ایک سروکوستایا کر تیکس دے اور کہا ہے جنگ میر سے قلم کی شکا بیت حضور ہے کر ویٹا اور رہیمی کہا کہ عمل نے آگر سوال کیا ہے یا جائل رہا تو حضور علیہ المسلوۃ والسلام بھی (جھش امورے ہے تجربر) جائل دہے اور انہوں نے بھی سوال کیا۔

اس پرامام ایومبدانده بن عمّاب نے اس سے قل کافتو کی دیا۔" (شناشریف جلد ۳ صفحہ ۴۰۰) ۸۳/۳۸ مے نفتها ء اندلس نے ابن حاتم فتیہ سولوی طلبلی کے قل کرنے اور اسے سولی وینے کا تھم دیا۔اس لیے کہاس نے مناظرہ کے دوران حضور کوچیم کمہااور حیدر کاسسرکہا اور کمان کمیا کہ

ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات اكلها.

(شفاشریف جلد ۲ منی ۲۱۰)

'' حضور کاؤ بداختیاری بیس تھا بکداضطراری تھااورا گرطیبات پر قدرت دکتے تھاتے۔'' اس سے اس لمنون کا ارادہ ؤ برحضور بھی طعنہ کرنا تھاور شرحضور کو قدرت وطاقت تو تھی کدا گرحضور علیہ انصارہ والسلام ارادہ کرتے اور جا ہے کہ مک ہے کہ پاڑسونا بن جا کیں تو بوجاتے۔

ھکذا فال القادری و العنفا جی العنفین. (شیم ج م سنی ۳۳۵) ۱۹۰۰ – ابراتیم فزاری بابرعلوم کیره کومی گستا تی و بےاد بی کی وجہ سے فتہا قیروان نے شرق حم کی وجہ سے مولی پیشوایان کے پیٹ کوچری سے چاک کرایا مجراس کی فشر کوجلادیا۔ مؤرخوں نے بیان کیا کیکڑی گھوئی اوراس کارخ قبلہ سے چیرویا۔ پیسب کے لئے نشانی تمی توسب

نے الله اكبركبا \_ پحر قوراً كما اس كے خون كو جائے لگا۔ يكي بن عمر نے كہا كر حضور عليه العملاق والسلام نے جی فريا ہے كہ كما مسلمان كاخون تيس جائے گا۔ (شفاشر نف مبلد ۲ سفحہ ۲۰۱۰) ۱۲ / ۵۰ \_ جس نے كہا حضور عليہ العملاق والسلام فكست ديج محالت تو بركراتى جائے اگر تو بركر ك

توخيرور ندو وقل كياجائ كا\_" (شفاشريف جلد ٢ صفحه ٢١٠)

. وكذلك اقول حكم من غمصه اوعيره برعاية الغنم او السهو او النسيان او السحر او ما اصابه من جرح او هزيمة لمض جيوشه او اذى من عدوه او شفة من زمنه او بالميل الى نسانه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل.

(شفاشریف جلد ۲ صفحه ۲۱۱)

" اور اس طرح اس کا تھم بھی آئل کرنا ہے کہ جس نے صفور میں کا تھے کو کر ایو ل سے جرائے یا سمید پالسیان یا جادویا آ ہے کو جوز تم پہنچ یا آ ہے کے بعض لنکر کو جو فکست پیٹی یا آ ہے کے دمش کی طرف سے ایڈ ام پاشک نے درسے کا اور ان عظیمات کی طرف میلان کی دجہت آ ہے چریب لگا یا اور ان چیز واسے صفور سے تقسی کا ارادہ کیا۔"

٥٩/٣٣ من شتم ملكًا او ابغضه قانه يصير كافرا كما في الإنبياء ومن ذكر الإنبياء اوملكابالحقارة فانه يصير كافراً.

(تمهيدا بوشكورسالي صغحه ١١٢)

"جس نے کسی فرشتہ کو گائی دی یا اس لیفن رکھا، بے خک وہ کافر ہوجائے گا جیسا کہ انبیاء کرام کے تن میں اس طرح کرنے سے کافر ہوجا تا ہے۔ جس نے انبیاء یا فرشتہ کا ذکر حمارت سے کیا وہ مجمی کافر ہوجائے گا۔ صاف وصرح کمتا خاد کھات میں تا دیل ، ہیرا مجھیرکی نامتیول ہے۔ مجھیرکی نامتیول ہے۔

٥٤/٣٣. ادعاء الناويل في لقط صراح لا يقبل.

صاف وصرح لفظ عمل تاه إلى كادگونی قبول بركیا جائے گا۔ (شفا شریف جلد ۲ صفحہ ۲۰۱۰) الصادم المسلول صفحہ ۲۵۰۵، کلار کمار کا کلکٹیمری صفحہ ۲۵۔ بحوالہ الکق المهین صفحہ ۱۱ لسیدی ویٹنی شخ الحدیث دازی وقت حضوت قبلہ علام سریدا جرسعیدشاہ صاحب کا کلی دام نیصد۔

۵۸/۳۵. هو مودود عند قواعد الشويعة.

(شرح شفاللقاري جلد ۴ صفحه ۳۴۳)

'' ليحق قواعد شرعيه كى روشى عمل صاف وصرت كفظ (توجين) عمل تاويل كرنام روو بــ'' ۵۹/۳۱ لا يلغفت لمعظه و يعد هذياننا (تسيم الرياض للخفاجي المخشى

جلدیم مفحه ۳۳۳)

''لیخی صاف ( تو بینی ) لفظ عن تا ویل وغیره کی طرف تو جذمیں کی جاتی اور اس تاویل کو کجواس شار کیا جاتا ہے۔''

٣٤/٣٤ والتاويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر.

'' ضرور یات دین هم ناویل کفرکو دفع نه کرے گی۔'' (خیالی صفح ۱۳۸۸ مع حاشیاتشس الدین احمد خیالی متوثی ۵۰ هروی دیکھیم سالگوثی متوثی ۵۰۰ ه

۲۱/۳۸ وهنكذا قال شيخ الصوفية الشيخ الاكبر محى الدين ابن العوبى المتوفى ۲۳۸ه، (انقوات الكيج طدا سقى ۵۵۵) ۲۳/۳۹. ان التاويل فى القطعيات لا يمنع الكفر.

(اتحاف جلد ۴ صفحه ۱۳ الوزیریمانی)

'' قطعیات میں تاویل *کفر کومنع نبیں کر*تی۔''

• ١٣/٥٠. التاويل في ضروريات الدين لا يقبل ويكفر المتاول

فيها. (اكفار الملحدين صفحه ٥٤ للكشميري وهو منهم)

'' ضروریات دین میں تا دیل قبول نہیں اور ان میں تاویل کرنے والا کا فر ہو جائے گا۔'' ۱ ۲۳/۵ ۔ التاویل الفاصلہ کالکفو ۔ (اکفار الملحد من صفحہ ۱۷)

" فاسدتاویل کفری طرح ہے۔"

۲۵/۵۲. العدار فى الحكم بالكفر على الطواهر ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حالم. (اكفاراللحدين صفح ۲۳) "لين تمكم تفركا داردمارغوام پر ۱۹۶۲ بـ يهال نذيت دارادودركار بـ اور شرائن حال كا

اعتبار-'

۱۲/۵۳ وقد ذكر العلماء ان النهورفي عرض الانبياء وان لم يقصد السب كفي ( اكفار المكر ان مقدما)

'' علماء نے فریایا کدانمیاء کرام علیم السلام کی شان بٹس جرات وولیری کفرہے اگر چیقو میں **کا** اراد و ند ہو''

٣٤/٥٣ . قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پيغمبرم يريد به

#### من پيغام مي برم يكفر ـ (فصول عماديه)

" جس نے کہاش رسول الله بول یا قاری میں کہا میں پیقیم ہول اور اس سے ارا دو یہ کرے كەمىن يىغام لے جاتا ہوں وہ كافرے۔''

(فآوى خلاصه \_ جامع الفصولين \_ فآوى بنديد (واللفظ قلاول ، تمبيد الايمان شريف اسيد تا اعلى حفرت صفحه ۳۷)

۵۵/۲۸/۱۱م احد بن سليمان سيكى في وال كياكراك فحص في كهاب فعل الله بوسول الله كذا القه تعالى نے رسول الله ہے ایسے ایسے كيا۔ برا كلام ذكر كيا تواس كو دُانا كيا كركيا كہتا ہے، مجراس نے سلے سے بھی خت کلام کیااور کہا ہی نے رسول الله سے مراد بچوالیا تھا کیونکہ وہ افوی معنی سے" الله کا بمیجا ہوا ہے۔''ایسے خص کا کیا تھم ہے۔علامہ امام احد نے فرمایا تو اس گوا ہی برقائم رہ میں اس کوتل کرنے اور اس کے تواب میں تیرائر یک ہول۔حبیب بن رئیج نے فر مایابیاس لئے کدمریح لفظ میں ہیرا پھیری نبیں نی جاتی بلکہ ظاہر پر تھم لگے گا''۔

#### ابل قبله كوكا فرنه كهني كالمطلب

اصطلاح ائر میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین برایمان رکھتا ہو۔ان میں ہے ایک بات کا مجمی مشکر موتو قطعاً یقیناً اجماعاً کا فروم رقدے ،ایسا کہ جواسے کا فرنہ کیے خود کا فرہے۔

في المواقف لا يكفر اهل القبلة الافيما فيه انكار ما علم مجيئه بالضرورة او المجمع عليه كاستحلال المحرمات اهرولا يخفى ان المراد بقول علماتنا لا يجوز تكفير اهل القبلة بذنب ليس مجرد التوجه الى القبلة فان الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جريل عليه الصلوة والسلام غلط في الوحي فان اللَّه تعالى ارسله الى على رضى اللَّه تعالىٰ عنه و بعضهم قالوا انه اله وان صلوا الى القبلة ليس بمؤمنين وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلواتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك مسلم اه

'' یعنی موقف میں ہے کہ ال قبلہ کو کا فرز کہا جاوے گر جب ضروریات دین یا جمال ، توں ے کی بات کا افکار کریں جیسے حرام کو حلال جانتا اور تھی نہیں کہ جارے نایا ، جوفر ماتے ہیں

کرکی گزاہ کے باعث الل تبلد کی تحقیر روانیس اس نے زماقیلہ کو مذکر ما مراونیس کر عالی رافعیں کر عالی رافعی جو بتحقی ہے جائیں کہ عالی رافعی جو بتحقی ہے جو بتحقی ہے جو بتحقی ہے جو بتحقی ہے جو بتا ہے جو بتحقی ہے جو بتحاد ہمارے تبلہ کو سند کرے جو جستام خرور بات دی تا ہا کہ اور ایک اور ایک ہے جو بتمام خرور بات دی تا ہا کہ اور ایک ہے جو بتمام خرور بات دی تا ہا کہ ایک ہے جب تمام خرور بات دی تا ہا کہ ایک ہے جب تمام خرور بات دی تا ہا کہ ان کا بات منا تی ایک ان شکرے۔

مختر شرح نقد اکبر لعلی القاری صفحه ۱۹۹ واکنفسیل فی انتہبد للعبد د البریلوی صفحه ۲۹،۲۸، ۳۷. ۳۹،۳۸ -

'' نِی کَ تو بین و گستانی کا کفر بودنا ایدا جها می مسئلہ ہے کہ جس کی تقریباً ۳ اعبارات اس فصل سے اول میں ندکور ہو چکی میں۔ لبندا کستاخ نبی تبلد کی طرف رخ کرنے سے کفروقش ہے ندیج سیکھ کا کیونکہ وہ اصطلاح آئر میں المراتبلہ تائیمیں۔

۹۹ وجه کفر کی اور ایک اسلام کی ،اس کےمطلب کی وضاحت

فتہاء کرام کے اس ارشاد کا میں طلب ہر گزئیں کے جس جس بھ 19 ہی تمری کو کی ہوں اور ایک اسلام کی اتو وہ مسلمان تخری ہیں ہوں اور ایک اسلام کی اتو وہ مسلمان تخری ہیں کی تحد ایک بات ( بلک تی ہا تھی ) ان کی تو ضرور اسلامی ہے، وجو فعدا کے قائل ہیں۔ بہت سے کلاموں اور ہزاروں فیوں اور قیامت، حشر مصاب وقو اب وغیر و بکر ت اسلامی باقوں کے قائل ہیں۔ فقیرا و کے اس ارشاد کا مطلب سے کہ کی مسلمان کے کلام میں نافو سے وجو و کفر کا صرف احمال ہو کفر صرف تھیا و کے اس مسلمان کے کلام میں نافو سے وجو و کفر کا صرف احمال ہو کفر صرف تا ہو ہو اس کے گائی میں میں ہوتا ہے۔ یہ کا مذر ت بال فیر مقبول ہے۔ کر شرح فقد اکبر صرف موجو اس کے مار منظم ہو تا ویل فیر مقبول ہے۔ کر شرح فقد ایک ہو گاؤ میں ہوتا ہے۔ نیت کا عذر قائل قبول نیس ہوتا ہے۔ نیس کا عذر کی میں ہوتا ہے۔ نیس کا عذر کی سے میں ہوتا ہے۔ نیس کی ہوتا ہے۔ نیس کا عذر کی ہوتا ہے۔ نیس ہوتا ہ

خلاصہ کلام ۔ اس باب کی آیات و احادیث واقوال وفاوی آئد، المام ایوصف المام مالک المام شافعی، المام اجروفیر بم نقباء ب بربات روش بوچک کہ نی طید السلوة والسلام کی اونی تھیل سے قبیل تو بین ، تنقیص ، گرتاخی، برباد بی گفر بے، ارمد او ب، تو بین کرنے والے کوکل کرنا واجب ہے۔ اس کے لئے دارین کی احت و مذاب ہے۔ وہ بھیٹ بھیٹ جشم میں رہےگا۔ اس شرقی فوئی میں عالم اور فیر عالم کا فرق نمیس ، سب کوشائل ہے اگر چرکوئی کتا بڑا عالم کہانا تا ہوتے ہیں تی کر کم علید المسلوة والعسلم

1. وينهني النعوذ بهذا الدعاء صباحا وصداه ولمال الشامي لم الر في المحدث ذكر صداحا وصداه بل فيه ذكر للاثام فانه سبب العصمة من الكفر بوعد الصادق الامين صلى الله عليه وسلم "اللّهيم امي اعوديك من ان اشرك بك شيئة واذا الهلم واستطرك الهالا الحاجم النك است علام الهيوب". ( ردقر) و قال الشامي رواه المحكيم المورضاتي في الزوجر ورواه نحوه احمد والطبراني. ( راكي بهر اسمال ۱۳۰۲ اسر)

#### باب چہارم

رحمة للعالمين مند برلاهالمين شفح المدنهين وسيد المرطيين مجوب قد احضرت احر مجتبه محر مصطلخ من الفاقعائي عليه وآلدومحيه وملم كي محبت كرازه اورفوائد كابيان يحضور عليه المعلوة والسلام كي مجت بر مسلمان پرضروري هيه دلزي هيه فرض به بكله حضور كي محبت اصل ايمان هيه دون وجان ايمان واسلام هيه ويه ايمان هيورشه ايمان ميميس و علا مداما تبطول في قدر سره الورائي في فربال

> اعلم ان المحبة (اللام عوض عن المضاف اليه ام محبة المصطفى عليه التحية والسلام والتنا زرقاني كما قال صاحب المدارج (ام مدارج السالكين اسم لشرح ابن القيم على كتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام عبدالله بن محمد بن على الانصارى المتوفى ٨٩٨١ زرقاني) هي المنزلة (الرتبة العلية) التي يتنافس فيها المتنافسون واليها يشخص العاملون والي علمها شمرالسابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الارواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو جملة الاموات والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات والشفا الذي من عدمه حلت بقليه جميع الاسقام واللذة التي من لم يطفر بها فعيشه كله هموم وألام وهي روح الايمان والاعمال والمقامات والاحوال التي متى خلت (تلك الاربعة زرقاني) منها فهي كالجسد الذي لا روح فيها تحمل اثقال السائرين الى بلد لم يكونوا الا بشق الأنفس بالغيه وتوصلهم الى منازل لم يكونوا بدونها ابدا واصليها وتبوؤهم من مقاعد الصائق الى مقامات لم يكونوا لولا هي داحليها روفيه تلميح لمعني ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق والتقوى بالايمان لا تكون الامع محبة الرسول. ررقاسي) وهي مطايا القوم التي سراهم في ظهورها دائما الى

الحبيب وطريق هم الاقوم الذى يبلغهم الى منازلهم الارلى (الى كانوا بهافى صلب آدم وهى الجنة)من قويب(بدون علاب قبل دخولها للمحبة) تالله لقد ذهب اهلها (المحبة) بشرف الدنيا والآخرة اذ لهم من معية محبوبهم (المشار لها بقوله انت مع من احبيت) اوفر نصيب. الخ

" يعنى يقين كركه ب شك معطف عليه العلوة والسلام كى مجت (جيما كدابن قيم في مادن السالكين ميں كہاہے )ايبا بلندمرتيہ ہے كه اس كوحاصل كرنے ميں سبقت ہے حاصل كرتے ہيں سبقت ے حاصل کرنے والے اور اس کے حاصل کرنے میں عاطبین مجتبدین اپٹی نظریں اٹھاتے ہیں اور اس ك معرفت كے لئے سابقين كوشش كرتے جي اور اى حب مصطفے كے عالى رتبہ كو حاصل كرنے ميں عشا قان سیدعالم ایک دوسرے سے غلبہ جا ہے جیں اور اس حب نبوی کی شیم کی راحت سے عابدلوگ راحت یا تے ہیں تو بید سبید عالم ولوں کی خوراک و طعام ہے ادر روحوں کی غذا ہے اور آ کھوں کی ۔ خونڈک ہے۔ اور بیدے بمجوب خداوہ حیات ہے جواس ہے محردم سے دہ مردول بیں شار ہے اور بیوہ نور ہے کہ جس کے باس سیمفقو ہے۔ تو وہ تاریکیوں (ظلمات) کے سمندردل بیس غرق ہے اور بیدو شفاہے جس کے باس بیرمعدوم ہے تو اسکے دل میں تمام امراض طویلیدداخل بھو کئیں اور یہ و والذت ہے جو اس معروم رباتواس كاسب عيش غول اوروردول والاجوااوربيد صبيب خداايمان اتمال (صالحه) مقامات (علم ) حالات (رفيعه ) كي وه روح ب جب بيرجارون اس حب نبي سے خالي مول توبيد عاروں چزیں اس جشک طرح میں کہ جس شی روح ند ہو۔ بیدحب سر کاریدینہ بلدمجوب حقیق کی طرف سیر کرنے والول کے بوجھ اٹھاتی ہے جس تک وہ بغیر مشقت نفسوں کے نہینج سکتے اور یہ حب ہی ان کو السيمنازل عاليه ومقامات رفيعتك مبنياوين يكاس حب رسول كيبغيرو ومجمى ان منازل تك ند بینی مطنع اور بیدسب محبوب خداان کوملیک مقتدر کے حربیم قدس بی مجانس صدق کے ایسے مقامات میں بھ تی ہے کہ وہ واصلین حضرت الوجیت اس حب صبیب علیہ الصلو ة والسلام کے بغیر مجمی اس میں واخل نه ہو سکتے اور بیدحب مصطفے طیہ الصلو ۃ والسلام آہوم واصلین الی الله کی وہ سواری ہے کہ ان کو اپنے ظہور اورنورانیت میں رات کے اول دورومیانے اور آخری حصہ میں بمیشر محبوب حققی کے میدان قرب میں میر کرانی ہادریدہ مضبوط راستہ کے ان کو پہلی منزل بیخی مبشت میں منقریب بغیر دخول عذاب کے بینجادے گالته کی تم مجین وعشا قان سید عالم دار زود کا شرف لے گئے اس لئے کدان کو دب صبیب خدا

ک وجہ سے معیت محبوب سے وافر حصد طا (آگرچہ بظاہر دور میں باطن ہر وقت پیش حضور میں)(الحواہب الملد نیہ تقصدسالخافسل اول۔زرقائی علی المواہب جلد ۲ سفیہ ۲۸۱،۲۸۰) اللّهم اوز قفا حب حبیبک بحومة حبیبک صلی اللّه تعالی علیه و آله وسلّه۔

بان اوا یمان کی ہان حب مصطفط اور جز ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا لم یخلق الوحمن آدم والذی من نسله الالحب محمد کی کی حیت بڑی گیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے شراب عشق احمد کی عجب پر کیف صتی ہے کہ بال دے کر اگر اک بوند لل جائے تو ستی ہے کہ اگر اک بوند لل جائے تو ستی ہے اللہ تناؤ کی ارشاو ٹریا ہائے۔

ڡٛٞڶڔڬػٵؽٵؠٚػٛڴؙؙؙڔڎٳؠٞؾٛڐڴؠٞۄڗٳۼٞڗڹڴٛڋۄڗڎۊؠۘڬڴؠۉۼؿؿڗؿڴؠ۠ۉٵۿڗڰ ٵڠؾٷڞڎٷٵڎڛڿٵ؆ٷٞڲڟۜۊڽ؆؊ٵؽٵۉڝڶڮؽؙٷڟٷۿٳػڝڎٳؽێڴؠ ؿؿٵۺۏٷؠۺۏڸٷڿۿٳڿڰؾڛؽڸؠۏۼڗؿۿۏٵۼؗؿؽٵڷۣؿٵۺڰۄڟٙۄ٣ ڎٵۺؙڎ؆ ؿؿؠؙۑؿٵڟٞۅ۫ڎؠٵۿؙڽۊۼؾؘ۞(١)(قرب)

''اے نی ائم فرما دو کہ اے لوگو اگر تبدارے بہتے تبدارے جیئے تبدارے بھائی تبداری بیس کی تبداری بیس کی تبداری بیر بیریاں تبدارا کئیتہ باری کمائی کے مال اور وہ موداگری جس کے نقصان کا تمبیری اندیشہ بے اور تبداری پند کے مکان ان جس کوئی چیز بھی اگرام کو انفداورات کے رسول اور اس کی راہ عمل کوشش کرنے ہے ذیا مجبوب ہے آوا تھا دکر و بیمال تک کے انتقابیا عذاب انارے اور انفد تعالی ہے معمول کوراہ فیس دیتا۔''

اس آیت کریر سے معلوم ہوا کہ بنے دنیا جہان عمل کو کی معزز الوئی عزیز اکوئی مال اکوئی نیز انتہ ورسول سے زیادہ مجبوب ہووہ بارگاء الٰمی سے مرود و ہے۔ انتہا ہے اپنی طرف راہ نید دےگا۔ اسے عذاب الٰمی کے انتقار عمل رہنا جا ہے ۔ ( والحواذ باختہ تعالی )

1. قال القاضى عياض بعد مقل هذه الآية "فكني بهلا حقّا وتبيها ودلالة وحجة على الزام محيد ورحمة على الزام محيد ورحمة وعلى الرعم الله ورحمة على الزام محيد ورحمة الرعمة وعلى الله عليه وسلم الأقرع عملى من كان ماله واعلى الله والرعمة والرعمة بقوله تعالى فيكر المثل إلى الله والرعمة والرعمة

ا حضرت الوجريرة رضى الفاقعا في عند صدوايت بكر ضووجيب خداعليه الصلوة والسلام نے قربا يا: ـ و الذى نفسى بيدہ لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من و الدہ وولدہ ـ

"دهم بال زَات كي كريم ري جان جس كيد تقررت على بيتم على الدوت على موسى غير بهوسكا جب مك كريس ال السال كي اجاد الدي ادارا و بيادات عول "

( منج بناری جلد اصفی که وایشا رواه احمد فی صنده دوانسانی افغ آنگیم جلد ساصفیه ۴۹۹ من الزیادات و ابر معلی فی صنده و ابودا و دایشا کنز اهمال طبع جدید جلد اصفی ۳۶۰ سد صدینا ک) حصرت انس بن ما لک منزی الفادهانی عند سے دوایت سے کر مجوب خدا سلی الفادة ان علیہ وسلم نے

> ارشارفربانـــ لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس

لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

'' تم عمل سے توبارہ وقت تک موس نہ وگا جب تک عمل اے اس کے دالداور اس کی اولا داور مب آ ومیوں سے نیادہ مجبوب ( پیادہ ) نہ ہوں۔'' ( صحیح بخاری جلد اصفی سے مشتق علید مشکل قاشریف جلد اصفی ۱۶ و فی روایت سلم بقد کے ولد علی والدہ صحیح سلم جلدا صفی ۴۹ ورواہ احمد فی مسئد وواشیخان وافضائی وابن ماجد انجاح الصفیر للسبح علی جلد ۲ صفی ۴۰ م انجز العمال طبع جدید وکن صفحہ ۱۳ مرحد ہے ۵ سے جلد امافتح الکمبر جلد ساحفی ۲۵ ساحتی شام عبلد ۴ صفی ۱۵ وفی روایت سلم می انس

> لا يؤمن عبد و في حديث عبد الوارث الرجل حتى اكون احب اليه من اهله وما له والناس اجمعين.

'' ( حضور عليه الصلاّة والملام نے قرمایا ) کوئی عمد بکوئی مروسلمان نه وگا جب تک می اے اس کے ابل ( محمر والوں ) ہے اوراس کے مال اور تمام کوگوں سے زیادہ چیارانسریوں۔'' کے جسلسر السمنہ منا

(صحیح مسلم جلدا منعه ۹ م)

اس صدیت نے بات صاف فیر بادی کر چرخسوراقد سطی انتصافیہ و تم سے نیادہ وائز کر کو کرکھے برگز مسلمان تیس نابت ہوا کہ مصرت تھر رسول الله مسلی النه تعالی علیہ و تم کم کوئی تمام جہان سے زیادہ محبور رکھنا کہ ادا کیان و مدار تحات ہے۔

٣- دَهْرَت أَمْ رَسْحَ النَّه تَعْالَى عُرْسَتَ وَرَاحَت بَكِرُ دَهْرَت مُ مُصْطِقُ سَلَى التَه عَلَي وَ سَمَ فَعْ مِهَا: ـــ ثَلْثُ مَن كَن فِيه وجد حلاوة الإيمان ان يكون اللَّه ووسوله احب البه مما سواهما وان يعب المرء لا يحبه الا للَّه وان يكره ان يعود في الكَثر كما يكوه ان يقذف في النَّاو.

" تین چیزیں جس میں جول اس نے ایمان کی جاتئے کو پایا یہ کدانته اوراس کارمول ان کے موا سے اے زیادہ مجبوب بول اور پدکر کی مرد مے مخص الفہ می کے لئے مجبت رکھے اور پد کہ تفریعی لوسنے کو ای طرح ایسند جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ما پہند جانتا ہے۔

( کشیح بخاری جند اصفی ۷۱۸ ، دوجلد ۴ صفی ۸۹۳ مشتق علیه مشیح مسلم جند اصفی ۳۹ یه مشکو **۳ مفی ۱۱.** شفا شریف جلد ۴ صفی ۱۵ ـ والینها رواه احمد تی مسنده و التر خدی والنسائی وازن بایته ایجا مع ا<mark>صفیرللسیو می</mark> جهد اصفی ۱۳۵ ـ وسمویی والطیر انی فی الکییر کترالعمال جلد اصفی ۲ ۳ سرحد یث ۲۲)

۴-ابورزین انتقیلی (اسراتیط محالی مشبور بقریب جلد ۴ صفیه ۱۳۸ ) رضی النه تعالی عند سے روایت برک انہوں نے عرض کی یارمول النه ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:۔

ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان معمدا عبده و رسوله وان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما وان تحترق بالنار احب اليك من ان تشرك بالله وان تحب ذا نسب لا تحبه الا لله فاذا كنت كذلك فقد دخل حب الايمان في قبلك كما دخل حب الايمان في قبلك كما دخل حب الماء للظمان في اليوم القاتظ.

(رواه الا مام احمد في مسندو كنز العمال جلد اصني ٣٩،٢٩،٢٨)

" ید گوانی دی و تا الله تعالی و صده الشریک ہے ، اس کے سوا کو بی معیووتیس اور بے شک مجر ( مسلی الله علیه و کلم ) اس کے عید ( مقدس ) اور اس کے رسول جیں اور بید کو اتحاد اور اس کا رسول نجم ان کے ماہ واسے نہ یادہ پہند ہو اور بید کہ تیجے آگ میں جینا الله تعالیٰ کے ساتھ ( کفر د) شرک کرنے سے زیادہ پہند ہو اور بید کہ تو کسی ایمان کی جب اس طرح و اضل ہوگی جیسے مخت کے لئے جب تو اس طرح ہوا تو تیرے ول جس ایمان کی جب واس ہوتی ہے ۔ '' مگری کے دن جس بیا ہے کہ لئے ( ول جس ) پائی کی جب واقع ہوتی ہے ۔ '' د طرحہ بنت منید سے روایت ہے وشی النہ تعالیٰ عنہا کہ حضور صلی اتفاعلیہ و تمالم ہے فر بایا ۔ ۔ '

والله لا يكون احد كم مؤهنا حتى اكون احب اليه من ولده و والده. "الله كتم م ش مد كون سلمان نه وگايب تك كه ش اسه اس كل اداد داد اس كم مال باب سه زياده بيارانه بول " (رواه الحام في متدركد كراموال جلد اسفى ۳ سطح جديد مديث ۹۱) لا عبدالله بن بشام سردوايت بيكر تصور معرب محرصطف مل الله عليدة غير بايا: .

لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من نفسه. (رواوالا مام احرني منده -كزاهمال ملح جديد جلدا صفح ٣٠ مديت ٩٢)

" تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اے خوداس کی ذات سے زیادہ پیارانہ میں "

> ، بوں۔ ٤۔ عبدار حمٰن بن الی کیل اپنے باپ ہے راوی کے حضور علیے الصلوٰۃ والسلام نے فریایا:۔

لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه واهلى احب اليه من اهله وعترتي احب اليه من عترته و ذريتي احب اليه من .

(رواد الطحر افی الکیر واقعیتی فی شعب الایمان کتر العمال جلد اسفید ۳ سے سدیٹ ۹۳) "ثم مل سے کوئی موکن شدہ وگاجب تک کہ شمل اسے خود اس کی ذات سے زیادہ پیارا نہ ہوں اور جب تک میرا کیسا سے اپنے کئیسے زیادہ پیارا نہ ہوادر جب تک میرکی اولاد اسے اپنی اولا دسے ذیادہ پیاری نہ ہواور جب تک میرکی اس اسے اپنی آس سے ذیادہ پیار ک

ند ہوں'' ۸۔ حضرت عمر منحی انتہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور حضرت مجم مصطفح مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ومحبہ وسلم نے فرمایا:۔ وسلم نے فرمایا:۔

> لن يؤهن احد كم حتى اكون احب اليه من نفسه. (شفاشريف جد ٣ صنحه ١٥ رواوا لنواري شرح الثفاللقاري والنفاحي جلد ٣ صنحه ٣ ٢ ٣)

" تم عم سے برگز کوئی مسلمان شہوگا جب تک عم اے اس کی ذات سے زیہ وہ محبوب (بیورا) نہ ہوں۔"

9 حضرت الوبريره وضى الفه تعالى عند ب دوايت ب كد حفرت مجد مصطف سلى الفه تعن مليه وسم نے . فرمايات

زر غبا تزدد حبا(1) " چنددن کے بعدزیارت کرمیت برما۔"

رواه الامام ابو صنيف رض الله تعالى عنه جامع مسانيد المام عظم طبع وكن جلد اصني 92 وجد ٢ صنى ٢٩ ساورواه الميز اروالطير اتى فى الاوسط وأليبتى فى شعب الايمان عند الجامع الصغير جلد ٢ صنى ٢٤ ، النج ألكم الكبر علد ٣ صنى ١٣٣١)

• ا\_ درواه الميز ار واليبيتى فى شعب الايمان عن الي ذروشى الله عندالجامع الصغير جلد ٢ صفحه ٢٥، الفقّ الكبير جلد ٢ صفحه ١٣٣ \_

اا ـ درواه الطمر انى فى الكبير والحاكم فى متدر كه عن حبيب بن مسلمه النمر كى الجامع الصغير جلد ۴ منحه. ۲ ـ النق اكبير جند ۴ منحه ۱۴۳)

١٢ - والطبر اني في الكبير عن ابن عمر والجامع الصغير جلد ٢ صفحه ٢٢ - الفتح الكبير جلد ٢ صفحه ١٣٧٣ -

٣١ \_ والطهر اني في الاوسط عن ابن عمرُ الحيامع الصغير جلد ٢ صفحه ٢٠ \_ الفتح الكبير جلد ٢ صفحه ١٣٠٣ \_

۱۳\_ورواه الخطيب فى التاريخ عن عاكشة رضى التدنعان عنها الجامع الصفير جلد ۴ مسفح ۴ ما التي الكبير جلد ۲ صفح ۱۴۳۳\_

اس میں صفورعلیہ الصلوٰ قروالسلام نے اپنے ساتھ از دیا وجب کا تھم فر مایا ہے اور اس کی ترکیب مجی خود بیان فر الک کئے ''۔

1- ایک شخص حضورعلیا اصلاۃ والسلام کے پاس آیاموش کی بارسول الفہ تیامت کب آسے گی؟ حضور نے فر مایا تو نے اس کے لئے کیا تیار کیا ہے؟ عوش کی میں نے تو اس کے لئے شدزیادہ فمازی تیار کی میں اور ندزیادہ روزے اور ندزیادہ صدقہ ہو لکنی احب الله ووسوله قال احت مع من احبیت (صحیح مناری جلد ۲ صفی ا ۹۱ - ۵۹ شفاشریف جلد ۲ صفیح سلم جلام)

'' ہاں الله اور اس کے رسول ہے مجت رکھتا ہوں جھنور نے فرمایا تو اپنے محبوب کے ساتھ

"-Bor

۱۱\_حضرت صفوان جمرت کر کے حضور کے پاس پہنچے۔ عرض کی یار مول القداینا باتھ ویں مگ آپ سے بیعت ہوتا ہوں صفوان نے کہا کرحضور نے اپنا ہاتھ صبارک جھے دیا ، میں نے عرض کی یا رمول القد-

انبی احبک (قال) العوء مع من احب. (شفائریف جلد ۲ صفح ۱۷ رواه الرقدی والنسائی شرح الثفاللقاری واکنفائی جلد سمبند ۲۳۵۸)

1 \_ من صديث از زبان مولانا تولغ الدين والوكي چشق نفى مرشد قبله عالم دمم التصف في ليني زيارت بكن ورحاليته كه ما ئب - شق" \_ (غرابطالبين منفه ۴)

'' هم آپ ہے میت دکھتا ہوں۔ فر بایا محتب مجرب کے ساتھ ہوگا۔'' ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ عجان تی ماہلے احداثا و اوالسلام مجرب خدا کے سم تھ ہوں گے۔ کما ۔ حضرت انس ہے روایت ہے کرھنورعائے اعساقی والسلام نے فر بایا:۔

ر من احبني كان معي في الجنة (رواه التر مُدُل مُثَلَّوة شريف جلد اسنج

من المصيني فعال معلى على المستعدر وزواه الرمين المواه كريب المستعد من المستعدد المستعد المستعدد المست

"جے میرے ساتھ مجت ہے دوجت میں میرے ساتھ ہوگا۔"

۱۸\_حضرت بلی کرم الفاقعا فی وجهه اکریم سے روایت ہے کہ ٹی کریم روُف ورثیم ملی الفاقعا فی علیہ وسلم نے فرمایا:۔

ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب اهل بيته وقراءة القرآن. '' إيادلا *وكرشي خسائول كالتليم دد.*''

ا اپنے نی کی محبت۔ ۲۔الل میت نی کی محبت۔ ۳۔ تلاوت قرآن۔

(رواه اپولفرانشير از ي في انده ، والديلي في سند الفر دوس واين النجار جامع صفير جلد اصفحه ۱۳) 1- حضرت عبدالله بن مسعود ب روايت ب كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فريايا: -

المرء مع من احب.

(رواه البخاري في صحيح كماب الاوب باب علامة الحب في النه صد ٢ صفحه ٩١١)

"محبّ مجوب كے ساتھ ہوگا۔"

نیز حضرت همبدالله این مسعود سے روایت ہے کہ ایک مروحضور کی بارگاہ ٹیس آ یہ میں عرض کی ، پارسول انتقا ہے اس محض کے تن میں ممر طرح طرحاتے میں کدجس نے ممکی قوم کو کیجوب جاء لیکن ( عمل وفضیلت میں ) ان سے شال سکاحضور نے فرایا:۔

> الموء مع من احب. (صحح بخاري جلد ٣ مِسْخة ١٩١) "محت محبوب كرماته بوكائه"

احب الصالحين ولست منهم لعل الله برزقمى صلاحا گرچــــنتاياكـــــــــم ول.بياكان.ــــــام

\* ۲- هنرت ابومویٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام سے بو چھا حمیا اس شخص کے بارہ میں جوالیک قوم کو تحویب رکھتا ہے اورا تمال میں ان سے ملا ہوائیمیں ۔ آپ نے قرم یایا:۔

الموء مع من احب.

" ہرمردائے محبوب کے ساتھ ہوگا۔"

(صحيح بخارى جلام صفح اا4) وفى الجامع الصغير( جلد كاصفح ۱۵۵) العوء مع من احب رواه احد والشيخان والو داؤدو الترقدك. والنسائى عن انس وفى الحكسين عمن اين مسعود بترح شخا للارى جلاس صفح ۳۳۸ و دوى هذا اللفظ (يعنى قوله صلى الله عليه وسلّم المعرء مع من احب. (نسب بم) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

۲۲/۲۱ عبد الله بن مسعود وابو موسی وانس رضی الله تعالی عنهم وعن ابی ذر بمعناه (شفائریف جلد۲ مِشْو ۱۲ ـ وِتُرولگِفاکی والتاری جلد۳۵ خو ۳۲۸)

۲۳ حضرت على منى الله تعالى عند سے روايت بك

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم اخذ بيد حسن وحسين فقال من احبني واحب هذين وابا هما وامهما كان معى في درجني يوم القيمة.

المصورتي كريم عليه المساؤة والسلام في (حضرت)حسن اور (حضرت)حسين كا باتحه يكزكر فر بايا جس كوجه عصر محبت ب اوران دواوران كي باب اوران كي مال س محبت بود قيامت ك دن مير س در درج على مير سراته موقاء"

( شفاشریف جلد ۲ صفحه ۱۷ طبع قد کیم معروداه التر خدی شرح شفالقاری وافخها می جلد ۳ صفحه ۳۳۹۔ رواه احد والتر ندی من ملی -کنز العمال جلد ۱۳ اصفحه ۸۹ والطیر الی مند صفحه ۵۰ ۵

۲۵ / ۲۳ \_حضرت عا تشرصد يقدرض الثدة قعالى عنها او دحفرت عبدالله بن عماِ س رضى الله قعالى عنها سردايت ب

ان رجلا اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله لانت احب الى من اهلى و مالى و انى لاذكرك فما اصبر حتى اجنى فانظر اليك وانى ذكرت موتى و موتك فعرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع البيين وان دخلتها لا اراك فانزل

الله تعالى وَمَن يَضِيهِ اللهُ وَالرَّهِ وَلَ لَكَاوَلَهِ مَا الْمَنْ مَنْ اَخْتَمَ اللَّهِ عَنْ مَا اللهُ عَل اللَّهِ بِينَ وَ الْفَصِلَ يَضِعُنَ وَ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى \* وَحَسُنَ اَوَلَيْلَ مَلِيقًا فدعا به فقراها عليه. (عَمَّا حُرْف جلام مَنْ 17\_عارواه الطم اللَّ وان مردوستر مَن الثنالِقارى والنماقي بالمرسمة في ٣٣٩\_)

'' مختی بے شک ایک مرودان کی مطابقت کے پاس آیا۔ عرص کی یار سول افعا ہ پ تھے میر بے
اہل اور مال سے زیادہ پیارے میں مطابقت کے پاس آیا۔ عرص کی یار سول افعا ہو لیا تھے
جاتا ۔ قرآ کے آپ کی زیارت کرتا ہوں ، اور میں (جب) آپئی موت اور آپ کی پروہ پڑئی کو
باز کرتا ہوں ، بڑس بیر موجہ اور کہ آپ جب بہشت میں نیوں کے ساتھ افلی مقام میں ہوں
کے ، اگر میں بہشت میں واقع اور ان کی آپ جب بہشت میں نیوں کے ساتھ افلی مقام میں ہول کا افراد میں بہشت میں واقع اور ان کی آپ کو آپ کو اندو کھوں کا افوا اس پر انفد قدائی نے بیا ہے
کا افوا م ہے وہ افعا وہ مولی کا طاقت کر ہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ موقا ہے تمن پر بالفہ
کا افراد میں ہے وہ افعا وہ اور کیا با اور بیا ہے اور کیا ہے کہ میں۔ ان کی رہ د ت کئی بی

علامہ خفا می فریاتے ہیں کرتشیر قرطی جلد ۵ ، مغیر اے ۴ میں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام و نیاسے تشریف لے گئے ۔ آپ کا دصال ہوگیا تو اس عاش نے الدہ نعانی کے دعایا گئی کہ اے الدہ ا اندھاکردے تا کہ دو دنیا نیم حضور کے موااور تو کہ کورڈ کیکے تو وفر راای وقت یا جہا ہوگیا۔

(شيم الرياض جلد ٣صغه ٣٥٠)

برت که برزانسانی برم مرے دارے نشد بنگند و سے کرنم در گردن یارے نشد بنگند و سے کرنم در گردن یارے نشش که لذت میرویدارے نشد بایار به گلزار شدم ره گذری برگل نظر گلنم از بے نجری در ار بعد کلا شرمت بادا رضار من این جاست تو در گل گری

٢٠. وفى حديث آخر كان رجل عده الني صلى الله عليه وسلم ينظر اليه لايطرف فقال ما بالك قال بابي انت وامي اتمتع مى النظر البك فاذا كان يوم القيامة رفعك الله بنفضيله فانزل الله الأية رضفا شريف جلد اصفحت ا )

1 - امام بنوی نے اپنی تمسیر عمل قربالی و هندورکا نظام قربان قبااه رفیعش نے کیا دو عمیالته بن زید تعالیم تریت شفالنخفانی و اقد ری حبیر سرمیل ۱۹۳۹ - ۱۱ مد

" ينى ايك اور مديث على ب كركونى مرد حضور عليه العسلة 5 والسلام كه بال آپ توكمنكى با عدد كرد كير را قعا بلك جميلية كربرا برجى اوجرا وهر شد يكما أو حضور صلى الته عليه وهم فر فر ما يتراكيا حال ب كبامير سه مال باب حضور برقر بان بول آب كد بدار سفق الخداب بحول جب قيامت كاون بوگا الفه تعالى آپ كونشيلت و سية بوت اللي ورج على . كه كار تواس وقت و يداد سي تحروم بول كال تواس برانه تعالى في عَمَّ اللَّهِ عَنْ الْعَمَّة اللهُ عَلَيْهِ هِمْ .

۲۷۔ حضرت ابو ہر یرہ درخی الفاقعا کی عشہ ہے دوایت ہے کہ حضرت مجر رسول النہ معلی انتداقعا کی علیہ وہ آلہ واسحا یہ دہنم نے فرمایا:۔

من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باهله وماله.

(و منله عن اہمی ذر افرجه القائمی مح<mark>یاض فی الثفاظ ہا ، مبنی ۱۵)</mark> '' میری پر دہ پوٹی کے بعد میرک امت ہے ایسے لوگ ،وں کے جو میرے ساتھ مخت محبت رکھنے والے جوں گے ان میں ہر ایک بیدآ رز و کرے گا کہ کاٹن وہ اپنے الل وعیال فعدا وقربان کرکے مجھے دکچے لیتا۔''

۲۸\_ حضرت عمر رض الله تعالى عند في حضور عليه المعلوة والسلام عرض كى كدا ب جميع ميرى جان المجان المعلوم على الم

۲۹ - حفزت عمر و بن عاص رض الله تعالى عنه نے فر مایا كه ججھے غدا كى تمام تكلوق سے حضور عليہ العملوٰ ق واسلام ہے نہ باد و بياراكوكي نبيس \_ ( شفا جلد ۲ صفحہ ۱۵ \_ ۱۸)

• ٣- خالد بن معدان كي الركي معزت عبدة رضي الله تعالى عنبا سے روايت بے كم

ما كان يأوى الى قراش الا وهو يذكر من شوقه الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم والى اصحابه من المهاجرين والانصار يسميهم ويقول هم اصلى وفصلى واليهم يحن قلى طال شوقى اليهم فعحل رب قبضى اليك(1) حتى يغلبه النوم.

(شفاشریف جلد ۲ صفحه ۱۸)

<sup>1</sup> رعجل موثى حتى القاهم .شوح للقاوى طِد ٣٥٣ ـ ١٣ مت

" معنی میرے والد حضرت طالد چھونے پر شدلینے مگر ووشوق وجیت سے حضور علیہ اصلاۃ والسلام اور آپ کے اسحاب مہاجر ہی وافصار عمل سے ایک آیک کا نام لے کر ڈ کر کر ت رہے اور فرباتے وواصول وین میں میری اصل جی اور فرع جبتہ کن عمل میں کو فرع ہیں۔ وومیر احسب ونسب جیں۔ میراول آئیس کا حق آق ہے وال کی طاقات و دیدار کا حق آل اب بحد پکا ہا ۔ انتہ اب تھے جلد کرونیا ہے اتھا لے البس میں کہتے کہتے الکوفید آ آ آت۔

كي رول راول وي روى راو راو ن نه يار ملدا نه موت آو -نيز سلطان العاشقين قوام بحراق حيد غيريا الله تج يد حفرت خواجه غلام قريه اوامه المجيد في الله والحميد

فرماتے ہیں۔

والذي بعثك بالحق لاسلام ابي طالب(1) كان اقر يعيني من

يه من سوستان ما ويون كال ويونا المن التوقيق المؤلفة المنافقة وقد المؤلفة المؤ

#### اسلامه و ذلك ان اسلام ابي طالب كان اقر لعينك. ( شفاشريف جلد ۲ صفي ۱۸ )رواه اين عساكر في تاريخه وايمرواين آخي وايوحاتم شرح الثفا

( رَيْدِ مَنْ رَشْدَ ) و سه يحت ووش وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّيْنِينَ أَوْ الْجَرْمَ ١٩٨٥ ) وغبره دلك مناه ١٢ ربر محى يكي جوة كـ النه قوم طالين كوبدايت بيس د يرسكان كونك حضور كون عن لا تضوي ي قواته توالى كن ش لا يقوى ي ور مسل بات یہ بے کدر ضااور مشیت میں فرق ہے لینی پہندیے گی اور اداوہ می فرق ہے۔ جرایت دینا مشیت میں فوف ہے نہ ک حب ورضا پر جم طرح معنورکو او طالب کا ایمان واسلام پهندتها ای طرح انتانتخالی کی این بندون کا اسلام پسند ہے شکہ محصو كما قال الله تعالى وَلايَرْفْى لِعِبَاوةِ اللَّهُ (زمر: ٤) كي وجد يك يول فرايا: إِنَّكَ وَتَلْهِ وَيُ مَنَ أَحْبَثُ وَلَيْنَ المَهُ يهُدي عَن يَقْتَ يَعِين المعاق في في الحاج التا التعاديد على المار الما تنظيمي أو أخبت عدان طرن رَ ﴿ وَإِنْكَ لَا تَهْدِئُ مَنْ أَحُبُثُ وَلَكِنَّ الفَارَعُونُ مَنْ يَشَاءُ اورِين مِن رَبِّ الْمِنْ الفَ يَهُ بِي كُمَنْ يحسد حضور كريسيت بوكك مشيت ابر وى كتال ب- تبداجهان وهدايت فبس عابما وبالصفور مى وايت فيس یا سے بیاور بات ہے کداندہ تعالی کوممی اسے بندول سے اسلام لبند ہے اور حضور کو بھی ان کا اسلام پیند ہے لین جاہت کا ملا پندندگی بنیس بکدومشیت بر بوتا ب اور بروتین سکا کرحفود می کی جاہے جاجی اورحفود کا جا بالوران برواور و مدایت بافت ن بوا لقوله تعالى وَالَّذِينُ جَآعَ بِالشِّدُقِ (اي محمد صلى الله عليك وسلم)وَصَدَّقَ بِهَ أُولِّنَ فَمُ السَّقُونَ نَهُمْ شَا يَكَ اللَّهُ عَلْدَ مُ يَهِمُ وَلَقُولُ امْ الْمَوْمَنِينَ عَانشة رضى اللَّهُ عَهَا "مَا ارى ربك الا يساوع في هواك". رواه البحاري. مشكوة. وقال الامام السبكي في شفاء السقام صفحه ١٥٨ تعت آيت إلَّكُ وَ تُهْمِنُ وليس عليك خلق هدايته اه وتطلق ولفظ الهداية) على خلق الاهتداء وهو التوفيق وذلك محتص بالله ولذا قال إِنَّكَ كِ تَهْمِ كُمَّنَ أَحْبَبُتُ ﴿ وَرَفَانِي عَلَى الْمُواهِبِ جَلَدَ عَصَفَحه ١٤ ٢ ﴾ آيت كي يوقر میج مل اکرام کے ارشادات عالیہ کے مطابق ہے اور عرف وعظام کچھ اور عی ارشاد فرماتے ہیں وہ بیکر میں نے آ تا ہے نعت معدر رافت سلطان المديرين امام الواصلين غرق بحرمشامه ومعنرت سيدي خواجه غلام نيمين وام رضاوعلي الامة سجاد ونشين باركاه عاليه نية يرش وجماليد سے سنا۔ انبول نے فر مايا كريمر سے والد حرم جمع البحرين جامع والعربيتين تغلب وقت فوث ز ما فحق يات عاشق رسوب « رنس مقول عنزت قبله سيد؟ دمولانا فيض محد شاه جهالي تدس سرة العالي مجص فلاب ( جس كا ما مفقير فيفي كومجوار مي ) ختبي كَ بِ إِن م ي من يقد ال شل جارت كاسترجا الب فر الما الْكَ لَا تَعْدِي كُمَن مُ حَبَيْتُ وَلَكُنّ المقلق في هوا في ال مصب و ذ ، ك قول ك مطابق يد ي كداس أيت عن العاقبالي الي محوب كي جارت كوا في جارت متار با ب يعي الم محوب اس كوآب مايت دية بين آب فيلى ديد وبكرات فقالي وايت ويتاب آب كامايت وينات تن كام ايت وينابخ وي " يت دَمَّارَ مَيْتُ إِذْرَ مَيْتُ وَلَيْنَ اللهُ مَنْ في كاطرت ب- وبال رئ سيد عالم كوا في وي كها كيد يهال ان كي جايت كوا في ه يت خلاصه يك حضورا يسيخاني الله كرمقام شرجي كدونول كي دمي وجايت من يك جتي واتحاد ب وب هامر مّيتُ يوب الاتهدائ وبال إذر مُنيتُ بهال من احبت وبال وُلكِنُّ اللهُ مُلْيان ولكِنَّ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ محود في جوج اتكارجند مصفّح ٣٩٣ كـ للبيهني قديس سوة النوراني فاحقطه **فنه (! قال القارى في المعرفات** بدد مني ١٣ سمات فصامل سيد المرسلين فصل اول محوه انظر وعبارته في الملحقة)حيد كين يرقيال م ك مع وها مروطه وباطن ك وونول جواول كاخط ملط ند بو خصوصاً لقط اجت ير - كوكديد كافون ب لا صافحت في الاصطلاح ورابض على والرسنت الوطالب كرسوالد كوسو يجحته بوئ وقف كرت بين ركعا قال الشبع المععقق في مدارح السوت ٢ اكته محمد صطور احمد فيصي بقلمه ( يُقرِه كُلُ مُور )

#### للقارى والخفارى جلد ساصغير ٣٥٢)

'' حتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ جیجا الیہ ابوطالب کے اسلام لانے میں میری آگئی کی شفنگ نے یا دہ تھی نیسیت میرے باپ کے اسلام لانے مثل ادر یہ اس لئے کر ابوطالب کے اسلام لانے عمل آپ کی آگئی شفنگ نہ یادہ ہے۔''

طامہ نفائی رحمہ انفہ الباری نے فر با یا کو مقدو علیا اصلاق داسلام فی مکسک دون مجد سی وائل ہوئے تو حضرت ابو کر رضی انفہ قالی عند نے اپنے دالد کو پکر کر اکر کو نکہ وہ باجا جسے بھی تعزود ہال آ جا ہا حضرت چیٹ کیا حضرت ابو کر سے حضور نے فر بایاس فی کا پنے کھر رہنے وسیع شمن قود وہال آ جا ما حضرت ابو کہر نے فرض کی یار حول الفہ بدر والد صاحب اس بات کے زیادہ حقداد بین کدوہ وہ گل کر آ پ کے پارٹ کی و حضور نے ان کے والد کو اپنے مانے بھیا کی مجران کے سید پر ہاتھ مجرا اور فر بایا مسلمان ہو جاتو وہ مسلمان ہوگئے جب حضور نے ابو کر کے والد کے اصلام ال نے پر فرق کا اظہار فر بایا ، اس پر حضرت ابو کرنے عرض کی کدا کر ابو طالب اسلام ال نے تو ججے اپنے دالد کے اصلام لانے نے زیادہ خوتی تھی ۔ (شیم اربائش جلد سے حدول کا

۳۱ سال سے حضرت ایوبکر کے ول میں مجوب فدا کی کمال مجت ثابت ہوتی ہے۔ اٹنی حضرت مودنا کا الامام احمد رصافان علیہ رصة الرمٹن نے فرمایا۔ بین تفظیم وعجت دجال ٹار کی ویرداند وارکی شخر رسالت علیہ افضل الصلوفة واقتسید علی جمعد انجیا مرحلین ملی انتہ تعالیٰ کی نبینا ولیلیم العمین وسلم تمام جہان پر تفوق ہے جمس نے صدیق امکرکوان کے بعد تمام عالم تمام فاق انتہ تمام اولیا وتمام مورفاء ہے افضل و

(بتیموگزشت) خم

#### (انك لاتهدى)

ر ا ) قال الفارى في المرقات حلدت صفحه ٣٦٣ باب فصائل سيد المرسلين صلى النه عليه وسلم الفصل الأوّل ملخصاً ومفهماً كلام الطبيئ.

قد بسب الهداية البه صلى الله عليه وسلم نظرا الى كوند من اسباب الهداءة وصد قوله سنحانه ، وأكد المؤدى" . وقدى عد احرى نظرا الى ان حقيقة الهداية راسمة الى الله نعالى وصد قوله مسحانه ، وشكد المؤدى مرى الحسب فيكون من قبيل قوله تعالى وَمَا تَرَيَّتُ وَرُبَيْتُ اَن عارضه الله والمؤلف ان مفية الاميت كساء وصورة ولكن الله ومن حيث بحلك فاقدرا على الرمي وقا علاله الى والاطهار ان مفي الهداية عداما هو ساست الى من لم يرد الله حلياتها لله حسن ازاده لهذا علا منافة هو صلى الله المهداية عدام مظهو هدايته المغرات المؤدى المؤلف رحيحه القارى أخوا . واجب مانه وانك لاتهدى الأمني كلوله تعالى وما رضيا فارضيت المجرد براص شرح سرح عمائد صفحه 1 \* \*) وهكذا قال المحدد الرواي هي ميان الموادي

اکرم واکل واعظم کردیا ہی و مرہ جس کی نبت صدید عمی آیا کہ ابو کم کو کشت موم وصلوق کی وجہ سے تم برائم و کے اور سے میں کی نبت صدید بلک اس مرکے میں جواس کے دل عمر رائم و مسئل من سے سیکن ہے ۔ یکی وہ داز ہے جس کے باعث ادشاد ہوا لووزن ایمان ابھی بمکو بایمان امنی لرجہ دا) اگر ابو کم کا ایمان ایمی بمکو (حیات اللی معرت منے ۱۰ ان اگر ایمان ایمی بمکو (حیات اللی معرت منے ۱۳۰۰) اگر ابو کم کا ایمان عمرت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ایو کم کا ایمان عالم برآئے (گا)"

۳۳- حضرت عمر بن خطاب رضی التفاقعائی عندنے حضرت عباس سے کبال جب کدوہ اسلام عمی دوفل نہ جوے تھے ) آپ کا اسلام شدہ واقع ہوتا تھے اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میر سے والد خطاب اسلام میں واقع ہوں کیوں کہ آپ کا اسلام لا تا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میر سے والد خطاب کے اسلام لائے سے زیادہ مجبوب ہے۔ (شفا شریف جلد ۲ مسفحہ ۱۸) رواہ البہ تمقی والمیز ارفن ابن عمر رضی الفہ عنہ الرشرے شفالشخفا، کی والقاری جلد ۳ مسفحہ ۳۵۷)

۳۳ انسان کی جورت کا باب اور بھائی اور خاوند جنگ احد ہی شہید ہوگئے۔ اس ( فجر کے سننے ) پیاس نے کہا۔ حضور علیہ اصلاق و السلام نے کیا گیا ہے (اس جملہ ہے مرااس کی بیٹی کر حضور صحت ، عافیت اور سلامتی ہے ہیں یا تیمیں ۔ لیکن بلاور اوب اس نے بیٹ نہ کے حضور نے کیا گیا۔ جب کی کام کا کرتا جارت ہو جائے گا تو زعگ و خیاوی اور صحت خود ہمؤ و مصلوم ہو جائے گا ہے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے جراب و یا حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ (فعل ۔ قاری) صحاب نے جراب و یا حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ (فعل ۔ قاری) صحاب نے جراب و یا حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ (فعل ۔ قاری) صحاب نے جراب و یا حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ (فعل ۔ قاری) صحاب نے جراب و یا حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ (فعل ۔ قاری) صحاب نے جراب و یا حضور کے ساتھ کیا ہے دکھی آپ کی ذیارت کی موض کرنے تھی۔ جب جب اس نے حضور علیہ الصلاق و اواسلام کی ذیارت کی موض کرنے تھی۔

كل مصيبة بعدك جلل

( شفاشریف جلد ۲ صفحه ۱۸رواه این انحق امام المفازی والبیتی بیشرت شفاجلد ۳ صفحه ۳۵۳) '' جب آب سیجی وسالم بین تو ( باب بعائی شو بروغیره کیقل کی بمرصیت زم بیشاتی تبیس-''

محول گمتان میں یاروے ناں توں بال بنچ اس کس وے میاں جی

1. قال العراقي قدس سره العالى في احياء علوم الدين وحقد اصعحه ٣/٢ "إيمان أبن بكر رضي الله عنه الذي وقت الدي لوجرت وقت الله عنه الدي لوجرت بايمان أبن بكر وصي الله علم الله عليه وسلم ووقي هامش الاحياء حديث" لو وون ايمان أبن بكر بايمان العالمين لرحج" امن عدى من حديث امن عمر باساد صعيف ويقول اليمضي والصعيف مقبول في المباقب والعمائل عند المتحدثين ) ورواه البيهضي في الناحب موقوفا على عمر باساد صحيح حتى كان يقصلهم أبوبكر بالسر الذي وقر في صدره اله الهيمي عمر له.

۳ مد حضرت على رضى الله تعالى عند ب موال كيا كيا كمه تصووطيه المصلوّة والسلام سے تبهارى عبت كس طرح تنى فر بايانشە كى تسم صورتسيس بدار ب ماول اور بدارى ادا واور بعار ب پاليس اور بداركى ما دَن اور خت بهاسے كي شرب شخف شد () يا ئى سے كل زياده مجوب و بياد ئے تنے۔

(شفاشریف جلد ۲ صفحه ۱۸)

۳۷ منزت زید بن اسلم بردایت ہے کہ معزت محررات کو (ایام خلافت بھی) کو گول کی دیکھ بھال دخاعت کے لئے گئت کررہے بتی تو ایک گھر بھی چراخ روژن دیکھا کرایک بڑھیااون دھن رہی ہے ادر بہ کہ ردی ہے۔

> على محمد صلوة الإبرار صلى عليه الطيبون الاخيار، قد كنت قواما بكا بالإسحار، ياليت شعرى والمنايا اطوار، هل تجمعنى وحيين الدار.

'' حضور عليہ السلو ق والسلام په يكوں كا دروو ہوئتى برگزيدہ ان په درود جميس – آپ رات كو تيام قربانے والے اور محركو بہت رونے والے تھے - كاش يقيم علم بوتا بجب كم مقصودوں ميں مختلف واقعات حاكل ہوجاتے ہیں - كیا بھے اور مير مےجوب كوكوكى وارجع كرے گی، بشنی

افلہ تھیسم وممل وا سانگ کڈاں سیرے ساڑ نے مجھٹے لاتھ جم ( نواجڈریہ ) سے جب حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا۔ان کی بیول نے بیشا کی' وافز نا والے غُم ،حضرت

> بال نے ای پاکل کے عالم عمل قربایا:۔ واطرباہ غدا الاقی الاحیة محمدا وصحبہ رفی الشفا بدل صحبہ وحزبه، زرتانی کل الواہب بلدا صفح ۱۸ شفاشریف بلد استح 19۔

1 ۔ وقع آدکی نے فریا ہے اس سے معلم ہوا کر مضور طے المسلق وزارا اس خشرے یا گئے ہے کہ زیادہ کُٹھ دینے والے ہیں۔ گیککہ مضور وزار اس میں بار بھی آئے بھی کہا ہے کہا ہے جب کہتے ہیں دورانی میا ہے ہیں اس میں میں میں میں میں میں میں مقاول ملائی کار دوران میں گئے ذریہ کو بیرانے کے مائے علیہ مسلق مصل اللہ میں اللہ

" واوتى اكل مجويل على المفور عليه العلوة والسلام اوران كم عابدكا و يداركرون كا"." الموت جسر يوصل المحبيب الى المحبيب.

۳۸۔ایک عورت نے ام الموشن حضرت عائش معدیقہ دفتی الفہ تعالی عنہا ہے وض کی کہ جھے حضور علیہ الصلوٰ قرار السلام کے مزار شریف کی زیارت کراؤ تو حضرت عاششہ نے اس کے لئے مزار شریف محولاتو وہ اقدام کے مزار شریف کی زیارت کراؤ تو حضرت عاص

مورت دیکھ کے روئی بہال تک کہ روتے روتے وہال فوت ہوگئی۔ (شفاشریف جدر ۲ منفی ۱۹)

سرور قدم یار فدا شرچه بجاشد ای بارگران بودا داشد چه بجاشد یک جال چه کند سعدی سکین که دوصد حان

ماذيم فدائ مگ دربان محر( عظم )

کرول تیرے نام یہ جال فدانہ کس ایک جاں دو جہال فدا

دو جہاں ہے بھی نبیں جی بحرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

۳۹۔ جب اہل مک نے زید بن دوخہ کو آل کرنے کے لئے حرم سے نکالا و ابوسفیان نے ان سے کہا ہے 
زید سمجے خدا کی سم بیہ تا کہ کیا تھے یہ بات پسند کی کہ (حضرت) جمر (صلی انعاد قانی علیدو سلم ) ہمارے
ہاں تیری جگہ ( ایسی آل کے لئے ) ہوتے اور ان کی گردن ماردی جاتی اور تو اپنے مگر شل ( مسیح
وسلم ) رہ جا تا حضرت زید نے جواب دیاات کی تھم عمل تو اس کو بھی پسند ٹیسی کرتا کہ حضورا می وقت
جہاں میں وہاں ہوں اور انہیں کا خالئے اور میں اسے تھر بیشار ہوں۔ اس پر ایوسفیان نے کہا۔

ما رايت من الناس احدايحب احداً كعب اصحاب محمد

محمّدا (شفائريف جلد٢ صفي ١٩)

" میں نے لوگوں عمل سے کی کو کی سے ساتھ اتنا مجت والا ندد میصا بھٹنا کدامسی اب مجر کو مجر (صلی انتصالیہ وسلم ) سے مجت ہے۔"

• ۳ \_ حضرت عبدالله بن عمر رضى الته قعالى عنها كا باؤل من بوگيا توان سے كہا كيا \_

اذكر احب الناس اليك يزل عنك فصاح(1) يا محمداه(2) فانتشرت(3). تُعَاشِيعِهِ مِن اللهِ واللهاء

<sup>1۔</sup> ای ضادی باعلی صوتہ شرح شفائلقاری جدسمٹی ۱۳۵۵۔ ۱۳سز

قال القاري. "كانه رضى الله عنه قصد به اطهار المحية في صمن الاستعاثة شرح الشعا للقارى بدع المؤدد ٢٠٦٥ اند

<sup>3.</sup> وهذا يعتصى صحة ما حربوق نسيم جلد مصفحه ٣٥٥، ٢ اصه

شرح غفا المختاق والقارئ عص س م م عمل المنا السيوطي م ٢٣ . وراين أس م ٥٦ كراب الراب إليان رق م ٥٦ كراب الا الا كار الوجه و كراب الا الا كار الوجه و كراب معنى مسلوء وركم م ١٣ . وركم الله و ١٣ كراب كار الوجه وركم م ١٣ كراب عمل النهاية ومنه حليث ابن عمر انها خدرت برادوم ١٥ كم تر جملك فقال اجتمع عصبها قبل اذكر احب الناس البحك فقال يا محمد فيسطها انتهى قال النووى في الا كار ارب مايقول اذا خدرت رجله روينا في كناب ابن السنى عن الهيتم ابن العشق قال "كنا عند عبدالله بن عمر وضى الله عنه ابن العشق قال إلا كان الحدث قال يا محمد على الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال الوك ققال يا محمد صلى الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" احترات المتراكز الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" احترات الذكر المهراك الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" الحراك الذكر المهراك الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" الحراك الذكر المهراك الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" الحراك الذكر المهراك المتراكز المؤول الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" الحراك الذكر المهراك المتراكز المتراكز الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال" الحراكة الذكر المهراك اللهراك المتراكز المهراك المتراكز المهراك اللهراك المتراكز المهراك اللهراك المتراكز المهراك المتراكز المتراكز المهراك المتراكز المترا

امام بخاری علیدهمة الباری اس حدیث كويون روايت كرتے بين:

حدثنا ابونعيم قال حدثنا سفيان عن ابى اسحق عن عبدالرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس البك فقال يا محمد رصلى الله عليه وسلم) الادب المهرد للامام البخاري مرحر ٣٤٠ ملم ورمر\_

'' میٹن جو تیجے سب سے نیادہ مجب ہیں ان کو یادکر (ان کا ذکر کر) پر تکلیف دور ہو ہے ئے گی۔ تو دوخوب پیچے لیٹن او ٹی آ واڑ سے بیٹرا گی۔'' یا محمد او ''وان کا پاؤک اٹی ہو گل۔

ا الم - نیزای طرح معفرت عبدالله بن عباس ہے بھی مروی ہے۔ رضی الله عنها۔

وفدروی انه وقع مثله لاین عباس رضی الله تعالی عبهما ذکره العووی فی اذکاره وروی ایضا عن غیرهما (اے این ثم وائن عمار) کے اثریائس والتخامی طلاح اسمنی ۳۵۵ سمین شمین طور آورگیر شرکائی غیرشلدارا اثر کے تھا کھتا ہے۔''ہذا الافراخوجہ ابن السنی

موقوفا على ابن عباس وعلى ابن عمر رضى الله عنهما (عنهم) كما قال المصنف رحمه الله." تَكْتَّ الدَّاكَرِيَّ صِّحْدِ ٢٣٩ملونـ مُعرِ

ان دو صدیقوں ماٹروں سے معلوم ہوا کے حضور علیہ الصلوقة والسلام صحابہ کوسب سے زید دہ مجوب تجے اور دکھ درد والم ہشکل کے وقت حضور علیہ الصلوقة والسلام کو یا کے ساتھ ندا کری پکارہ اور آپ سے استخابۂ ماستحات ، مدوطلب کرنا شرک ہند کھر ندگر اتی بلکہ جائز ہے، ستحسن ہے۔ نیم الترون کے مقدس افر ادکا طریقہ ہے۔ سحائی کی سنت ہے۔ حدیث ہے نابت (1) ہے۔

1\_(ان حديثون پر تکهروی کاحملها در فيضی کادفات)

ا کے اٹا نٹائٹ کے محروم نے میار مؤول مولوی مرقر از محکمہ دوی نے حدیث قبیر ۲۰۰۰ حضرت این محرون پر دو مجھے تھے ہیں کٹنی دوجواب دیئے ہیں۔ قولیہ

نووتنگهده وی صاحب کی زبانی تول ونفل عمل محالی کی شان طاحظه بوسه

مسلمانو إحضور عليه الصلوة والسلام يحبت ركمنا بهت على الهم ب- كيون كرحضور عليه الصلوة والسلام

مطبوعة ورجمه صلى ٣) اس معلوم ہوا کہ مدیث این محرمج ہے۔ (۴) یا تی رہا ہے کا اس حدیث کے فلاں فلاں روای شعیف ہیں تو گذارش ہے ے كدائ مديث كى ايك سندالا دب الغروالم بخارك ية كر يونكي و يكونال كروشاخ اس شي الاشعب إلى بن مصعب ياز بير ین معادیین الی انحل نکل آئے۔ یا تی دیااہ انحلی برخوی (بیردادی بردایت بخاری الادب المفرد جس ہے) تو اولا ابوائخل کی تعیمن بومرف تقريب بعد ٢ صلى ٣٩٠) يس ممياره ابوائل زكورين بيل بجريصورت تعين د ثوت جرح جرح معرح بوتو كارآ مدورند جرع مبهم بم حنیول کے نز دیک فیرمعتبر ہے۔ اہام علامہ ابوالبر کانٹ تھی حنی صاحب تغییر مدادک و کنز الدقائق منار میں رقم طراز ين والطعن المبهم عن المعة الحديث لا يحرح الراوى عدنا فررالالوارضي ٩٩٠ باتى رى إين في كرسراووه مد ے: محمد بن خالد البرذعي حدث حاجب بن سليم حدثنا محمد بن مصعب حدثنا اسرائيل عن ابي اسحق عن المهيلم بن حنش الخ ( تحدّ الذاكرين سني ٢٣٩) ال سند ش مجى الوشعيد اورزير بن معاور كوتاش كرت ربو شايدل حاسة مائى ربامحد بن مصعب تو اوافتيس بو- ان يرتقد رجوت جرح معرح بوج ككمودى صاحب في ذكركي ے۔ وہ جرح مبہم ہے نہ کر مصرح ۔ لبذا وہ حنیول کے زو یک غیر معتم ہے جیسا کہ گذار۔ (٣) مجرح برجوت جرح معتم ومفسرو معرع بھی امام جزری سے عمر ہوگی اور بوقت تعارض جرح وقعد یل قدیب امام ضائی ہیے کو تعدیل کوڑ جے بدہب انسائی" ان لايترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ولعله كان يقدم التعديل على الجرح او لان الاصل في المسلم العدالة وجرح البعض يسقط بتعديل البعض للتعارض (كوثراليم ملي ١٠٣) برنقر برجوت ضعف عدیث ابن عمر چونگ اس کے کئی طرق جیں۔ دوسند ہی آؤ ابھی ندکور ہو کی اور فریق کالف کے محر رحمر ف ککھیر وی صاحب مجي اس مديث كي تين مندول يحفود مترف جير \_ ( گلدسترتوحيد مغير ١٧٧ ) اندار مديث معيف تبيس بلكد سن بوكي يعد و الطرق يبلم الحديث الصعيف الى حدالحسن (مركات) ترض الألياب الايجور من العمل في الصلوة از افادات اعلى حصرت والعصيل في الهاد الكاف له) حمول أوت كرائ كيربت عن طرق كا عاجت يم مرف دومجي ل كرثوت يا جائے ميں يحسير على فربايا:ضعيف للضعف عمر و بن واقد لكنه يقوى بورو دہ من طريفير (الهادا كافس فيدعه) اس كي تودوجيوز تين مندي بين.

۵- مدید این همریرتها کر افراغ م ب پهانی علامة تفاقی قرارت می که جب حضرت این همرت با محمد او پی را تر فر را ان کا پاکس ایمام کمیا

وهنا يقتصى صبحة ماجوبوه وهنا مما تعاهده اهل المهدينة (تيم الرياض بلاس شخ ۳۵۵) (بترا الجيم شخور)

#### الله تعالىٰ كے صبيب ومحبوب بيل أو محبوب خدا سے ضرور محبت ہو۔

(بید مؤرُثر نشر )" دوریان کی تجربشدهات کامحت کی تشخص بادراس (بوقت دفی در جنور کوندا کرنادر آب ساستان فه) بیال دید کاکل بـ"-

1- درا أكر بافرش والمحال ال صديت كاضيف بدعا حجر تما الارستر بسياة كما بواباب فعداً كل على يمجم مجرب ودراس على ما معهداه كى ندائي كل كى يضيفت بسيكرورودا أم دور بوجا تا بسب المام ابوذكر ياؤو فى ادميس بالمراما ابن تجري كم رح مستخلة يمكر موادا كل قادى مرقات (تحت مديث من حفظ على احتى ادميس حديثا الميني اور تروشين شرح تصديب على فرماية ثين: قد انفق الحفاظ و لفظ الارمين قد انفق العلماء على جواز العمل بالمحديث الصعيف في فصحال الإعمال ولفظ الحرز جواز العمل بدي في فتار عمال الإعمال المحديث الصعيف في فتصحال الإعمال المحديث العمال على المحديث المدينة المحديث المدينة المحديث المدينة المحديث المدينة المدي

' و حصان و تصف بعضور حبونو العصل بدهنی عضائی او حصان با و بطاق با الفواد الموقات صفحه ه ۱۳۰۰ م) قولهٔ ابتدا باب مقاله شدات میرومالم ملیا اصلاق والهام شام را مشتره و ۱۳۰۰ افوله اثباره بدیت این امر برقته میشو انتهار صنف باب فضائی ندات میرومالم ملیا اصلاق والهام شام شروم تیجت به بال ان روانتون کے بوت بوت عمائے سیومالم ملی انته طبید ملم کے تمام یک افزی کیے لگ ملکا ہے۔

فولهٔ رجواب ودم به بیره برخ نسا در ضعف بوت که ساتھ فرق نخالف کو چندال مندیمی تیس بر پیکس بر پی بیک بس بھی اذکو کا لفظ ہے''اوع ''کافیس اور فرف خاتم ہے ، وہید دونوں کے لیے مستعل ہے۔ ( طرح اخد عالی صفر سم سح فیرہ ایور اشکیا تایا ہے کی کا ذکر کرنا جب کرس کہ حاضرہ تا تھر اور حالم افنیہ اور شرف نی الامور شدیمے تیک ہے اور اکثر صوف وین ہے اس منی بارس ل انت مودی ہے۔ میکن اگر کوئی تھی خان صاحب کی طرح بیش می میش کردے کہ شرق قد حد کے کے کاری بول آ ابت تا جائز ہوا۔ خان صاحب فرائے ہیں۔

شیعے اضحے در کواسعے ارس انتہا کہا کم تھا کہا ۔ ( در اُن سیس طرح و مو ق 6 )

القو آ۔ اما را استدال النقاذ کو سیس بیٹر کشید اسے کہ حضوت این مرکو کہا۔ یک ہمار را استدال آو اس سے کہ تعلیما و اور استدال میں استحداد مشرب مورات بر اور انتخابی میں اور کہا ہمار ہوئی اور استحداد مشرب میں انتخابی میں استحداد کا تعدیم کیا۔ یک استحداد کیا دائم استحداد کا استحداد کا استحداد کا تعدیم کیا ہم حداد کیا ہمار کہت کا تعدیم کیا ہم و کہ سیس میں استحداد کیا ہمار کہت کا تعدیم کیا ہم در استحداد کیا تعدیم کیا ہم در استحداد کیا ہمار کہت کا تعدیم کیا ہمار کہت کے استحداد کا تعدیم کیا ہمار کہت کا تعدیم کیا ہمار کہت کے اور استحداد اور استحداد اور استحداد استحداد کیا ہمار کہت کا تعدیم کیا ہمار کہت کا استحداد کیا ہمار کہت کیا ہمار کہت کا استحداد کیا ہمار کہت کیا ہمار کہت کا استحداد کیا ہمار کہت کیا ہمار کہت کے اور کو ایس کا ایس کے جس کہا ہمار کے اور کے داجم کے کے کہت کے کہ کے سے کہتا کہ کہتا ہمار کے کہتا ہمار کے کہتا ہمار کے کہتا ہمار کے کہتا ہمار کیا گذاہ کہتا ہمار کہتا کہ کا کہتا ہمار کہتا ہمار کہتا کہ کہتا ہمار کہتا ہمار کہتا کہ کہتا ہمار کے کہتا ہمار کہتا ہ

پس بدانی بمزہ رامشمل از بمرقریب از برائے دور یا ہم چوں ایا دیگر ہیا

شرح مائے عالی عبدالرمول ، مجور توجور منو ۵ ۵ ۔ اور بعش نوی کیتے ہیں کہ یا اصلاکی خاکے لئے سیندا آب کے لئے ہے اور شاہور کے لئے ۔ \_\_ ( بقیدا مکل منو می )

#### ۲۲ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ سحاید انبیاء سابقین کے ذکر میں رطب

(بقیم شوکرشد) بهر اقرب ای و بعزه بهر ادسط مست یا بعد ازال از بهر ابعد دال بها را با ایا

بکار نے والے دھر اسٹ کے مبار 1 آئیس میر گر جائے ہے۔ بھو مبارات طاع حق بول : شخد میری زروق رخمی انتقاق کی مور (نمن سے محتلق شاہ مبر امور پر صاحب محدث واوک بازی دھلب الحسان ہیں۔ وہ میٹس انقد رفتنی ہے۔ ان سے مرتبہ کمال کیکھناتج مور بین ہے ہیں ہے۔۔۔۔۔۔اٹی زمین کا میری شمین مرتبر جم اور دہ فعر 4 س

انا لمريدي جامع اشتاته افا ما سطاحور الزمان بسكته وان كست في صيق و كرب

و وحشة فناد بيا زُروق آت بسرعته (بتان أي شُرص فر٢٠ ٣ تشار مراهز بر صاحب والول)

" ش ایس چر بر کی پریشان هانی گوشی دین والا بول جب زماندگرت داد بارا کل پرخمارآ ور بهو ساگرتوکس هی میدیگی اور دهشت شن بهتو پازروک بکر رئهار همی آورا آم موجود بول کا"-

بين را بين مي المساحة من المؤود المساحة من المؤود المن المؤود ال

اللسان تقے تو حضور تشریف لائے اور فر مایا:۔

الا وانا حبيب الله ولا فخر الحديث طويل انتهى بقدر المطلوب رواه الترمذى والدارمى مشكوة باب فضائل سبد المرسلين عليه الصلوة والسلام قصل صحح ١٢٥٥

'' خبردار (رہو) میں الله (تعالٰی) کامحوب عوں اور بیٹخر اُنہیں فرماتا (بلکہ تحدیث فعت ہے)''۔

علامه ملاعلى قارى حنى اس حديث كتحت رقم طرازيس

(پیرسٹوکر نشت ) الدلال و لیکل جنگ ہوگئی ہے۔ جعلی من حیاد ذیے گر انجاء داولیا میں دون اللہ بھی شال ہونے گئے و وی خاص ہوگی دیک عام بری کراتو تر آب ایں ہی تری خوافی ہیں رونگ سلمانی ہے۔ چھل کو ٹرک اکر مسئل لا لا وہ توجہ وہ اجب لند اپنے کی نفتن ہے اور میر صورت و میر مال ان کرک موال المدائد ہوتا ہے اس سے معنی افراد اداکان بکار اور شامی ا شرک تر میں میر دو کو پیکار دو ترک ہیں ہے۔ اس میں اور دو کو پیکار دو ترک ہے وہ میں ہے۔ اور میں میں مواد اور کی کیکار دو ترک مزد کے والے کو پیکا دو قرش کشیں ہیں۔ مجار میں اور دادیا وہ کیا در تا ترک ہے اور میں میں مرقر ال

بمرين كى كردوكد فيرالنه ري كويادت كالحده كرناجا تزودودا في كورك زنده كوبائز ور في كورك

فياللعجب

۳ ۔ کمیات امداد بیرملبورہ بی ندجهادا کبرخ الا امداد فریس کے بعد دال مناجات بیٹس منی ۳۶ ہے ہے: اے دسول کبریا فریاد ہے خنصن میشرا بول آن کا کس اسے مساحق آن کا کسے پر سے مشکل کشافر یا دے

> ۳ ـ در کراے کرم احمد کی کہ تیرے سوا د

نبیں ہے تاہم بے س کا کوئی ما فی کار

ووق عي بم كونه إو يتصور كون إو يتصاكا

بن كاكون عاراتير يسوافم خوار

(قعائدة كامخد ٨)

کون صاحب مدرکراے کرم احری ایکی شوقید کری ہے امدادو تیم ما گی جاری۔

صدیث ابن عباس کے متعلق آلکھروی صاحب نے کہا" فولد" اس کی سند عمی خیاث بن ابرائیم مروک ہے۔ (مصله علیما)

(اقول) نصون عمين دالے نے اس سے استباط و استفاد کیا ہے اور اس نے قود ی اس کے مقد صدیمی کہا کہ مکس نے صعن حصور کو گیا حاد یہ سے بین کم کام فرائد اور دیرے گئے ہے۔ نیز اس کے بقید جواب دی ہو سکتے ہیں جو پہلے ذکر اور بھے ہیں پر بطور انتصار ہے ہے ہوئے گی طور پر آگی دوشکل اس کے در سے شقات اس موشوعی چھم کال و باہے انتا ماف العرفی اس موشوع پر اور اسلای دخرگی دلیلی گئے کا ادادہ دے تفسیل اس ملی و کھنا۔ الاحد

وانا حبيب الله اي محيه ومحبوبه قوله ولا فخر قال الطيبي قرر اوّلاً ما ذكر من فضائلهم بقوله وهو كذّلك ثم نبه على اله افضلهم واكملهم وجامع لماكان متفرقا قيهم في الحبيب خليل ومكلم ومشرف ١٩ واعلم ان الفرق بين الخليل والحبيب ان الخليل من الخلة اي الحاجة فابر اهيم عليه السلام كان افتقاره الى اللَّه تعالى فمن هذا الوجه اتخذه خليلًا و الحبيب فعيل بمعنى الفاعل والمفعول فهو صلى الله عليه وسلم محب ومحبوب و الخليل محب لحاجته الى من يحبه والحبيب محب لا لغرض وحاصله ان الخليل في منزلة المريد السالك الطالب والحبيب في منزلة المراد المجذوب المطلوب أَنلُهُ يَهْمُ إِلَيْهِ مَنْ الْمُومَنِ إِلَيْهِ مَنْ أَيُكُمَّ أَوْ يَهُدِيُّ إِلَيْهِ مَنَّ يُنِيِّبُ ٥ وَلَذَا قِبِلِ الخليلِ يكونِ فعله برضاء الله تعالىٰ و الحبيب يكو ن فعل الله برضاه قال تعالىٰ فَلَنَّ لِمَثَّلَ قَدْلًا وَلَكُ لِمُثَّلِّ قَدْلًا لَنُّهُ صَٰمًا ۥ وَلَسُونَ يُعْطِيُكَ مَرَبُكَ فَتَرَفَّى . وقيل الخليل مغفرته في حد الطمع كما قال ابراهيم وَ الَّذِيِّ أَطْبُحُ أَنَّ يُغْفِرُكُ وِ الحبيب مغفرته في مرتبة اليقين كما قال تعالى لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا لَكُمَّ مِنْ وَلَهُ لَكُ وَمَا تَّأَخَّرَ والخليل قال وَلَا تُخْرِنْ يَرْمَ يُبْعَثُونَ والحبيب قال تعالى في حقه يَوْمَلا يُخْرَى اللهُ النِّينَ وَالَّذِينَ إَمَنُوا مَعَهُ والخليل قال وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدُق فِي الْأَخِرِينَ وقال للحبيب وَ مَقَتَنَا لَكُ ذِكْرَكَ و الخليل قال وَ اجْعَلْنِي مِنْ قُهَرَتُو جَنَّةِ النَّهِيْمِ والحبيب قال له إِنَّا اعْتَلَيْنُكَ الْكُوْتُرُ والاظهر في الاستدلال على ان مرتبة محبوبيته في درجة الكمال قول ذي الجلال والجمال قُلْ إِنَّ لِّنْكُمُّ تُوبُّونَ اللَّهَ فَاتَّهُ فُو لِيُ يُحْبِيكُمُ اللهُ ١٥- مرقات شرح مَنْكُوة شريف جلده معفره ٢٩ سومامش مشكوة جلد ٣ مقحه ١٥١٣ -

" بین حضور علیه الصلو و دالسلام نے جوفر مایا" عمل الله کا حبیب جول" اس کا مطلب یہ ب عمل الله کا محب ادر اس کا محبوب جول المام طبی نے قر مایا ہے کہ پہلے حضور علیہ العسوة

والسلام فے وهو كذلك" ووايے اى بين فراكرانيا مرابقين كے ذكوروفعال كى تقديق فرمائي پر (الا وانا حبيب الله فرماكر) اس بات يرتني فرمائي كه يس ان ي انضل واکمل ہوں اوران کے متفرق کمالات کا جامع ہوں (حسن بیسف وم مینی پد بينادارى آل چذوبال بمددارنداة تنهادارى فيفى) \_ كيونكه جوصيب بوتا يروفلل اور کلیم اور شرف و مجد والا بھی ہوتا ہے اور یقین کر کہ بے شک خلیل اور حبیب کے درمیان ب فرق ہے کہ خلیل خلہ (مجمعنی حاجت ) سے بناتو اہرائیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف احتیاج تقی ،ای وجہ سے اللہ نے ان کوظیل بنایا اور صبیب فعیل کے وزن پر اسم فاعل واسم مفعول كمعنى يس بي تو حضور عليه العلوة والسلام حب بحى بين اور مجوب (خدا) مجى اور ظل این عاجت (ضرورت) کی وجہ اسے محبوب کا محبّ ہوتا ہے اور صبیب بلاغرض و باطع محب کو کہتے ہیں۔خلامہ یہ کھلیل بحزلہ مرید سالک اور طالب کے ہے۔اور صبیب بمزلم اد بجدوب اورمطلوب ك ب-الله اي قرب ك لئ فن ليت بحد جاب ادرانی طرف راہ ویتا ہے اسے جور جو گائے (شور کی ۱۳) اورای لئے کہا گیا ہے کے ظیل وہ ہے کہ جس کا کام رضاء خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور صبیب وہ ہے کہ اللہ کا کام اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے چنا نجیا الله تعالی نے فرمایا ہے " تو ضرور بم حمیس مجیرویں مے اس تبلد کی طرف جس میں تمباری خوثی ہے'۔ (بقرة ۱۳۳ ) اور فرمایا ہے'' اور بے شک قریب ہے کہتمبار ارب تمہیں اتنادے کا کتم راضی ہوجاؤ کے۔ (منیٰ ۵)

ظیل نے عوش کی'' اور میری کئی ناموری رکھ پجیلوں شن'' (شعراء ۸۳) اور میب کے لئے فربایا ہے۔'' اور ہم نے تمہارے کے تمہارات کر بائندگردیا''۔ (انشراع ۳) نظیل نے عرض کی اور جیسان میں کرچہ چین کے باغوں کے وارث میں''۔ (شعراء ۱۵۸) اور میب کے متعلق بیاں فربالے ہے۔'' اے محبوب بے تک ہم نے تمہیں کوشر عطافر بالے ب'' (کوشد) ) حضور علیہ الصلاۃ والسلم کی ججو بہت کارتبہ کمال ورجہ جی ہے۔ اس پرانشاتھائی کا بیر قول وقت دلے کہ ''' اے جمیعیہ فربادو کہ وگو اگر تم النائیہ دوست رکھتے ہوتو میں ہے مار برانشاتھائی کا بیر قول اور شات دیکھائے'' (آل جمران: ۳) مرق آ شرح مشکل چشریف جات میں 14 سربائش مشکل چہوا ہوا ہوت میں 201

بركة رسول الله في البند هنرت شخ مجرعيد التي تحقق كدت والوي حفى رضى الله تعالى عنداى حديث كا ترجر) اورتشير كرح مورع قرم طرازين :-

الا و انا حبیب الله ... (نا و آگاه باشید کسن دوست دانشة خداام د گفته اند کده بیب محب که به به مقام مجیب در به واند و آن او آگاه باشید کسن این بیز بهرمحت مجیب در درگاه النی به بیما مجیب در به بیما مجیب در بین و این به بیما مجیب در بیما است و اخمال در جایت آل و بسخی از قراد و نام داراز فرق میان اندوسکن و در بیما گفت از مرافز و نام داراز فرق میان بیمی حضور نے فرما یا مجرد ایر موجوب کا محرب و و محب به محدود نے فرما یا محرب دارا موجوب و ایک محموب و و محب به محدود نام اندوسکن محبوب و و محب به محدود نام انداز و محبوب و و محب به محدود نام اندوسکن محبوب و و محب به محدود نام بیمی محبوب و و محب به محبوب و و محبوب و و محبوب و و محبوب و و محب به محدود نام اندوسکن محبوب و و محبوب و

ش الاسلام اللى حضرت مجدولات الم المجدور شارخى الله تعالى عندست كيا خوسبة ربايا ہے. مى عشر محبوبى كبريا سے عبائے عمد قبائية (سرائن بخشش جدد اسف ۲۵)

بطورا تمام تجت بیعی ملاحظہ ہو علیا دو ہو بند کے پیر ومرشد حاتی احداد انته صاحب مب جرکی حضور علیہ اصلو قوالسلام سے خطاب وغدا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں نے

خداعاش آنبارااور ہومجیب تم اس کے ہے ایسا مرتبہ کس کا سناؤیا رمول اللہ ( گرزار معرفت لحاتی صاحب مطبوعہ یزمنی می) نیز بانی دیو بند مولوی محمد قاسم تا توقوی نے صفوع علیہ الصلوقة والسلام سے خطاب کرتے ہوئے تکھا

خدا تیرا تو خدا کا حبیب اور محبوب خدا بهآپ کا عاش تم اس کے عاش زار (قصائد 6 کی سوفرہ)

خلاصہ کلام یہ ہے کر حضور علیہ العسلؤ ۃ والسلام مجوب خدا ہیں جس کے دل میں مجوب خدا کی محبت نمیس و موٹن نہیں

عشق مجرب خداات ول جے حاصل نہیں لکو کلہ کو بھی ہوائیاں اسے حاصل نہیں خدات کرا) ماننے والاسلمال ہوئیں سکا بجر حب ہی وہ اہل ائیاں ہوئیں سکا مدعیان مجت مجرب خدا بہت ملیں کے لئے محب او ایک کیفیت ہے ۔ جس کا مشاہد وہرک و ناکس تو نیس کرسکا کہ اس کے دل جس مجت ہے اپندا میں حرات ہوگا ہے اوراس کے دل جس محبت نیس صرف زبائی دموئی ہے اپندا میا ایس محبت ہے اپندا میاسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس علیا مانا سب معلوم ہوتا ہے کہ آخر جس کے ایک تر ہوئے۔

#### علامات حب

اتباع محبوب. تُلُونُ ثُلْنُهُ مُحِبُّونَ الله قَالَوْ عُونِي يُحْبِينُكُمُ اللهُ

(آلعمران ۱۳)

''اے مجرب تم فر ماد د کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فر ما نیر دار ہو جا دُاللہ تھیں دوست رکھے گا۔'' دوست رکھے گا۔''

حضررعلي الصلاة والسلام فقر باليان من احيى مستى فقد احبنى و من احبنى كان معى فى المجتن المعنى كان معى فى المجتن المجتنى المجتن ا

سي مرف خداكو باشخ وال جيراكر المنحمل في تنويت الا عمان بين بايد انت كو باشغ اوراس كرمواكوكونها في المستخد بالك كانب الحروف ارتزادس عالم بلي إصلاة والمتمال مكى رزقى بمن كبتا مي كومتورطيه المسئوة والمعام كو مانا محق العالي بالقوصة بسيفال عليه المصلوة والسلام لوفذ عبدالقيسى اللوون ما الايسان بالله وحدة قالوا الله ووصوله اعلم فال شهادة الاالله الاالله والمصحد اوسول الله المعديث.

منح بخاری جلد اصفی سلاد جلد ۲ صفی ۱۷۲ شغل ملیه مشکلو « شریف جلد و صفی ۱۲۰۳ مند

جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے تھے عبت کی اور جومیر احت ہوا وہ میرے ساتھ بنت عماد گا۔

لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطبع علي عبد المادي الم

میدار سدی که راه صفا آوال یافت بز در پر مصفف اللهم وفقنی طاعته بحرمته وبحر مة حبک له وجه لک

" کین بدبات خوب یادر برک ریجرداتبارا دیل حبثین" در کینکد بداد قات اجاع بود، ممکی کے بابوجرال فی کے بابوجر عمت دیگر کے حافقا تدخور پر جی ہوتی ہے۔ اس کا کوئی عاقل افکار شکرے کا جس طرح کر زمانہ تبوی علی سمافقین حضور کا اجاع کرتے تھے لیکن وہ حب مصطفے سے فارخ تھے کا وی اجاع دکیل حب ہے جوجب ہو۔

خلاصہ کلام یہ کرمجت اور قبی شی عموم خصوص مطلق کی نبست ہے۔ ہرمحت کا لی ضرور قبیح (1) ہوگا اور بیٹیس کہ برقیج محت ہواجس تیج محت ہوں مے بعض نہ ہوں گے اس علامت دنشانی سے صادق و کا ذب محت شیم تیم ٹیس ہوسکتی۔

ا یشن دفت سنه می گمان بی بردی آب می دخل شود ملی اصلا تا داشام کاده در ادارای به بویده و آن آخر سختی عمی آمره می بینجش اکسا ( صفرت مرداه اینجی ) خمل دهش کرد به شخه آب نیز آباد" از اخلعه دانه محت الله و وصوات آن پرخشت درد میشن ده داده این که میرای کافت ب " نظائر نیز باید ۲ مو او و اه المندادی می صحیحه میرام خوج ۲۰۰۰ و اولیسی شوح شفا لملقان کافت به از مستقد ۲۰۰۰ مو الروانای علی اصواحت میراد ۲ مود او انتخاب

2.قال الامام الغرائي فقس سرة العالى: "حب الرسول صلى الله عليه وسلّم محبود لابه عيس حب الله تعالى وكذلك حب الطفاه و الاتفياء لان محبوب المجبوب ورسول المجبوب محبوب محبوب ومحب المحبوب محبوب اللغ احياء علوم اللين جلدا" صفحه 20.4 / 1 القيطى يقلمه

نیز حسنین کرمیمین و شی التفاقعالی عنها کے فق هم حضور علیه الصلاق والسلام نے فر مایا: . اللهم انبی احبهها فاحبهها شاخریف جلد ۲ سفی ۲۹ رواه ابخاری فی میحو جند . صفحه ۵۰۰ ورشر حد کفاری والقاری جلد ۲ سفی ۲۰۲۰

> ا الله شمان بع مبت دکھتا ہوں تو بھی ان ہے مبت دکھ ( ان کو ہر خبر دارین عطافر یا ) نیز حضور علیہ الصلاق و داسلام نے حضرت حسن کے تن عمر فر بایا ہے:۔

اللهم انى احبه فاحب من يجه. شقائريق بلد م صفى ١١ وفي رواية الترمذي اللهم انى احبهما فاحبهما واحب من يحبهما اه وقال

هذا حديث حسن غريب. ترزي شريف جلد ٢ صفي ٢١٨ ..

ا الله جمحه اس بحبت ہے۔ تواہد دست دکھ جس کوسن ہے جب ہو۔ نیز حضور علمہ الصلاق والسلام نے فریابا:۔

من احبهما فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن ابغضهما فقد ابغضني و من ابغضني(1) فقد ابغض الله.

(شفاشریف جلد۳ منی ۲۲\_۲۲)

جس کوسنین سے مجت ہاسے جھے محب ہا اور جس نے مجھ سے مجت کی اس نے افتہ کو دوست رکھا اور جس کوسنین سے بخش ہاس نے میرے سے بنفس رکھا۔ اور جس نے میرے سے بنفس رکھا تو اس نے الفاق الی سے بخش رکھا۔

ايك حديث طويل بن بكر حضور عليه الصلوة والسلام فرمايا: -

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. رواه احمد عن البراء

(منگلوة منح ۵۱۵)

اے انتہا ہے دوست رکھ جس نے تلی کودوست رکھا اور اس ہے وشنی کر جس نے تلی ہے دشنی کی۔ حضرت عبدالله بن مخفل ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ رسلم نے فر مایا:۔

الله الله فى اصحابى لاتتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحى احبهم ومن ابغضهم فبنفضى ابفضهم ومن أذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان

<sup>1. &</sup>quot;حقيقه فقد ابعض الله أي ومن ابعض الله فقد كفر بالله". شرح شفا جلد "صفحه 12. 21 منه "

حصرت انس فرمات میں کہ جب جس نے محبوب خداعلیہ العملوٰ ۃ والسلام کو بیالہ ہے کدو تلاش کرتے و مکھااب ای وقت ہے بھیشہ

> احب الدبا کروکوکیوب دکھا ہوں۔ (شفاشریف جلد ۲۳ صفح ۲۲) آگمان میں کیا ہیں جگ دے دی کیڑھا کیڑھا لکدے مشا واپر دے مارے ملک واکی کی ڈوا لگدے مشا ع سکت راکائی جائی نام پورے

ومن علامانه مع كثرت ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره واظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه.

''اورعلامات حب سے ہے کہ کثرت و کر کے ساتھ و آ کر کے وقت تعظیم واق قیر کرنا آپ کے علم اس کے دولت فقیم واق قیر کرنا آپ کے علم اس کا طاہر کرنا''۔

اذا لا يعذر احد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان جلد ٢. صفحه ٢٢٣ وفيه عن ابي محمد لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا شفاء جلد ٢. صفحه ٢٢٣ وهكذا في ردالمحتار و فتارئ قاضى خان على هامش الهندية و هكذا في البراس شرح شرح العقائد عن عماديه جلداء شخي ٥٠٠ ا المراس شرح شرح العقائد عن عماديه جلداء شخي ٥٠٠ ا

۳۔ حضرت آئٹن نے ٹر مایا کرمحا بہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ذکر کے وقت خشوع وُخضوع کرتے اور الناکے بال کمٹرے ہوجاتے اور وہ روع کے رہجے ۔ ( شفا جلد ۲ صفحہ ۲۱ ) ۔ رہے میں مرکزی کے اس میں اس کے اس کے معادر

۵ - اکثر اوقات مجوب کا ذکر کرنا - ان کے ذکر ٹس رطب اللمان رہنا ۔ اگر بعض اوقات زبان اوحراُ **جر** مصروف ہو - دل تو بمیشد دربان آستان ہو <sub>-</sub>

> فوادی عند محبوبی مقیم بناجیه وعندکم لسانی حفورعلیدالسلؤة والسلام فے فرمایا۔

> > من احب شينا اكثر من ذكره (فرعن عائشة)

کنز انعمال جلدا \_صفحه ۱۸۱۱ \_ جامع صفیر جلد ۲ \_صفحه ۱۷ \_ جس کوکمی کی محبت ہو \_ وہ محب انکثر اس مجوب کا بی ذکر کر ہے گاہے

> یں موجاد ک یا مصطفے کتے کتے دم نزع جاری ہو میری زبال پر کھ کھ خدائے کھ گفت مثق نام لیلا می کئم خاطر خود را تھی میدہم

۲۔ جب کن آ تھوں کا محبوب کے حسن و جمال میں مستقرق ہونا اور اوروں سے اعمابو جانا اور مجت کے کا دور کا در اس کے طمات کے علاوہ ہر کام سے بہرا ہوجانا۔

فاذا سمعت فعنك قولًا طيباً ﴿ وَاذَا نَظُرَتُ فَمَا أَرَى الْأَكُ

( قعیدہ نعمان )

حضور علیہ الصلاّة والسلام تو برطرح بروجہ سے حقیقۃ بے عیب میں محبت کے اصول سے ایک میے بات سے کہ جہاں مجت برو جاتی ہے۔ عیب دارمجوب کے عیب و کیفنے سے محبّ کی آ کھوا تھ گی ہو جاتی ہے ادراس کے عیب سننے سے محبّ کے کان مبرے ہوجاتے ہیں۔

حضورعليه الصلوة والسلام في فرمايا: -

حبث للشنبي يعملي ويصه باش مسانيدا ام المظم، علرا، علوا، من 4 ملي وكن ورواه احمد في منده والخارى في الآريخ والإداؤر أن الي الدروا ووافر أكل في اعتمال القلب عن الي يرزة إن عسا كرطن عبوالله بين الجس ( هديث حسن بها مع صفير علا استو ٣٩٠) مشكلة شريق باب الفائرة احمد 4٠٠.

''لینی نیچے کی چیز کی مجت ہوجائے تو وہ حب نیٹھے اندھا اور بھر اکر دے گیا'۔ البذا جن لوگوں کی آنکھیں بیدعیب مجوب خدائے فرض مو ہوی میب تلاش کرتی ہیں یہ جن کی

لبذا میں لوگوں فی آ مصیب ہے میں جیسے جوہ ضا کے طرح کا موجوی حیب تلاک کرنی ہیں یہ من کی ذبان اس بیار سے سے موجوی حیب بیان کرتی ہے یا جن سے کان مجب ضدا کا گلہ تنتے ہیں وہ حسب نی سے فارغ میں البذار والمیان سے مجلی فارغ ہیں۔ (نبوذ ہافتہ )

اللهم آتنا حبك وحب حبيك. اللهم اروقنا حبك وحب حبيك. اللهم نور قلوبنا بحبك وبحب حبيك صلى الله تعالى عليه وسلم.

اولااراد واتربیقا کرایک دو آیات اور پایٹی چوکرارات تنظیم وتعربیت میدعالم حلی الله تاق -یدملم کی کی کررسال مقام رسول: 'قتم کردول گا۔ یکن ذوق دوتن وشن نے کشاں کشال مید کیا کہ اب یب ر تک پینچے اوراس کے جارباب او گئے۔ اب اس کماب ستھاب کو بہال ختم کرتا ہوں۔ کیونکہ

یپیدوران سے چار باب و سے اب ان ب سطاب و بیان کے بود۔

قشر کانے یاد دار وہ میں مقام صعد قیامت گذدر دیں نا تمام
ششنش خاسیۃ دادر شدستدی دائمن پایاں بحرد تشد مستقی و دریا بخیان باتی
دفتر تمام گھنت بیایاں رسید عمر یا بخیان در افل دسف تو باندو ایم
ترخمی ای اس تالیف کورست بسته دا انوشکست ہو کیا ہے صیب کریم دوئف رجم علیہ اصلوۃ
الشم کی بارگاہ جمی میٹی کرتا ہوں۔

۔ گر قبول اُنقد ز ہے عزوشرف شاہاں چہ عجب کر بنوا زند گدارا اوروش کرتا ہوں اے آ قادمونی۔

صلى الله تعالى عليك وعلى آلك و اصحابك وسلّم في كل حين و آن بعدد معلوماته .

خدارا قیامت کے دن اس فقیر حقیر تقعیر کوائی شفاعت خاصه اور قرب خاص نے نواز نا۔ آپ نے نہ

موض کروں تو اور کس سے موض کروں۔والفاۃ پ کے موامیر اکون ہے۔ میری تقدیر بری ہو مجل کروے وفتر محود اثبات پ ہے بعند تیرا سُبِنْ عَلَى الْمُوْسِونِيْنَ أَنْ الْمُؤْوَّعَ عَمَّا يَصِفُوْنَ فَ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُوْسِونِيْنَ فَ وَ الْمُدَّمُونِيْنِ آبِ الْعَلْمِيْنَ ﴿

الحمديدير/بالعلميين⊙ وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله واصحابه اجمعين.

سگان بادگاہ ذرت کا پایس فقیر ابو المصحسن منظور احمد فیضی سنی حنفی غفو الله له واوالدیدواحسن ایمبراوالی خادم درساسلام برجر بیر جاموفیفید رضوید برشر ؤ سعیداً بادؤ دائی مجداحمہ بورشر قید ضلع بہادل پور 9شوال 1385 جمری کہہ لے گی ان کے ثانخواں کی خاصش چپ بود ہا ہے کہے جس کیا کیا کمیوں کچھ

(اکلٰ عفرت)

# ما خذ كتاب" مقام رسول عقلينية"

| زبان  | قن          | مصنف يامؤلف<br>كلام الله تعالى                              | نام کتاب                     | برثار |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|       |             |                                                             | قرآن شریف                    | 1     |
|       | علوم وأنوان | ·                                                           | -, - ,                       |       |
| اردو  |             | ترجمه ازشخ الاسلام والمسلمين مجدد ملت اعلى                  | كنزالا يمان في زهمة          | 2     |
|       |             | معزت مولانا اجر رضا خان متولد 1272 ه                        | الترآن                       |       |
|       |             | حَنْ1340ء                                                   |                              |       |
| أردو  | تغير        | مدرالا فاضل مولانا سيدمحرهيم الدين صاحب                     | تغييرخزائن العرفاك           | 3     |
|       |             | مرادآ بادى تونى 1367ھ                                       |                              |       |
| عر بی | تفيير       | حفرت عبدالله ابن عباس محالي متوفى 68 ه                      | تؤبر المقياس من تغييرابن     | 4     |
|       |             | مؤلف محرين يعقوب صاحب قاموس متوفي                           |                              |       |
|       |             | 817/816 ه مجد دالدين فيروزاً إدى                            |                              |       |
| عربي  | تفير        | خَاتْمَ الْحَفَاءُ المَامِ طِلْ الدين سِيوطُى مُوثَى 911 هـ | الدراكمتورنى الننبير إلماثور | 5     |
| عربي  | تغير        | علامد حسين بن محمد المام راغب اصفهاني متوفي                 | المغردات فى خريب القرآن      | 6     |
|       |             |                                                             | نى الملغة والأدب والشفير و   |       |
|       |             |                                                             | علوم القرآن المعروف          |       |
|       |             |                                                             | مغروات امام راغب             | -     |
| عربي  | تغير        | ا مام محرفخر الدين رازي متوفى 606 ه                         | مفاتع الغيب مشهورتغيير كبير  | 7     |
| عربي  | تغير        | ناصرالدين قاضى ابوسعيدعيدالله بمن عمر بيضادي                | انوارالتزيل دامرارالباديل    | 8     |
|       |             | - 191 £ 686/692 كل 791                                      |                              |       |
| عربي  | تغيير       | ، المم ايوالبركات عبدالله بن الترنغى حتى صاحب               |                              | 9 ~   |
|       |             | كتر الدقائق والمتارسوني 710-701 ه                           |                              |       |
|       |             |                                                             |                              |       |

التعنينا 22 تغييرة في == مولوي شبيرا حير عن في ويدين من مق 1369هـ 23 جامع سانيدانا م أظلم امام أعظم ابو منيفة كوفى دش الله منة سؤلد 80هـ مديث مرفي منوفى 1500هـ شريف

| مربي | مدرن ثريف | للمهايعنيذكوني بمعاييت حسكتى                      | 2 مندایاماعغم                                |
|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| £    | =         | لام الك يول 179 ه                                 | 2 مؤطالام الک                                |
| =    | *         | المعرين من شيالي حواد سده مؤلي 189 ه              | 20 مؤطاام محم                                |
| z    | =         | امام كم يخارك مؤلد 194 م يو في 258 ه              | 21 الجامع المستدائح الخ                      |
|      |           |                                                   | منجع بغارى شريف                              |
| =    | -         | المصلم يونى 261ه                                  | 28 منج سلم شریف<br>28 منج سلم شریف           |
| =    |           | المام الوداؤد مولد 202 ه مو في 275 ه              | 20 سنن ابی داؤدشریف<br>29 سنن ابی داؤدشریف   |
| =    |           | الم ما بيعتم في تريز في 279·275 <b>.</b>          | 22 حامع ومنن الترندي<br>30 حامع ومنن الترندي |
| =    | =         | المم احدين شعيب نسائي متوني 303 ه                 | 31 سنن السائي الجيني ، الجيني                |
| =    |           | الم محدات اجر تونى 275،273 .                      |                                              |
|      |           | المام الإمام عمر بن حبان متونى 354 م فتنب         | 32 سنن اين ماجد<br>حدد مديد الطريق الأرزواك  |
| =    | _         | زوائد_مافظۇرالدىن كى بن الى بكرايىشى متولد        |                                              |
|      |           | -807JF-735                                        | اين حيان                                     |
| =    | _         | دام الإعفر احد بن فير بن سلم أبعى متونى           | \$ 1.50 Tr . A                               |
| _    | -         |                                                   |                                              |
| _    |           | 321<br>PTO 075 in 447 45 4                        | خفاوی شریق                                   |
| =    | •         | الم الإيسلى ترزي من وفي 279،275 و                 | 35 شخى ترنىڭ ئىزىنى                          |
| =    |           | المام إوليم احربن عبدالله اصبالي متولد 336 م      | 36 ولاكل المعبوة                             |
|      |           | -430JP                                            |                                              |
| =    |           | المام قاضى ابو بيسف يعقوب بمن ابراجيم خفى         | 37 كتاب الخراج                               |
|      | وأنث      | 18237                                             |                                              |
| =    | صريث ثريف | ه المام قامنى الوافضنل عماض رحمه الله تعالى متولد | 38 كتاب الثفاء مشهور شفا                     |
|      | 2/2       | 496 مرتول 544 هـ                                  | ثريف                                         |
|      | z         | علامه على قارى شقى متوفى 1014 ھ                   | 39 شرح شفا شريف                              |
| =    | مديث ثريف | اء علامه شهاب الدين احمد خفا حى حنى (١) متوفى     | 40 نیم الریاض شرح شفا                        |
|      | ديرت      | <b>≠1069</b>                                      | قامنى وياض                                   |
| _    |           |                                                   |                                              |

| مربي | مديثترين       | المام ولى الدين الي عبدالله محر بن عبدالله خطيب                             | مفلوة شريف، مفكوة             | 41 |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|      |                | يغدادي_متوني 740 ھ                                                          | المصابح                       |    |
| =    | ثرن مدیث       | علامدقارى خنى ستونى 1014 🍙                                                  | مرقات الفاتح شرح مفكلوة       | 42 |
|      |                |                                                                             | المصابح                       |    |
|      |                | شخ الاسلام والسلمين سيد المتعقبين سند المحدثين                              | اشعة اللمعات شرح مقتكوة       | 43 |
| قاري | =              | الثنخ محمر عبدالمق محدث محقق دالوي أحمى متولد                               |                               |    |
| _    |                | 958ھ <i>ج</i> ۇن1052                                                        |                               |    |
| 3,   | وصول مديث      | = = =                                                                       | مقدمه شكوة "ازلمعات"          | 44 |
| •    | ئىسىد<br>ئاسىد | حعرت على قارى محدث حنى متو نْ 1014 م                                        |                               | 45 |
|      | =              | المام عمدالرؤف مناوي متونى 1013 ه                                           |                               |    |
|      | -              | امام عبدالرؤف مناوی سخ فی 1013 ھ<br>شخ الاسلام علامہ ابراہیم چجوری (باجوری) | المواہب اللدنية               | 47 |
| -    |                | ئۇلد1198ھ ئۇ 1276ھ                                                          | على الشماكل المحديدة          |    |
| _    | 51. Š4         | خاتم الحافظ المام جلال الدين سيومى متونى                                    |                               |    |
| -    | 2/21           | 911وء                                                                       | البشير والنذمير               |    |
| _    |                | ا الاحتفادة<br>المام عبدالردّف مناوى متونى 1031 هـ                          |                               |    |
| -    | •              | וון אָרוננביטנט פטו בטו ב                                                   | الخلاق                        | 73 |
|      | ترناسيك        | = = =                                                                       | احدار<br>نيض القدر شرح الجامع |    |
| =    | مرراهيت        | = = =                                                                       | الصغير العدير حرب الجات       | 30 |
|      |                | فنا مده مده المفادة                                                         |                               |    |
| =    | =              | ئ كل بن المدين قد مزيزى سو في 1040 ه                                        | السران المحير مرح الجاح،      | 51 |
|      |                | ٠ . ١٠٠٠ . ع                                                                | الصفير<br>كورا و دارو         |    |
|      |                | في الاسلام محد بن سالم العلى متوفى 1081 هـ                                  |                               |    |
| =    | مديث ثريف      | هية للسوطى الممز خ المرتب علامه الثينخ العارف                               |                               |    |
|      |                | ئىبانى خولد 1665 ھىجۇنى 1350 ھ                                              |                               |    |
|      | =              |                                                                             |                               |    |
| =    | حديث ايرت      | ا مام ملال الدين سيوطي متوفى 110 هـ                                         | الخصائص الكبرئ                | 55 |
| _    | . 4.           | ر اروط متقل وي حفومت في 275 م                                               | كندلمه بالشيرة                | EC |

| عربي          |           | الم شهاب الدين الوالعباس احدين محر الخطيب                                                                                                                                                        | المواجب الملدنيه                                         | 57                   |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|               | سيث       | القسطن نى الشافعي متوفى ٩٣٣ 🍙                                                                                                                                                                    | بالمخ الحمديه                                            | _                    |
| مربي          | ميرت      | الثينغ الامام العلامة محمد بن عبدالباتى الزرقاني                                                                                                                                                 | زرقانی شرح مواہب                                         | 58                   |
|               |           | المعرى الماكل تونى ١١٣٣هـ                                                                                                                                                                        |                                                          |                      |
| اربي          | تمرحورت   | المام محى المنة الوزكر ياميكي بن شرف الدين النووى                                                                                                                                                | شرح منجح مسلم للغووي                                     | 59                   |
|               |           | الثانى يتولى ١٤٦٠                                                                                                                                                                                |                                                          |                      |
| عربي          | =         | في الإسلام حافظ المام بدر الدين محود بن احمد                                                                                                                                                     | عمرة القارى شرح سحج                                      | 60                   |
|               |           | العيني الحقى سوقى ٨٥٥ هـ                                                                                                                                                                         | ابتمارى                                                  |                      |
| =             | =         | ا على المحاودة الوالفشل احد بن على (ابن جر<br>شخ الاسلام حافظ الوالفشل احد بن على (ابن جر                                                                                                        | بذى السارى مقدمه لفخ                                     | 61                   |
|               |           | التسقلاني)متوني ٨٥٣ ه                                                                                                                                                                            | البارى                                                   |                      |
| =             | =         | =<br>=<br>المام يمثل متونى الماه                                                                                                                                                                 | فتح البارى شرح سيح البخارى<br>تقريب العبذيب              | 62                   |
| =             | اساءارجال | = .                                                                                                                                                                                              | تقريب بعجنديب                                            | 63                   |
| =             |           | المام سيدهلي متوفى اا ٩ هـ                                                                                                                                                                       | تعقبات سيوطى على                                         | 64                   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                  | موضوعات ابن جوزي                                         |                      |
| قارى          |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                      |
| 0             | اصول      | شاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوى متوفى                                                                                                                                                              | عجالعدنا فعد                                             |                      |
|               |           | pirma                                                                                                                                                                                            | يجالعنا فع                                               | 65                   |
|               | -         | ۱۲۳۹ه<br>شاه عبدالعزیز صاحب پېراردې محدث صاحب                                                                                                                                                    | كوثرالغبي                                                | 65<br>66             |
|               | -         | ۱۲۳۹ه<br>شاه عبدالعزیز صاحب پېراردې محدث صاحب                                                                                                                                                    | كوثرالغبي                                                | 65<br>66             |
|               | =         | ۱۳۳۹ء<br>شاه مجدالعزیز صاحب پهراردی محدث صاحب<br>نیمراک ۱۳۳۳ء<br>شخ الاسلام والسلمین المقلمین و سند المحد ثین                                                                                    | كوثرالغبي                                                | 65<br>66             |
|               | =         | pirma                                                                                                                                                                                            | كوثرالغبي                                                | 65<br>66             |
| مر بي<br>قاري | =         | ۱۳۳۹ه<br>شاه موافزیز صاحب بهراددی محدث صاحب<br>نیمال ۱۳۳۹ه<br>شخهٔ الاسلام واکسلسین انجنتشین و سند انحد ثین<br>انشاه افتخ تجرمهایمی محدث والحدی متل متولد<br>۱۳۵۸ه سیرتی ۱۹۵۸ سیروانی            | کوڑانبی<br>حدارج النوشت ٹٹریف                            | 65<br>66<br>67       |
| مر بي<br>قاري | =         | ۱۳۳۹ه<br>شاه موافزیز صاحب بهراددی محدث صاحب<br>نیمال ۱۳۳۹ه<br>شخهٔ الاسلام واکسلسین انجنتشین و سند انحد ثین<br>انشاه افتخ تجرمهایمی محدث والحدی متل متولد<br>۱۳۵۸ه سیرتی ۱۹۵۸ سیروانی            | کوژانبی<br>حارج النوت شریف<br>مطالع المسر اسة مخطأ دلاکل | 65<br>66<br>67       |
| مر بي<br>قاري | =         | ۱۳۳۹ء<br>شاہ موافوز پر صاحب پہراددی محدث صاحب<br>نیراک ۱۳۳۹ء<br>شخخ اللسام واکسلسین کختھیں وسند الحد ثین<br>الشاہ البنے تجہ عودائق محدث والحد ثین<br>الشاہ البنے تجہ عودائق محدث والحد مثل مثولہ | کوژانبی<br>هارج المدیدت شریف<br>مطالع اکسر ات مخاله دانگ | 65<br>66<br>67<br>68 |

70 الجوبر المظلم في زيارت الامام العلامة الحجة الخافظ اجد بن محريقي كي القر الثريف النوى الثاني تونى ٩٤٣/٩٤٥ م المكزم المعظم 71 فآوڻ صريثيه فاوي الم عارف الشيخ عيدالوباب شعراني شأفعي متوني مدين 72 كثف الغمد 73 كتاب الميزان 74 اليواقت والجوابر 75 سعادت الدارين في امام قاضي القعناة محر يوسف بن المعيل بهاني ««دريف الصلؤة على سيد الكونين متوني • ٥ ١٣٠٠ 76 وسائل الوصول الى شائل S الرسول الم محد بن معيد بوميري متولد ١٠٨ مدمتوني 77 تعيده برده شريف (2) 190 - 190 شخ الاسلام علامدا برائيم باجوري متولد ١٩٨٠ه 78 الباجوري على البروة متوفى ١٢٤٦ه فيخ خالد بن عبداللهاز بري 79 شرح البرده 80 شفاء القام في زيارة خير أشيخ الانام المقيد ألحدث على من مبداكاني تق الدين السكى الشافعي متوفى ٢ ٣٧ هـ متن مجدو الدين فيروز آبادي صاحب قاموس 81 شرح سنرالسعادت مونى١١٨\_٨١٨ وشرح شيخ محرمبوالتي محدث مديد قارى د الوي متوفي ١٠٥٢ ه المام كمال الدين محد عن عبد الواحد ابن العام الحقى 82 كالقدير متوفى الاهميد علاسالنخ سيداحه طحطا دي متوفى بعد ١٢٣٣ه 83 طملادي على المراتي

ہوفیرصاحب المدارک (اے الماتن) (فوائد

النواص في كل علم وفن العلام العارف خواجه عبدالعزيز صاحب بهراردي خفي سوفي ۱۲۳ه

( 🚜

|         |       | 1002                                          |                                  |
|---------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| اردو    | مغائد | اينا                                          | 96 مرام الكلام في مقا كمال المام |
|         |       | في الاسلام والمسلمين سيدنا الحلّ حطرت مولانا  | 97 تمهيدالايمان بآيات القرآن     |
|         |       | احدرضا خان صاحب حنى متونى • ١٣٠٠              |                                  |
|         |       | اييناً                                        | 98 حيام الحرجن                   |
| الربي   |       | جة الاسلام الم محمد بن محمد الفرالي الثافعي   | 99 احياءعلوم الدين               |
|         | اخلاق | حونيه ٠٥٠                                     |                                  |
|         |       | متن فوث التقين السيداشيخ جبدالقادر الجيلاني   | 100 شرح فتوح الغيب               |
| ال لياد | تصوف  | المسعلى متوفى ١٦٥ وشرح فيخ الحد ثين معرت      |                                  |
| فاري    | اخلاق | الشخ محر مبدالت المحدث أكمتن الدبلوى متونى    |                                  |
|         |       | ١٠٥٢م                                         |                                  |
| ۋرى     | عارخ  | عارف بالله مولانا عبدار حن صاحب جامى تدى      | 101 محجات الانس                  |
|         |       | مره السامی اُحظی مِتونی ۸۹۸ هه                |                                  |
| ۋىرى    | عرع   | فيخ الحد مين سند المنتفين في عرعبد التي محدث  | 102 اخبارالاخيار                 |
|         |       | رادی نئی تونی ۱۰۵۳ه<br>ایینا                  |                                  |
| قارى    | تصوف  | ابينا                                         | 103 الرسائل والمكاتيب            |
| قاری    | تصوف  | فيخ تحس الدين علوى المعروف بمرزا مظهر         | 104 کمتوبات مرزا مظبر جان        |
|         |       | مانجان حنق م 119aھ                            | جانال                            |
| قارى    | تصوف  | فيخ الاسلام خواجه نسير الدين محود جراغ والوي  | 105 صحا كف السلوك                |
|         |       | چشتى خنى ستونى ۵۸ 🕰 🕳                         |                                  |
| قاري    |       | شخ فريدالدين عطار رحمه الشاتحا في متوفى ١٢٧ ه | 106 تذكرة الأولياء               |
| فارى    | تمون  | حفرت علام عارف بالله مير سيد عبدالواحد        | 107 سخ شائل شريف                 |
|         |       | بگرای <sup>خ</sup> فی متونی ۱۰۱ <b>ه</b>      |                                  |
| قارى    | برت   | عارف بالله مولانا عبدالرحمٰن جامي حتى         | 108 شوابرالمديت                  |
|         |       | -41412                                        |                                  |
| قارى    | تقوف  | مود دفخ احرصاب مربندی دحمة الله عليه خنی      | 109 كمتوبات المام رباني          |
|         |       |                                               |                                  |

|         |        | 603                                            |                                              |
|---------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| فارى    | تضوف   | العارف الكال الغاضل مولانا أشيخ الشاءمبدالرجيم | 110 انفادک دیمیر                             |
|         |        | صاحب بمدث داوی منفی تونی ۱۳۱۱ ه                |                                              |
| فاري    | تضوف   | الشيخ العارف ركن المدين عن عماد الدين وبير     | 111 شائل الانتثياء                           |
|         |        | كاشانى خلدآ بادى متونى بعداز ٢٣٧٥ ه            |                                              |
| فاري    | تضوف   | عارف مولانا روم محرين محرسيني لمنى جلال الدين  | 112 مثنوى ثريف                               |
|         |        | يولئ قرنى ١٤٢م                                 |                                              |
| فارى    | تصوف   | مولانا العارف الثيغ خواجد كل محرصا حب احر      | 113 تحمارخوا درگل محدصا حب                   |
|         |        | پوري متونی ۱۳۳۳ ه                              |                                              |
| فارى    | تقوف   | مولانا قامنی تنامات پانی چی ختی حوفی ۱۲۲۵ 🕳    | 114 تَذَكَرَةَ المُوتِّى والقيور             |
| ار بی   | خوافي  | شاه د لی انشد صاحب د بلوی متونی ۲ ۱۱۵ ه        | 115 ودائمين في مبشرات السيد                  |
|         | اجازيث |                                                | الاشين                                       |
| عر بي   | تصوف   | اتوال مفرت فوث عبدالعزيز دباغ متونى            | 116 كتاب الأبريز                             |
|         |        | • ١٩٣٠ ه مؤلف الشيخ الحافظ احمد بن مبارك       |                                              |
| عربي    | تصوف   | شاهولى الله صاحب ويلوى متوفى ٧ ١١٥ هـ          | 117 فيض الحرجن                               |
| عر بي و | مع     | شاه ولى الله صاحب و يلوى متوفى ١١٤ ١١ ه        | 118 شرح تصيده بمزيه                          |
| فارى    |        |                                                |                                              |
| عر بي و | مع     | شاەد ئى انفىصا ئىب د بلوى متوفى 1121ھ          | 119 تعيده الحيب ألنم                         |
| فارى    |        |                                                |                                              |
| \$34!   | يرت    | مولانا نور بخش تو کلی ۱۷ ۱۳ ا                  | 120 سيرت رسول حو في                          |
| عرني    | ائيرت  | للاللى قارى خنى محدث كل متوفى ١٠١٣ ه           | 121 الموردالردى في المولد المندي             |
| عر بي   | حديث   | ايننا                                          | 122 موضوعات كبير                             |
| عربي    | حد يث  | اييتأ                                          | 122 موضوعات كبير<br>123 أمصوح احاديث الموضوع |
| عربي    | برفمن  | امام سيوطي اا 9 هه                             | 124 الحادي كللغة وكل                         |
| اروو    | عقا مد | شاه عبدالعزيز محدث وبلوي ١٢٣٩ هه               | 125 تخذا ٹاکٹریہ                             |
| .,,1    | 3.5    | ابيناً                                         | 126 بستان ألمحد ثين                          |
| ء ٻي    | عارق   | علامه محمد بن جعفر كناني متو في ٣٥ ١٣ ١٠ ١٠    | 127 الرمالية ألمنظر ذ.                       |
|         |        |                                                |                                              |

| مربي            | لم <sub>ا</sub> لحو الن | علامه كمال الدين محمد بن موى وميرى متونى       | 128 حيوة الحوال               |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                 |                         | ۸۰۸ م                                          |                               |
| فاري            | تصوف                    | عارف مولانا عبدار حمن جامي متوفى ٨٩٨ هـ        | 129 تحنة الاحرار              |
| قاري            | تضوف                    | اينا                                           | 130 زليخا                     |
| اردو            | ميرت                    | مولانا مفتى عنايت احمر صاحب كاكوروى متوفى      | 131 تواريخ حبيب الله          |
|                 |                         | إدر ١٢٤٧ه                                      |                               |
| ابدو            | ہمول                    | سيدنا اللي معرت مولانا الجدو احد رضا خان       | 132 منبرالعين _البادالكاف     |
|                 | مريث                    | صاحب متونى • ۱۳۳۰                              |                               |
| • ا <i>ر</i> دو | لغت                     | اليشآ                                          | 133 مدائق بخشش                |
| أردو            | فته                     | اينا                                           | 134 احکام ٹریعت               |
| أردو            | 20                      | ابينا                                          | 135 صلوة السفاني تورالصلفي    |
| أردو            | 600                     | ايناً                                          | 136 الأ <sup>م</sup> ن والعلى |
| n.ce            | 25                      | ابينا                                          | 137 الاستمداد                 |
| مربي            | افت                     | محرين الي برعبد القادر الرازي سوفي بعد ١٦٠ هـ  | 138 مخارالمسحاح               |
| الربيء          | افت                     | ابوالنعنل بحر بن عربن خالد الدمو بحمال القرشى  |                               |
| ة ري<br>قاري    |                         | 0, 0                                           | 139 مراح من السحاح            |
| الراياد         | لغت                     | مولانا محمو غياث الدين بن جلال الدين           |                               |
| قارى            |                         | 0,-0400,700,700                                | 140 غياث                      |
| مربي            | كغت                     | اولي معلوف متولد ١٨٧٤ هدمتوفي ١٩٣٧             | ** ***                        |
| *               |                         |                                                | 141 منجد                      |
| اروو            | لغت                     | فرویان آوگ<br>مراه میان                        |                               |
| اروو            | كغت                     | عبدالحفيظ بليادي                               | 142 ممياح اللغات              |
| اردو            | تاريخ                   | مولوی <u>فیروزالدین</u><br>نام                 | 143 فيروزاللغات               |
|                 |                         | خلیق احرفظای                                   | 144 طاح تخ                    |
| اردو            | t.3                     | نقیر می <sup>م به</sup> می متونی بعد ۰۲ ۱۳۰۰ ه | 145 حدائق حنفيه               |

|       |             | دومرول کی زبان                                             |                                                     |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| زبان  | قمل         | نام معنف إمؤلف                                             | عر ام كتاب                                          |
| مربي  | مقاكد       | این تیمیمتوفی ۴ ۲۸ سا                                      | 14 ايسارم إنسلول                                    |
| مربي  | بيرت        | ابن قيم شاكر دومت ابن تيبية متونى اهده                     | 14 زادالهاد<br>14 زادالهاد                          |
| الربي | ميرت        | اين كثيرشا كردونتي اين تيميد هوني ١٨٥٨ ٥                   | 14 مولدرسول<br>14 مولدرسول                          |
| عر بي | فرح احاد يث | كَانْي شُوْكَا لَى مَتَوْلِد ٣ كَالاَهِ مِتَوَلَّى • ١٢٥هـ | 14 مولدرسول ثنل الاوطار                             |
| فارى  | =           | مال مديق من بحو بال حوالي عواه                             | 15 مك الخام                                         |
|       |             | #1896 J. 1896 11 W                                         | 15 آبديات                                           |
| أيدو  | =           | 577158                                                     | 15 ببيات<br>15 تحذيالتاس                            |
| أبردو |             | اشرف على المانوي متونى ١٣٦٢هـ                              | 15 مرقر آن مجد<br>15 مرجر آن مجد                    |
| أزرو  | فتہ         | ابينا                                                      | 15 راجير راجي.<br>15 جهڻي گوهر خيمه پنهڻي زيار      |
| اردو  | يرت         | اينا                                                       | 15ء کا میں دہریت جائے۔<br>15ء کٹرالفیب              |
| أروو  | فآوئ        | رشيد اجر كنگوى متونى ۱۳۲۳ ه                                | 15.1 عرب ہے۔<br>15.1 عمار کی رشید ہی                |
| اردو  | قآوي        | خليل احمد أتيشو ي ستوني ١٣٥١ هـ                            | 150 برايل قطعه<br>151 برايل قطعه                    |
| عربي  | ثرح         | محرانور كشميري متونى ٥٢ ١٣ ه                               | 151 فيض البارى<br>158 فيض البارى                    |
|       | مديث        | 0. 0/2                                                     | 0770- 130                                           |
| اروو  | نتوى        | منتق و او يند                                              | 159 کلمی فتوکل از دیویند                            |
| ارزو  | تاريخ       | ميدالمليم فيشق                                             | 160 فواكدجامعه                                      |
| عربي  | تغير        | ن الإجتفر محر بن جرير طبري متوفى ١٠ ٣٠٠ هـ                 | 160 - والدجاسلة<br>180 - مامع المدان في تفسر القرآل |
|       |             |                                                            | ۱۵۱ بال بالايون ما يور ورد<br>معروف تغييرا بن جري   |
| عربي  | تغير        | و نظام الدين حن بن محد عن حسين في غيثا بوري متونى          | مردك يرس بري                                        |
| •     |             | #4!A                                                       | 102 عير والب الوات<br>رعائب الفرقان                 |
| عربي  | تغيير       | ر الدعيدالله محمد بن احمد انساري قرطبي سوفي ا ١٧هـ         | رها ب. رمان<br>163 المامع الاحكام القرآن مشي        |
| •     |             |                                                            | ۱۵۵ انوح الاصلام (۱۷۵ م<br>تغییر قرلمی              |
| مر بی | تغير        | محمودة لؤى بغدادى حنى حوافى ١٣٧٠ ٥                         | يرورس<br>164 - تغييردوح المعاني                     |
| فارى  | تغير        | شاهد بی الله محدث د الوی متو فی ۲ کالا ه                   | 165 تغير فح الرحن<br>165 تغير فح الرحن              |
| عربي  | تغير        | م بن بن من مير شو كاني ويوتهم متونى ۵ ۱۲۵ ه                | 166 تغير فتح القدير                                 |
| ايروو | تغير        | مولانا موددى ويوتهم                                        | 167 تنجيم القرآ ك                                   |
|       | -           | 2.50.55 605                                                | 0 101 101                                           |

| وبي    | تغير | الم الإيكراتد بن على دازى بعداص أبحى متوتى         | 168 احكام القرآن                |
|--------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| •      |      | •٣٤٠                                               |                                 |
| مربي   | تغير | لامام واحدى متونى ٢٨ ٣٠                            | 169 كتاب الوجيز في تغيير        |
|        |      |                                                    | القرآ ن العزيز                  |
|        | تغير | شیخ محمر نو دک جادی                                | 170 تغيرروح لبيد                |
| مربي   | تغير | امام بغوى                                          | 171 معالم التزيل                |
| م ني   | مديث | المام اجرمتوني اسهم                                | 172 مندایام احمد                |
| عربي   | مديث | امام حاكم متونى ٥٠ م.                              | 173 متدرک                       |
| عربي   | مديث | امام بیملی متونی ۱۵۸ م                             | 174 سنن كبرئ                    |
| عربي   | مديث | امام طبرانی متوفی ۱۳۷۰                             | 175 المعجم الصغير               |
| عربي   | مديث | حافظ نور الدين على بن ابي بكر البيثي متولد         | 176 مجمع الزوائد منبع الغوائد   |
|        |      | ۵۳۵ ه ستونی ۱۰۹۳ ه                                 |                                 |
| عرلي   | مديث | محرير محر بن سليمان فاري مغربي متولد ٩ ١٠٣ه        | 177 جمع الفوائد من جامع         |
|        |      | متوفی ۱۰۹۳ ه                                       | الاصول ومجمع الزوائد            |
| الر بي | مديث | امام طبرانی متونی ۳۶۰۰                             | 178 المعجم الكبير               |
| مربي   | مديث | للحافظ ابن حجر احمد بن على العسقلاني               | 179 المطالب العاليد بزواكه      |
|        |      | متولد ۲۲۷ مرستو فی ۸۵۲ ه                           | المسانعة الثمانية               |
| مربی   | مديث | اصل امام شافعي متوني ١٠٠٣ هد مؤلف احد بن           | 180 بدائع لمنن في جمع وترتيب    |
|        |      | عبدالرحمٰن بن محمدا بن الشهير بالسامتي             | مستدالنثاقعى وأسغن              |
|        |      | المام محرم تفنى زبيدى متوفى                        | 181 ختور الجوابر المنيف في ادلة |
| عربي   | مديث |                                                    | ندبب الامام افي منيفه مما       |
|        |      |                                                    | وافق فيهالائمهالسنة واحدبهم     |
| مربي   | مديث | عَيم ترزي متوني ٢٥٥ ه.٠٠٠ ١٨٠٣ هدية                | 182 نوادرالاصول                 |
|        |      | العارفين صغه ١٥ ورساله ستعلر فيصغه ١٨٩             |                                 |
| مربي   | مديث | له ما الاتمداني بكرفير بن اسحاق بن فزير منوفى السع | 183 صحيح ابن فزيمه              |
|        |      | الم ما بن حباً ن متوفى ٤٠ ٣٠                       | 184 محيح ابن حبان               |
|        |      | •                                                  | -                               |

185 منتخى المام ابن جارود حوثی ۵۰۰ مديث عرلي 186 تىيرالتارى تۇركانى مىدىبال باتمدنى مديث عرتي 187 كتاب التوحيد واثبات المام اين فزير موفى ااساء مديث عرلي مغات الرب المام دار تطنى متولد ٣٠٠ من توفى ٣٨٥ . 188 سنن وادفظني مديث عرتي امام كل تق بندى تولد ٨٨٨ ه حو في ٩٧٥ ه 189 منخب كنزل العمال مديث عرتي المام ابو بكراحمه بن على متولد ٢٠٠ ه متو في ٢٩٢ هـ 190 مندال بكر صيت عرقي 191 الاذكار المنتجة من كلام بدالديد المام فودي متوفى ١٤٠٠ مديث عرتي 192 لعات شخى مربالى تون در الوى سونى ١٠٥٣ هـ 193 ارشادالسارى الماتم لطونى سونى ٩٢٣ هـ شرت مدیث عرلی = الرفي 194 تخذة الاحوذي محمر مبدالرحمن مباركةوري وموهم = الألى 195 انسان العيون في ميرت الاعن المام نورائد ين طبي متوفى ١٩٣٠، يرت عرني والمامون معروف سيرت حلبيه تغير عربي ملاجمه جيون متونى بحابحاء 196 تغيرات احري 197 الصيعة الديثرن الغرية المحديد الدمام عبدالتي النابلسي أتحقى متوفى ١١٨٣٣ ه يرت عربي 198 أميسوط المام مخرم المام مرحس متوفى فقه عربی 199 المغنى لاين تداسة مديث ونقه عرفي

> فوت: - 1 - ان كى علاده باقى كتب كراساء جن سے اخذ كيا كيا ہے وہ اس كآب كے ديكھنے المعلوم ہوں گے۔ 2 - كلت اورخت تبليغي وتدركي معروفيت كي وجهت ترتيب حسب منتا ونه ويكي اورنظر ٹائی بھی شہوسکی۔ 3۔ ال علم حضرات سے ملتمس ہوں کہ میری غلطیوں کونظرا عداز کرتے ہوئے امل عمارات ہے محقوظ ہول۔

ع ''والعلاد عند كرام الناس مقبول'' فيض غفرار

الصلوة والسلام عليك يارسول الله ضروری یادداشت مضامین

Marfat.com

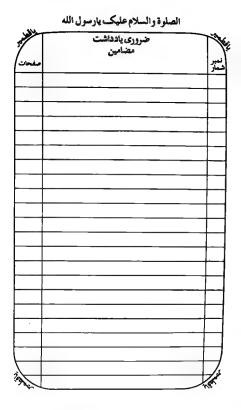

Marfat.com

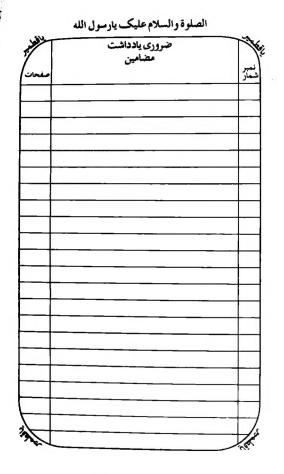

Marfat.com

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

Marfat.com

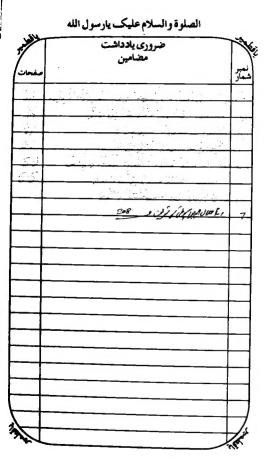

Marfat.com



Marfat.com